# سورروسازرو محور

بيرعبداللطيف خان نقشبندي دُارُ يكمرُ (ر) محكمه موسميات لا مور

مثنوی منوی مواقع ست فراک و رزبانی بلوی

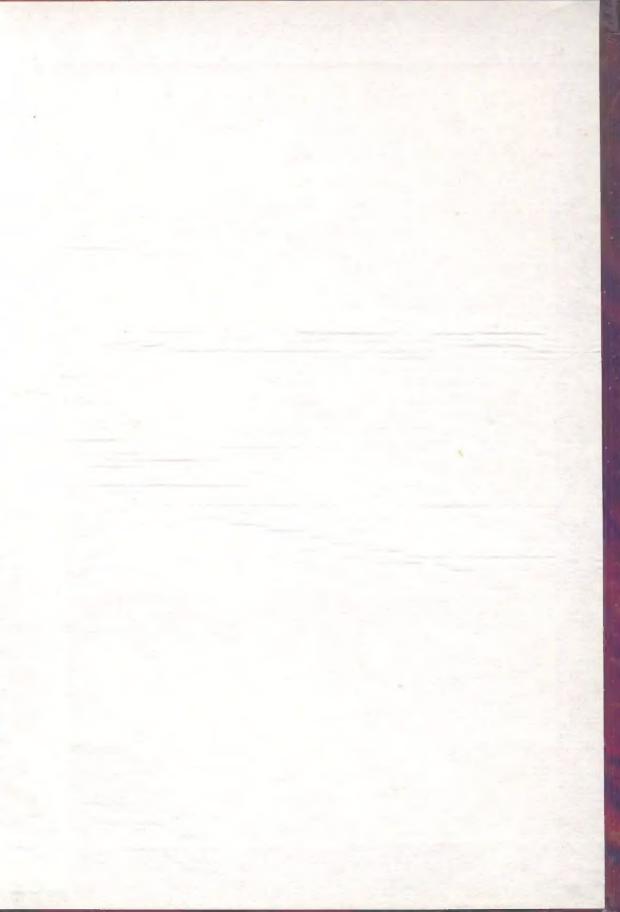





## اداره نشان منزل

عادرآبادفير عبالقائل الروث الا مود كنت ما 0323-4876 من مالط فيمر كالمقائل المالي من ما 9606 من من ماليك

## اداره نشان منزل

نادرآ بادنبر 2 بالقابل سيد پلك سكول بيديان رودُ لا موركين رابط نيسر: 0323-4878481,042-35709606 ای کشکش میں گذریں میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و سازِ روئ کبھی ﷺ و تابِ رازگ (اتبالً)

## Fr & Souling & grow

تصوف کی کتاب مثنوی مولانائے روم سے منتخب اشعار مع مخضر تشریح

> بير عبد اللطيف خال نقش بندى داد بر (ر) حررسات دارد

> > شوی منوی مولوی مت قرانض دنبانی بابی



مجلد: 0 02154 0 978 969 978 969 978 باراقل \_\_\_\_\_

هنببر وزدسنسن پردندویت کمبیشاته بیشه آفس دشو روم: 60۔ شاہراه قائدائنظم، لا بور۔ راولپنڈی آفس: 277۔ پشاور روؤ، راولپنڈی۔ کراچی آفس: فرسٹ فلور، میران ہائٹس، ٹین کلفٹن روڈ، کراچی۔

Sozo Sazay Roomi"
Peer Abdul Latif Khan Naqshbandi

موز وساز روی می پیرعبداللطیف خان نقشبندی

2008ء @ جمله حقوق كبق معنف محفوظ بير-

اس کتاب کا کوئی حصر نقل کرنے یا کسی بھی طریقے سے محفوظ کرنے، فوٹو کائی کرنے یا ترسل کرنے کی اجازت نہیں۔

مطبوعه فنبير و زنست زير نيوت لمبيت لا المور، پاکتان به بايتمام ظهير ملام پرنثر و پبلشر email:support@ferozsons.com.pk www.ferozsons.com.pk

### المنابع المنابع

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوًا (يقينًا بعض بيان تحركا اثر ركھتے ہيں) (بخاري)

إِنَّ مِنَ الشِّعُوِ حِكُمَةً " (بِ شَك بعض اشعار حكمت بير) (بخاري، سلم، ترندي، ابنِ ماجه وغيره) -150

الله المنظرا الله المنظرات المنظرات الله المنظرة المن

المن المنوع عندا

## انتساب

بنام حضور پُر نور مجر مصطفع علیت و برگه خواجگانِ نقشبند ً

از حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند تا خواجه و مخدوم من قبله پیر حضرت علی معلی مدار الله علی الله علی مدار الله العالی، سجاده نشین دربار عالیه نیریال شریف تراز خیل آزاد کشمیر اور اس فقیر کے محبوب قومی شاعر علی مداقیال اور میرے درویش والدین رحت الله علیم جن کی فیض رَس نگا ہوں نے مجھے ملت وقوم کی خدمت کے قابل بنایا۔

خادم الفقرا عبداللطيف خان تشثبندي

### تشكر

زیرِ نظر کتاب کی مرحلہ وار پھیل میں جناب محمد عاصم مجید خان ایڈیشنل کلکٹر کسٹمز نے میری بلاغرض و غایت مدو فرمائی ہے جس کا میں بے حدمنون ہوں۔ آپ کے والدین نے بھی اس کتاب کی تھیل میں جو کوششیں کی ہیں، وہ بھی قابلِ ستائش ہیں۔ جناب محمد شاہد ملک ایم۔ ڈی۔ ٹربل ایم نے بھی اس کتاب کی پروف ریڈنگ کے لیے جو انتظامات فرمائے ہیں، میں ان کا بھی بے حدمنون ہوں۔

عبداللطیف خان نششندی ڈائریکٹر (ر) محکمہ موسمیات لا ہور خلیفہ مجاز نیریاں شریف، آزاد کشمیر کیولری گراؤنڈ، لا ہور چھاؤنی فون: 6666631-6665475

لا ہور ۲۱ دسمبر <u>کے۲۰۰</u>ء

## مولانا رومیؓ کے اشعار کے حوالہ جات

زیرنظر کتاب "سوز و سانے روئی" میں شامل کئے گئے مولانا روئی کے ہر شعر کے پنچ اس کا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے۔ بہر جمہ "لفیصل ناشران کتب، اُردو بازار، لاہور" کی شائع کردہ مثنوی ہے اُن کی اجازت سے ماخوذ ہے۔ ہر شعر کے اُردو ترجمے کے بعد بریکٹ میں الفیصل کی مطبوع مثنوی کا صفحہ نمبر اور جلد نمبر بھی لکھ دیا گیا ہے، تا کہ قار مین کو ذھونڈ نے میں آ سانی ہو۔ ایران کے شائع کردہ اشاریہ میں سے بہت سے شعر نمبیں مل سکے، اس لئے ایسے قار مین کو ذھونڈ نے میں آ سانی ہو۔ ایران کے شائع کردہ اشاریہ میں ہولانا روئی کے شعر کے اشعار کے بعد صفحہ نمبر اور جلد نمبر کی جگہ (x) کا نشان دے دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں مولانا روئی کے شعر کے ترجمہ کی جلد نمبر سوم کے صفحہ نمبر ۱۸۸ ترجمہ کی جلد نمبر سوم کے صفحہ نمبر ۱۸۸ میں میں سکتا ہے۔

جب دویا اس سے زائد اشعار کی صفحہ پر لکھے گئے ہوں تو آخری شعر کے نیچے جو حوالہ دیا گیا ہے وہ اس سے اوپر درج شدہ اشعار کا حوالہ بھی سمجھا جائے گا، خواہ وہ شعر مثنوی سے ہویا کلیات اقبال سے ہو۔ اس کتاب کے آخری باب میں پچھ حوالے احادیثِ مثنوی (مؤلف ڈاکٹر محمد عبداللطیف) سے بھی دیئے گئے ہیں۔ ان حوالوں کا مطلب سے باب میں پچھ حوالے احادیثِ مثنوی سے لیا گیا ہے، مثلاً (۱۳۳/۷۷) کا مطلب ہے احادیثِ مثنوی میں اس شعر کا نمبر سے کہ ان اشعار کو احادیثِ مثنوی سے لیا گیا ہے، مثلاً (۱۳۳/۷۷) کا مطلب سے ہوگا کہ صفحہ پانچ پر پہلاشعر۔ کا ای طرح (۱/۵) کا مطلب سے ہوگا کہ صفحہ پانچ پر پہلاشعر۔ کلیاتِ اقبال کی کتابوں کے لئے درج ذیل مخففات استعال کئے گئے ہیں۔

کلیات فاری اسرار و رموز = (ا\_و\_ر) پیام مشرق = (پ\_م) زبور عجم = (ز\_ع) جاوید نامه = (خ\_ن) پس چه باید = (پس-چه) ارمغان عباز = (ا\_ح)



| صفحهم       | مضمون                                          |                       | ابواب |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| P"I         | (ازمعنف)                                       | حبه باری تعالی        |       |
| PFF         | (ازمصنف)                                       | نعت رسول مقبول مقالفي |       |
| ٣٣          | (ازیشنج طریقت علامه علادَ الدین صدیقی غزنوی)   | ゴブケ                   |       |
| اسال        | (از مصنف)                                      | تقديم                 |       |
| <b>(*</b> * | (از جناب عاصم مجيد خان ايْديشنل كلكثر ، مشخر ) | 8 /2                  |       |
| ۳۱          | سکھنے کی ترکیب ۔۔۔ از مصنف                     | فاری زبان             |       |
|             |                                                |                       |       |
|             | (حصه اوّل)                                     |                       |       |

| ۵۱  | مرشدِ روئ پرعلامہ اقبالؒ کے تأثرات              |    |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| ۵۳  | خدمتِ ملّت میں روی اور اقبالٌ کا حصه (امتیازات) | _1 |
| ٥٣  | پیام روئی حیات افروز ہے                         |    |
| ۵۳  | مرشدِ رويّ                                      |    |
| ۵۷  | علامہ کے ہاں مرشدِ روئ کا فیضان                 |    |
| ۵۹  | را نے خودی کو مولا تا نے فاش کیا                |    |
| Al  | سوزوساز روي                                     |    |
| 44" | علاج آتشِ رویؓ کے سوز میں ہے ترا                |    |
| ۵۲  | روی کور فیقی راه بناؤ                           |    |
| 44  | ز روی میراسرار فقیری                            |    |
| 44  | جدهرروی کے جائے اُدھر ہی جاؤ                    |    |

| ۸۲ | مولانا مسائل کوحل کرتے ہیں          |
|----|-------------------------------------|
| ۷۱ | مثنوی کے ذخار                       |
| 4  | کچھ سوالوں کے جواب                  |
| ۷۳ | مولانا روی کا مقام اقبال کی نظر میں |

## (حصه دوم) روی اور وادی عشق

| 40        | رومی اور وادی عشق                                                                    | ٦٢ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ZY        | اصطلاح عشق کی ابتدا                                                                  |    |
| ۷۸        | اشراقي فلسفه اورعشق                                                                  |    |
| ۷۸        | چھٹی صدی میں صوفی شاعروں کی بہتات                                                    |    |
| ۸٠        | علامه نے عشق کو عقل پر کیوں ترجیح دی                                                 |    |
| Λ1        | عقل ایک محقیق قوت ہے جب کہ عشق ایک تخلیقی قوت ہے                                     |    |
| ۸۲        | ''اگر عشق نه بودے به خدا کس نه رسیدے'' (اگر عشق نه ہوتا تو خدا تک کوئی نه پہنچ سکتا) |    |
| ۸۳        | مولانا روئی نے مجنوں کے عشق کی مثال پیش کی                                           |    |
| ۸۳        | عشق پرصوفید کے نظریات (عشق کے جمعے درج)                                              |    |
| <b>A9</b> | تضوف میں عشق کا سفر پروانے کی مانند ہے                                               |    |
| 9+        | عشق پرعلامه اقبال کاب پایال کلام                                                     |    |
| 91        | عاشقوں کا فدہب ہی عشق ہے                                                             |    |
|           |                                                                                      |    |
|           | مولا ناک یا نسری کی فریاد                                                            | ٣  |
| ٩١٠       | انیان کی روح کی شکایت                                                                |    |
| 90        | جواپنے وطن سے دُور ہو جاتا ہے                                                        |    |
|           |                                                                                      |    |

|                    | يروا زعشق                                                                    | _^ |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.4                | (عشق مجازی و حقیق اور عشق کی خصوصیات )                                       |    |
| 99                 | عشق نجازی (طبقات اور مراتب عشق)                                              |    |
| 1+1                | ''انسانوں اور فرشتوں کے عشق میں فرق''                                        |    |
| 1+1                | عشق کی صوفیانه تعریف                                                         |    |
| 1+1"               | "عشق باصد نازی آید به دست" (عشق مشکل سے ہاتھ آتا ہے)                         |    |
| 1010               | "ایں (عشق مجازی) فساد از خوردن گندم بود' (مجازی عشق گندم کے فساد کے باعث ہے) |    |
| 1+1"               | ومثن میں قط سالی عشق کو فراموش کرنے سے ہوئی                                  |    |
|                    | " ' زانکه شبوت با خیالے را نده اند'                                          |    |
| +   <sup>n</sup> ' | ( کیونکہ انہوں نے صرف خیانی صورت کی طرف عشق بازی کی )                        |    |
| 1•۵                | جس کومعرفت حاصل ہوتو اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے                               |    |
| 1+0                | مجازی ہے حقیقی کی طرف آنے کا طریقہ ترک شہوات ہے                              |    |
| 1+4                | شہوات کی اعباع میں جاہی ہے                                                   |    |
| Y+1                | عشق حقیقی کی طرف کوشاں رہنا ضروری ہے                                         |    |
| 1•٨                | جس میں مجازی عشق کا مادہ نہ ہو وہ حقیقی عشق کے قابل نہیں                     |    |
| 1•٨                | ''متاب ازعشق روگر چه مجازی است'' (مجازی عشق سے مند ندموڑو)                   |    |
| 1+9                | كمالات محبت                                                                  |    |
| 111                | مبازی صورتوں کے عشق سے باز رہو                                               |    |
| 111"               | عشق حتیق (محبت کی قشمیں : محبت ِ ذاتی، محبت ِ حقیقی ،                        |    |
| 110                | عشق ذات، درد، مقام عشق)                                                      |    |
|                    |                                                                              |    |
|                    |                                                                              | _۵ |
| 114                | انسانی کمالات کا حصول عشق سے ہی ممکن ہے                                      |    |
| 112                | "شاد باش اے عشق خوش سودائے ما" (اے عشق خوش رہو کہتم مبارک جنون ہو)           |    |
| IIA                | "جم خاک ازعشق بر افلاک شد' (خاکی جسم عشق ہے افلاک تک پہنچ جاتا ہے)           |    |

| · !!A  | بادہ از ما است نے شد ما اُزو (شراب ہمارے عشق سے مست ہے نہ کہ ہم اس سے مت ہوئے) |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 119    | ''نجُمله معشوق است و عاشق پردهُ'' (تمام مخلوق معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے)       |    |
| 11'+   | در دعشق پر امام ابوصنیفهٔ اور امام شافعی یے درس نہیں دیا                       |    |
| 114    | '' ہر چہ جز معثوق باتی جملہ سوخت'' (عشق اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دیتا ہے)     |    |
| iri    | ''عاشقال را شد مدرس حسنِ دوست'' (عاشقوں کا استاد حسنِ دوست ہے)                 |    |
|        |                                                                                |    |
| ITT    | عشق آل زنده گزیں کو باقی است (عشق کوایی چیز پر لگاؤ جوسرا پا حیات بخش ہو)      | _4 |
| 127    | اصل عشق خدا کا ہی عشق ہے                                                       |    |
| 174    | حضرت داؤد علیه السلام کا لوگوں کو عشقِ البی کی رفت سے مارنا                    |    |
| 111    | ''چول بعثق آیم فجل باشم ازال'' (عشق کے بیان سے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں)         |    |
| 1174   | عاشق کے کردار اور گفتار سے عشق کی مبک آتی ہے                                   |    |
| IPA    | ''ملت عِشق از ہمہ ملت جداست'' (عشق کی ملت تو ہر ملت سے جدا ہوتی ہے )           |    |
|        |                                                                                |    |
| 121    | گر نبود ہے عشق ہستی کے بُدے (اگر عشق نہ ہوتا تو ہستی دنیا کا وجود کب ہوتا)     | -6 |
| 127    | ' الحم عاشق را نبارد خورد دو' (عاشق کا گوشت ورندے نہیں کھاتے)                  |    |
| 1 pmpm | '' وعشق چول وافی ست وافی می خرد'' (عشق وفادار ہے اور وفادار کا خریدار ہے)      |    |
| 11"7"  | '' بندگی کن تاشوی عاشق لعل'' (عبادت کرو تا کهتم لعل جیسے عاشق بن سکو)          |    |
| 110    | " مشمع چوں در نار شد کتی فنا" (شمع جب آگ میں فنا ہوگئ)                         |    |
| 1100   | ''عاشقے کر عشق بزداں خورد قوت'' (عاشق وہ ہیں جن کی غذاعشق مولا ہے )            |    |
|        | " آنکه ارز دصید راعشق ست و <sup>ب</sup> س'                                     |    |
| 1124   | (ہاں جو شکار کرنے کے لائق ہے وہ صرف خدا کاعشق ہے)                              |    |
| 112    | عشق ہو تو ہر چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے                                       |    |
| IPA.   | ''عاشق آزادی نه خوامد تا اید'' (عاشق تجهی آزادی نبیس چاہتا)                    |    |
|        |                                                                                |    |

٨ صير بودن خوشتر از صياد يست (شكار بونا شكارى بنے ، بهتر ،

1179

عشق کے دام میں گرفتار ہو جاد

|     | ''اندر آں جزعشقِ یزواں کارنیست'' (عاشق کے ول میں خدا کے عشق کے سواکوئی کام نہیں) | ۱۳۱   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| _9  | انبياء ميں شخصيص عشق                                                             |       |
|     | ''پس مر اُورا زانمیاء تخصیص کرد'' (پس آپ تالیقهٔ کوانمیاء میں ہے مخصوص کیا گیا)  | الالم |
|     | "بردهٔ ویران خراج وعشر نیست" ( أجڑے گاؤں پر خراج اور عُشر نہیں ہوتا )            | ١٣٣   |
|     | رسول الشعطي كولولاك كا زحبه عشق سے ملا                                           | ۱۳۵   |
|     | '' گرگ وخرس وشیر دا ندعشق حبیت' (خونخوار جانور بھی جانتے ہیں کہ عشق کیا ہے)      | 100   |
|     | ''بوئے فقر آید ازاں خوش دیدمہ' (اس خوش گفتاری ہے فقر کی بو آتی ہے)               | IFY   |
|     |                                                                                  |       |
| _1+ | عشق دریائیت قعرش ناپدید (عشق وه دریا ہے جس کی گہرائی معلوم نہیں)                 |       |
|     | '' مازعشق میں ویں بے ناختیم'' (ہم میں وین کےعشق ہے بے بس ہورہے ہیں)              | IMA   |
|     | ا پی روح کو خدا کا راسته دکھاؤ                                                   | 10'9  |
|     | ''عشق دریا ئیست تعرش نا پدید'' (دل دریا سمندروں ڈھو نگے کون دلاں دیاں جانے ھُو ) | 1△+   |
|     | چوں نباشد عشق کز وے نیست بد (عشق کے بغیر جارۂ کار ہی نہیں)                       | اها   |
|     | آئکہ ارز دصید راعثق ست وبس (جوشکار کرنے کے قابل ہے وہ صرف خدا کاعشق ہے)          | 101   |
|     |                                                                                  |       |
| _{  | (اے عشق) ہر کجا تو بامنی من خوشد کم                                              |       |
|     | (اے عشق تو جہاں میرے ساتھ ہے میرا دل خوش ہے)                                     | far   |
|     | · <sup>دع</sup> شق را یا نصد پر است از عرش تا تحت المویٰ '                       |       |
|     | (عشق کے پانچ سو پر ہیں عرش ہے تحت الفریٰ تک)                                     | 100   |
|     | " أقابي را رباكن ذره شو" (سورج بنے كو چھوڑ، عشق كا ذره بن جا)                    | 104   |
|     | ''اصل عشق مُر دن است ونيستي'' (عشق كي اصل مر جانا ادر فنا ہونا ہے)               | 104   |

۱۲۔ ور دلِ عاشق بج معشوق نیست (عاشق کے دل میں اپنے محبوب کے سواکوئی نہیں) ۱۵۹ ''بادو عالم عشق را بیگانگی'' (عشق کو دونوں عالموں سے اجنبیت ہے)

101

"مقعد اوج كه جذب يارنيت" (عشق كا مقصد رضائ يارك سوائج نبيس)

| 141  | ''کورم از غیر خدا بینا بدؤ' (میں خدا کے غیر سے نابینا ہول اور خدا سے بینا ہول)       |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 141  | "ور بگوید کفرآید بوئے دیں" (اگر عاشق کفر کی بات کرتا ہے تو اس میں ایمان کی بوآتی ہے) |     |
| 144  | "عاشقال را کار نبود با وجود" (عاشقوں کو وجود سے کوئی کام نہیں ہوتا)                  |     |
|      |                                                                                      |     |
| 141" | عشق بامُرده نباشد بإكدار (عشق مُردوں كوراس نبيں آتا)                                 | _11 |
| יורו | "عشقِ عاشق جانِ او را سوختهٔ (عاشق کے عشق نے اس کی جان کو جلا ڈالا)                  |     |
|      | عقل اورعشق (عقل اورعشق کا باجهی تعلق)                                                | 10  |
| 144  |                                                                                      | -11 |
| 144  | چوں بعشق آ پر قلم برخود شکافت (قلم جب عشق کو بیان کرے تو وہ شق ہو جاتا ہے)           |     |
| 142  | ایمانِ تقلیدی اور عقل دونوں کی تارسائی                                               |     |
| AFI  | منطقي عقل اور عشق کي عقل                                                             |     |
| IAV  | عالم روحانی اور عقل خالص الفاظ کے مختاج نہیں                                         |     |
| 119  | عشق وعقل کی مزید وضاحت                                                               |     |
| 12+  | استدلال ہے عشق کا کام نہیں جاتا                                                      |     |
|      |                                                                                      |     |
|      | کہ زول تا ول یقیں روزن بود (یقینا ایک دل دوسرے دل کے لئے جمروکا ہے)                  | _14 |
| 121  | عشق میں ول کو ول سے راہ ہوتی ہے                                                      |     |
| 140  | عاشق میں محبت ہے، خوف نہیں                                                           |     |
| 144  | عفق کتابوں سے نہیں بلکہ محبت سے ملتا ہے                                              |     |
| 149  | یہ دنیا چونکہ لوگوں کونظر آتی ہے اس لئے وہ اس پر مرتبے ہیں                           |     |
|      |                                                                                      |     |
| 1A1  | عشق اُو پیدا ومعثوّقش نہال (اس کاعشق ظاہر <mark>ہے اور</mark> معثوق پوشیدہ ہے)       | _17 |
| IAP  | عاشق دنیا اور آخرت کے لیے عبادت نہیں کرتا اور نہ ذکہ ہے تقویٰ اختیار کرتا ہے         |     |
| IAM  | انبیاء و ادلیاء کے عشق سے تمام دنیا متاثر ہے                                         |     |
| ۱۸۵  | جس دل میں عشق ہو وہاں حقیق دین ہے                                                    |     |
| IAY  | ( there 3) S. E. C. S. WY "A. P. C. C. V"                                            |     |

## (حصه سوم) شیخ نورانی زراه آگه کند

ا۔ شخ نورانی زراہ آگہ کند (شخ نورانی راہوں ہے آگاہ کرتا ہے)

| IAA          | اولیاء کا فیضانِ محبت، احترام اور پیروی                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 191          | ''راہبرِ راوشربیت آل بود'' (راہبر راو شربیت وہ ہوتا ہے)                           |
| 1917         | '' ہیر را بگزیں کہ بے ہیر ایں سفر'' ( ہیر کو پکڑ و کہ بیسفر بے ہیر طےنہیں ہوسکتا) |
| 190          | شیطان انسان کوئمس طرح محمراه کرتا ہے                                              |
| YP1          | پس بہر دے نشاید داد دست (پس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا جاہے)                   |
| 19/          | آج بھی گمراہ کن پیر موجود ہیں                                                     |
| 191          | علامدا قبال کی جعلی پیروں سے بیزاری                                               |
| F            | "میں مرو تنہا، ز رہبر سر ﷺ" (خبردار تنہا نہ چلنا اور راہبر سے مند ندموڑ نا)       |
| r+r"         | '' پیر را بگزیں وغینِ راہ دال'' (پیر کو پکڑ و اور اس کوغینِ راہدان سمجھو )        |
| 14.14        | "اندرآ در سائية آل عاقك" (اس عارف كالل كرسائة من آجاؤ)                            |
| 1'-1"        | '' وتنگیرد بندهٔ خاص اله'' (بندهٔ خاص دنتگیری کرتا ہے)                            |
| <b>r+</b> Y  | '' دامنِ او گیر زو تر بے گمال'' ( شیخ کا دامن بلا تامل پکڑ لو )                   |
| 149          | حضرت علی رض الله تعالی عدے کوار چلانے کا و منگ                                    |
| 11-          | پیر روژن ضمیراس وقت سے ہیں جبکہ یہ ونیا نہ تھی                                    |
| rir          | " شیخ نورانی ز راه آ که کند" (شیخ نورانی راه سے آگاه کرتا ہے)                     |
| rir          | "فقرخوابی آل بمعبت قائم است" (طریقت چاہتے ہوتو وہ معبت سے آتی ہے)                 |
| ria          | "دست رامسیار جزور دست میر" (پیرکامل کے سواکسی کو اپنا ہاتھ ندوو)                  |
| FFT          | '' بر در حق کوفتن حلقہ وجود'' (نماز اللہ کے دروازے پر مراد کی کنڈی کھٹکھٹانا ہے)  |
| <b>11</b> 14 | "رستی گر بایدت خنجر مجیز" (اگر رستم بننا چاہتے ہو تو خنجر پکڑ لو)                 |
| rιΛ          | نعگ انسان کے اعمال سے متاثر ہوتی ہے                                               |
| <b>119</b>   | ''اسرافیلِّ وقت اند ایں اولیاء'' (اولیاء اللہ اپنے وقت کے اسرافیل ہیں)            |
| <b>۲۲</b> •  | "از حضور اولیاء گربکسلی" (اگر مشائخ ہے تو دور رہے گا)                             |

| rrr          | ''چول پیمبر نیستی کپس رو براہ'' (جب تم رہنما نہیں ہوتو کسی کے تابع بن جاؤ)                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ****         | ایک دل برداشته نقیر کی بکار                                                                |
| ۵۲۲          | ''خود توی تر می بود خمر کہن' (فیضانِ حق بڑھاپے میں سبقت لے جایا کرتا ہے)                   |
| ***          | شیخ کا سبق بغیر آلهٔ زبان بھی ہوتا ہے                                                      |
| rrq          | خدا کا فیض عام ہے لیکن قبولِ فیض بفترہِ استعداد ہے                                         |
| 17-          | پاک لوگوں کو اپنے جبیبا نہ مجمو                                                            |
| rrr          | "لاَ خَوُفْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحُزَنُونَ" (اولياء الله كو) كونَى خوف اورغم نهيں ہوتا) |
| ۲۳۳          | ''اولیاء اطفال حق انداے پیر'' (اے بیٹے! اولیاء اللہ کوحق تعالیٰ کا کنبہ ہی سمجھو)          |
| ۳۳۳          | ''چوں خدا خواہد کہ پردہ کس ورو'' (جب خدا کسی کی پردہ دری کرنا چاہتا ہے)                    |
| ٢٣٦          | مشائخ کی مخالفت میں ہلاکت ہے                                                               |
| ۲۳۸          | '' دیدنِ دانا عبادت ایس بود'' (اللہ کے ولی کی دید بھی عبادت ہے)                            |
| ľ′/°+        | " كي زمانے صحبيع با اولياء " ( مجهد در اولياء كى صحبت ميں رہنا)                            |
| rrr          | '' وست پیراز غائبال کوتاہ نیست'' (پیر کا ہاتھ دور والوں کے لئے کوتاہ نہیں ہوتا)            |
| ۲۳۵          | ''طالب حکمت شواز مردِ علیم' (کس مردِ علیم ہے حکمت تلاش کرو)                                |
| 174          | ''ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا'' (جو اللہ کی ہم نشینی چاہتا ہے)                             |
| 449          | "مرکه خدمت کرد اُو مخدوم شد' (جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم بنتا ہے)                           |
| ۲۵ •         | '' خواجگاں ایں بند گیبا کردہ اند'' (آقاؤں نے درویشوں کی غلامیاں کی ہیں)                    |
| 701          | '' در تن تنجنگ جیست از برگ و ساز'' (چڑیا کے پوٹے میں کوئی بڑی چیز ہے)                      |
| rar          | "مجدے کال اندردنِ اولیاء ست" (وہ مجد جو اولیاء کے دل میں ہوتی ہے)                          |
| ro t         | ''ویدنِ آخر لقائے اصل بُد'' (آخری (مرشد) کو دیکھنا گویا اصل (حضور عظیفہ) کو دیکھناہے)      |
| 104          | ''جہجو مویٰ " زیرِ تھم خفر رو'' (مویٰ "کی طرح خفر کے تھم پر چلو)                           |
| ٣٧٣          | ' <sup>د</sup> گر تو اللِ دل نهه بیدار باش' (اگر تو اللِ دل نبین تو دل کی بیداری حاصل کرد) |
| AFT          | ''رو بجو اقبال را ازمقبلے'' (جاؤ کسی مقبول بندے سے اقبال طلب کرو)                          |
| r <u>z</u> • | ''غلامي اولياء''                                                                           |
| 121          | بے بھری کے باعث اہلِ دل کو حقیر نہ مجھو                                                    |
| 121          | حضره برایزیدگواک شیخ کا کهزاک میر برگردیمان کیکر کاپ لو                                    |

| 120                   | حفرت بایزید کی ایک بزرگ کی صحبت کے بعد فج کی کیفیات                      |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>12</b> 4           | ''پس ہلاک ِنار نورِمومن است'' (مومن کا نورجہنم کی آگ کوٹھنڈا کر دیتا ہے) |     |
| 149                   | '' کیست کافر؟ غافل از ایمانِ شیخ'' ( کافر کون ہے؟ شیخ کے ایمان سے غافل)  |     |
| MI                    | حضرت ابراهیم این ادہم ؓ نے بادشاہت چھوڑ دی                               |     |
| <b>F</b> A <b>F</b> * | ''گر مریدے امتحان کرد اوخر است'' (اگر مریدیشخ کا امتحان کرے تو گدھا ہے)  |     |
| MAG                   | ''امحابِ کہف'' (واقعہ کی روایت)                                          |     |
| 19+                   | "فرمت بالوث ہو کر کرو"                                                   |     |
| 494                   | ''روزِ محشر ہر نہاں پیدا شود' (محشر کے دن ہر پوشیدہ چیز ظاہر ہو جائے گ)  |     |
|                       |                                                                          |     |
|                       | (حصہ جہارم)                                                              |     |
|                       | نفس اور اس کی سرشی                                                       |     |
|                       |                                                                          |     |
| <b>191</b>            | نفس اور اس کی سرکشی                                                      | LIV |
| 791                   | شُخْ کی رومانی تربیت ہے کیا ملتا ہے                                      |     |
| 797                   | خدا أے ملتا ہے جولنس سے عدادت رکھے                                       |     |
| 190                   | ورجات کی بلندی نفس کی مخالفت میں ہے                                      |     |
| 190                   | نفس كا قلب انساني سے تعلق                                                |     |
| 144                   | روح اورنفس كالتعلق                                                       |     |
| 194                   | جہاں نفس سرکش ہوتا ہے تو وہاں خدا کا نور شیس ہوتا                        |     |
| 191                   | علم انتش                                                                 |     |
|                       |                                                                          |     |
| 1-0                   | انسان کی روح کی قوت                                                      | _19 |
| 1"+1                  | شہوات سے خلاصی مشکل ہے                                                   |     |
| **+                   | روح اورنفس کے تضاوات                                                     |     |
| P*+ P                 | طبارت والے دل میں حرص و مال کا کوئی مقام نہیں                            |     |

زندگی کے ہر کام میں انسان کا امتحان ہے (نفسانی خواہشات کا امتحان)

| , F•4                                  | رَو بجوحن را واز دیگر مجو (حق کوشخ کامل سے طلب کروکسی اور سے طلب نہ کرو)                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 170A<br>1710<br>1710                   | دریائے ہوس اور نفسیاتی مریض<br>ذوق مرح آفتونش ہے<br>افکار کا اثر زندگی پر<br>اے بندہ خاکی زبین کی طرح صبر کر اور پستی سے افلاک کی طرف جا                                                                                                                                                          | _** |
| rir<br>rir<br>rir                      | ائے بردہ عالی رین کی طرح سبر حراور ہی سے اطلاع کی طرف جا انسان کومٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کی نبیت خاکی زینن کی طرف کھینچی ہے مشہوت سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے گئیں بہانہ ہُو                                                                                                                      |     |
| #14<br>#14<br>#19<br>#11<br>#11<br>#11 | طریقت میں تہذیب نفس عقل اور نفسِ اتمارہ ''دوقت ِ نشم و دفت ِ شہوت مرد کو' (غصے اور شہوت کے موقع پر کون مرد ہے) نفس کی ارتعاشات یا لہریں ''بُملہ عالم آکل و ماکول دال' (اس دنیا کی ہر چیز کھانے والی یا کھائی جانے والی ہے) فرعون ومویٰ کا قصہ ہر نفس میں پایا جاتا ہے حیوانی نفس اور عقل کے نقاضے |     |
| rro<br>rry<br>rra                      | انسان پر جذبات کا غلبہ غلبہ حال میں عقل رخصت ہو جاتی ہے مرد و زن میں غالب کون اور مغلوب کون ہوتا ہے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں تا خیر کرو دنیا دار احتوں سے بھا گو                                                                                                                            |     |
| la.la.l                                | خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن<br>عالم روحانی اور عالم مادی کے لوگ                                                                                                                                                                                                                               | _٢٣ |

| ٣٣٣         | روحانیت بری ج کو اعلی بنا دیتی ہے                                            |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| +++         | لفس حیلہ ساز ہے اور کسی ججت کونہیں مات                                       |       |
| ۳۳۵         | وہ دعوے جو اپنی دلیل آپ ہوتے ہیں                                             |       |
| ٢٣٦         | سلوک مطے کرنے کا ایک طریقہ                                                   |       |
| <b>MM</b> Z | " فی کشدنفس را بُوظِلِ پیرا (نفس کوشِخ کے سائے کے سواکوئی چیز نہیں مار کتی)  |       |
|             | نفس کا فریب اور مطالعهٔ رومی ّ                                               | _ ٢/٢ |
|             | صد بزارال دام و دانه ست اب فدا                                               |       |
| rrq         | (اے خدا ہمارے لئے ہزاروں جال اور دانے پھیلائے گئے ہیں)                       |       |
| 1-14        | انبیائے کرام نفسانی غصہ ہے پاک ہوتے ہیں                                      |       |
| 1"["]       | مضبوط ایمان والے بی صبطرانس کرتے ہیں                                         |       |
| ٢٣٢         | اللہ اور اس کے رسول علی ہے تعلق ہو تو نفس سے نجات ہوتی ہے                    |       |
| ٣٢٢         | محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ضبط نفس کی وجہ سے کا فرمسلمان ہو مجئے      |       |
| ***         | حفرت على رضى الله تعالى عند كا ضبط نفس                                       |       |
| ۳۲۵         | لنس کا عذاج مجاہدات اور ترک لذات ہے                                          |       |
| ויייי       | ابنداء میں بی نفس کی خواہشات کو مار دو                                       |       |
| rry         | ''نفس میخواہد کہ تا ویراں کند'' (نفس دینی بنیادوں کو ویران کرنا حیاہتا ہے)   |       |
| rrz         | ''روح در عین است ونفس اندر دلیل'' (روح مشاہدہ میں ہے اور نفس دلیلوں میں ہے)  |       |
| ۳۳۸         | ''نفس مکار است مکرے زایدت'' (نفس مکار ہے نماز کا حکم دے تو بھی مکار ہے)      |       |
| 1"1"9       | ''نارِشہوت را چہ جارہ نور دین' (شہوت کی آگ دین کے نور سے بجھتی ہے)           |       |
| 1-1-9       | خور بنی کا انجام موت ہے                                                      |       |
| ra.         | " گفت پیش آ اے خرے کوخود خرید" (کہا: اے گدھے جوخود بنی کرتا ہے! ذرا سامنے آ) |       |
|             | «معجزه بیند فروز د آل زمال <sup>"</sup>                                      |       |
| rai         | (نفس معجزہ و مکیو کرمان جاتا ہے اور پھر اے وہم قرار دیتا ہے)                 |       |
| 101         | ننس سوفسطائیوں کا چیلہ ہے، زد و کوب کے بغیر ضیح نہیں ہوگا                    |       |
| rar         | اگرنٹس کی تصویر دیکھنا جا ہوتڈ دوزخ کا حال پڑھ لو                            |       |

| rar          | '' پیش حق آتش ہمیشہ در قیام'' (اللہ کے حضور آگ بھی عاشق کی طرح حاضر رہتی ہے)      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| rar          | سمی صاحب ول سے اپ نفس کی اصلاح کرائ                                               |      |
| ۳۵۲          | نفس عقل ناقص کومغلوب کر دیتا ہے                                                   |      |
| ror          | اپنی نگاہوں کوشہوات سے بچانے کے لیے بند رکھو                                      |      |
|              | آگ، منی، پانی اور مواسب اللہ کے غلام میں ( ہمارے لئے وہ مردہ میں لیکن اللہ کے لئے |      |
| rar          | زنده الله                                                                         |      |
| raa          | ''کسب فانی خواہدت ایں نفسِ خس'' (بیر کمییذنفس فانی چیزوں کی تاک میں رہتا ہے)      |      |
| ray          | "فلق اطفالند جز مست خدا" (مخلوق سب سوائے مست اللي کے گویا یج میں)                 |      |
|              | as as                                                                             |      |
|              | ادب سے نفس کی تادیب                                                               | _ ۲۵ |
| <b>10</b> 4  | ''از خدا جوئیم توفیقِ ادب'' (ہم خدا ہے ادب کی توفیق ما نگتے ہیں)                  |      |
| 209          | "از ادب پُرنُورگشت است این فلک" (بیآسان ادب کے طفیل نوز علی نور ہوگیا)            |      |
| 209          | ا پی تغریف پر خوش ہونا بھی ادب کے منافی ہے                                        |      |
| <b>1</b> "4+ | بزرگوں سے عاجزی ادب کا حصر ہے                                                     |      |
| 144          | طریقت سراسرادب ہے                                                                 |      |
| <b>1</b> 241 | ادب پر مشائخ کبار کی چند مثالیں                                                   |      |
| 777          | مريد کي اپني کوئي خواڄش نهيس هوتي                                                 |      |
| m.41.        | ادب سے دین ملتا ہے اور مراد بھی                                                   |      |
| mym          | پیرکی مجلس کے آواب                                                                |      |
| male         | جو زخم کی درد برداشت نہیں کر سکتا وہ نفس کے زخم کیسے برداشت کرے گا                |      |
|              |                                                                                   |      |
| 247          | بھوک سے نفس کی اصلاح                                                              |      |
| MAV          | ما ڈرن زمانہ میں بھوک کا مسئلہ                                                    |      |
| P79          | طریقت میں بھوک ضروری ہے                                                           |      |
| 174.         | مجوک سے جہاد                                                                      |      |
| P21          | بجوك ميں ملنے والے ورجات                                                          |      |
|              |                                                                                   |      |

| <b>1</b> 21         | بھوک کے مشلہ کا حل                                                                        |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | '' اند کے صرفہ بکن از خواب و خور'' ( کھانے اور نیند میں کسی قدر کمی گوارا کرو)            |      |
| 20                  | ''جوع رزقِ جانِ خاصانِ خدا ست'' (بھوک خاصانِ خدا کی روح کی غذا ہے)                        |      |
| <b>1</b> 44         | تثبیبهات کا استعال مثنوی کا خاصه ہے                                                       | _114 |
| <b>1</b> 22         | تشبيهات وتمثيلات كيول استعال كي جاتي بين؟                                                 |      |
| ۳۸۰                 | مولانا روئ کی تشبیهات                                                                     |      |
| ተለሰ                 | روحانیت میں تشبیہ وتمثیل ہے گریہ جُہلا کے لیے مگر اہ کن ہے                                |      |
| ۳۸۷                 | کردار کے معاون اور مہالک                                                                  | _٢٨  |
| ۳۸۷                 | زُهد وتقوی نفنلِ البی کا محراب ہے                                                         |      |
| 17/19               | " ور پناهِ اطف حق باید گریخت ' ( دُنیا کوچهور کر الله کی پناه میں آنا چاہیے)              |      |
| 17/4                | " آ تکه غافل بود از کشت بهار' (جو بهار میں نصل سے غافل ہوا وہ وقت کی قدر کیا جانے)        |      |
| 1-9+                | ''گر نبودے نوح را از حق یدے' (اگر نوخ کوطوفان میں اللہ کی تائید حاصل نہ ہوتی)             |      |
| <b>1</b> "9+        | "چول بمردم از حواسات بشر" (جو بشرى حواس سے فانی ہو جائے توخدا اس كا مدكار ہوتا ہے)        |      |
| 1-91                | "شروصيد شرخور آن شاست" (سيد هے راہ والے کے ليے شربھی ہے اور اس كا شكار بھی)               |      |
| 141                 | '' ہر کہ باشد شیرِ اسرار و امیر'' (جو اسرار حق جانتا ہے وہ دل کی بات تاڑ لیتا ہے)         |      |
| 797                 | ''باهویٰ و آرزو کم باش دوست'' ( آرز و اور هویٰ کی غلامی نه کرو)                           |      |
| map                 | تحت الشعور مين خوابيده شهوات اور سفلي معاملات                                             |      |
|                     | حبد                                                                                       |      |
|                     | "ديده ديده صدق بر دوزه يا"                                                                |      |
| ٣٩٣                 | (ہرروز کا ذرا فرا سا صدق جارے اعمال نامے میں کیوں جمع نہیں ہوتا)                          |      |
| m90                 | ''کز حسد آلودگردد خاندان' (حسد میں گھرانے کا گھرانہ مبتلا ہو جاتا ہے)                     |      |
| ۳۹۵                 | " حشر پُرحمی سگ مردارخوار" (حریص اور مردارخور کتے کا حشر قیامت کوسور جیسا ہوگا)           |      |
| 1794                | "آل حمد ازعشق خیزد نداز فجو د' (په تجده نه کرنے کاحمد بھی عشق سے پیدا ہوا نه که انکار ہے) |      |
| ر وس                | ''این حبید درفعل از گرگال گذشت'' (په حبیدا پیزفعل مین بھٹریوں پیرچی پیروا موارس)          |      |

# (حصه پنجم) مثنوی اور قرآن

| <b>179</b> 1   | مثنوی اور قرآن (مثنوی میں اشاراتِ قرآن)                                     | _19 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1799           | قرآن کے معانی کاسمجھنامحض قرآت سے افضل ہے                                   |     |
| [*•]           | ''برهویٰ تاویلِ قرآن مکین'' ( قرآن کی تاویلِ اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہو؟ ) |     |
| <b>L.</b> ♦ L. | الل بصيرت قرآن كے نور كو سمجھ ليتے ہيں                                      |     |
| L+ L           | قر آن کریم کی تحقیر کرنے کا انجام                                           |     |
| ۲°+۵           | جهادكي فضيلت                                                                |     |
| ſ <b>*</b> •∠  | ''من نمیکر دم غزا از بهر آن' (میں ملک و مال کی خاطر جہادنہیں کرتا)          |     |
|                | ''از در افرادن در آتش با دو دست''                                           |     |
| ſ <b>′</b> •Λ  | ( میں شہیں آگ میں گرنے سے دونوں ہاتھوں سے بچاتا ہوں)                        |     |
|                | د مسعی اَبرار و جهادِ مومنال''                                              |     |
| ſ**A           | (نیک لوگوں کی کوشش اور مومنوں کا جہاد شروع سے چلا آ رہا ہے)                 |     |
| f*+ q          | مسلمان کافروں پر جماری ہوتے ہیں                                             |     |
|                |                                                                             |     |
| (*/ •          | مثنوی کے چند رُوحانی متفرقات                                                | _1~ |
| ۳۱۱            | انیان کی روح                                                                |     |
| MIL            | مولانا رومؓ کے مطابق روح کے خصائف                                           |     |
| ۳۱۳            | ''روح بے قالب نیا ند کار کرد'' (بغیرجیم کے روح کام نہیں کر عتی)             |     |
| سالما          | روح کے متعلق چار سوال                                                       |     |
| ۵۱۲            | موت اور نیند کی حالت می <i>ں روح</i> کا قبض ہونا                            |     |
| ۳۱۷            | روح انسان کو آسان کی طرف کھینچتی ہے اورنفس زمین کی طرف                      |     |
| r'i∠           | انبان کی روح حیوانوں اور دیگر مخلوق سے برتر ہے                              |     |
| MIA            | انسانوں اور حیوانوں کی روح میں فرق                                          |     |
| 19             | خاصان اللی کو تک کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں                                 |     |

| P**           | صحبت کا مقام (نقرخوای آل به محبت قائم است)                                     | _1" |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 141           | " كيك زمانے صحبيعة با اولياء " ( كچھ دير اولياء الله كي صحبت ميں رہنا)         |     |
| ٣٢٢           | '' آئینہ کز زنگ و آلائش جدا ست' (وہ آئینہ دل جو زنگ و آلائش ہے جُدا ہو)        |     |
| ۳۲۳           | وحی اور الہام                                                                  |     |
|               |                                                                                |     |
| וייויי        | فلسفئه بقا وارتقاء                                                             | _٣٢ |
| المالم        | ا رسماء                                                                        |     |
| ۳۲۵           | فناء اور بقا، بقا، مولاناً کے فلسفۂ ارتقاء کا مغہوم                            |     |
| ٢٢٦           | '' آنکہ از پہتی بالا ہر روڈ' (انسان جو پہتی ہے رفعتِ افلاک پر پہنچیا ہے)       |     |
| ۳۲۷           | ''ایں بقال از فنا ہا یافتی'' (تو نے یہ بقائیں فناؤں ہے ہی حاصل کی ہیں)         |     |
| اساما         | اس دنیا میں ہر زندہ ہتی صیر بھی ہے اور صیّا دبھی                               |     |
| ۲۳۲           | سنین آیات سے قانون تغیر کی تعلیم ہے                                            |     |
| المالمالم     | جزا اور سزا کے قوانین بعض اوقات سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں                        |     |
| ۳۳۵           | "الْعِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُوْمِنِ" (حكمت موس كي كمشده چيز ہے)                  |     |
| ٢٣٧           | '' که مرا از شر بخیر اندا ختنه'' ( دنیا میں مطلق شر کا وجود نہیں )             |     |
| 644           | لطف بیان اور وعظ سننے والوں کے مزاج پر ہے                                      |     |
| <b>L</b> .L.+ | جموٹے شوق جہاد والے صوفی و مُل                                                 |     |
| ۲۳۲           | الله والول کو تنگ کرنے والے دنیا طلب مرید                                      |     |
|               | &*                                                                             |     |
| المامالما     | دانش اور بینش                                                                  |     |
| المرامات      | '' آدمی دید است باتی پوست است' ( آدمی تو دانش اور بنیش والا ہے، باتی کھال ہے ) |     |
| ه٣٢           | "حس تو از حسِ خرکم تر بدست' (انسان کی حس گدھے کی حس سے بھی کمتر ہے)            |     |
| 277           | نیک اعمال میں چاشی پیدا کرنے کے طریقے                                          |     |
| MW            | '' ذوق باید تاد ہد طاعات بر' (وہ باتیں جن سے روحانی واردات کم ہو جاتی ہیں)     |     |
| المالاط       | ريا كار اور احمق كاعمل                                                         |     |

|                     | تتحقيق وتقلير                                                                        | _     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۵۱                 | شخقيق اور تقليد كا مطلب                                                              |       |
| ۳۵۵                 | اگر کوئی محقق نبیس تو تقلید بہتر ہے                                                  |       |
| 100                 | فلفی کی بے کار دوڑ دھوپ                                                              |       |
| ٢۵٦                 | يدارج عقل                                                                            |       |
|                     |                                                                                      |       |
|                     | ذکر الہی کے چند اسرار                                                                | _ ٣۵  |
| ۸۵۳                 | تصوف میں سب سے او نجی ریاضت ذکرِ الہی ہے                                             |       |
|                     | فکر میں اگر جمود ہوتو ذکر ہے کھل جاتا ہے ( فکر وہ ہے جو راہ کو کھول دے اور راہ وہ ہے |       |
| 109                 | جو اللہ تعالیٰ سے ملا دے)                                                            |       |
| P 671               | الله تعالى سے ملنے كا طريقه                                                          |       |
| PY+                 | ''صِقل جاں آمد از تَقُوَی الْقُلُوبِ'' (روح کاصِقل ہونا ول کے تقویٰ پرمنحصر ہے)      |       |
| ("11                | خوبصورت فخص کے سامنے آئینہ رکھنا جاہیے                                               |       |
| וציאו               | جو خدا کی ذات میں فنا ہو جائے وہ ہلاکت میں نہیں رہے گا                               |       |
| 144 L               | فناء اور بقا "لا وَإِلاً" كى مناسبت سے ہے                                            |       |
| ال <sub>ا</sub> الم | رسول الله علي كور سے آدم كاظهور جوا                                                  |       |
|                     | er to be last at a self to                                                           |       |
|                     | ذکر کا مزید بیان دوسری جلد میں آئے گا                                                |       |
|                     | عقل سے نظریات پیدا ہوتے ہیں                                                          | er (4 |
| اد با اد<br>ا       |                                                                                      |       |
|                     | '' وعقل خود را می نماید رنگها'' (عقل عیار ہے، سوبھیس بنالیتی ہے)                     |       |
| 647                 | '' ذروَ عقلت ہازصوم وصلوٰۃ'' (ذرہ مجرعقل، روزہ ونماز ہے بہتر ہے)                     |       |
| 74Z                 | عقل بادشاہ ہے اور نفسانی خواہش وزیر ہے                                               |       |
| W44                 | انسان کوآ ماد و فعل کرنے والی دو طاقتیں ہیں                                          |       |
| (*Y9                | حضور ﷺ کی ذات کی خوبیاں کی ہے بھی مخفی ندر ہیں                                       |       |
| PZ+                 | میں نے عقل کو آزمایا اور پھر خود کو دیوانہ بنا لیا                                   |       |

| فلی کی عقل<br>ایک عقل دوسری عقل سے قوت پاتی ہے                                    | r21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک عقل دوسری عقل سے قوت پاتی ہے                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عقلند کی عداوت جاہل کی دوئی ہے بہتر ہے                                            | r21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دُنیا اور اس کی آفات                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دُنيا کيا ہے؟                                                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ونیا کی ندست پرصوفیاء کے اقوال                                                    | <u>س کی ا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جس نے زنیا ہے دل لگایا وہ خدا سے غافل ہو گیا                                      | 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس مروه جہال میں مومن کو راحت نہیں                                                | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مومن کی مجلس اور وطن چمن ہے                                                       | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "زک دنیا ہر کہ کرداز زہد خویش" (دنیا اس کی ہے جواے اپنے زُہدے ترک کردے)           | M22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مال ونیانے انسان کو غافل اور مغرور ہنا دیا ہے                                     | ۸۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "فقرور بوری بہشت است اے سند" (فقیری اور بیاری انسان کے لیے بمنزلہ بہشت ہے)        | ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جس دل میں خدا کی محبت گھر کر جائے اس پر دنیا کی محبت کا تسلط نہیں ہوتا            | rz9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ''زاں سلیماں خویش جزمسکین نخواند'' (ملک و مال نیکوں کے لیے فخر کا باعث نہیں ہوتا) | M29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نیک آدی کے لیے نیک مال اجھی چیز ہے                                                | MZ9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قرآن يرحوا رزق حلال آي كا                                                         | ۲ <b>۸</b> ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رزق حلال ول کی نورائیت میں اضافہ کرتا ہے                                          | ۲۸.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اچھے نتیج کا انھار الحظے عمل پر ہے                                                | <u>የ</u> ΆΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * *                                                                               | MAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | CAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| چر و قدر                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| '' بہتی عاقل مرکلونے را زند'' ( کوئی عاقل بیقر کونہیں مارتا )                     | <b>የ</b> 'ለ የ'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | MAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مئله جم وقدر                                                                      | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | نیا کی بدت پرصوفیاء کے اقوال  س نے دُنیا ہے دل لگایا وہ خدا ہے غافل ہو گیا  س مردہ جہاں میں مومن کو راحت نہیں  ر کی مجلس اور وطن چہن ہے  ر کی ونیا نے انسان کو غافل اور مغرور بنا دیا ہے  قر و ر نجوری بہشت است اے سند' (فقیری اور یہری انسان کے لیے بمز لہ بہشت ہے)  م دل میں خدا کی مجبت گھر کر جائے اس پر دنیا کی محبت کا تساط نہیں ہوتا  زال سلیمال خویش جز مسکین نخواند' (ملک و مال نیکوں کے لیے فخر کا باعث نہیں ہوتا)  قر طال دل کی ٹورائیت میں اضافہ کرتا ہے  ق طال دل کی ٹورائیت میں اضافہ کرتا ہے  ق طال دل کی ٹورائیت میں اضافہ کرتا ہے  ق طال سے اخلاقی رذیلہ دُور ہوتے ہیں اور اوصاف جمیدہ پیدا ہوتے ہیں  ق اسان ہے آتا ہے اس لیے آسان کے ماک ماک ہے ہی رزق طلب کرو  ق آسان ہے آتا ہے اس لیے آسان کے ماک میں مہور ہوتے ہیں  و قدر ر |

|      | انسان فاعل مخار ہے، بقرنبیں                                                            | M/2         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | جركامفهوم                                                                              | MA9         |
|      | جرک اقبام                                                                              | 140.        |
|      | تمام افعال کے آثار اور نتائج کا خالق اللہ تعالیٰ ہے                                    | r'91        |
|      | مخلوق کا عجز اور خالق کا اختیار                                                        | 1791        |
|      | انسان کا خود کو مجبور تھن ظاہر کرنا                                                    | <b>197</b>  |
|      | اختیار کے سبب ہی جزا وسزا مقرر ہے                                                      | 79r         |
|      | جبر و اختیار میں فرق کرنے کے لئے ایک مثال                                              | ۳۹۳         |
|      | درست عقیدہ فرقہ جربیہ اور فرقہ قدر بیہ کے بین بین ہے                                   | 46          |
|      | جب قضا آتی ہے تو فہم وعقل نہیں رہتی                                                    | (*q**       |
|      | قعب آدم عليه السّلام بين قضاكا دخل                                                     | ۳۹۳         |
|      | جبر واختیار جب عارفین میں آ جاتا ہے تو جلال کا نور بن جاتا ہے (عارفین کا جبر واختیار ) | 144         |
|      | مد مداور کۆے کا قضا و اعتبار کے متعلق نظریہ                                            | ۲۹۲         |
|      |                                                                                        |             |
| _149 | علم کی افاویت                                                                          | 194         |
|      | آدمِ خاکی زحق آموخت علم (آدمِ خاکی نے الله تعالی سے علم سیکھا)                         | m92         |
|      | علم کی اقسام                                                                           | 1°9A        |
|      | ''علم چوں برول زند یارے بود'' (علم جب ول میں اُتر جائے تو مددگار ثابت ہوتا ہے)         | <b>ሶ</b> ባለ |
|      | علم کی بدولت انسان پر سات طبق روش ہو جاتے ہیں                                          | ۵**         |
|      | دل کو جو جو ہر ملا وہ دریاؤں اور آسانوں کو بھی نہیں ملا                                | ۵۰۰         |
|      | علم کی بدولت انسان شیطان کے حملول سے محفوظ رہتا ہے                                     | ۵+1         |
|      | عالم و عادل سب محض معانی بین                                                           | ۵۰۱         |
|      | °اء مانگرد ا                                                                           |             |
| - h+ | فلسفه وسائنس                                                                           |             |
|      | مثنوی میں فلنفه و سائنس                                                                | 0.1         |
|      | شهاذ سيد اجسام                                                                         | ۵۰۲         |

|      | تجاذب ذرّات                                                                         | ۵۰۳ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | تجديد امثال                                                                         | ۵۰۳ |
|      |                                                                                     |     |
| _141 | آه و زاري                                                                           |     |
|      | '' آہ و زاری پیشِ تو بس قدر داشت' ( آہ و زاری خدا کے حضور بڑی قدر رکھتی ہے )        | ۵۰۴ |
|      | "اے خنک چشے کہ اُوگریانِ اوست' (بردی مبارک ہے وہ آئکھ جو خدا کے لئے روتی ہے)        | ۲+۵ |
|      | ''چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کند' (جب خدا ہماری مدد کرنا جاہتا ہے)                   | ۵٠۷ |
|      | ''نالہ' مومن ہمیں داریم دوست'' (ہم مومن کے رونے کو دوست رکھتے ہیں)                  | ۵+۸ |
|      | ''زور را بگزار و زاری را بگیر'' (زور کو چپوژ دو اور زاری کو اختیار کرو)             | ۵+9 |
|      | ''گرہمی خواہی کہ مشکل حل شور'' (اگر مشکل کوحل کرنا چاہتے ہوتو)                      | ۵۱۰ |
|      | '' نالم ایں را نالہا خوش آیڈش' (میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا کو رونا پیند ہے)         | 11۵ |
|      | ''گر بنالیدے وستغفر شدے'' (اگر روئے اور استغفار کرے تو خدا کا نورِ رفتہ مل جاتا ہے) | ۵۱۱ |
|      | "رحمة بعظة بروك بتافت" (رونے والے ير بلاتا خير رحمت البي نازل موتى ہے)              | ٥١٢ |
|      | '' ہیں بہ پشت آں مکن جرم گناہ'' (توبہ کے چیچے جرم گناہ نہ کرو)                      | ٥١٣ |
|      |                                                                                     |     |
| ١٣٢  | توكل                                                                                | ماه |
|      | تو کل کے غلط معنی                                                                   | ۳۱۵ |
|      | تو گل کی نضیلت میں احادیث                                                           | ۵۱۵ |
|      | علامات ِمتو گل                                                                      | ۵۱۵ |
|      | تو کل کے ساتھ جدو جہد کرنا                                                          | ۵۱۵ |
|      | تقذیرِ الٰہی کا مقابلہ نضول ہے                                                      | ۲۱۵ |
|      | '' در تو کل تکیہ بر غیرے خطاست'' (تو کل میں غیر پر بھروسہ غلط ہے)                   | 014 |
|      | تفدر کے سامنے تد بیر مجمی کوئی کام نہیں کرتی                                        | 614 |
|      | '' در تو گل کسب و جہد اولی ترست' ( تو گل میں کسب کرنا بہتر ہے)                      | ۸۱۵ |
|      | 1 2 ( h . e) ( ) ( h) 2 4 5 4                                                       | A14 |

| ۵۲۰ | عبادت نماز وروزه                                                         | _64  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|
| ۵۲۱ | نماز کی اہمیت کے متعلق کچھ نکات                                          |      |
| orr | نماز ہی اصل عبادت ہے                                                     |      |
| ۵۲۳ | نماز و روزہ کی عبادت سے نہ صرف آخرت بلکہ ونیا کے حالات بھی سنور جاتے ہیں |      |
| ۵۲۳ | رمضان المبارك كے متعلق اہم لكات                                          |      |
| ٥٢٥ | وه رحمتیں جو صرف رمضان کا خاصہ ہیں                                       |      |
| 224 | روزے اور نماز کے باعث خطائیں معاف ہوتی ہیں                               |      |
|     |                                                                          |      |
|     | رُعا                                                                     | -44  |
| 212 | ''اے خدا ور مان کار من رسال'' (اے خدا میرے کام کا علاج کروے)             |      |
| ۵۲۸ | ہر دُعا کا ہر حالت میں قبول ہونا ضروری نہیں                              |      |
| or9 | فا کدہ مند دُعا ہی معبول ہوتی ہے                                         |      |
| 019 | تنظرع والى دُعا فورأ قبول ہوتی ہے                                        |      |
| 04. | مظلوم کی وُعا                                                            |      |
| ۵۳۰ | دل برواشته درولیش کی دُعا                                                |      |
| 271 | دُعا كا قبول نه ہونا مجمی عطائے خدا ہے                                   |      |
| ٥٣١ | کا فرکی دُعا قبول نہیں ہوتی                                              |      |
| orr | غریب کا خون چوہنے والے کی زُما قبول نہیں ہوتی                            |      |
| ۵۳۲ | استن حنانه                                                               |      |
| ٥٣٢ | حقوق النفس اور حقوق العباد کوتلف کرنے ہے دُعا قبول نہیں ہوتی             |      |
| orr | اصلاحِ نفس اور تبدیلی اخلاق کے لئے وُعا مددگار ثابت ہو سکتی ہے           |      |
|     |                                                                          |      |
|     |                                                                          | _ ۳۵ |
| ۵۳۳ | ''عهدِ فاس نَعْ بوسيده بود' (بدكار كا عهد بوسيده جر موتى ہے)             |      |
| ara | سچا وعدہ دل پیند ہوتا ہے اور بناوئی وعدہ دل کو بے قرار کرتا ہے           |      |
| محم | وعدہ کو بورا کرنا واجب ہے                                                |      |

## (حصه ششم) مثنوی میں احادیث اور اشاراتِ قرآن

|     | ۱_ مثنوی میں احادیث اور اشاراتِ قر آن                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۷ | مننوی معنوی مولوی، بست قرآل در زبان پهلوی                                       |
| 019 | عشق حقیقی اور مجازی،مصیبتوں کا آنا، اپنی مراد پانا، بے جا تعریف                 |
| ۵۳۰ | نفس، عبادت ونیکیاں، اولیاء کا نور                                               |
| ۵۳۱ | رحم کرو، توکل، اولیاء پر کرم، مجاہدہ جہادِ اکبر ہے                              |
| orr | بيار ہونا، قضا، دُنيا ہے نجات، جو اللہ كا ہوگيا، أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ        |
| ۵۳۳ | زیارت رسول الله محبوب سے ہم کلامی، کاملتیب بلال اُن الْفَقُرُ فَخُرِی           |
| ۵۳۳ | قلب کی لامکانیت، عورت سے مشورہ، مسلک نبی و ولی                                  |
| ۵۳۵ | ملاقات محبوب، نسبت زُمد، أَصْحَابِي كَالنُّجُوم، بِسحري روزه                    |
| rna | مومن مومن کا آئینہ، معرفت کے ساتھ سونا بیداری ہے، اللّٰه یُجِبُ الْجَمَالَ      |
| 012 | خدائی نور ہدایت مانت یافتہ اُمت، نفس کتا ہے                                     |
| ۵۳۸ | بھوک عمر میں ڈال دیتی ہے، بغیر صبر ایمان نہیں، ہر درد کی دوا، زوحوں کی محبت<br> |
| ۵۳۹ | تدبير اور تقذيره مو کن کا نور اور دوزخ                                          |
| ۵۵۰ | اولیاء کی جاسوی ، ناقص ملعون ہے ، اللہ کے نور سے دیکھنا                         |
| ۵۵۱ | دانائی کی بات سرمایة مومن، خدا اور مخلوق                                        |
| 001 | ظاہر بنی، خدا کو جدائی ناپند ہے، شہید کا خون، تکالیف اور خواہشات                |
| ۵۵۳ | سر ماییز حکمت، آنکه کا نور، ابرار کی نیکیاں، رسول الله علیقی شفیق میں           |
| ۵۵۳ | نماز میں شنڈک                                                                   |
| ۵۵۵ | زمین پاک ہے، آ کھول کا سونا اور دل کا جا گنا                                    |
| ۵۵۵ | اولیام میرے کنید کی طرح میں، دوسروں کا مال کھانا                                |
| raa | حضور علی کے گور ری ، خلوص بلال در اذان ، قضا میں فضا تنگ ہوتی ہے                |
| ۵۵۷ | عقل کا اختلاف، ہر مخص کی تخلیق جدا گانہ ہے                                      |
| ۵۵۸ | دل ہوا کے تیضے میں ہے، نیکوں کے امتحان                                          |

| ۵۵۸ | مشائخ قوم میں انبیاء کی مانند ہوتے ہیں، ولیوں کی شفاعت                             |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 009 | التحات كي مشموليات، انسان كي عمر رفته                                              |  |
| ۵Y+ | نماز میں مخوکے ، اندهی نماز ، اللہ کا بلاوا                                        |  |
| IFG | ننس دیمن ہے، تقریروں کا جادو، نبی کا ربوڑ، اولیاء کی جگہبانی                       |  |
| 245 | منکست میں إصلاح، جنتی لوگ كم جھڑتے ہیں، حضور علیہ كا لوگوں كو دوزخ سے تھینچا       |  |
| ۳۲۵ | موت سے نفرت، اولیاء پر رشک، بہتر فرتے ، بندے پر خدا کا سابیہ                       |  |
| nra | خدا کا دروازه کھنکھٹانا،محبوب پرنظر، فرشتوں کی دُعا، خدا کا ہاتھ                   |  |
| ara | نیکوں پر مصائب، مومن کی مصیبت، اللہ کی حفاظت                                       |  |
| PYG | تضا اندھا کر دیتی ہے، ہم نوح کی کشتی ہیں                                           |  |
| PFQ | مدید دینے کی حکمت، آدم کی صورت خدا کی صورت                                         |  |
| ۵۲۷ | جولوگ خدا کے ساتھ ٹیڑھے ہیں، پیشوا بوڑھا جاہیے، موت سے پہلے مرنا                   |  |
| AFG | فرعون سے انعامات کے وعدے محالی سے جنت کا وعدہ                                      |  |
| 949 | اللہ کے ساتھ خاص وقت، خلیل کی خدمت میں جرئیل کا آنا، دین داروں پر انعام            |  |
| 04. | يغيبر علي متر بار توبه، مصيبت اور الله واليه عقل كاذره                             |  |
| ۵۷۱ | عقلوں میں فرق بسیار، شکتہ حال کی وُعا، پا کدامنی اور شہوت، مرشد نبی کا نور ہے      |  |
| 021 | كائنات كالمقصود، نفس كا ذليل مونا، بر هخص معمور به خدمت ب، الله كے بهم نشين كون بي |  |
| 025 | جاہل کے نقصانات، جے پیرنظراک تکے ہُو، ہر ولی اللہ ایک کشتی بان ہے                  |  |
| ۵۲۳ | شہر یوں اور دیہاتیوں میں فرق، دُکھ سُکھ کے احوال، اَلَمْ مَشُوحُ کی پہنچ           |  |
| ۵۷۵ | غرض مند کا اندها پن، نیکول کی تلاش کرو                                             |  |
| 024 | اختآميه                                                                            |  |
| ۵۷۸ | ختم خواجگان                                                                        |  |
| 069 | شجره شريف                                                                          |  |

### حمد باری تعالی (ازمین)

نہ یں بی ترے قابل ہوں، نہ یہ دل ترے قابل ہے خدایا کر کرم کہ یہ تری عادت میں شامل ہے خدایا کر کرم کہ یہ تری عادت میں شامل ہے مطریقت میں شریعت کا ہے گویا اڈلیں منصب شریعت کی ہے گویا والیں منصب شریعت جس سے کرائے تو وہ تحریر باطل ہے

منا دیتا ہے سالک حرف ''لا'' ہے پورے عالم کو دلِ سالک میں تو حق کے سوا ہر چیز فاضل ہے مجھے کیا کام دائی لالہ و گل کے مجھیزوں ہے میرے دل میں تو سوز ''باَوہُو''کی ایک محفل ہے

ربی ہے آیئ "لاَ تَفْنَطُوْا" پیشِ نظر میرے
سندر کے تلاقم میں مجھے اُمیدِ ساحل ہے
جدهر دیکھو ادهر جلور "وَجْهُ اللّٰه" نظر آئے
فقط بیہ بات، جس کو عشق والی آگھ حاصل ہے

جب عرش پاک کی ہر شے میں نور مصطفائی ﷺ ہے وہ ان کی ہر دلی کے ول میں شامل ہے ضاب مشاتی کو کیا کہے ضدائے کی شان مشاتی کو کیا کہے رسول اللہ ﷺ کا جو مشاق ہو، انسان کامل ہے

نی پاک ﷺ کے دَر سے ملا ہم کو پت تیرا جو اس راہ سے نہیں آتا وہ اک حرف تجابل ہے جو اس راہ سے نہیں آتا وہ اک طفائی ﷺ کا جاتا ہے جو نی ﷺ کے در کے قابل ہے الطف الیا ہی دل ہے جو نی ﷺ کے در کے قابل ہے

## ہم عاشق ہیں محریف کے ہمارا کام درویثی

نہ حرت مال و زر کی ہے نہ خطرہ کم و بیشی ہم عاشق ہیں محمد علی کے ہمارا کام درویش کی کوئی نبت کی کے کام نہ آئے گی محشر میں کوئی نبت کی کے کام نہ آئے گی محشر میں ملی ہم کو رسول اللہ اللہ تعلیق کی نبت سے ہم آغوثی

خزانے الل ونیا کے مبارک اللِ ونیا کو بری دولت ہے دولت سے جو مل جائے فراموثی نہ کار عیش و عشرت ہے نہ کار منصب و کری ملی ہے ہم کو گویا اس طرح کی خود فراموثی

جو مختاجِ زمانہ ہو تو خاک ایی امارت پر فقیری میں ہو سلطانی تو پیدا کر وہ ورویثی خدا کے ہاں ننا فی الصقت مؤمن کی علامت ہے شعار مومناں ہے آج غفلت اور کم کوثی

مسلماں کی روش میں مغربی انداز چھائے ہیں یبودی سے بھی بوھ کر ہے مسلماں کی ستر پوشی رسول اللہ ﷺ کی صحبت نے جنہیں دیں کا سکون بخش وہ مسلم ڈھونڈتا ہے ساز مغرب کی گرم جوشی

میں عشقِ مصطفیٰ عصف میں غرق رہتا ہوں لطیف اکثر مرا فرا مسلک ہے مدہوثی مرا فرا مسلک ہے مدہوثی

#### ر تأثرات

پیر عبداللطیف خان نقشبندی نے اس سے قبل دس عدد کتب کی سکیل کی ہے جو کہ پاکستان اور بیرون ملک میں بے حدمقبول ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجرِعظیم عطا فرمائے۔

زیرِ نظر کتاب سوز و سازِ روی میں آپ نے مولانا جلال الدین روی کی تصنیف مثنوکی معنوی کو عام فہم الفاظ میں پیش کیا ہے جسے پاکتان کے ہر طبقے کے لوگ آسانی سے بچھ سکیں گے۔ میں ایسی کتاب کی کمی بہت دیر سے محسوس کر رہا تھا جس کو عبداللطیف خال صاحب کی کاوشوں نے ایک طویل مدت کے بعد کھمل کیا ہے۔ اُمید ہے یہ کتاب اللهِ تصوف کی دیرینہ تفتی کو دُور کرے گی۔ اللہ تعالی مصنف کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی فیض رسانیوں کے سلسلہ کو جاری وساری فرمائے۔

خاک راهِ صاحب دلاں پیر علاؤ الدین صدیقی، غزنوی، نقشبندی نیریاں شریف، تراژخیل (آزاد کشمیر)

۲۳ متبر المندوء

## تفذيم

#### از مصدّف

مغلیہ خاندان کے زوال کے بعد برصغیر ہندو پاک میں اگریزوں کی حکومت کے تسلط کے ساتھ ساتھ فاری ازبان کا دَور دَورہ جاتا رہا اور اگریزی نے فاری کی جگہ لے لی۔ اگریزی زبان کی آمد کے بعد عوام میں فاری کا رُبخان جاتا رہا اور لوگوں کا رُبخان اگریزی زبان ہے وابشگی اختیار کر گیا، حتی کہ اب فاری زبان کا اقتدار اس قدر کم ہو گیا ہے کہ یہ محض ایک معمولی مضمون کی صورت میں تغلیبی اداروں میں پڑھایا جانے لگا ہے۔ فاری جو ایک زبان کی حیثیت رکھتی تھی، اب اس کی وہ قدر و قیمت نہ رہی۔ اس تبدیلی کے ساتھ رفت رفت تفوف اور اسلامی ادب کا جیش بہا سرمایہ مسلمانوں کے ہاتھوں اور ذہنوں سے نگل کر حواد ثابت زبانہ کی خواہش میں چلا گیا۔ مسلمانوں کو اس محرومی کا احساس ہوا تو کچھ حضرات میں فاری کی طرف پھر سے رجوع کرنے کی خواہش میں چلا گیا۔ مسلمانوں کو اس محرومی کا احساس ہوا تو کچھ حضرات میں فاری کی طرف پھر سے رجوع کرنے کی خواہش انہر نے گی۔ اس کتاب کی تالیف بھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اُمید ہے کہ اِن شاء اللہ موام کے دلوں میں فاری زبان کو ایک نیا مقام حاصل ہو جائے گا۔ فاری زبان سکھنے کا سہل طریقہ بھی اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے تا کہ سکھنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہ رہے۔

کسی قوم کی بلندی اس کی سرگزشت سے معلوم کی جاتی ہے۔ جس قوم میں بڑے بڑے مفکر، سائنسدان، فلاسفر اور عالی مرتبہ شعراء گزرے ہوں تو مجھی نہ بھی اس قوم میں ترقی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبالؒ اور کچھ دیگر شعراء نے مسلمانوں میں اس زبان کوعروج دینے کی کوشش کی۔ علامہ اقبالؒ نے صحبت رفتگان کے عنوان سے مسلمانوں کے ماضی کی عظمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا کلام چیش کیا اور فرمایا ۔

میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ

میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جبتو

یک زمانہ بارفتگاں صحبت گزیں صنعت آزاد مرداں ہم بہ بیں

پھے عرصہ کے لیے گزرے ہوئے مردوں کی صحبت میں رہو، ایسے آزاد مردوں کے کارناموں کو بھی دیکھو۔
قوم روش از سواد سرگزشت وجہ سے روش ہیں، ایسے آزاد بندوں کے کارناموں سے خودشنای ملتی ہے۔
قومیں اپنی گذری ہوئی سرگزشت کی وجہ سے روش ہیں، ایسے آزاد بندوں کے کارناموں سے خودشنای ملتی ہے۔

ایس ترا از خویشن آگاہ کئے آشنائے کاراور مردوراہ بنا دے گا۔

شعلہ افسردہ در سوزش گھر درس درس در آغوشِ امردزش گھر ان کی جلن میں بجھے ہوئے شعلوں کو دیکھو، گزری ہوئی رات کو آج کے پہلو میں دیکھو۔

علامہ اتبال نے مسلمانوں کی بیداری کا بیٹرا اٹھایا اور اپنے اسلاف کے کردار اور نوادرات کی طرف درج ذیل اشعار میں توجہ دلائی ہے

کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تو نے دہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا کھے اس قوم نے پالا ہے آغوش مبت میں کیل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تارج سر دارا کنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی کر دہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آباء کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا میں مفا

مسلمانوں کی مفلمی اور ناداری کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ ایک طویل داستان ہو جائے گی۔ اس حقیقت کو راقم الحروف نے اپنی ایک عفقریب شائع ہونے ولی کتاب ''سرمایہ ملت' بیں واضح کیا ہے اور اُمت مسلمہ کے عروج اور زوال کے اسباب کا جائزہ لیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عناصر جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب بیخ بیں ان کا تعلق مسلمانوں کی دینِ اسلام سے دوری، سرمایہ داری کی جبتی عیش وعشرت کے اسباب کی تمنا اور موت کا خوف سائے رہنا ہے۔ مسلمانوں کے اس مرض کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ ذفائر علم کی طرف رجوع کریں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطافر مائی اور جس کے سبب نیابت اللہ کا تاج ان کے سر پر رکھا۔

اس حقیقت پر قرآن کریم کی آیت یوں گواہی دیتی ہے کہ' وَعَلَّمَ الْاَسْمَاءُ کُلُهَا'' لینی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس حقیقت پر قرآن کریم کی آب یوں گواہی دیتی ہے کہ' وَعَلَّمَ الْاَسْمَاءُ علی خراری بین مشکل کتب اس حقیقت کرنا جن کو صرف علیا ہی عبارتیں چیش کریں جو ان کے دلوں میں دین سے لگاؤ اور جب کے سائم نہم کرنے کے آئی اسٹمان اس سے استفادہ نہیں کر سے جائے میں جو ان کے دلوں میں دین سے لگاؤ اور دلومی اور جذبہ ایمان کی دولت ہو تو یہ کام تو مُردی کی سے مام فہم رکھنے والے مسلمان اس سے استفادہ نہیں کر سے علم کی ماکہ درات ہوتو ہو کام مشکل نہیں۔ اس میں عومت اور مقدر حضرات کا تعاون بھی ضروری ہے۔ علم مولانا روی اور جذبہ ایمان کی دولت ہوتو ہو کام مشکل نہیں۔ اس میں عومت اور مقدر حضرات کا تعاون بھی ضروری ہے۔ مولانا روی اور جذبہ ایمان کی دولت ہوتو ہو کام مشکل نہیں۔ اس میں عومت اور مقدر حضرات کا تعاون بھی ضروری ہے۔ مولانا روی اور جذبہ ایمان کی دولت ہوتو ہو کام مشکل نہیں۔ اس میں عومت اور مقدر حضرات کا تعاون بھی ضروری ہے۔ مولانا روی اور جذبہ ایمان کی دولت ہوتو ہو کام مشکل نہیں۔ اس میں عومت اور مقدر حضرات کا تعاون بھی ضروری ہے۔ مولانا روی ایک میکھوں کی دیا ہے۔

حالات کا تقاضا و کھتے ہوئے علامہ اقبالؒ نے مولانا جلال الدین رویؒ کے کلام کو عام لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا رویؒ کا کلام تمام مطلوبہ علوم پر دافر معلومات پیش کرتا ہے کیونکہ آپ نے اس نہایت دلجیپ اور منفرد انداز میں پیش کیا ہے، جو عام مسلمانوں کے دلوں کو آسانی سے اپی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ان کا کلام فہم اسلام، جذبہ عمل اور ترتی کی راہوں پر گامزن ہونے کے لیے بہت کائی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے کلام میں والہانہ عشق، جذبہ شوق کو اُبھارنے، مشارکے سے رہنمائی حاصل کرنے کے طریقے اور متفرقات اسلام پر آگہی نصیب

كرتا ہے جو ديگر علوم كى طرف رہنمائى كرتا ہے۔ ہميں اس سے زيادہ اور كيا جا ہے؟

مولانا روم کے اکثر رموز و إسرار کو علامہ نے کھول کر اینے کلام میں بھی بیان کیا ہے۔ مولانا روی کے کلام کی حمرائی منی برحقیقت ہونے کے باعث علامہ نے مولانائے روم کو اپنا مرشد تسلیم کیا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ''علاج آتش روی کے سوز میں ہے ترا'' مجھی علامہ اقبال یہاں تک فرماتے ہیں "مرکباروی بردآ نجا برو" لینی روی تهمیں جدهر بھی لے جائے، ادهر بی جاؤ اور ایک لحد بھر اس کی صحبت معنوی کے بغیر نہ گزارو۔ آپ نے فرمایا کہ پیام روی حیات افروز ہے اور آپ کا فیض سربستہ رازوں کو کھولتا ہے۔ علامہ اقبالً خود کو روئی کے شعلوں کی ایک چنگاری تصور کرتے ہیں۔ مرشد روئی کاروانِ عشق ومتی کے امیر ہیں، ان کا سینہ نور قرآن سے روثن ہے۔ آپ کے اندر خاک کو اکسیر کرنے کی طاقت ہے، آپ کی جلائی ہوئی مع نے مجھ پروانے برحملہ کیا۔ ان کی بائسری نے میرے بدن میں ایک شور پیدا کر دیا۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کی طرح خدا مست رہواور ہر پرانے بت خانے کوتوڑ دو۔ بوی قوموں کے افراد نے جنون عشق سے کام لیا ہے جس کے باعث وہ دنیا بھر میں چکی ہیں۔ میں نے مولانائے روم کے نکات کو سمجھا اور خود کو ان کے حروف میں جلایا۔ مولانا روی کا قول ہے کہ صلاح الدین ابولی کی تکوار (بعنی کوشش پہم) اور حضرت بایزید بسطائ جیسی نگاہ ہوتو دونوں جہانوں کی کلید ہاتھ آتی ہے۔ آپ کی مراد ہے کہ ذکر وفکر کا اختلاط (لینی ایک ہاتھ میں دنیا کے کام پر جدوجہد اور دوسرے ہاتھ میں افکار دین کی مخجی موتو کامیابی قدم چوتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مولانا روی نے مجھ پر معنوی اسرار کھولے ہیں اس لیے میں ان کے آستانے پر سجدہ ریز ہوا ہوں۔ آپ کی پاکبازی میری زندگی پر اثر انداز ہوئی، مجھ پر معرفت کے اسرار کھولے اور جھ ناکارہ کی مشکلوں کی گرہ انہوں نے ہی کھولی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگرتم جاہتے ہو كرتمہارى خودى دنیا سے بے پرواہ ہو جائے تو مولانا كے فقر سے آدابِ خدائى كيمور ميں نے روى كى مست آئکھوں سے وہ قرض لیا ہے جس کا مقام کبریائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیر روی ؓ کے مفلے سے تازہ شراب لایا ہول جس سے گوہر تابدار حاصل ہوتا ہے۔ میری مستی ان کی شراب سے سے اور میری زندگی ان کے وَم سے وابست ہے۔ روئ کی طرح میں نے حرم میں اذان دی اور ان سے رُوحانی اسرار سکھے۔

علامہ اقبالؒ کا ایک خاص مضمون ''اسرار و رموزِ خودی' ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی قوم کی بے بی پر رو رہا تھا کہ مولانائے رومؓ کی رُوح حاضر ہوئی اور اس قوم کو موجودہ مصابب سے نکالنے کے لیے خودی کا فلفہ بیان کیا، جس کو علاّمہ نے اپنے مخصوص انداز میں فلفہ خودی کی شکل میں پیش کیا ہے۔ آپ کا یہ مضمون کافی طویل اور وقت طلب ہے۔ اس کا مختصر ذکر ہماری تصانیف' 'معتل وعشق اور فلسفہ خودی' اور ' رابطہ شخ' 'میں بیان کیا طویل اور وقت طلب ہے۔ اس کا مختصر ذکر ہماری تصانیف' 'معتل وعشق اور فلسفہ خودی' اور ' رابطہ شخ' 'میں بیان کیا کیا ہے (اول الذکر کتاب ان شاء اللہ جلد ہی زیورِ طباعت سے آراستہ ہو جائے گی)۔ فلسفہ خودی میں علامہ اقبالؒ کیا ہے کہ جس طرح کوئی بوسیدہ نے مولانا رویؒ کے ارشادات کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کی تغیرِنو کا حل یوں پیش کیا ہے کہ جس طرح کوئی بوسیدہ

اور پرانی عمارت کارآ مدنیس رہتی تو اس کا علاج بہ کیا جاتا ہے کہ اس عمارت کو گرا کر اسے از سرنو تقمیر کیا جاتا ہے۔

اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ مسلمان قوم کا علاج اس کی تقمیر نو بیل ہی مضم ہے۔ فلسفہ خودی بیل سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان بیل لا تعداد خوبیوں کو مضم کیا ہے اور جب انسان اپنی خودی کے جواہرات کو دریافت کرے تو پھر ان کو عمل بیل لائے۔ عرفانِ خودی سے مراد اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ لگانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے اسپنی آپ کو پہچان لیا تو گویا اس نے خدا کو بھی پہچان لیا اور جو خدا کو (اور خود اپنے آپ کو) پہچان کے تو اس کے لیے کوئی مشکل باتی نہیں رہ جاتی۔ یہی بات ایک صدیث شریف میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کی طرف مولانا روئی نے علامہ اقبال کی توجہ کا دھارا موڑ دیا ہے۔

علامه اقبال مولانا کے کلام سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ مولانا روی کو اپنا مرشد خیال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے میں کہ روی کے قدم اینے محبوب (لینی اللہ تعالٰ) کے کویے میں محکم میں اور جدهر بھی روی لے جائے تم ای ست علے جاؤ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کی روح کومولانا کے کلام سے فائدہ پہنچا ہے کیونکہ علم و حکمت اس وقت ہاتھ آتے ہیں جب انسان کی روح میں وجد پیدا ہو جائے۔مولانا روئ نے مثنوی میں ایک ایسے راز کی بات لکھ دی ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے بھی ایخ کلام میں اُبھارنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا روئی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کی روح متاثر نہ ہو جائے اور اس کے جسم میں رقص و سرور کی مستی پیدا نہ کر دے تو اس وفت تک وہ ترتی کی جانب روال دوال نہیں ہوسکتا اور جب یہ بات پیدا ہو جائے تو وہ خدا کے سواہر چیز کو جلا سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر حرص وغم کی آگ ہے جگر سوزی ہو رہی ہوتو اس وقت تک روح کا وجد میں آنا ممکن نہیں اورعلم و حکمت بھی روح کے وجد سے ہاتھ لگتے ہیں۔ ایسے عاشق جب الله تعالی کے سوا ہر چیز کو جلا دینے کے قابل ہوں تو پھر دنیا کی رکاوٹیں اور مشکلات ان کی راہ میں کس طرح حاکل ہوسکتی ہیں۔ دل کوسکون اس وقت ماتا ہے جب روحانی وحد سے حصال جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال صوفیوں کی بے روح زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ۔ رہا نہ علقہ صوفی میں سوز مشاتی اسانہ بائے کرامات رہ گئے باتی کرے گی داور محشر کو شرمسار اک روز كتاب صوفي و مُل كي ساده اوراتي خراب کو شک سلطان و خانقاهِ فقیر فغال! که تخت و مصلے کمال زراتی

> چن میں تلخ نوائی مری گوارہ کر کہ زہر مجی مجھی کرتا ہے کار تریاتی

علامہ اقبال نے روی کے جذبات عشق کو بہت قدر کی نگاہ ہے دیکھا ہے۔ آپ کے کلام عشق کا ایک اچھا خاصہ حصہ اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عشق ایک ایک چیز ہے کہ جس سے دل توانا اور خاکی ذرات ہمدوش ثریا بن جاتے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ روی کے لیے عشق ایک کامل دلیل ہے اور پیاسوں کے لیے ان

کا کلام سلمبیل ہے۔ ان کی نوا آ سانوں کو برہم کر دیتی ہے اور ان کے کلام سے انسان کا دل جبریل علیہ السلام ہے بھی زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ روی نے اپ آپ کو کن مجاہدات میں فرھالا ہے، یہ بات ان کی مثنوی سے واضح ہوجاتی ہے۔ اس مروجت کا نفہ خدا کا رنگ رکھتا ہے اور انسان کو بارگاہ کبریا میں لے جاتا ہے۔ مولانا روی ان لوگوں کے ساتھ زندگی گذارنے کا سبق دیتے ہیں جن کی نواء شعلہ بار ہو۔ فرماتے ہیں کہ عشق تو زندگی میں شرع اور آئین کا مقام رکھتا ہے۔ تہذیب کی اصل دین ہے اور دین سراسر عشق فرماتے ہیں کہ عشق تو زندگی میں شرع اور آئین کا مقام رکھتا ہے۔ تہذیب کی اصل دین ہے اور دین سراسر عشق ہے۔ مولانا روی نے فرمایا کہ دل کا بیرار ہونا بہتر ہے اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب انسان افکار کی دنیا سے باہر نکل جائے۔

مولانا روی کی تمام خویوں کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مولانا روی کو رفیق راہ بناؤ اور وہ جدهر متهمیں لے جائیں ادهر بی جاؤ۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے آتش روی کے کلام سے کافی حصہ پایا ہے اور جو مولانائے روم کے فیض سے رسائی حاصل کرنا چاہے تو وہ میرے اندر سے نکلی ہوئی عشق کی ایک چنگاری لے لے کیونکہ ردی کی طرح میرا خون بھی عشق کی آگ سے گرم ہے۔ روی سے فقیری کے اسرار حاصل کرو چونکہ ان کے فقیری کے اسرار حاصل کرو کیونکہ ان کے فقیری کے اسرار حاصل کرو کیونکہ ان کے فقر پر امارت بھی رشک کرتی ہے۔ روی کی روح نے بہت سے پردوں کو چاک کیا ہے۔

مولانا روئ اپنے کلام میں بہت سے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے روح وتن، جذب، شعور، انقلاب جذبہ وشوق وغیرہ کے اسرار کھولے۔ فرمایا کہ آ دی ایک تلوار ہے، جس کو اللہ کے ہاتھوں سے چلایا جاتا ہے اور بید دنیا اس تلوار کو تیز کرنے کے لیے سان ہے۔ اپنی زندگی کو خدا کے لیے کھولنا بندگی ہے۔ اینے آپ کو بے پردہ دیکسنا عرفان ہے۔ بندہ جب زندگی کی لا پچ کو دل سے نکال دیتا ہے تو خدا ایسے بندے پر رحمت بھیجتا ہے۔ روئ کے کاموں میں پچنگی ہے اور خامیوں سے باک ہے اور میں ان کی نہ خم ہونے والی جبچو کا عاشق ہوں۔ وہ بانری کی طرح ہر دم نغہ سرا ہے۔ اُن کو وصال اور فراق دونوں مار دیتے ہیں ہے

جلوہ خال خال نے مارا جمھے کو ان کے جمال نے مارا لوگ مرتے ہیں جم کے مارے جمھے کو ان کے وصال نے مارا

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مولانا ایک مرشد روش ضمیر ہیں اور کاروان عشق وستی کے امیر ہیں۔ ان کی منزل چاند اور سورج ہے بھی بلند تر ہے، جس کی طنامیں کہکشاں ہے بندھی ہوئی ہیں۔ مولانا روی کے افکار ہے پورا عالم روشن ہے۔ انہوں نے پورے جہان کو تاریکیوں ہے نکالنے اور شریعت محمدی کے چاغوں ہے بیابانوں اور آستانوں کو روشن کرنے کی راہ بیان کی۔ انہوں نے شریعت، طریقت اور حقیقت کی نہایت خوب صورت الفاظ میں تشریح کی ہو روشن کرنے کی راہ بیان کی۔ انہوں نے شریعت، طریقت اور حقیقت کی نہایت خوب صورت الفاظ میں تشریح کی ہے اور مثانوں ہے ان تیوں کے مقامات کو واضح کیا ہے۔ آپ نے فلفے کی خامیوں کے متعلق فرمایا کہ مجھے اس منطقی نظریات میں خامی کی بو آتی ہے اور علامہ اقبال نے بھی ایسا ہی فرمایا اور اس کی ہر دلیل کو دلیلِ ناتمامی کہہ کر

پکارا ہے۔ آپ نے سائنس کے اصولوں کوسینکڑوں سال پہلے بیان کر دیا تھا، جس کوسائنسدانوں نے آج کے زمانے میں اپنی تحقیقات میں طاہر کیا ہے۔

مولانا روم کے افکار کو چند الفاظ میں واضح کر دینا ایک ناممکن بات ہے۔ اس کے لیے ہزاور اصفحات بھی لکھ دینے جائیں تو بھی کفایت نہ کر سکیں گے۔ آپ کی مثنوی کے پہلے شعر ''بشنوازنے'' پر ایک ہزار صفحات کی کتاب تکھی جائیں تو بھی کفایت نہ کر سکیں گے۔ آپ کی مثنوی کے پہلے شعر ''بشنوازنے'' پر ایک ہزار صفحات کی کتاب تکھی جا چکی ہے۔ مثنوی کی وسعت معنی کا اندازہ ہونا بعید از قیاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے۔ آبین۔

خاک پائے اولیاء پیر عبد اللطیف خان نتیجندی ڈائر کیٹر (ر) محکمہ موسمیات، لاہور لاہور . کیم تومبر<u>ے ۲۰۰۰</u> و

### نتصره

سوز و سازِ روی ہے پیرعبداللطیف خان نقشبندی نے تالیف کیا ہے، وہ ان نکات کا خلاصہ ہے کہ جس پر علامہ اقبال نے اپنی زندگی کی راتوں میں نفکر اور سوچ و بچار کیا ہے اور مثنوی کی خویوں کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ مؤلف نے اس کتاب میں کئی سالوں کی عرق ریزی کے بعد ایسے منتخب اشعار کی تشریح کی ہے جو مثنوی کے بہت مشہور اور معروف اشعار میں شار ہوتے ہیں۔ مثنوی میں مولانا روئی نے قرآن کی آیات اور احادیث کا ذکر بھی کیا ہے، جن کی عام مسلمانوں کو روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے۔

مثنوی کے مخصوص پہلو جن کو مولانا نے بہت اہمیت دی ہے وہ انسانی زندگی میں کام آنے والی عشق کی کار فرمائیاں اور اس کے وہ خوبصورت پہلو جس سے انسان اپنی زندگی میں گوناں گوں کامیابیاں حاصل کرتا ہے، شامل ہیں۔ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار نے کے لئے انسان کو کسی راہم راہ شریعت کی ضرورت رہتی ہے، لہذا اس مضمون کو بھی مولانا نے بہت عمیق تکات میں بیان کیا ہے۔ اسلام کے دیگر متفرقات جو قرآن اور حدیث کا مصل ہیں، کو بھی مولانا نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے اور سب سے بڑی بات جو آپ کے کلام میں نظر آتی ہے وہ فلسفہ خودی ہے، جس کو مولانا نے علامہ اقبال کو روحانی ملاقات میں تجویز فرمایا ہے اور علامہ نے اس پر ایک ممل کتاب فلسفہ خودی ہے، جس کو مولانا نے علامہ اقبال کو روحانی ملاقات میں تجویز فرمایا ہے اور علامہ نے اس پر ایک ممل کتاب فلسفہ خودی گے نام سے تحریر فرمائی ہے۔

مثنوی میں بیان کردہ قرآنی آیات کی طرف اشارات اور احادیثِ نبویہ اللہ کی روایات کو بھی مولائا نے کافی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ تمام مضامین زیرِ نظر کتاب میں پیرصاحب نے بری خوبصورتی کے ساتھ کئے ہیں۔ میری نظر میں یہ کتاب اس موضوع کی منفرد کتاب ہوگی جو اس زمانے کے عُشاق کی تفتی کو دور کرے گ۔ اللہ تعالیٰ پیرصاحب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔

خادم الفقرا عاصم مجيد خان ايْدِيشْنل كلكشر مستمز، لا مور

لا ہور کیم نومبر <u>لاسیا</u>ء

# فارسی زبان مشکل نہیں، اس کے سمجھنے کی آسان نرکیب

مسلمانوں کے دور افتدار کے افتدام کے بعد فاری، عربی اور اُردو زبان کا استعال بہت کم ہوگیا اور حکومت برطانیہ کے دوران مسلمانوں میں ان زبانوں کے فہم کا تقریباً کمل فقد ان پیدا کر دیا گیا۔ غالباً دشمنانِ اسلام کا مقصد سے تعا کہ مسلمان اپنے اسلاف کے علوم ہے استفادہ نہ کر سکیں کیونکہ جب کی کو ان زبانوں سے آشنائی نہ رہ گی تو اس زبان کی علمی کتابوں کے مطالعہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان تینوں زبانوں کو اضافی مضمون یا افتیاری مضمون کے طور پر باتی رہنے کی اجازت تو تھی لیکن ان زبانوں کے پڑھنے والوں کے لیے اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہونا مسدود ہوگیا ادر اس کے برعش اگریزی زبان اور دیگر مضامین کو با قاعدہ عروج ملتا رہا۔ ان پابندیوں کا نتیجہ سے ہوا کہ مسلمان بلخصوص عربی اور فاری زبان کے فہم سے تقریباً محروم کر دیے گئے اور اب ان کا اپنے فہ جب سے اور اسلاف سے کوئی دیلے قائم نہیں دہا۔

فاری زبان میں مثنوی مولانا روئی اور علامہ اقبال کی چھے کتب کے علاوہ دوسرے فاری شعراء کا کلام بہتات کے ملتا ہے۔ مولانا روئی کی مثنوی تصوف کی سب سے بوی کتاب تصور کی جاتی ہے اور علامہ اقبال کے کلام میں مسلمانوں کو بیداری اور سرایا عمل ہونے کا سبق ملتا ہے جو مسلمانوں کے عروج کے لیے بہت کافی ہے۔

راقم الحروف نے ازمر نو کوشش شروع کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں فاری اور عربی زبان کا ذوق اور شوق کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ کر لیں اور اس طرح ان کے کام سے ممل استفادہ کرسکیں۔
کلام سے ممل استفادہ کرسکیں۔

یہ بات بہت جرت انگیز ہے کہ عربی اور فاری زبان کو سیکھنا اس قدر مشکل نہیں جس قدر دوسرے ماڈرن علوم کا سیحھنا مشکل ہے اور افسوس ہے کہ مسلمان ان زبانوں کو سیکھنے کی اپنے دلوں میں خواہش بھی نہیں رکھتے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو فاری زبان سیکھنا بہت آسان ہے کیونکہ یہ اردو زبان سے کافی ملتی جلتی ہے اور اگر کوئی فاری زبان کو پڑھنے کا عزم کرے تو یہ منزل اس قدر مشکل نہیں (جتنی لاعلی کی وجہ سے مشکل بھی جا رہی ہے)۔ ابتدائی مراحل پڑھنے کا عزم کرے تو یہ منزل اس قدر مشکل نہیں (جتنی لاعلی کی وجہ سے مشکل بھی جا رہی ہے)۔ ابتدائی مراحل میں مثنوی مولانا روم اور دیگر فاری شعراء کی کتب کے تراجم جو بازاروں میں عام مل جاتے ہیں ان کے پڑھ لینے سے میں انسان فاری زبان سے مانوں ہو جاتا ہے، اگر ضرورت ہوتو فاری کی ڈکشنری سے بھی مدد حاصل کی جا سے تی انسان فاری زبان سے مانوں ہو جاتا ہے، اگر ضرورت ہوتو فاری کی ڈکشنری سے بھی مدد حاصل کی جا سے تی ہے۔

الفاظ پر غور کرنے سے یا مصدرنامہ سے رجوع کرنے کے بعد ہر لفظ کا مادہ اور ماخذ خود بخود ہیں آنے لگتا ہے۔
راقم الحروف اپنے ابتدائی ایام میں باتی لوگوں کی طرح ان علوم سے بے بہرہ تھا اور چونکہ اپنی تمام عمر جدید سائنسی تعلیمات کے حصول میں صَرف کرتا رہا لیکن ( تقریباً ۴۶ سال کی عمر میں) جب دل میں اولیائے کرام علیم الرحمۃ کی عجب جو پہلے سے بی بیدار ہو چکی تھی کے سبب فاری زبان سیصنے کا شوق ہوا تو بجہ ہ تعالی اپنی زندگی کو اسلامی معیار میں ڈھالنے کی سعی کو تقریباً شخیل تک پہنچا دیا۔ ای شوق اور لگن کی بناء پر نہایت عرق ریزی سے عربی اور فاری معیار نبان پر خاصہ عبور حاصل کر لیا، یہاں تک کہ اب راقم الحروف کو عربی زبان میں تقریر کرنا چنداں مشکل محسوں نہیں ہوتا اور بجہ اللہ عربی اور فاری کے ایجھے خاصے پڑھے لکھے حضرات کی بخوبی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ان زبانوں پر خاصی دسترس حاصل کرنے کے بعد اب راقم الحروف نے مولانا روم اور علامہ اقبال کے اشعار کی وضاحت اس قدر دل ش دسترس حاصل کرنے کے بعد اب راقم الحروف نے ویکن وجہ نہیں کہ قار مین میں سے جو حضرات اس زبان کی طرف انداز میں کی ہے کہ میری کتابوں کو پڑھ کر اکثر و بیشتر تارئین کے دل میں اس فقیر سے ملاقات کا شوق بیدار ہو جاتا رجوع فرما نیس تو دہ بھی اس زبان پر خاطر خواہ وسترس حاصل نہ کر سیس۔ چنانچہ عوام کے دلوں میں اس زبان کی طرف رجوع فرما نیس تو وہ بھی اس زبان پر خاطر خواہ وسترس حاصل نہ کر سیس۔ چنانچہ عوام کے دلوں میں اس زبان کے طوق کو بیدار کرنے کے لیے فاری زبان سیکھنے کے چند رہنما اصول نے بیان کے جا رہے ہیں۔

اردو زبان چونکہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے اس لیے اس کے بہت ہے حروف فاری زبان میں مل جاتے ہیں اور فاری زبان کو بھتے میں چندال وقت محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر''زبور عجم'' سے لیے گئے علامہ اقبالؓ کے ایک شعر کا معالد بھیے ہے

#### آل فقر کہ بے شیخ صد کشورے دل گیرد از شوکت دارا بہ از فر فریدوں بہ

عام آدمی اگر اس شعر کو دیکھے تو اسے بیشعر بہت مشکل معلوم ہو گا اور وہ شاید اس شعر کے الفاظ کی بھی ادائیگی کرنے میں نہایت دفت محسوں کرے گا، لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس شعر میں استعال کئے گئے تمام الفاظ روز مرّہ کی اردو بول چال میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ روز مرّہ کی اردو بول چال میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کے معانی پرغور کرتے ہیں۔

#### مصرعداوّل:

''آل'' کے معنی وہ ہیں۔''فقر'' کے معنی تو سب ہی جانتے ہیں۔''بے تیج '' کا مطلب ہے، بغیر تکوار ک۔ ''صدکشور دل' کے معانی دل کی سینکٹروں ملکتیں ہیں۔ (کشور کے معنی ولایت یا مملکت کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کشور ہند یعنی ہند کی مملکت) ''دل میرو' کے معنی دل کرنے والے کے ہیں یعنی دل کو مخر کرنے والا۔ چنانچہ پہلے مصرے کا مطلب یہ ہوا۔''وہ فقر جو بغیر تکوار کے دل کی سینکٹروں ملکتیں مخریا فتح کر لیتا ہے۔'' اب اس مصرے کے

معانی کو دوباره دیکھیں تا کہ ذہن نشین ہو جائے۔

آل نقر کہ بے تینے صد کشور ول میرد وہ نقر جو بغیر تکوار کے دل کی سینکڑوں ملکتیں حاصل یا مسخر کر لیتا ہے۔

#### مصرعه دوم:

دوسرے مصرعہ بیں ''از شوکت دارا بن' کا مطلب ہے کہ بیفقر ایران کے بادشاہ دارا کی شان وشوکت ہے بہتر ہونا مراد ہے) اور ''از فریدوں بن' بیں '' فر'' کا مطلب ہے (یہاں ایران کے حکران شہنشاہ دارا کی شان سے بہتر ہونا مراد ہے) اور ''از فریدوں بن' بیں ''فریدوں' ہے مراد فارس کا ایک شان وشوکت والا)۔ ''فریدوں' سے مراد فارس کا ایک بہت ہی جاہ و جلال والا بادشاہ ہے جس نے ضحاک کوقتل کر کے فارس بیں حضرت عیلیٰ سے تقریباً ۵۳۵ برس قبل اپنی حکومت قائم کی تھی۔ '' بن' کا مطلب بہتر ہے۔ چنانچہ دوسرے مصرعے کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا فقر تو ''ایران کے بادشاہ دارا''کی شان وشوکت اور ' فریدوں کی میشان' سے بھی بہتر ہے۔ اب اس مصرعہ کے معانی کو دوبارہ ویکھیں۔ اور شوکت وارا ہو اور ا ہو از فر شریدوں ہے

(ایبا فقر تو) ایران کے بادشاہ دارا کی شان وشوکت سے اور فریدوں کی بھی شان سے بہتر ہے۔

اس شعر کی ندکورہ بالا تشریح سے یہ بات واضح ہوگئی کہ فاری زبان کا سجھنا کوئی مشکل بات نہیں۔ خواہش مند اور اہلِ ہمت لوگوں کو فاری زبان باسانی سکھانے کی غرض سے اس تحریر کے ساتھ فاری کے چند راہ نُما اصول اور کلیے شامل کیے جا رہے ہیں، جن کے مطالعہ سے اس زبان کا فہم اور بھی آ سان ہو جائے گا۔ فاری زبان کو سکھنے سے قارئین فاری کے تمام بلند پایہ کلام کو سمجھ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور انہیں اسلای، روحانی اور وجدانی معاملات کا فہم حاصل ہو سکے گا۔ فاری زبان میں ایے روحانی مضامین بھی موجود ہیں جو پڑھنے والوں کی زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

# فارس سجھنے کے آسان طریقوں میں سے ایک بیبھی ہے کہ اس کے صیغے معلوم کر لیے جائیں

فاری زبان کی تفہیم کے لیے اگر درج ذیل صیغوں کا علم حاصل کر لیا جائے تو انسان فاری میں ماہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے صرف ذخیرہ الفاظ معلوم ہونے کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ تمام اسم اور فعل مصدر سے نکلتے ہیں۔ اس جی نانچہ مصدر کے لفظی معنی جائے صدور (نکلنے کی جگد) ہے اور اس سے مختلف فتم کے اسم وفعل نکلتے ہیں۔ اس

لئے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ فاری میں مصدر کے آخر پر '' دَنْ' یا ''تُنْ' آتا ہے۔

فعل مضارع و فعل ہے جس میں حال اور مستقبل کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔

کلید نمبرا:۔ فاری زبان میں مصدر کے آخر میں ''ن' آتا ہے۔ مصدر سے مضارع کا کوئی قاعدہ نہیں ہے مگر سے
ماضی ہے بنتا ہے۔ ماں ایک مات بطور قاعدہ کلہ کے ہے کہ مضارع کے آخر میں ''د' ہوتا ہے اور ''د' ہے سلے

ماضی سے بنتا ہے۔ ہاں ایک بات بطور قاعدہ کلیہ کے ہے کہ مضارع کے آخر میں "و" موتا ہے اور "و" سے پہلے حرف پر زیر دی جاتی ہے، مثلاً:

کردن (کرنا) سے کند (کرے)

رفتن (جانا) ہے رود (جائے)

خورون (کھانا) سے خورو (کھائے)

فعل حال

کلید نمبر ۳: و وقعل ہے جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے، مضارع سے پہلے "ی" لگانے سے فعل حال بن جاتا ہے، جیسے:

کند (کرے) سے می کند (وہ کرتا ہے)

رود (جائے) ہے کی رود (وہ جاتا ہے)

خورد (کھائے) سے می خورد (وہ کھاتا ہے)

فعل مستقبل

کلیہ نمبرس: و و فعل ہے جس میں آئندہ زمانہ پایا جائے۔مصدر کے آخر ہے''ن' اڑا کر اس سے پہلے''خواہ'' لگا دیں، جیسے:

كرون (كرنا) سے خوامد كرد (وه كرے گا)

رفتن (جانا) سے خواہر رفت (وہ جائے گا)

خوردن (کمانا) سے خوابد خورد (وہ کمائے گا)

ماضي مطلق

کلید نمبر ۳٪ دو ماضی ہے جس میں مطلق گزرا ہوا زمانہ پایا جائے لینی زمانہ کے قریب یا بعید ہونے کا لحاظ ند ہو۔ معدر کے آخر سے ''ن' حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے:

کرون (کرنا) ہے کرو، (کما)

رفتن (جانا) ہے رفت (کیا)

خورون (کھانا) ہے خورد (کھایا)

#### ماضی قریب

کلید نمبر ۵: ۔ وہ ماضی ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ ماضی مطلق کے آخری صیغہ واحد غائب میں '' اور ''است'' لگائیں، جیسے: '' اور ''است'' لگائیں، جیسے: کے دور است' لگائیں، جیسے: کے دور است کے دور اس

کردن سے کرد (کیا) اور اس سے کردہ است (کیا ہے) رفتن سے رفت (گیا) اور اس سے رفتہ است (گیا ہے) خوردن سے خورد (کھایا) اور اس سے خوردہ است (کھایا ہے)

#### ماضى بعيد

کلید نمبر ۲: وہ ماضی ہے جس میں بعید کا گذرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ پچھلے کلید میں "است" کی بجائے "بود" لگا دی، مثلاً:

کردن (کرنا) سے کردہ بود (کیاتھا) رفتن (جانا) سے رفتہ بود (گیاتھا) خوردن (کھایا) سے خوردہ بود (کھایاتھا)

#### ماضى استمراري

کلید نمبر 2: ۔ یہ وہ ماضی ہے جس میں کام کا جاری رہنا پایا جائے۔ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ ماضی مطلق سے پہلے "می" یا " دہمی" گا دو، مثلاً:

کرد (کیا) ہے کی کرد یا ہمی کرد (کررہاتھا) رفت (کیا) ہے کی رفت یا ہمی رفت (جارہاتھا) خورد (کھایا) ہے کی خورد یا ہمی خورد (کھارہاتھا)

#### ماضی هکیبه

کلید تمبر ۸: به وه ماضی ہے جس میں شک پایا جائے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کا ''ن' اڑانے کے بعد''،' لگا دیں اور''باشد' یا ''می باشد' لگایا جائے، مثلا :

کردن (کرنا) سے کردہ باشد یا کردہ می باشد (کیا جا رہا ہوگا یا کیا ہوگا) رفتن (جانا) سے رفتہ باشد یا رفتہ می باشد (جا رہا ہوگا یا گیا ہوگا) خوردن (کھانا) سے خوردہ باشد یا خوردہ می باشد (کھایا جا رہا ہوگا یا کھایا ہوگا)

فعل امر

کلید نمبر 9: ۔ وہ نعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا تھم یا درخواست کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے آخریں جمیشہ'' د'' ہوتی ہے اس'' د'' کے اڑانے سے نعل امر بن جاتا ہے، مثلاً:

فعل نہی

کلید نمبر • ا: ۔ یہ وہ نعل ہے جس میں کی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نعل امر سے پہلے دم ، نگا دولو نعل نہی بن جائے گا، مثلاً:

## فارسی زبان کی چند گردانیں

ا ماضی مطلق عائب عاضر متکلم عاضر عنکلم واحد جمع واحد جمع واحد جمع داحد جمع کردیم کردیم کردیم کردیم کردیم (اس نے کیا) (انہوں نے کیا) (تو نے کیا) (تم سب نے کیا) (ایس نے کیا) (جم سب نے کیا)

۲۔ ماضی قریب

۳۔ ماضی بعید

۳۷ ماضی استمراری

ی کرد می کردند ہے کردی کی کردید می کردم می کردیم (وه کررہاتھا) (وه سب کر (توکررہاتھا) (تم کررہے (ش کررہاتھا) (جم کررہے رہے تھے) ہے ۔

۵۔ ماضی هکیبه

کردہ باشد کردہ باشد کردہ باثی کردہ باشید کردہ باشم کردہ باشیم (اس نے کیا (انہوں نے کیا (تو نے کیا ہوگا) (تم نے کیا (میں نے کیا (ہم نے کیا ہوگا) ہوگا) ہوگا) ہوگا) ہوگا)

٧ \_ تعل حال

می کند می کنند می کنی می کنید می کنیم (ده کرتا ہے) (ده کرتے ہیں) (تو کرتا ہے) (تم کرتے ہیں)

2\_فعل متعقبل

خواہد کرد خواہد کرد خواہی کرد خواہی کرد خواہم کرد خواہم کرد (دہ کرے گا) (دہ سب کریں (تو کرے گا) (تم سب کرد (میں کردں گا) (ہم سب کریں (ع) گے)

## فارسى زبان ميس الفاظ كا ذخيره

جب کوئی زبان استعال کی جاتی ہے تو اس کا ذخیرہ معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، فاری الفاظ کا ذخیرہ اس کے مصادر ہیں اور بازار میں بہت سے "مصدر نامے" دستیاب ہیں۔ ایسے مصدر ناموں سے الفاظ کا ذخیرہ حاصل کیا

### جا سكتا ہے۔ چندمصاور بطور نموند نيچ ديے جا رہے ہيں:

| حاصل مصدر            | معنی      | مفادع     | معنی        | مصرارا      |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 41                   | 27        | . آيد     | tT          | آمان        |
| روش_ رفقار           | جائے      | 255       | جانا        | رفتن        |
| خورش                 | کھائے     | 533       | كعانا       | خوردك       |
| نوش                  | <u> </u>  | توشد      | اين         | نوشيدن      |
| نوشت                 | لکھے      | تويست     | كاحثا       | نوشتن       |
| خواندگی              | 24        | خواند     | پڙ هنا      | خواندن      |
| دادود <sup>ې</sup> ش | دیے       | 40 .      | ويخا        | واول        |
| گرفت                 | 4 1/4     | مگير د    | لينا_ پكڑنا | مرفتن       |
| نفست                 | 4         | أيشيت     | ويصنا       | نشستن       |
| برخاست               | انتے      | 3/21.     | الخصنا      | برخاستن     |
| 100                  | E         | وارو      | دكحنا       | داشتن       |
| شد                   | 2-91      | 3300      | tor         | شدن         |
| *شيد                 | 24        | چي.       | سونا        | خفتن        |
| 449                  | جا کے     | بيدار شود | جاكنا       | بيدارشدن    |
| مينا كى _ بينش       | وتجيم     | St.       | و یکھٹا     | ويدك        |
| څنده                 | بنے       | خثارو     | بنسنا       | خنديدن      |
| گر ہے                | 2-91      | محريد     | رونا        | محريستن     |
| آورو                 | لا کے     | آورو      | tu          | آوردان      |
| •                    | 262       | 3./.      | لے جانا     | بردن        |
| کار                  | 25        | كثد       | كرنا        | كردان       |
| ڏو                   | مارے      | زعر       | بارنا       | <i>ל</i> נט |
| مرية                 | گے لعز    | 37,5      | بھاگنا      | گریختن      |
| گفتار_ گویائی        | كم - بو ك | گو پیر    | كهنا_ بولنا | محفتن       |

| رسائی          | 2             | ومما  | پنچنا       | دسیدن    |
|----------------|---------------|-------|-------------|----------|
| آموز گاري      | ميك           | آموزو | المما       | آ موختن  |
| آموزگار        | کھا ج         | آموزو | کھا نا      | آ موختن  |
| پزش، پخت و پُر | پکے           | 2%    | كينا        | * تختی   |
| دوخت، دوزندگی  | 200           | נפננ  | سينا        | د وختن   |
| 1. j           | ~ <u>;</u> ;  | 37    | خيدنا       | خ يدن    |
| فروخت          | 5.            | فروشد | الحِيْر.    | فروختن   |
| -              | 4             | 3/2   | مرنا        | مردن     |
| 99             | دوڑے          | 252   | دور نا      | دويدن    |
| پش             | B+ 4          | Jung. | الوچيا      | پُرسیدن  |
| كشائش          | کھو لے        | كشايد | كھولنا      | كشادن    |
| بخشش           | بخثي          | بخشد  | بخشأ        | بخثيدن   |
| كوشش           | کوشش کرے      | كوشد  | كوشش كرنا   | كوشيدن   |
| پرورش          | 24            | 219/  | پالنا       | پُر ڏرڌن |
| ايىتادگ        | کھڑا ہوئے     | ايشد  | کھڑے ہونا   | ايىتادن  |
| بچشش           | 18            | بوشد  | پهننا       | بوشيدن   |
| 35.            | ڈھونڈ سے      | ير ج. | ڈھونڈ نا    | جستن     |
| دانش _ دانائی  | جائے          | وائد  | جانا        | وأنستن   |
| ساخت           | یا ہے         | سازو  | t le        | ساختن    |
| سوز            | 20            | 375   | جلنا، جلانا | سوختن    |
| كاشت           | 2 4           | كارد  | بونا        | كاشتن    |
| كشش            | چیچ           | كشد   | كينيا       | كشيدن    |
| شناسائی        | <u>ب</u> چانے | شناسد | يبي ننا     | شناختن   |
| -              | 200           | فرستد | بجيج        | فرستادن  |
| يافت           | <u>ڍ پ</u>    | يابد  | ٤Ļ          | يافتن    |
| شت شو          | 2-9P3         | 2.5   | رهونا       | شستن     |
|                |               |       |             |          |

| دزدې                 | 212                                     | נגננ    | 1:12            | وزويدن  |
|----------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------|
| خواہش                | ج لي                                    | خواہر   | عا بنا          | خواستن  |
| خرام                 | مل                                      | ترامد   | طهلنا           | خرامیدن |
| کشت                  | مار ڈالے                                | كشد     | مار ڈالنا       | عشتن    |
| לט                   | ڈرے                                     | تزسد    | じょう             | ترسيدن  |
| كثت                  | 24                                      | كارو    | بونا            | كشتن    |
| آ ز ما <sup>کش</sup> | آزمائے                                  | آزماید  | じしょて            | آزمودن  |
| آ رائش               | سنوارے                                  | آرايد   | سنوارنا         | آ راستن |
| انداز به اندازه      | الله الله الله الله الله الله الله الله | اندازد  | ڈ النا، کھینکنا | انداختن |
| اُنتادگ_اُنتاد       | 415                                     | أفتر    | 125             | أفتادن  |
| آفرین <sup>ی</sup>   | پیدا کرے                                | آ فریند | پيداكرنا        | آ فریدن |
| يوسد- يوس            | <u> </u>                                | يوسمد   | چومنا           | بوسيدن  |
| بوسيدكي              | بوسيده جوك                              | إوسرا   | بويده بونا      | بوسيدن  |

مصدرنامے سے اور بھی بہت سے معاور فل سکتے ہیں۔

حصيراول

يهلا باب

# مرشدِ رومی پر علامہ اقبال کے تا ثرات

یہ حقیقت علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرنے والوں پر آشکار ہے کہ علامہ اقبال نے عارف روگ کو اپنا مرشد سلیم کیا ہے اور آپ مولانا روگ کے کلام ہے اس قدر متاثر سے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ مولانا کی مشوی نے بہت سے رُوحانی اسرار ان پر کھولے ہیں اور علامہ اقبال ان سے اس قدر متنفیض ہوئے ہیں کہ ان کی فکر مولانا روگ کے آستان پر سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ عارف روئی نے انسانوں کی خاک کو اسمیر کر دکھایا ہے اور غبار آوم سے بے شار جلوہ بائے عرفان و معرفت کو ظاہر کیا ہے۔ مولانا روئی نے مُر دہ ضمیر مسلمانوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور انہیں ایک نہایت بلند مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ علامہ اقبال مولانا روئی کے کلام سے اس طرح مستنیض ہوئے ہیں کہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام نے بھی مسلمانوں میں ایک روح پھونک دی ہے کہ آئیس زمین سے انہا کر فلک ہوں بلندیوں پر لے گئے ہیں۔ علامہ آپ الفاظ میں اس حقیقت کی غمازی کرتے ہوئے اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں ۔

اک ولولئ تازہ دیا ش نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سرقد (ض ک ۱۸۵۵)

اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بہت بلیغ اور عریض کلام پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبالؒ نے مولانائے رومؓ کے کلام بیل کن اسرار و رموز کو جھلکتے ہوئے پایا ہے اور ان کے کلام سے علامہ نے عوام الناس کوکس طرح تفویض کیا۔ مولانا کے ساتھ علامہ اقبالؒ کی بے پناہ عقیدت کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے ہر

مسلمان کو بیرائے دی ہے کہ وہ مولانا روئی کو اپنا مرشد تسلیم کریں اور جس طرف انہیں جانے کے لیے عظم دیں ای
راستے کو پختگی سے اختیار کریں۔ فرماتے ہیں کہ روئی کے سوز وساز کی آگ کو اپنے دلوں کی طرف ڈھالنے کا نتیجہ بیہ
ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی لگن اور عملِ چیم پیدا ہونے کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ روئی کو اپنا رفیق راہ بناؤ اور فرمایا ہے

#### علاج آتش روی کے سوز میں ہے زا (ب۔ج٠٣٠)

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مولانا روی کے ساتھ اکثر اوقات روحانی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور وہ مشکل سوالات میں علامہ کی عقدہ کشائی فرماتے رہے۔ آپ نے بیہ بھی فرمایا کہ ان کا فلف خودی مولانا روی نے ہی ان پر ایک ملاقات میں ظاہر فرمایا اور آپ نے اس موضوع پر اس قدر طویل کلام فرمایا کہ اے اہلِ بورپ نے بہت پند کیا۔ ملاقات میں ظاہر فرمایا اور آپ نے علامہ اقبال کی اجازت سے فلف خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس کے بارے میں چنانچہ پروفیسر آرنلڈ نے علامہ اقبال کی اجازت سے فلف خودی آپ نے مسلمانوں کی راہ نمائی کے لیے لکھا تھا گر اس کا صحیح فائدہ بور پین قوموں نے اٹھایا ہے۔

ینجے دی گئی سطور میں علامہ اقبال کے نظریات کا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے انہوں نے مولانا روی کے کلام کو دیما، سمجھا اور اس سے قیمتی جوابرات کا خزانہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ مولانا روی کے متعلق آپ کے یہ تاثرات کوئی معمولی بات نہیں کیونکہ مولانا روی سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد انسانوں کی مزیس کیمر بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور تھوڑی ہی مدت میں انسان فلک بوئی بلند یوں کو چھو لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے خود مسلمانوں کو تاریک راستوں سے نکال کر ان پر عجیب حقیقتوں کو متعشف کیا۔ اللہ تعالی نے علامہ اقبال کو ایک مرو درویش کے بکیر میں ڈھالا اور اس میں وہ غیر معمولی کرد و وائش ڈال دی جو کہ خاص الخاص لوگوں کا خاصہ رہی ہے۔ مولانا روی سے اخذ شدہ فیض کے اثر سے اللہ تعالی نے علامہ اقبال کا کلام تمام شاعروں سے کہیں بلند، اعلیٰ اور ارفع ہے۔ علامہ اقبال کو کوازا اور بہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا کلام تمام شاعروں سے موجود تمام خوبیاں ان کو مولانا نے روی کے کلام میں مقصدیت ملتی ہے جو بالکل عیاں اور بیاں ہے۔ علامہ میں موجود تمام خوبیاں ان کو مولانا نے روی کے کلام کا مطالعہ کرنے سے ملیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے مولانا روی گئے کلام کا مطالعہ کرنے سے ملیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے مولانا روی گئے دات موبود تمام خوبیاں ان کو مولانا نے روی کے کلام کی مطالعہ کرنے سے ملیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے مولانا روی گئی کہ خات ہے۔ اشعار سے نمایاں محبول ہوں ہوتا ہے۔ ہماری ایک عنقر یہ شاکع کو متعلق علامہ اقبال نے جو کھی کھا ہے وہ آپ کے اشعار سے نمایاں محبول ہوں ہوتا ہے۔ ہماری ایک عنقر یہ شاکع ہونے والی کتاب ''مرمایہ ملت 'کھی مطالعت رکھا ہے۔ آئندہ صفحات میں قار کین علامہ اقبال کے ان اشعار سے کیا گیا ہے جو اس موضوع سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ آئندہ صفحات میں قار کین علامہ اقبال کے ان اشعار سے کیا گیا ہونے ہو اس موضوع سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ آئندہ صفحات میں قار کین علامہ اقبال کے ان اشعار سے کیا گئو نے والی کتاب جو اس موضوع سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ آئندہ صفحات میں قار کین علامہ اقبال کے ان اشعار ہے۔ کیا گئولئو افوال کیا کہ کو ان اشعار سے کیا گئولئو کیا کہ کو ان استعار ہے۔ کیا کہ کو ان اشعار ہے۔ کیا گئولئو کو کو کو کو ہو ہے۔

### خدمت ملت میں روئی اور اقبال کا حصہ (امتیازات)

یوں تو دنیائے اسلام میں بہت ہے نامور شعراء ہو گزرے ہیں لیکن جو مقام مولانائے روی اور علامہ اقبال کو حاصل ہوا، وہ انہی کا حصہ تفا۔ صوفی شعراء اسلام کی خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں اور ہر ایک نے اپنے دَور کے مسلمانوں کو بے دین کے گڑھے سے نکالنے کی انتھک کوشش کی ہے۔ مولانا روی اور علامہ اقبال کا شار ان اسلامی شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اوقات قوم کی اصلاح کے لئے صرف کیے۔ ان دونوں کے کلام کی خصوصیات لکھنے کے لئے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور مزید کھی جا رہی ہیں۔

راقم الحروف كا خيال ہے كہ ان شعراء كا كلام اس قدر واضح ہے كہ ان كے كلام كى وضاحت كرنے كى چندال حاجت نہيں كيونكہ اگر ان كے كلام كا براہ راست مطالعہ كيا جائے تو ان كى تحريوں كے مقاصد خود بخود واضح ہو جاتے ہيں۔ ان كے كلام كى خصوصيت كبى ہے كہ جو الفاظ استعال كيے گئے ہيں وہ معانى اور مطالب كى خود ہى نمائندگ كرتے ہيں، چنانچہ ان دونوں كے كلام كے مطالعہ ہے ہى ان كا بہترين تعارف ہوسكتا ہے۔

مولانا روی اور علامہ اقبال کے کلام کی امتیازی حیثیت کا سبب سے ہے کہ ان کے دلوں میں دینِ اسلام کی محبت، اولیائے کرام کا عشق اور قومی اصلاح کا جذبہ کوٹ کو مجرا ہوا ہے۔ دینی تعلیم میں مہارت حاصل ہونے کے علاوہ انہوں نے فلسفیانہ انداز ہے قومی اصلاح کی راہوں کو واضح کیا۔ ان کے اقوال جو ان کے اشعار میں ملتے ہیں وہ بالکل ایسے درست، فیصلہ کن اور متند معلوم ہوتے ہیں جس طرح قرآن اور حدیث کے فرامین اپنی وضاحت میں منفرد ہیں۔ مولانا جائی نے تو صاف لفظوں میں ہے کہہ دیا ہے کہ مولانا روی کی مثنوی تو فاری زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے (ہست قرآن در زبانِ پہلوی)۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جو اثر اور لطافت موجود ہے وہ کی کے برجمہ ہے است مطالعہ کے بعد ان کے مطالب اور مقاصد میں کی شم کا شک و شبہ باتی نہیں رہ جاتا بلکہ ان کے اشعار تو بری بری تقاریر اور مباحثوں میں بطور سند پیش کے جاتے ہیں۔

### پیام روئ حیات افروز ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کلام نفسانی خواہشات سے پاک ہوتو وہ اپنے اندر الہامی رنگ رکھتا ہے اور زیر غور دونوں شعراء کے کلام کو'' کلام حق' یا '' آواز دوست' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں ہوسکتا کہ ایسے لوگوں کی زبان میں حق گفتگو کرتا ہے ( گفتۂ او گفتۂ اللہ بود) مولانا روی کو علامہ اقبال نے ان کے کلام میں تقبیری خوبیوں کی بناء پر اپنا مرشد نشلیم کیا ہے اور وہ اپنے کلام میں انہیں مرشد روی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا روی خوبیوں کی متعلق تو اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے کہ وہ عالم بے بدل ہونے کے باوجود عارف کامل اور نہایت بلند یا بیصوفی بھی سے۔ آپ کی مثنوی تصوف کی بہترین اور اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر قرآن اور حدیث کی

زبان میں گفتگو کی ہے اور خوب صورت انداز سے پیچیدہ مسلوں کا حل چیش کیا ہے اور اہم معاملات کو عام فہم مثالوں سے سمجھا دیا ہے۔ مولانا نے جب بھی کوئی مثال دی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیٹمٹیل نہیں بلکہ کوئی حقیق واقعہ ہے اور پھر اس مثال کے بعد کی نہایت پیچیدہ مسلے کی آ سانی سے وضاحت کر دیتے ہیں، جو قار ئین کے ذہن میں پوری طرح اُتر جاتا ہے۔ آپ نے اس طرح اُندگی سے متعلق عام معاملات کا حل چیش کیا ہے۔ علامہ اقبال نے مولانا نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر حیات افروز لائحہ عمل چیش کیا ہے۔ امراد خودی کی تمہید میں علامہ اقبال فرماتے ہیں ۔

باز برخوانم زفیض پیر روم ، دفتر سربست اسرار علوم پیرروم کے فیض کا قصد میں پھر ساتا ہوں کہ وہ بہت سے سربستہ رازوں اور اسرار کا دفتر تھے۔

جانِ او از شعلہ ہا سرمایہ دار من فروغ یک نفس مثل شرار روئ حرارت افروز اشعار سے مالا مال ہیں، ہیں ان کے درمیان ایبا ہوں جیسے شعلوں میں لمحہ بجر کے لئے ایک چنگاری ہو۔

شمع سوزال تاخت ہر پردانہ ام بادہ شب خوں ریخت ہر پیانہ ام ان کی جلائی ہوئی شمع نے مجھ پردانے پر تملہ کیا، ان کی شراب نے میرے پیانے پر شبخون مارا۔

ویر روئ نے خاک را اکسیر کرد بادر میری خاک ہے کئی جلو نے تقییر کے۔

پیرروئ نے خاک کو بھی اکسیر کر دیا اور میری خاک سے کئی جلو نے تقییر کے۔

ذره از خاک بیابال رفت بست تا شعاع آفاب آرد به وست

چنانچہ میرے ذریے نے اس خاکی بیاباں سے سفر کیا اور شعاع آفتاب پر ہاتھ ڈال دیا۔

من کہ متی ہا زصبہایش کم میں دندگانی از نفس ہایش کم میں ان کی شراب سے بہت مستیاں حاصل کرتا ہوں، میری زندگی انہی کے دم سے دابستہ ہے۔ (اے ح۔ ۹۔ ۸)

#### مرشد زوی

علامہ اقبال اور دیگر تمام صوفی شعراء نے مولانا روی کو مرشدِ روی کہہ کر پکارا ہے کیونکہ علم وفضل، جذبہ عشق و محبت اور احیائے اسلام کے لئے آپ کا کلام پوری قوم کے لئے ایک مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے کلام کے متعلق کسی تفصیل کا لکھنا طوالت کا سبب ہوگا، چنا نچہ طویل بیانات کی بجائے مناسب ہوگا کہ علامہ اقبال کے چند اشعار چیش کر دیئے جائیں، جنہیں پڑھنے کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ مرشدِ روی کا ہی فیض ہے اشعار چیش کر دیئے جائیں، جنہیں پڑھنے کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ مرشدِ روی کا ہی فیض ہے کہ جس طرح علامہ نے مولانا کو مرشد شلیم کیا، عین ای طرح آج پاک و ہند اور مصر و ترکی ہیں بے شار لوگ موجود

```
ہیں جو علامةً کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں۔ اینے مرشد کی یاد میں'' پس چہ باید کرد اے اقوام شرق' کی تمہید کا آغاز
                                         علامدا قبال ان اشعارے كرتے ہيں
     پير روئي مرشد روثن ضمير کاروان عشق و مستي را امير
                         مولانا روی وہ مرشد روش ضمیر ہیں جو کاروان عشق اورمستی کے لیے راہبر ہیں۔
     حزاش پر تر زماه و آفاب خیمه را از کهکال سازد طناب
              ان کی منزل جاند اور سورج سے بھی بلند تر ہے، جن کے خیمے کی طنا ہیں کہکشاں سے بندھی ہیں۔
     نور قرآل درمیان سینداش جام جم شرمنده از آئیند اش
               قرآن کا نور ان کے سینے میں موجود ہے، جام جمشید بھی ان کے آئینہ کے سامنے شرمسار ہے۔
     از سے آل نے نواز یاک زاد او باز شورے در نہاد من فاد
                    اس یاک باز بانسری سراک بانسری نے میرے بدن میں چھرے ایک شور برپا کر ویا۔
     روی نے کہا کہ انسانوں کے ضمیر اسرار کو سجھتے ہیں اور اال مشرق خواب گرال سے اب بیدار ہوئے ہیں۔
                                          جذب بائ تازه او را داده اند
     بندمائے کہنہ را کمثادہ اند
                         ان کو تازہ جذبات دیئے گئے ہیں اور پرانی زنجیریں اب ٹوٹ گئی ہیں۔
(لی جه-۸۰۳)
                                          جز تو اے وانائے امرار فرعک
     کس کو نه نشست در نار فرنگ
       اے فرنگ کے اسرار جھنے والے! سوائے تیرے کوئی شخص ورست طریقے سے فرنگ کی آگ میں نہیں بیٹھا۔
                                       باش مانندِ خلیلِ الله مست
     م كمن بت خاند را بايد فكست
                         اے مخاطب! خلیل الله کی طرح خدا مست ہواور ہر پرانے بت خانے کو توڑ وو۔
     اُمتال را زندگی جذب درول کم نظر این جذب را گوید جول
           قوموں کے لئے دل کی کشش (عشق) ہی زندگی ہوتی ہے، کم نظر لوگ اس عشق کو دیوا تھی کہتے ہیں۔
     ع قے نیر چن لاجورد ہے جنوبی ذو فنوں کارے نہ کرو
    کوئی قوم اس نیلے آسان کے نیچے الی نہیں جس نے اہل ہنر ہوتے ہوئے بھی بغیر جنون کے کوئی کام کیا نہ ہو۔
      مومن از عزم و توکل قابر است مر نه دارد این دو جوبر کافر است
 مومن عزم اور تو کل ہے ہی غالب آتا ہے اور اگر اس میں بیدو صفات نہ ہوں تو وہ کافر ہوتا ہے۔ (پس چدہم)
 ان اشعار کے بعد بھی علامہ نے مولانا کے نظریات کو مزید تفصیل کے ساتھ منظوم کیا ہے، ' دراسرار شریعت'
          میں بھی مولانا کے نکتہ ہائے دقیق کو آسان لفظوں میں بیان کیا ہے، جس کے پہلے تین اشعار یہ ہیں ہے
```

كلته با از عير روم الموفق الو واسوفق میں نے بہت سے نکات کو پیر روٹی سے سیکھا ہے، اُن کے حروف سے میں نے خود کو جلایا ہے۔ مال را گر بهر دی باشی حمول یعنم مال صالح گوید رسول تا اگر مال کا جمع کرنا دین کے لیے ہوتو رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ صالح مال اچھا ہوتا ہے۔ گر نداری اندر این حکت نظر تو غلام و خواجه تو سیم و زر اگر تیری نظر اس حکت برنہ ہوتو تو غلام ہے اور تیرے آتا سونا اور جاندی ہیں۔ (پس چد۔ ۸۲۵) علامه اقبال " حرف چند با امت عربيه من لكت بين كه دين و دنيا دونون كوكام من لايا جائ تو كامياني قدم چوے گی۔ اگر فخر الدین رازی کے عقلی اٹا ٹے ( فکر) کومولانا روی کے عشق کی شراب ذکر سے ملایا جائے تو کام بنآ ہے، یعنی ذکر وفکر کا باہم ہونا ضروری ہے ۔ تنخ لغاني، نكاو بايزيد : محجات بر دو عالم را كليد صلاح الدين ايوني كى تلوار اور بايزيدكى نگاه دونول جہانول كے ليے كليد ہے۔ عقل و ول را متی از یک جام مے اختلاط ذکر و گلر روم و رے عقل و دل کی مستی ایک شراب کے جام ہے کرنا روم و رہے بعنی مولانا کے ذکر اور فخر الدین رازیؒ کے فکر کے اختلاط (لين چهه ۸۳۲) علامہ اقبالؒ نے فرمایا کہ جو لوگ جدو جہد نہیں کرتے وہ ان آرام طلب لوگوں کی طرح ہیں جو ساعل پر ڈیرہ ڈالے بڑے ہیں اور حواوث کے سمندر میں چھلانگ لگانے کے مخالف ہیں۔ روی مسلمانوں کو ہمیشہ حوادث سے برسر پیکار رہنے کا پیغام دیتے ہیں اور ہر مسلمان کو ذکر وفکر، جبتجو و تلاشِ علم اور تخلیق افکار کے لئے کوشاں رہنے کا سبق دیتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ۔

اک بحر پُر آشوب و پُر اسرار ہے روقی جس قافلۂ شوق کا سالار ہے روقی کہتے ہیں چراغ رو احرار ہے روقی

ہم خوگر محسوں ہیں ساحل کے خریدار تو بھی ہے ای قافلہِ شوق میں اقبال اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام

(--5-47)

علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں کہ جوعلم الاشیاء آدم علیہ اللام کو الله تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ انسان ذکر اور فکر کو ملا کر کام کرے کیونکہ جب تک علم کی بات روحانیت کے ساتھ نہ ملے تو کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے

یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جبتو کے مقام وہ جس کی شان میں آیا ہے عَلَّمَ الْاَسْمَآءَ مقامِ ذکر کمالات روتی و عظار مقامِ فکر مقالات بوعلی سینا مقامِ ذکر کمالات روتی و عظار مقام (ضرک۔ ۱۳۸۵)

مولانا روی کی مجلی افکار سے پورا عالم روش ہے، انہوں نے بورے جہان کو تاریکیوں سے نکالے اور شریعت محری سی نے افکار شریعت محری سی سے انکار میں سے افکار میں سے میں سے میں سے افکار میں سے م

آ فا بے کہ از بھی اور شام کی افتی ان سے نورانی ہے۔ وہ آ فاب جو ان کی تحلی سے روش ہے، روم اور شام کی افتی ان سے نورانی ہے۔

فعلہ اس در جہانِ تیرہ نہاد بہ بیابانِ جہائِ رہبائی
ان کا فعلہ اس ظلمت کدہ کے لیے اییا چراغ ہے جو بیابان کے ڈرنے والے درویشوں کے لئے ہے۔
معنی از حرف او ہمی دوید صفت لالہ ہائے نعمانی
ان کے حروف ہے معنی اس طرح پھوٹے ہیں جیسے نعمان بن منذر بادشاہ کے لگائے ہوئے لالہ سرخ کے پھول۔
(پےمہائ)

مولانا روی کا کلام عشق اورمتی ہے لبریز ہے اور وہ مرقبہ استدلال اور فلفے ہے کام نہیں لیتے۔ ان کا استدلال اپنے انداز کی آپ ہی ایک مثال ہے، چنانچہ علامہ نے فرمایا ہے کہ ہے

بوعلی اندر غبار ناقہ کم وست وست روی پردؤ محمل کرفت بوعلی تو (قافلہ استدلال کی) اوٹن کے غبار میں کھو گیا اور روی کے عشق کے ہاتھ نے بڑھ کر (لیل کے) محمل کے پردے کو تھام لیا۔

مولانا روئ کے کلام کی وضاحت کے لئے لاتعداد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ آپ کے پہلے شعر''بشنو از نے چہد حکایت می کند' پر ایک ہزار صفحات پر مشمل ایک کتاب کسی جا چکی ہے۔ مفتاح العلوم کی چھ جلدیں مثنوی کی تفییر میں محدنذ برعرش نے کسی ہیں۔ مولانا پر کسی گئی تشبیہات روئ ، ملفوظات روئ ، حکمت روئ وغیرہ کے علاوہ ''فیہ مافیہ' میں مولانا کے ملفوظات ہیں۔ دیوانِ شمس تیمریز کی تشریحات بھی ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ مثنوی کی وس صخیم شروح کسی جا چکی ہیں، جن میں سے اکثر نابید ہیں۔ چند اور کتابیں مثلاً احادیث مثنوی، معارف مثنوی، مثنوی میں وکر رسول میں اللہ میں خال وستیاب ہیں۔

علامہ کے ہاں مرشد روئی کا فضان

علامه اقبال نے مرشدِ روئ سے جو فیوض حاصل کیے ان کا کچھ تذکرہ تو زیرِ نظر کتاب میں " پیامِ روئ حیات

افروز ہے' میں جو چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلام میں متعدد بار مولانا سے متعفی ہونے کا ذکر فرایا ہے۔ ایسے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کے کلام میں چکر سوزی اور رُوح پروری مولانا روی سے بی ماخوذ اور مستعار ہے۔ اس لیے آپ نے کھلے لفظوں میں مولانا کو اپنا مرشد تسلیم کیا ہے ۔ راز معنی مرشد ردی کشود گلر من بر آستانش در جود مجھ یر معنوی اسرار مرشدِ روی ؓ نے کھولے ہیں اور میری فکر اس کے آستان پر سجدہ ریز ہے۔ (زے۔ ۵۷۷) پیر روی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوه م لتمیر کرد پیر روئ نے خاک کو بھی اکسیر کر دیا ہے اور میری خاک سے کئی جلو نے تعمیر کئے۔ (1-5-1) مرشد ردی محیم پاک زاد سر مرگ و زندگی بر ما کشاد مرشد روی وہ علیم پاک باز ہیں جنہوں نے زندگی اور موت کے اسرار ہم پر کھولے۔ (یے۔ ۱۹۰) گره از کار این تاکاره وا کرد . خبار ریگذر را کیمیا کرد مجھ ناکارہ کی مشکلوں کی انہی نے گرہ کشائی کی ہے اور ایک را مگذر کی خاک کو کیمیا بنا دیا ہے۔ نے آل نے نوازے پاک بازے مرا باعثق و متی آثنا کرو اس یاک بازبانسری نواز کی بانسری کی ' نے ' مجھے عشق وستی سے آشا کر دیا ہے۔ خودي تا گشت مجوړ خدائي په فقر آموخت آواب گدائي اگرتم جاہتے ہو کہ تہاری خودی ونیا ہے بے پروا ہو جائے تو مولانا کے فقر سے طلب کرنے کے آ داب سیمو۔ (I\_J\_+YP) زچھ مست روئ دام گردم سرورے از مقام کبریائی میں نے روئی کی مست آ کھول سے قرض کے طور پر لیا ہے وہ سرور، جس کا مقام کبریائی ہے۔ (اے۔ ٩٢٠) بیا کہ من زخم پیر روم آوردم مے مخن کہ جوال تر زبادہ علی است آؤ کہ میں پیرروی کے شراب کے ملکے سے ایسے تن کی شراب لایا ہوں جو انگوری شراب سے جوال رہے۔ (پ\_م\_٢٣٥) آمیزشے کیا، گہر پاکِ اُو کیا از تاک بادہ گیرم و در ساغر افکنم ملاوث والی شراب کہاں اور آپ کی پاکیزہ شراب کہاں، میں نے شراب اُن کی اگور کی شاخ سے حاصل کی اور پیالے میں ڈال لایا ہوں۔ (پےم-۱۳۸۳) ی وال لایا ہوں۔ موجم و در بح او منزل کنم تا وُزِ تابندؤ حاصل کنم

میں ایک موج ہوں جس کی منزل روی کے سمندر میں ہے پھر وہاں سے گو ہر تابدار حاصل کرتا ہوں۔ (ا\_ح\_9)

من کہ متی ہا رصبایش کئم زندگا آن کے دم ہے ہی دابستہ ہے۔

میری متی آن کی شراب ہے آتی ہے، میری زندگا آن کے دم ہے ہی دابستہ ہے۔

میری متی آن کی شراب ہے آتی ہے، میری زندگا آن کے دم ہے ہی دابستہ ہے۔

میرا عاصل کردہ شرارہ میر ہے اندر ہے لے لوکہ میں بھی روئی کی طرح گرم خون رکھتا ہوں۔

میرا عاصل کردہ شرارہ میر ہے اندان میں اذان میں اذان میں ازو آموڈ شم امرایہ جال میں دوئی کی طرح میں نے دوح کے امراز کھے۔

روئی کی طرح میں نے بھی جم میں اذان دی، انہی ہے میں نے روح کے امراز کھے۔

روئی کی طرح میں نے بھی جم میں اذان دی، انہی ہے میں نے روح کے امراز کھے۔

روئی کی طرح میں نے بھی جم میں اذان دی، انہی ہے میں نے روح کے امراز کھے۔

روئی کی طرح میں نے بھی جم میں اذان دی، انہی ہے میں نے روح کے امراز کھے۔

روئی کی طرح میں نے بھی جم میں اذان دی، انہی ہے میں نے دو ہے بھی آیا ہوں۔

روئی کی مولائی نے فاش کیا

علامہ اقبال کے مندرجہ بالا اشعار ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مولانا روئ سے بہت متاثر تھے اور اپنے خیالات و افکار کو مہذب اور عالی مرتبت کرنے کے لئے ان ہی کے ربینِ منت ہیں۔ علامہ اقبال اپنی تمہیر مثنوی ہیں کہتے ہیں کہ جب عرفان اور آگہی کی طلب نے ان کو بے قرار کر دیا تو ای عالم فکر میں وہ سو گئے۔ سونے کے دوران مولانا روئ سے خواب میں ملاقات ہوگئی۔ مولانا روئ مجھ کوتسکین دیتے ہوئے بہت سے حقائق کو مجھ پر مکشف فرماتے رہے۔ چنانچہ عارف روئ کی اس تلقین کے بعد میں نے رازِ خودی کو فاش کیا۔ اُن کے درمیان جو سوال و جواب ہوئے درج ذیل اشعار میں ملاحظ فرمائیں ہے

شب ول من مألِ فرياد بود بود فرياد بود المشى از "يارتم" آباد بود رات كوميرا دل ماكل فرياد تقا، ميرى خاموثى نعره يا رب سے آباد تقی۔

شکوہ آشوب غم دورال برم ان از تبی پیآگی - نالال برم میں دنیا کی مشکلات کا شکوہ کر رہا تھا اور اپنی بے سروسامانی پر رو رہا تھا۔

روئے خود بنمود پیرِ حق سرشت کو بہ حرف پہلوی قرآن نوشت پیر نیک طینت روئ کا چہرہ نمودار ہوا، جس نے فاری زبان میں قرآن لکھا ہے۔

گفت اے دیوان ارباب عشق جرعد کیر از شراب ناب عشق روی نے کہا کہ اے اہلِ عشق کے دیوانے! شراب عشق کا ایک گھونٹ پی (تو سہی)۔

بر جگر میں قیامت کا منگامہ بریا کر، شراب کے شیشہ ہے سر پھوڑ لے اور آ تکھیں نشر سے پھوڑ لے۔

افک خونیں را جگر ہر کالہ ساز خنده دا مربابت صد نالد ساز دُنیا کے عیش و آرام کو آہ و زاری کا ذریعہ بنا لو، اینے خوتیں اشکوں سے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر لو۔ (اسرار۔ 9) تاکج چوں غنیہ می باشی خموش کلبت خود را چول گل ارزال فروش غنجے کی طرح کب تک خاموش رہو گے، اپنی خوشبو کو پھول کی طرح عا م کر دو۔ آتش ائتی برم عالم برفروز دیگرال را جم زسوز خود بسوز تو ایک آگ ہے، ونیا کی بزم کو چکا دے، دوسرول کو بھی اینے سوزیش جلا دے۔ فاش کو اسراہ پیر ہے فروش موج نے شو کسوت بینا بیوش عشق کی شراب بیجنے والے پیر کے راز بیان کر، سرایا شراب بن جا اور مینا کا لباس کہن لے۔ سنگ شو آئينه انديشه را برم بازار بفکن شيشه را خوف و اندیشہ کے شیشے کے لئے پھر بن جا اور سرِ عام ایسے شیشے کو توڑ ڈال۔ از نیتال ایجو کے پیام دہ تیس را از قوم ہے پیام دہ بانس کے جنگل (روحانی ونیا) ہے بانسری کی طرح اپنا پیغام دے، قیس یعنی ملت کو کیلیٰ (عربی سرکار) کا پیغام سنا۔ ناله را اعدان کن برم را از بائے و خو آباد کن ا بنی فریاد کو نئے انداز میں ایجاد کرو،محفل کو اپنی ھادھو ہے آباد کرو۔ خير و چاني لو بده بر زنده را از قم خود زنده تر كن زنده را اُ تُحد اور ہر زندہ کو تیا پیغام دے، اینے لفظ "قم" سے ہر زندہ کو زندہ تر بناؤ۔ زیں سخن آتش بہ پیراہن کدم شمل نے بنگامہ آبستن شدم مولانا کی اس بات سے میرے بدن میں آگ پیدا ہوگئ، بانسری کی طرح میں ایک ولولے سے لبریز ہو گیا۔ چول لوا از تار خود برخاسم بنتے از بھر کوش آراسم جب میں نے اپنے رباب سے نغمہ ،خودی بلند کیا تو کانوں کو ایک پر لطف نعت سے آرات کر دیا۔ برگرفتم پرده از راز خودی وا شمودم سرِ اعجاز خودی

تمہید مثنوی میں علامہ اقبال مولانا روی سے فیض حاصل کرنے سے پہلے کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اس سے قبل میں ایک نقش ناتمام تھا پھر عشق کی ریتی نے جھے انسان بنایا اور میں بلند آسانوں کی پرواز کرنے لگا۔ میں نے انسانیت کے لئے خفیہ اسراد سے بردہ اُٹھایا ۔

( پھر ) میں نے راز خودی سے بردہ ہٹایا ادر اعجاز خودی کے راز کو کھول دیا۔

بود نتش مستيم انگاره، ناقبولے، تاکے ناکاروم ميرا وجود ايك ناتمام نقش كي طرح تها جو نا قبول، نكما اور نقش ناتمام تها. عشق سوبال زد مرا آدم شدم عالم كيف و كم عالم شدم عشق نے بچھے سان پرچ ھایا تو مجھے انسان بنا دیا اور میں بورے عالم کے جملہ اسرار کا عالم بن کیا۔ (اسرار۔ ۹-۱۰) حرکت اعصاب گردول دیده ام در رگ مه گردش خول دیده ام میں نے آسانوں کے اعصاب کی حرکتوں کو دیکھا ہے اور جاند کی رگوں میں خون کی گروش دیکھی ہے۔ بهر انسال چیم من شبها گریت تا دریدم پردهٔ اسرار زیست انسال کے لئے میری آ تکھ کی راتوں تک روتی رہی جب کہیں میں نے زندگی کے اسرار کا بردہ کھولا۔ از درون کارگاه ممکنات برکشیرم سر تعویم حیات اس دنیائے ممکنات کے کارفانہ میں سے میں نے زندگی کے استحکام کے اسرار کو کھولا۔ من کہ ایں شب را چو مہ آرائتم گردیائے بینا تم میں نے اس تاریک رات کو جاند کی طرح سجا دیا کہ میں تو اس مِلت بیضا کے یاؤں کی خاک ہوں۔ طح درباغ و راغ آوازه اش آتش ولها سرود تازه اش وہ ملت جس کی سبزہ زاروں میں شہرت ہے اور کی ولول میں گری اس کے تازہ نغول کی وجہ سے ہے۔ ذرّه کشت و آفآب انبار کرد خرمن از صد روتی و عطار کرد وہ ملت جس نے ایک ذرہ بویا اور اس سے ہزاروں آفاب پیا ہو گئے اورسیکٹروں روی وعطار کا ڈھر لگ گیا۔ آو گرم رفت بر گردول کشم گرچه دودم از تابه آتشم میں ایک آہ گرم مول جوآ سان تک پہنچی ہے، اگرچہ میں آگ کا دھوال مول مگرآگ کے گھرانے سے مول۔ (1/1/1/1/1/1) علامہ ا قبال کے فلسفۂ خودی اور بے خودی کو ہاری تصنیف ''عشق وعقل اور فلسفۂ خودی'' میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، جو إن شاء الله عنقریب شائع ہوگی۔ سوز وساز ردی

وہ سوز و ساز جو مولانا روئی، عطآر، خسرہ اور سائی چیے شعراء کے کلام میں تھا، وہ علامہ اقبال کے نزدیک کمی مفرلی مفکر کے کلام میں نہیں مل سکا۔ فرماتے ہیں کہ اگر چہ آج بھی ایران اور دیگر ممالک سے اُٹھنے والے بہت سے شعراء نظر آتے ہیں لیکن مسلمانوں کو سوز حیات صرف انہی اسلامی شعراء سے ملا ہے (سوز و ساز سے مراو سوختن لیمن جین سیمن کی نہیں کے نتیج میں جانا اور ساختن لیمن کچھ نہ کچھ کرنا ہے) تو گویا سوز و ساز سے مراد زندگی کا درد یا لگن رکھنا اور اِس کے نتیج میں

عمل چہم کرنا ہے۔ علامہ نے فرمایا ہے \_ وہی آب و گل ایران، وہی تمریز ہے ساتی نہ اُٹھا پھر کوئی روئی عجم کے لالہ زاروں سے علامه اقبال سوز وساز کی وضاحت درج ذیل اشعار میں فرماتے ہیں ہے يول ہاتھ نہيں آتا وہ گوہر يك دانہ یک رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ یا مرد قلندر کے انداز ملوکانہ یا شجر و طغرل کا آئین جہاتگیری ما فكر حكيمانه ما جذب كليمانه یا حمرت فارانی یا تاب و تب روی ّ (2-5-627) علامہ اقبال اللہ کے حضور اکابرین صوفیاء کی طرح کا سوز وساز اور تڑپ عطا ہونے کے لئے دُعا کرتے ہیں ۔ عطا کن شور روئ ، سوزِ خروٌ عطا کن صدق و اخلاص سائیٌ چناں بابندگی در سافتم من تخلیم گر مرا بخش خدائی سوز و سازِ روی وسوزِ خسرہ اور اخلاص سائی کے ماتکنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے بندگی کے ساتھ اس طرح موافقت کر لی ہے کہ اگر جھے کو خدائی بھی دے دی جائے تو قبول نہ کروں۔ علامة فرماتے ہیں کہ حکیمان مغرب کا فلف سوزعش نہ ہونے کی وجہ سے خام اور ناتمام ہے اور انسانیت کے پیچیدہ مراحل کا حل پیش نہیں کر سکتا لیکن مولانا روئ یا جائ جیسے شاعروں کا کلام معرفت اور حقیقی عشق سے لبریز ہونے کی وجہ سے اسلامی نقط نظر سے وابسکی رکھتا ہے، اس لیے ان کے ایک یا دو اشعار سے ہی سائل کے بہت سے بند وروازے کل جاتے ہیں ۔ مرا از منطق آید بوئے خای دلیل او دلیل نا تمای مجھے فلفہ سے خامی کی ہو آتی ہے کیونکہ اس کی ولیل ناکمل ہوتی ہے۔ برويم بسته دربا را كشايد و بیت از چیر روی یا زجای میرے لیے گئی بند درواز وں کو کھولتے ہیں مولا نا روئی یا جائی کے دوبیت (شعر)۔ (1-17-7) ''ایک فلفہ زوہ سیرزادے کے ٹام' پر آپ نے ایک نظم میں حقیقت فلفہ کو آشکار کیا ہے ہے تو این خودی اگر نه کموتا زقاری برگسال نه موتا

انجام خرد ہے ہے حضوری ہے فلفہ زندگی سے دوری

افکار کے نغمہ بائے بے صوت

دین مسلک زندگی کی تقویم

ہیں ذوق عمل کے واسطے موت

دی بر محمق و برایم

اے پور علیؓ زبوعلی چند قائد قرشی یہ از بخاری

دل در تخن محمی تنظیم بند چوں دیدهٔ راه جمیں نداری

(ض\_ک\_۰۸)

ا پنے دل کو صدیث محمدی ﷺ کا پابند کرو! اے علیؓ کی اولاد تو کب تک علیؓ سے دور رہے گا، چونکہ تیری آ تکھ راہ بین نہیں اس لیے تو عام قائد قریش کو بخاری ہے بہتر مجھتا ہے۔

جوفن یا ہنر انسان کو زندگ سے دور لے جائے اور انفرادیت کو کچل دے، اس کو کا نئات کے تالع کر وینا کیونکہ وہ فن علامة کے نزدیک مصنوعی پن، نقالی اور بہروپ کے سوا کچھنہیں ہے

حیات کیا ہے؟ ای کا سرور و سوز و ثبات ای کے نور سے پیدا ہیں تیرے ذات و صفات دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات رہا نہ تو، تو نہ سوز خودی نہ ساز حیات (ض کے۔ ۱۲۵)

ری خودی ہے ہے روش تیرا حریم وجود باند تر مہ و پرویں ہے ہے ای کا مقام حریم تیرا، خودی غیر کی، مَعَا ذَاللہ کی کمال ہے حمثیل کا کہ تو نہ رہے کی کمال ہے حمثیل کا کہ تو نہ رہے

علامہ نے روئی کے سوز و ساز کو اس لیے اہمیت دی ہے کہ علامہ وجود کے بلند آجگ اظہار و اعلان کے لئے خلوم عشق، سوز خودی، جذبہ زندگی اور عرفانِ نفس کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ اثبات وجود اور خودی سے پہلے فن کار کو اپنی پہیان ضروری ہے۔ پھر تقمیر خودی کے لئے نیاز میں ناز پیدا کرے اور قطرہ روکش دریا ہو جائے۔ علامہ سجدے کو بے خودی اور قیام کو خودی کا اشارہ سمجھتے ہیں، جمعے فرمایا کہ '' ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک' لیعن

تہاری نماز خودی کے مقام سے خالی ہے ۔

کون سمجمائے تخبجے کیا ہیں مقاماتِ وجود وائے صورت گری و شاعری و نامے و سرود بودن آموز کہ ہم باشی دہم خواہی بود

اے کہ ہے زیر فلک مثل شرر تیری نمود گر ہنر میں نہیں تعمیر خودی کا جوہر کتب و میکدہ جز دری نبودن ند ہند

کتب اور میکدہ منفی اسباق درس کے سوا کچھ نہیں بتاتے، شبت اسباق سیکھ کہ تو موجود رہے گا اور جو چاہے گا کرے گا۔ (ض۔ک۔ ۲۵۵)

علاج آتشِ زوی کے سوزیس ہے ترا

مید حقیقت ہے کہ قوم کی تمام برائیوں کا علاج قرآن وسنت کی اخباع ہی میں ہے اور چونکہ مولانا نے اپنے کلام میں قرآن اور سنت کو ہی بیان کیا ہے، جو کہ دین و دنیا کی بہترین راہ بتاتی ہے، چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر مولانا رویؓ کے فرمودات پرعمل کرو گے تو دین اور دنیا میں نجات حاصل کر لو گے۔ مولاناتے روئی کے زمانہ میں خشک فلسفیانہ مُوشگافیاں مسلمانوں کے ذہنوں اور دینی مدرسوں میں سرایت کر چکی تھیں مگر مولانا کی مشنوی اس فتم کے فلفے سے ہٹ کر لکھی گئی ہے جس میں قوتِ حیات، ادبی بلندی، معانی کی جذت، حکیمانہ مثالوں اور نکتوں کے بے بہا خزانے موجود ہیں۔ مولانا کے کلام نے لاکھوں انسانوں کے قلب ونظر میں تبدیلی پیدا کی۔ علامه قبال کے زمانہ میں بورپ کے مادی وعقلی، بے روح اور لاغر ب افکار و خیالات بوری دنیا بر چھا گئے تھے، چنانجداس مادہ اور روح کی تھکش نے فکری انتشار پیدا کر رکھا تھا۔ علامہ اقبالؒ نے پوری دنیا کو بتایا کہ عقل وخرد کی محقیاں جے بورپ کی مادیت نے الجھا دیا تھا ان کا حل آتش روی کے سوز میں ہی نبال ہے اور سب کو کہا کہ اٹی نگاہ فکر ای کے فیض سے روش کریں۔ آپ نے اپی قابلیت کے جہائیر جو ہر سے ابت کر دیا کہ میرے سبوچہ میں مولانا کے فکر ونظر کا بحر بے کنار پوشیدہ ہے۔ فرماتے ہیں ۔ علاج آتشِ رویؓ کے سوز میں ہے ترا تیری خرد یہ ہے غالب فرگیوں کا فسوں

ای کے فیض سے میری نگاہ ہے روش ای کے فیض سے میرے سبو میں ہے جیوں

ضرب کلیم میں علامہ نے روی کے عنوان سے تین اشعار قلمبند کیے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی ناکامی كا راز افشا كيا ہے، چنانچرآپ نے يہى مشورہ ديا ہے كہ بجائے بے جودہ كتابوں كے يڑھنے كے مولانا كے كلام كو ردهو ادر اس برعمل کرو۔ افسوس ہے کہ اس قوم نے اسے عظیم محسنوں کو بھلا دیا ادر اب یہ وقت ہے کہ خال خال ہی کوئی شخص روی کے کلام کو زیر مطالعہ لاتا ہوگا ہے

را وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک کہ ہے تیام سے خالی تیری نماز اب تک کہ تو ہے نغمہ روئی سے بے نیاز اب تک (ض\_ك\_ك\_۵۸۳)

کھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سح گائی (--5- 277)

لاکھ کیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف (---5-177)

کف خاکے کہ می سوزد ز جان آرزو مندے (5-6-47)

غلط مگر ہے تیری چٹم نیم باز اب تک تیرا نیاز نہیں ہے آشائے ناز اب تک گشتہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک

عظارٌ ہو، رویؓ ہو، رازیؓ ہو، غزالؓ ہو

صحبت پیر روم ہے مجھ یہ ہوا یہ راز فاش

نہ جریلے، نہ فردوے نہ حورے نے خداوندے

ند جريلِ امين ، نه جنت، نه حور اور نه بي خدائ تعالى كي ذات اليي آرزو مند ہے جيسي كمشي بحر آدم كي خاك اين

جان کی آرزدوں میں شلک رہی ہے۔ **روگی کو رفیق راہ بٹاؤ** 

محمد حسین عُرِّی لکھتے ہیں کہ علامہ اقبالؒ نے جھے 19 مارچ 1900ء میں ایک خط لکھا، اس کا مضمون سے تھا۔ '' آپ اسلام اور اس کے حقائق کے لذت آشنا ہیں۔ متنوی رویؒ کے پڑھنے سے اگر دل میں گری شوق بیدا ہو جائے تو اور کیا جائے ہوں اور اگر پڑھتا ہوں تو صرف کیا جائے ہوں اور اگر پڑھتا ہوں تو صرف قرآن اور متنوی کو پڑھتا ہوں۔ افسوس! ہم اچھے زمانے میں بیدا نہ ہوئے۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک قرآن اور متنوی کو پڑھتا ہوں۔ افسوس! ہم اچھے زمانے میں بیدا نہ ہوئے۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک ہمی صاحب سرور نہیں۔ بہرحال آپ مثنوی کا مطالعہ جاری رکھیے اور جھ سے بھی بھی ملتے رہے کیونکہ ایک ہی تھی کا شوق رکھنے والوں کی صحبت بعض اوقات ایسے نتائج پیدا کر دیت ہے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتے۔ کیا شوق رکھنے والوں کی صحبت بعض اوقات ایسے نتائج پیدا کر دیت ہے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتے۔ سے بات زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے، جن کو جانے والے مسلمان ہند کی بڈھیبی سے اس ملک میں پیدا سے بیات زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے، جن کو جانے والے مسلمان ہند کی بڈھیبی سے اس ملک میں پیدا سے بین ہوئے۔''

پیر روئی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشد ترا سوز و گداز پیرروئی کواپنے راتے کا ساتھی بناؤ تا کہ خدا تجھے سوز و گداز ہے نوازے۔

زائکہ روئی مغز را داند زلوست پائے او محکم فقد در کوئے دوست یہاس لیے کہ روئی چھکے اور مغز کو پہچانے ہیں، ان کے قدم محبوب کے کوچے میں محکم ہیں۔

شرح او کردند و او را کس ندید معنی، او چول غزال از ما رمید

لوگ اُن کی شرح تو کرتے ہیں مگر حقیقت آشانہیں، ان کا کلام بول ہے جیسے ہم سے بھا گا ہوا ہرن۔

رقع بن از حرف او آموطتيد چيم را از رقع جال برووطتير

صوفیوں نے اُن کے کلام پرسر دھنا تو سکھ لیالیکن روح کے وجد سے اپنی آئکھیں بند کر لیں۔ پ

رقعی تن در گردش آرد خاک را رقعی جال برہم زیر افلاک را

جم کے وجد سے تو خاکی ونیا میں انقلاب آتا ہے اور روح کے وجد ہے افلاک درہم برہم ہو جاتے ہیں۔

علم و علم از رقع جال آید برست بم زیل بم آمال آید برست

علم اور حکومت روح کے وجد سے حاصل ہوتے ہیں بلکہ اس سے تو زمین اور آسمان بھی فتح ہو جاتے ہیں۔ فرد از وے صاحب جذب کلیم معظیم

اس سے بندہ جذب کلیم حاصل کر لیتا ہے اور ملت بہت بڑی مملکت کی وارث ہو جاتی ہے۔

رقعیِ جال آمونتن کارے بود غیرِ حق را سونتن کارے بود

روح کا رقص سکھنا تو کار دارد ہے، ماسوائے اللہ کے سب کو جلا دینا تو ایک بہت بڑا کام ہے۔

تا زنار حص و غم سوزو جگر جال برقص اندر نیاید ائے پسر جب تک حرص ادرغم کی آگ ہے جگر سوزی نہ ہو، روح کا وحد میں آ ناممکن نہیں۔ ضعف ایمال است و دلگیری است غم نوجوانا! نیمهٔ چیری است غم وكلير مونا اورغم كهانا توضعف ايمان ب، اے نوجوان! غم ے تو آدى آدها بوڑھا موجاتا ہے۔ می شنای؟ حرص نقر حاضر است من غلام آنکه بر خود قاہر است کیاتم جانتے ہو کہ حرص تو ہر وقت محتاج بنائے رکھتی ہے؟ میں تو اس کا غلام ہوں جوخود پر غالب آئے۔ (5-6-19-192) اے مرا تکین جان ناگلیب تو اگر از رقص جال گیری نمیب ا بے مٹے! تؤمیر بےمضطرب دل کا سکون ہے اگر تجھے رُوحانی وجدیا رتص ہے پچھ حصہ مل جائے۔ سِ دین مصطفی علی گویم ترا می بقیم اندر دعا کویم ترا میں نے وین مصطفے اللہ کا راز مختبے بتا دیا ہے اور میں قبر میں بھی تیرے لیے دُعا گورہوں گا۔ (ج۔ن۔ ۲۹۲) زروی محیر اسرار فقیری علامہ اقبال زندگی کا رازعشق سے وابستگی میں تصور کرتے ہیں اور مولانا روی کی فقیری اور خودداری کی تعریف كرتے ہوئے فرماتے ہيں كدأن كى اس دولت يرتو أمرا بھى رشك كرتے ہيں ۔ زروی گیر اسرای نقیری که آل نقر است محدود امیری روئی ہے اسرار فقر اخذ کرو کیونکہ اُن کے فقریر اُمرا بھی رشک کرتے ہیں۔ (ا۔ح۔ ۵۹) شرارے جدی گیر از درونم کہ من ماند روی گرم خونم میرے اندر سے نکلی ہوئی عشق کی ایک چنگاری لے لو کیونکہ میں روئ کی طرح خون میں حرارت رکھتا ہوں۔ (6-3-240) وكرنه آتش از تهذيب أو كير يرون خود بياروز اندرول مير ورنہ نئی تہذیب کی آگ حاصل کر لوتو اس طرح تم اپنے ظاہر کو آراستہ کر لو کے مگر باطن کوختم کر دو گے۔

(زے۔ کہ ۵۹۷)

حذر زاں فقر و درویش کہ از وے رسیدی پر مقام سر بزیری

ایے فقر اور درویش سے بچوجس کی وجہ سے تہیں اپنا سر بھکانے کی نوبت آئے۔

مشائخ کہار کا قول ہے کہ جس طرح مولانا روئ نے اپنے مرشد شمس تیریز کی صحبت اختیار کی، ان کو خفر راہ

بنایا اور اپنی خودی کو مشخکم کیا، اسی طرح تم بھی کسی مرشد کامل کی صحبت میں آ کر اپنی خودی کو مکمل کرو۔ علامہ اقبال "

فرماتے ہیں کہ کو سے نے جرشی اوب میں عجی روح پیدا کی۔ اس کے علاوہ بہت سے شعراء مثل بلاش، روکرٹ، بوڈن شاٹ نے فاری زبان سیکھی اور فلسفہ روی اور ویکر اسلامی شعراء کی بہت قدر کی ہے اور ان کی غزلیات میں زیادہ تر روئ کی تقلید یائی جاتی ہے مگر افسوں کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں اکثر اور بیشتر لوگ مولانا روئی اور دیگر اسلامی شعرا سے قطعاً نا آشنا ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو مولانا روی کی شعر سے اپنی شع کو روش کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں ۔

روم را در آتشِ تبريزٌ سوز شع خود را بچو ردی برفروز ا بنی شمع کو روی کی طرح روش کرو، مولانائے روم کی طرح اپنے دل کوشس تیم بڑ کی آگ میں جلاؤ۔ (اور۔ 19) خاک جمدوش شریا ی شود دل زعشق او توانا می شود ان کے عشق میں دل توانا ہو جاتا ہے اور خاکی (زرّات) ہدوشِ ثریا ہو جاتے ہیں۔ مرشد روی چه خوش فرموده است آنکه یم در قطره اش آسوده است مرشد روی ؓ نے کیا خوب فرمایا ہے، گویا انہوں نے قطرے میں سمندرسمویا ہوا ہے۔ مكسل از فحتم الرّسل على ايام خويش ككي كم كن بر فن و بر كام خويش این زندگی کوختم الرسل علی ہے منقطع نہ کرو، ایے فن اور اپنی رفتار پر مجروسہ نہ کرو۔ (ا۔و۔ر۔۱۳۲) عشق است که در جانت برکیفیت انگیزه از تاب و تب روی تاحیرت فارایی بیعشق ہی ہے کہ تہماری روح میں ہر کیفیت پیدا کرتا ہے، تاب و تب رومیؓ سے لے کر جیرت فارالی تک۔ (پ م ۳۰۳)

مطرب غزلے ہے از مرشد روم اور تا غوطه زند جانم در آتش تمریزے اے غزل خواں! مرشدِ رویؓ کا ایک بیت سنا تا کہ میری جان بھی منس تیریؓ کی آگ میں غوطہ ذَن ہو جائے۔ (پدم۔۱۳۳۱)

شعله در خمیر زد برخس و خاشاک من مرشدِ روي كه گفت "منزل ما كبير ماست" مجڑک أشخے والا شعلہ میرے خس و خاشاک بر مارو كيونكه مرشد روئي نے كہا ہے كه جارى منزل خدائے كبريا ہے۔ (mm\_-/\_\_)

جدهر روئی کے حائے اُدھر بی حاو

درج ذیل اشعار میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ روی مہیں جس ست لے جائے اُدھر ہی علے جاؤ کیونکہ ایا دین دار فخض مجھی گراہی کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا۔ مولانا روی کی رہنمائی میں جو کچھ حاصل ہوسکتا ہے اس کا تذكره يول كرتے بيں \_

ېر کيا روي پرو آل جا برو کيانه شو روی جہاں بھی لے جائے ادھر ہی جاؤ، کچھ در کے لئے خود کو اُس کے علاوہ برشے سے منقطع کراو۔ (J\_U\_17Y) تشند کامال را کلاش سلسیل روی آن عشق و محبت را وکیل روی وہ ہیں جوعشق اور محبت کی کامل ولیل ہیں، پیاسول کے لئے ان کا کلام چشمہ سلسبیل ہے۔ آل نوا گلشن کند خاشاک ما آن نوا برہم زند افلاک را ان کے نفنے کی نوا تو گھاس پھوس کو بھی گلشن بنا دیتی ہے، ان کی نوا آسانوں کو برہم کر دیتی ہے۔ یا فقیرال یادشایی می دیر آل لوا برحق گوای می دید ان کی نوا اللہ تعالیٰ پر گواہی پیش کرتی ہے اور فقیروں کو بادشاہی عطا کرتی ہے۔ قلب از روح الامين بيدار تر خوں ازو اندر بدن سیار تر اس کی وجہ سے بدن میں خون کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور دل جرائیل سے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ (ج-ن- ١٣١) جير روئي آل سرايا جذب و درو ايس سخن دانم كه يا جانش چه كرد پیر روئ سرایا جذب و درد ہیں، میں جانتا ہول کہ اس نے اپنی جان کو کن مجاہدات میں ڈالا۔ از درول آہے جگر دوزے کثیر اشک او تکیں تر از خون شہید ان کے سینے سے جگر دوز آ وثکلتی ہے، ان کا ایک آ نسوخون شہید سے زیادہ رنگین ہے۔ نفی مردے کہ وارد ہوئے دوست ملتے را می برد تا کوئے دوست اس مرد کا نغمہ جس میں خدا کا رنگ ہو، ملت کو بارگاہِ الّٰہی میں لے جاتا ہے۔ گفت روئی اس قدر از خود مرو از دم آتش نوایال زنده شو رویؓ نے کہا کہ اس قدر ازخود نہ ہو جاؤ بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کی نواشعلہ بار ہے۔ (ج۔ن۔۳۰۵)

مولائا مسائل کوحل کرتے ہیں مولانا کا بیطریقہ رہا ہے کہ جو مسائل عام فہم نہیں ان کو آسانی ہے سمجھانے کے لیے وہ کوئی وُنیاوی مثنوی ہیں مولانا کا بیطریقہ رہا ہے کہ جو مسائل عام فہم نہیں ان کو آسانی ہے حل کر دیتے ہیں، مثلا آپ نے مثال پیش کرتے ہیں اور پھر اس ہے استدلال قائم کرکے اس مسئلے کو آسانی ہے حل کر دیتے ہیں، مثلا آپ نے مجنوں کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن وہ صحرا ہیں نہایت فمکسین انداز ہے بیٹھا ہوا تھا اور ریت کو کاغذ بنا کر پچھ لکھ رہا تھا، جس ہے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کی کو خط لکھ رہا ہے۔ کی شخص نے مجنوں سے بوچھ کہ یہ خط کس کو لکھ رہے ہوتو مجنوں نے کہا کہ میں خط نہیں لکھ رہا بلکہ لیلیٰ کا نام بار بارلکھ رہا ہوں کیونکہ میں جب اس کا نام لکھتا ہوں تو میر ہے ول کو سکون ماتا ہے (دیکھیے مولانا کا شعر میں خط بین کا مام کی سکھتا ہوں تو میر سے دل کو سکون ماتا ہے (دیکھیے مولانا کا شعر میں درید مجنوں را کے صحرا نورو'') پھر آپ اس مثال سے یہ ظاہر کرتے ہیں دل کو سکون ماتا ہے (دیکھیے مولانا کا شعر میں دورید مجنوں را کے صحرا نورو'') پھر آپ اس مثال سے یہ ظاہر کرتے ہیں

کہ جولوگ اللہ کے عاشق ہوں ان کو اللہ کے ذکر سے ای طرح سکون ملتا ہے جس طرح مجنوں کو لیل کے نام سے سکون ملتا تھا (دیکھتے سورہ الرعد آیت نمبر ۲۸ ''الا بِذِکْرِ اللهِ تَطْمَنِنُ الْقُلُوبُ'')۔

خلیفہ عبدالکیم نے ایسی تمام مثالوں کو ایک کتاب "تثبیبات روئی" میں جمع کر دیا ہے، جولوگ خواہش مند ہوں اس کا مطالعہ کر سے ہیں۔ تثبیبات روئی پر ایک باب اس کتاب کے آئندہ صفحات میں بھی شائل کر دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کو حضرت مولانا روئی ہے اس قدر عقیدت تھی کہ وہ جب بھی کی چیدہ مسلے کو حل کرنے کی قکر میں موت تو اپنے وجود کی ننی کر کے عالم شو میں گم ہو جاتے۔ اس کیفیت انہاک میں وہ دیکھتے کہ مولانا روئی کی روح محودار ہو جاتی اور ان کے مسائل کا خاطر خواہ اور حکیمانہ جواب دیتی، چنانچہ مولانا روئی کے ان ارشادات کو آپ قلمبند کر دیتے۔ طوالت کے خوف سے ان تمام واقعات کا لکھنا ممکن نہیں، البتہ مولانا روئی کے چند ارشادات علامہ کے اینے الفاظ میں چیش کیے جا رہے ہیں۔

حاکی بے لور جال خام است خام ہے بید بیضا ملوکت حرام روحانی نوا کے بغیر حکومت خام رہتی ہے اور جب تک موی کی طرح پد بیضا نہ ہوتو بادشاہی حرام ہے۔

(5\_6\_744)

نہ ہب عمر نو آئینے گر حاصل بھی دیکھو۔ اس دور کے نے آئین والے ند ہب کو دیکھو، اس لاد نی تہذیب کا حاصل بھی دیکھو۔ زندگی را شرع و آئین است عشق اصل تہذیب است دیں، دیں است عشق زندگی کے لیے عشق شرع اور آئین کا مقام رکھتا ہے، تہذیب کی اصل دین ہے اور دین سراسر عشق ہے۔ زندگی کے لیے عشق شرع اور آئین کا مقام رکھتا ہے، تہذیب کی اصل دین ہے اور دین سراسر عشق ہے۔

راقم الحروف نے ''عقل اورعشق'' کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب عاشقانِ رویؒ اور اقبالؒ کے لئے لکھ دی ہے جو اِن شاء اللہ جلد ہی عوام کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ اس کتاب میں رویؒ اور اقبالؒ کے علاوہ دیگر اکابرین اور اولیائے کرام کی آراء بھی پیش کی گئی ہیں۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں ہے۔

گفت روئی فقت را از گف مدہ است اس کے لئے ہے جو ہرمشکل کی گرہ کھولنا چاہے۔

روئی نے کہا کہ وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، یہ بات اس کے لئے ہے جو ہرمشکل کی گرہ کھولنا چاہے۔

چند در افکارِ خود ہاشی اسیر ایس قیامت را بروں ریز از ضمیر

کب تک افکار میں گرفتار رہو گے، اس افکار کی قیامت کو ضمیر سے باہر نکالو۔

(خرکت بَحَد تُتُ الْفِرُ دُوْسِ '' کی نظم میں علامہ اقبالؓ جنت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کو نیک

کامول سے جنت اور یُرے کامول سے جہنم ملتی ہے ۔

```
گفت روئی اے گرفای قیاس درگذر از اعتبارات حواس
                 رویؒ نے کہا کہ اے قباس میں گرفتار انسان! حواس کی غلط اعتباری ہے گذر جاؤ۔
    از حجل کار ہائے خوب و زشت می شود آل دوزخ ایں گرود بہشت
                    اچھے اور برے کامول کی مجلی ہے ایک دوزخ منتی ہے اور ایک جنت بنتی ہے۔
    ایں کہ بنی قصرائے رنگ رنگ اوسک اصلی از اعمال و نے از خشت و سنگ
یہ جو رنگ رنگ کے محل دیکھ رہے ہوان کی اصل اعمال ہیں ، اینٹ اور پھر نہیں۔
بال جبر مل میں علامہ اقبال کی ایک نظم " پیرومرید" کے چند اشعار نیچ دیے جارہے ہیں جو کہ مثنوی سے ماخوذ
                              میں اور اِن میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تابی کا کیا علاج ہے؟
    تا دل صاحب دل تامر بدرد کی قوے را خدا رسوا نہ کرو
              کوئی قوم اس وقت تک زسوانہیں ہوتی جب تک کسی صاحب دل کا دل رنج سے بھرنہ جائے۔
    زیری بفرش و جیرانی بخ زیر کی ظن است و جیرانی نظر
        عقل کو چ وو اور اس کی جگہ جیرانی خریدو کیونکہ عقل محض وہم و گمان ہے اور جیرانی سے نظر پیدا ہوتی ہے۔
    بندهء کی مرد روش ول شوی به که بر فرق سر شابال شوی
           تو کسی مردِ روش دل کا مرید ہو جا، بہاس سے بہتر ہے کہ بادشاہوں کے سر کے اشارے پر چلے۔
    علم و حكمت زآيد از نانِ طلال عشق و رقت آيد از نانِ طلال
             رزق طال سے علم و حکمت بردھتی ہے، ای طرح عشق اور رقت بھی طال روزی سے برھتی ہے۔
    آنچه خوانی کوژ و غلان و حور جلوهٔ ای عالم جذب و سرور
                     اور وہ جو کور و غلمان اور حور کا ذکر بڑھتے ہو بیاس دنیا کے جذب وسرور کا جلوہ ہے۔
    زندگی این جا ز دیدار است و بس ذوق دیدار است و گفتار است و بس
اس جگہ دُنیا مشاہدے سے قائم ہے، یہاں ذوق دیدار اور گفتار کام آتے ہیں۔ (ب-ج-۳۳۸ ۲۳۸)
                        ''حرکت یہ کاخ سلاطین مشرق'' میں بھی رویؒ کے ارشادات درج ہیں۔
     گفت روی چشم دل بیدار به پا برول از طقم انکار ب
                        روی نے کہا کہ بیدار دل کی آ تھ بہتر ہے اور ان افکار سے بام رفکنا بہتر ہے۔
    كردة بر بزم درويينال گذر كي نظر كافي سلاطيس جم حكر
                 تو نے درویشوں کی محفل دیکھی ہے، ایک نظر بادشاہوں کے محلوں کو بھی دیکھ۔
(5_6-10-10)
```

شیشهٔ مبر و سکونم ریز ریز پیر روی گفت در گوشم که خیز میرے صبر وسکون کا پیانہ ٹوٹ گیا تو پیر رومی نے میرے کان میں کہا کہ اب اُٹھ جاؤ۔ (ج-ن-۵۷) مثنوی کے ذخائر

مولانا روی کی مشوی جو کہ چھ دفتروں پرمشتل ہے، این اندر تمام ضروری اسلامی علوم کوسموعے ہوتے ہے۔ اس میں کوئی شعبہ حیات یا علم موجودات ایا نہیں جس پرآپ نے کلام ندکیا ہو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ نے قرآن کے رموز کو فاری زبان کا جامہ پہنایا ہے۔ اگر ان موضوعات کی فہرست مرتب کی جائے جن پر مولاناً نے سخن بندی کی ہے تو اس فہرست کے لئے بھی تمیں، حالیس صفحات درکار ہوں گے۔ وہ موضوعات جو نہایت اہم ہیں اورجن برآپ نے نہایت فلسفیانہ گفتگو کی ہے ان میں سے روح، اخلاق، الہیات، صفات باری تعالی، نبوت، وجی، معجزه، مبداء و معاد، جبر و قدر، سنت رسول على ، شريعت، طريقت اور حقيقت، فلفه اور سائنس، تجاذب اجمام (كشش اجسام)، تجاذب ذرّات، تجدد امثال (جهم حيواني ك اجزاء كا جلد فنا موجانا اور ان كي جكه فوراً نن اجزاء كا پیدا ہونا جس کی وجہ سے انسان ہر دم تازہ رہتا ہے) کے مسلول کے علاوہ ارتقاءِ موجودات کا اپنی بہترین صورت کی طرف رجوع كرنااور ارتقائي منزليل في كرنا، عقل اورعشق وغيره قابل ذكر بير ـ ان تمام مضامين كا خلاصه بيان كرنے كے لئے بھى ايك كتاب كى ضخامت دركار ہوگى، چنانچہ قارئين كے ليے بيمشورہ ہے كہ مشوى كا مطالعہ كرير - علامه اقبالٌ في ايخ كلام مين متعدد مقامات بر اور بالخصوص جاويد نامه كي ايك غول "متمبيد آساني" مين مولانا کے کلام میں بیان کردہ اسرار کا مخضر ساخلاصہ شامل کیا ہے۔ اس کے چند اشعار پیش کیے جارہے ہیں ہ روح روی یرده یا را بر دربید از کی که یاره آمد بدید روی کی روح پردے جاک کرے پہاڑی کے ویکھے سے نمودار ہوئی۔

طلعتش رخشنده عمل آفآب شیب او فرخنده چول عهد شاب ان کا چہرہ آ فاب کی طرح روثن تھا، ان کی چیری جوانی سے بھی زیادہ آب و تاب رکھتی تھی۔

بر لب او مرِ بنان وجود بند بائ حرف و صوت از خود کشود

ان کے لیوں پر وجود کے پوشیدہ راز کا بیان تھا، انہوں نے الفاظ اور آواز کے بندھن کھولے۔

کفتمش موجود و ناموجود حیست معنی محمود و نامحمود حیست

یں نے بوچھا موجود اور ناموجود کیا ہے؟ محمود اور نامحود کے معنی کیا ہیں؟

مولا تُا نے فرمایا کہ زندگی کو اپنی نظر سے آراستہ کرنا ضروری ہے اور اس کام کے بعد انسان کو اپنے اوپر خود اپنی اور لوگول کی شہادت طلب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے پر کھنا ضروری ہے۔ زندگی خود را بخولیش آراستن پر وجود خوو شہادت خواستن اپنچھو کہ اپنی نظروں سے آراستہ کرنا اور اپنے وجود پر شہادت طلب کرنا زندگی ہے یعنی اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کیسا ہوں۔

زئدہ کے یا مردہ کے یا جال بلب، تین شاہدول سے شہادت طلب کر۔

تو زندہ ہے یا مردہ ہے یا جال بلب، تین شاہدول سے شہادت طلب کر۔

بر مقام خود رسیدن زندگی است ذات را بے پردہ دیدن زندگی است اپنچنا اور ذات باری تعالیٰ کو بے پردہ دیکنا زندگی ہے۔

اپنے مقام پر پہنچنا اور ذات باری تعالیٰ کو بے پردہ دیکنا زندگی ہے۔

ویسٹ معراج؟ آرزوئے شاہدے امتحانے رو بروئے شاہدے

معراج کیا ہے؟ شاہد محبوب کی آرز و کرنا کہ اس کے رُوبرُو اپنا امتحان کیا جائے۔

گفت اگر ملطاں ترا آید بدست می توان افلاک را از ہم فکست روئ نے کہا کہ اگر مخصے ملطان لیمنی توت میسر آجائے تو افلاک کی صدود کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔

سورہ رخمٰن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی طاقت کی سند ہے تو تم آ انوں کو چیر سکتے ہو ۔
عکمت "اِلله بِسُلُطَانِ" یاد گیر ورشہ چوں مور و ملخ ور گل بمیر

کرہ ارض کو طافت سے چیر کر نگلنے کا نکتہ یاد رکھو، نہیں تو تم چیونٹیوں اور مرغیوں کی طرح مرجاؤ گے۔ (ج-ن- ۲۰۸)

ہم بروں بھتن بزادن می تواں

ہم بروں بھتن بزادن می تواں

اس جہانِ چارسو سے نئے روحانی جنم کے ساتھ باہر نکل سکتے ہو، تمام بندھنوں کوتم خود کھول سکتے ہو۔ (ج-ن- ۲۰۹)

میکھ سوالوں کے جواب

جاوید نامہ میں'' تمہیدِ آسانی'' کی اس غزل کے آخر میں علامہ اقبالٌ جان وتن، شعور اور معراج کی حقیقت بیان کرتے ہیں

چیست جال؟ جذب و سرور و ورو و ورو و ورو و ورو و ورو انخیر سیم بر برو گرد ان کیا ہے؟ جذب و سرور اور سوز و ورو ہے، چارول طرف گھومنے والے آسانول کی تنخیر کا جذبہ ہے۔

چیست تن؟ با رنگ و بو خو کرون است بی دخود کو راضی کرنا ہے۔

تن کیا ہے؟ یہ خود کو رنگ و بؤ کا عادی کرنا ہے اور چار ہُو سے خود کو راضی کرنا ہے۔

از شعور است ایں کہ گوئی نزد و دور چیست معراج؟ انقلاب اندر شعور

تم جونز دیک و دور کتے ہو بیاتو ایک شعور ہے،معراج کیا ہے؟ ای شعور میں انقلاب بیدا کرنا ہے۔

انقلاب اندر شعور از جذب و شوق وارباند جذب و شوق از تحت و فوق شعور کا یا انقلاب جذب اور شوق ہے ہوتا ہے، جذب و شوق چھڑا دیتا ہے چار سُولینی مکال و زمان ہے۔
ایس بدن با چانِ ما انباز نمیت مشعور کا یا انباز نمیت ماری جان پر بوجھ کی طرح نہیں، یہ مشی بھر خاک پرواز کے لئے رکاوٹ نہیں۔

جادید نامہ میں علامہ اقبال کا ''جہاں دوست' مولانا روم ہے سوال کرتا ہے اور مولانا روم اس کا جواب دیتے ہیں۔

ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیست عالم؟ جیست آدم؟ جیست حق؟ (یعنی یہ عالم یہ آدم اور خدا کیا ہے) مولانا جواب ویتے ہیں۔

آدمی شمشیر و حق شمشیر زن عالم این شمشیر را سنگ فسن آدم تاور اللہ اس تلوار کو تیز کرنے کے لیے سان ہے۔

آدمی تلوار ہے اور اللہ اس تلوار کو چلانے والا ہے اور یہ دنیا اس تلوار کو تیز کرنے کے لیے سان ہے۔

شرق حق را دید و عالم را نہ دید فیا سے دور رہے، مغرب والے عالم پر دینتے رہے اور حق ہور ہے۔ وور رہے۔

اہل مشرق نے خدا شامی کی اور عالم ہے دُور رہے، مغرب والے عالم پر دینتے رہے اور حق ہور ندگی است

بندہ چوں از زندگی گیرد برات ہم خدا آں بندہ را گوید صلوت بندہ جب زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے تو خدا بھی ایسے بندے پر درود بھیجتا ہے۔ (ج۔ن۔۱۲۳۳)

اپنی آکھ کو خدا کے لئے کھولنا بندگی ہے، اینے آپ کو بے بردہ ریکھنا (لیعنی عرفان) زندگی ہے۔

مولانا روی کا مقام اقبال کی نظر میں

علامہ اقبال نے کی مقامات پرمولاناروی کا ذکر فرمایا ہے اور جاوید نامہ میں روی کے عنوان ہے آٹھ اشعار ان کی تعریف میں گئے ہیں۔ علامہ اقبال جیسے عارف اور معروف شاعر نے جو الفاظ مولانا کے لئے استعال کے ہیں ان سے مولانا کے مقام کا پچھے اندازہ ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس قدر بلند و ارفع مقام کے راہ نما سے آج ۹۹ فیصد سے زیادہ مسلمان بے بہرہ ہیں۔ آج کے مسلمان راگ رنگ اور کھیل تماشہ والوں کو تو خوب جانتے ہیں گر این داہروں سے ناآشا ہیں ہے۔

مرد نے اندر جبتو آوارہ اللہ عارہ کا بیت ہا فطرت سیارہ بیم دو خدا ہمہ وقت جبتو میں سرگرواں ہے، بید کویا ایک ستارہ ( ٹاقب ) ہے جس کی فطرت سیارے کی می ہے۔ پختہ تر کارش زخامی ہائے اُو من شہید نا تمامی ہائے اُو اس کی ختم ہونے والی جبتو کا عاشق ہوں۔

ہر زماں از شوق ی نالد چو نال می کشد او را فراق و جم وصال وہ بانسری کی طرح ہر زمال شوق سے نغمہ سرا ہے، اس کو فراق اور وصال دونوں راس نہیں آتے۔ من نه دانم چیست در آب و کلش من نه دانم از مقام و منراش میں نہیں جانا کہ اُس کی سرشت میں کیا چیز ہے اور نہ ہی مجھے اس کے نام و منزل کا پند چاتا ہے۔ (ج-ن-١٢٣) علامدا قبال " ( يس چه بايد كرو " ميس خطاب برقوم سرحد كعنوان سے مولانا كے نكات كو پيش كرتے ہيں ۔ ز آتش مردان حق می سوزمت کست از پیر روم آموزمت میں تنہیں مردان حق کی آگ ہے گر ماتا ہوں اور پیر روم کا ایک نکتہ تنہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رزق از حق بم مجو از زید و عمر مستی از حق بم مجو از بنگ و خمر رزق الله سے تلاش کرو، زید وعمر سے نہیں، مست ہونا ہے تو اللہ سے مست ہو، بھنگ اور شراب سے نہیں۔ (الى جد ۸۵۵) تھیم سائی کے مزار کی زیارت کے لئے سفر غرنی میں علامہ"نے چند اشعار محمود، طوی اور سائی کا ذکر کرتے ہوئے کیسے ہیں اور اس کے علاوہ مولانا روم کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ مولانا روی خود فرماتے ہیں کہ میں نے سائی کے کلام کی ہی خدمت کی ہے بیاس لیے کہ سائی کی'' صدیقة الحقیقت' سب سے پہلی صوفیانہ مثنوی تھی ہے خفته در خاکش حکیم غرنوی از نوائے اُو دلِ مردال قوی غزنی کی خاک میں محیم غزنوی (سنائی) سورہے ہیں، اُن کے نغمات سے مردانِ حق کے دل قوی ہوتے ہیں۔ آل عليم غيب، آل صاحب مقام ﴿ رَكُ جَوْبُ رَوَى الْ ذَكُرْ اللَّمَامِ وہ مکیم غیب دال اور صاحب مقام سے جس کے افکار نے روی کے نیم پختہ جذب کی تکمیل کی۔ أو نقاب از چهرهٔ ایمال کشود گلرِ من نقدیرِ مومن وانمود سنائی نے ایمان کے چیرے سے نقاب اُلٹا اور میرے (اقبالؒ کے) فکر نے مومن کی تقدیر کونمایاں کر دیا۔ هر دو را از حکمتِ قرآل سبق أو زحق گويد من از مردان حق ہم دونوں نے حکمت قرآل سے سبق پایا تھا، انہوں نے خدا کے متعلق گفتگوکی، میں نے خدا کے بندوں کے متعلق۔ ( JU - 5-174) علامہ اقبال " د پس چه باید کرد " کی ایک غزل میں فرماتے ہیں کہ آج مولانا ردی کی تعلیمات کو عام کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ راقم الحروف نے اس كتاب كے لكھنے كے ساتھ يه خدمت بھى انجام دے دى ہے۔ مولانا رومٌ پر لکھا گیا علامہ اقبالؓ کا کلام کافی طوالت کے ساتھ پایا جاتا ہے گر اس سارے کلام کو یجا کرنا اس کتاب کی وسعت ے زیادہ موگا۔ شاید علامہ اقبالؒ نے درج ذیل شعرایے ہی لوگوں کے لئے لکھا ہو \_

عمر ہا در کعبہ و بتخانہ می تا لد حیات تازیزم عشق کی دانائے راز آید برول بہت می عمریں کعبہ و بُت خانہ میں گذر جاتی ہیں تو پھر کہیں برم عشق سے کوئی دانائے راز ظاہر ہوتا ہے۔ (زے۔ ٣٦٥)

حصه دوم

دوسرا باب

# رومی اور وادی عشق

وادی عشق بے دُور و دراز است ولے طے شود جادہ صد سالہ بہ آ ہے گاہے وادی عشق بے دُور و دراز است ولے وادی عشق کا فاصلہ عموماً دُور اور دراز ہے لیکن بھی بھارسوسال کا راستہ ایک آ ہ بیں طے ہو جاتا ہے۔ (اقبالؓ) نیر نظر باب بیں عشق کے عنوان پر مولانا رویؓ کا وہ کلام جو زیادہ مشہور ہے، یجا کر دیا گیا ہے تا کہ شائقین کو مثنوی کی بھاری بحر کم کتابوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ اُوپر لکھے ہوئے شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ عشق ایک ایسی قوت ہے جس کے ہوئے ہوئے بڑے کام چندلحات میں طے ہو سکتے ہیں لیکن افسوں ہے کہ لوگ عشق کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایک اور شاعر کا درج ذیل شعر بھی ای حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔

جائے کہ زاعدال بہ صد ماہ می رسند

دہ جگہ جس پر زاہد لوگ سینکڑ وں مہینوں میں پہنچتے ہیں، مست شراب عشق وہاں ایک آ ہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ (غیر مشوی)

مولانا روی ؓ نے مشوی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک فخص جو باجماعت نماز اوا کرنے کا عادی تھا، ایک مرتبہ ایک نماز کے لئے مجد میں دیر سے پہنچا، جب اس کو معلوم ہوا کہ نماز باجماعت اوا ہو چکی ہے تو جماعت نہ مرتبہ ایک نماز کے لئے مجد میں دیر سے پہنچا، جب اس کو معلوم ہوا کہ نماز باجماعت اوا ہو چکی ہے تو جماعت نہ موجود ایک بزرگ نے طف کے افسوس میں اس نے ایک سرد آ ہ ہجری جس کا نور ساتویں آ سان تک پہنچا۔ مجد میں موجود ایک بزرگ نے جب آ سان پر اس کی آ ہ کے نور کو طاحظہ فر مایا تو دریافت کیا: ''یہ کس چیز کا نور ہے جو اس قدر بلندی پر گیا ہے۔' جب جماعت قضا ہونے کا معاملہ اسے معلوم ہوا تو اس نے اس نمازی کو بکلا کر کہا کہ ''اگر تم مجھے اپنی آ ہ دے دو تو جس جماعت قضا ہونے کا معاملہ اسے معلوم ہوا تو اس نے اس نمازی کو بکلا کر کہا کہ ''اگر تم مجھے اپنی آ ہ دے دو تو میں تہمیں اپنی نماز باجماعت کا ثواب دے دیتا ہوں۔'' ظاہر ہے کہ عشق میں بحری گئی ایک آ ہ کی کتنی قدر و قیمت میں تھری گئی ایک آ ہ کی کتنی قدر و قیمت

ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک ون ابلیس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز سے پہلے جگا دیا کہ اُٹھیں اور نماز پڑھ لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوچھا کہ'' تم تو لوگوں کی نماز وں کو قضا کروانے میں خوش ہوتے ہو پھرتم نے جھے کیوں جگا دیا۔'' کہنے لگا کہ'' ایک ون آپ کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے اس قدر آہ و زاری کی تھی کہ آپ کو اس قضا نماز کا ثواب کی ہزار گنا زیادہ ملا تھا۔ آج میں نے یہ موجا کہ آپ اپنی نماز کا ثواب کی ہزار گنا زیادہ ملا تھا۔ آج میں نے یہ موجا کہ آپ اپنی نماز کا عمومی ثواب نے لیں اور آپ کو گئا زیادہ ثواب ندل جائے۔''

الی بہت ی مثالیں ملتی ہیں جن میں صاحب عشق کو عام عابد اور زاہد ہے کی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور کی گنا درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اعمال کا ثواب نیتوں پر ہی مرتب ہوتا ہے۔ ایک عاشق کی نیت تو عام انسانوں سے بدر جہا بہتر ہوتی ہے، اس لئے عشق ہے جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دو انسانوں کے اعمال پر ملنے والے اجر میں اس قدر فرق ہو سکتا ہے جتنا کہ رائی اور پہاڑ میں ہوتا ہے اور یہ فرق ان کی عقل یا سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ (الحدیث)

#### اصطلاح عشق کی ابتدا

عشق عربی لفظ ہے لیکن قرآن میں استعال نہیں ہوا، اگر چہ بعض شعرائے جاہلیت کے کلام میں یہ لفظ آیا ہے۔ متاخرینِ شعرائے عرب نے بھی اس لفظ کا بہت کم استعال کیا ہے بلکہ عشق کی وہ اہم خصوصیات جو فاری شاعری میں نظر آتی ہیں ان کا عربی شعراء کے کلام میں وجود ہی نہیں۔ فاری شاعری میں عشق کی اہمیت اس لئے ہے کہ سب سے پہلے عشق کی خصوصیات کومشر تی فلسفہ نے نمایاں کیا۔ شیخ الاشراق' حکمۃ الاشراق' میں لکھتے ہیں کہ.

ہر بلند نور کو پنجے والے نور پر غلبہ اور افتدار حاصل ہوتا ہے اور پنجے کا نور بلند نور ہے محبت رکھتا ہے۔ جب
بہت سے نور جمع ہو جا کیں تو سب سے بلند نور پنجے کے نور پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور پنجے کے نور کو بلند نور سے
عشق ہو جاتا ہے۔ ای طرح احادیث میں آیا ہے کہ جنت میں ہر در ہے کا جنتی اپنے سے اُوپر والے جنتی کو دکھ کر
خوش ہوگا، بھک اس کے کہ یہاں اس ونیا میں پنچے والے لوگ اُوپر والوں کو دکھ کر جلتے ہیں۔ نور الانوار اللہ تعالی
کی ذات ہے جس کو اپنے سوا تمام موجودات پر غلبہ ہے۔ وہ اپنی ذات کے سواکس سے عشق نہیں کرتا کیونکہ وہ سب
سے زیادہ خوب صورت اور کھمل ہے، اس لئے اس کو اپنا ہی کمال نظر آتا ہے، چنانچہ وہ عاشق بھی ہے اور معثوق بھی
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق اللی میں جو لطف آتا ہے وہ کی اور کے عشق میں نہیں آتا۔ تمام عالم مل کر ایک عالم بن
جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عشق سب عالم سے سوا ہے۔

عشق کے معنی کسی چیز کو اپنے اندر جذب کرنا یا جزو ذات بنانا ہے۔عشق کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ اپنے سامنے ایک نصب العین رکھا جائے ادر اس کے گردا پی جستی کو گھما تا رہے۔عشق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عاشق اور محبوب میں شانِ انفرادیت پیدا کرتا ہے۔علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں کہ عشق سے خودی میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔سوال

کرنے ہے عشق میں ضعف اور نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تربیت نودی کے تین مراصل ہیں: ایک وستورالی کی اطاعت، ووسرے ضبط نفس اور تیسرے نیا ہت الہی، جو ضبط نفس کی ارتقائی منزل حاصل کر لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ارباب رسائل ''اخوان الصفا'' نے لکھا ہے کہ عشق اپنے مجبوب کے ساتھ متحد ہونے کی سخت کوشش کا نام ہے، ای لئے عاشق کو کی حالت پر قناعت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے عشق میں ترتی کرتا رہتا ہے۔ ایک شاع نے کہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے انتہائی قرب حاصل کرنے کے بعد بھی محسوں کرتا ہوں کہ دل اس کا مشاق رہتا ہے۔ بیار کے مشاف ذاویے افقیار کرنے ہے عشق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ دل کی پیاس اس وقت مختلف ذاویے افقیار کرنے ہے عشق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ دل کی پیاس اس وقت مختلف ذاویے افقیار کرنے ہموں کی دونوں کی روشن آ پس میں مل جا کیں۔ مولانا روئی نے لکھا ہے کہ اگر ایک کہ کہ سے کہ در اس کی جائے جسموں کی دونوں کی دوشوں کی دونوں دونوں دونوں دونوں کو دوسری شمخ کی دونر کی جو جائی ہیں کہا ہو کہ دوروہوں کا اتحاد ہوتو دونوں دونوں کو دومائی اتحاد اور قرب بھی حاصل ہو سکتا ہے اور جسموں کے قرب میں دہ رُوحائی قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے کوئکہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور جسموں کے قبلے اور جسموں کے قبلے اور جسموں کے قبلے اس مثال ہے ثابت ہوا کہ جسموں کے اتحاد سے ایک جسم دوسرے کو چھوتو لیتا کو خاصہ ہے۔ اس مثال ہے ثابت ہوا کہ جسموں کے اتحاد سے ایک جسم دوسرے کو چھوتو لیتا کہ کورہ قسموں کے ملئے سے فیتی اتحاد نہیں ہوتا، اتحاد تو صرف رُوحائی چیزوں میں ہوتا ہے۔

(شرح عكمة الاشراق، ص ٣٣٨ = ٣٢٠)

اشراقی فلنے کا یہی عشق ہے جس کو ہمارے صوفیوں نے وحدت الوجود کی شکل میں لیا ہے۔ اشراقی فلنے کے نظریات حسب ذیل ہیں۔ ان کا پہلا نظریہ ہے کہ کا نتات کی بنیاد عشق اور محبت پر قائم ہے کیونکہ دنیا میں علت (کسی سبب، وسیلہ اور ذریعہ کو کہتے ہیں یہاں علت سے مراد معثوق ہے) اور معلول کا سلسلہ قائم ہے (معلول کہتے ہیں جس پر عمل کیا جائے بعنی عاش ) اور ہر علت (معثوق) اپنے معلول (عاشق) سے محبت رکھتا ہے اور علت بعنی معثوق کو اس پر غلبہ حاصل ہوتا ہے چونکہ ایک ہی چیز دونوں صیثیتوں سے علت بھی ہوتی ہے اور معلول بھی، اس کے ہر چیز میں قہر (بعنی جوش، جذبہ، ولولہ یا وضع داری) اور مہر (محبت، الفت، دوتی، یارانہ، ہمدردی، اظامی بھی) یائے جاتے ہیں، البتہ بعض میں قہر اور بعض میں مہر زیادہ ہوتا ہے۔ و نیا کی ہر شے کی اس کے ساتھی سے محبت لازی طور پر ہوتی ہے اور بیان کیا ہے۔

جملہ اجزائے جہاں زاں عمم پیش بفت بھت بھت و عاشقانِ بھت خویش اس ازلی عمم کی وجہ سے دنیا کے تمام اجزا جوڑے جوڑے ہیں اور اپنے جوڑے کے عاشق ہیں۔ (۱۸/۳) مست ہر مجووے بعالم جفت خواہ راست ہمچو کہرہا و برگ کاہ فنیا کی ہر چیز جوڑے کی خواہش مند ہے، بالکل ایے ہی جس طرح کہرہا (بجلی) اور گھاس کا تنکا۔ (۱۸/۳)

با توام چول آئن و آئن رُبا آمال گوید زیش را مرحبا آ سان زمین کو کہتا ہے خوش آ مدید! میں تیرے لئے اپیا ہی ہوں جیسے لوہا اور مفناطیس۔ (MIA/m) زاتحاد ہر دو تولیدے ميل ہر بروے يہ بروے ايم نيد ہر جزویں دوسرے جزو کا میلان رکھا ہے، دونوں کے اکٹھا ہونے سے تولید (پیدائش) ہوتی ہے۔ ہر کیے خواہاں دگر را ، ہمچو خوایش از یے شکیل فعل و کار خوایش ہرایک دوسرے کو جان کی طرح جا ہتا ہے، این فعل اور کام کو کمل کرنے کے لئے۔ (M19/T) مر نبودے عشق بفروزے جہال دور گردونها زموج عشق دان آ سانوں کی گردش عشق کی موج سے سمجھ، اگرعشق نہ ہوتا تو جہاں تفٹھر جاتا۔ (MAZ/D) کے جمادے کو کشتے در نات کے فدائے رواح کشتے نامیات جماد ( پھر وغیرہ) نبات (سبزی) میں کب فنا ہوتا ہے، نمو پانے والی روح پر کب فدا ہوتی ہیں؟ ہر کے برحا تر نجیدے چو نخ کے کیاں و جویاں چوں ملخ ہرایک اپنی جگہ پر برف کی طرح سکڑ جاتا ہے، ٹڈی کی طرح کب برداز اور جبتی میں ہوتا ہے؟ اشراتي فلسفه اورعشق

شعرائے ایران نے عشق کے اس نقط نظر سے کا نئات کو دیکھا تو جن چیزوں میں باہم عشق و محبت کی کشش زیادہ نظر آئی، انہیں باہم عاشق اور معثوق بنا دیا۔ ذرّہ و آفاب، جن کا اور بحلی، کبک و جاند، گل و بلبل، پروانہ وشع، نیلوفر و آفاب سب کے سب باہم عاشق اور معثوق ہیں۔ دوسرے ممالک میں ایک آدھ چیز کو عاشق مانتے ہیں لیکن فاری شاعروں نے تمام کی تمام کا کنات کی چیزوں کو عاشق و معثوق بنا دیا۔ مولانا شبکی دشعر الجم " میں لکھتے ہیں کہ یہ عالمگیر کھن کا اثر تھا کہ جس نے عشق کو عالمگیر کی نظرید دیا۔

اشراقی فلنے کا نظریہ ہے کہ عِلت معثوق ہوتی ہے اور معلول عاشق ہوتا ہے۔ عِلّت (معثوق) میں قہر اور معلول (عاشق) میں مہر کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ زمین اور زمین کی پیداوار پر سب سے زیادہ اثر آسان کا پڑتا ہے، اس لئے آسان اس کی عِلّت اور زمین معلول ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آسان میں قہر اور زمین میں مہر (عاجزی) کا جذبہ زیادہ موجود ہے۔ ایرانی شاعر آسان کی جفاکاری (بے مہر آسان) اور بے مہری کی شکایت جو کرتے ہیں وہ اس اشراقی فلفہ کا اثر ہے جوعلت کو علت قاہرہ قرار دیتے ہیں۔

چھٹی صدی میں صوفی شاعروں کی بہتات

صوفیوں کا قول ہے کہ عشق اتحاد جا ہتا ہے۔ عاشق جب تک اپنے محبوب سے متحد نہ ہو جائے اس کو کی چیز

ے سکین نہیں ہوتی۔ جسم کا اتحاد جسم سے ہوتو اس میں فرحت نہیں ہوتی بلکہ روح کا اتحاد روح سے ہوسکتا ہے اور اس میں فرحت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمہتن روح ہے اور اس سے اتحاد کے لئے جسم کو فنا کرنا ضروری ہے اور صوفیوں کے مجاہدات کی بنیاد ای نظریة عشق پر ہے۔ حسن و جمال میں خدا سے بڑھ کر کوئی ہتی نہیں۔ اس کا فیض جب كائنات يريزتا بوتو دنيا اس سے روشن موجاتی ہے، اس لئے ہر شے میں جو كسن نظر آتا ہے وہ عارضي اور مستعار ہے۔ اگر دیوار بر سورج کی شعاع بڑے تو جب وہ سورج غائب ہو جاتا ہے تو سورج کا نور لینی روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اصل میں دیوار روثن نہیں تھی لیکن دیوار پر سورج کا برتو بڑ گیا تھا۔ مولانا نے فرمایا ہے ۔ م شود پُرتور روزن یا سرا تو مدال روش مر خورشید را اگر روش دان یا گھر نور سے بھر جائے تو اس کو روش نہ سمجھ بلکہ خورشید کو روش سمجھ۔ (PPA/I) چھٹی صدی میں تصوف اور فلفہ کو بہت ترقی ہوئی اور تا تاریوں کے ہنگاہے سے مسلمانوں کو نقصان پہنیا اور وُنیا ك بے ثباتى اور بے قدرى سب كونظر آنے كى۔ اس حال ميں لوگوں نے خدا سے لو لگانى شروع كر دى۔ اس ك بعد مولانا ردی ، سعدی ، واحدی اور عراقی وغیره پیدا ہوئے۔ امام غزائی اور امام رازی نے فلف کومقبول عام بنا دیا، چنانچه اس زمانے میں عقل اور عشق کا حریفانه مقابله موار فلسفه اور علم الکلام استدلال کے ذریعے خدا کی راہ دکھا تا رہا اور تصوف عشق اور محبت سے اس راہ کو طے کرتا رہا۔ مولانا روی فلفی بھی تھے اور اہل تصوف بھی، مرآ ب نے عشق ومحبت کی راہ کو ان دونوں راہول میں سے بہتر خیال کیا ہے۔ اس دور میں عقل کا دور دورہ ہے اور عشق بالکل مُر دہ ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگول کی توجہ أن علوم کی طرف ہوئی جہاں ان کو مادی فائدہ نظر آتا ہے ۔ يُرا نه مان ذرا آزما كے ديكھ اسے فرنگ ول كى خرابى خرد كى معمورى

(ابّالٌ) (بـعـ٥-٢٣٥)

جواناں را بد آموز است این عمر شبو الجیس را روز است این عمر جواناں را بد آموز است این عمر جوانوں کو بیزمانہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، الجیس کی رات کے لئے بیزمانہ دن ہے۔ (اقبالؓ) (اے۔22) بہ دامانش مثالِ شعلہ چنچ کہ بے نور است و بے سوز است این عمر اس زمانے کے دامن سے میں شعلے کی طرح لارہا ہوں کیونکہ بیزمانہ بے نور اور بے سوز ہے۔ (اقبالؓ) (اے۔22) علامہ نے اس دور میں بھی کام کیا جو قدیم فقتے کے زمانے میں مولانا روئ نے کیا تھا، چنا نچہ خود فرماتے ہیں سے علامہ نے اس دور میں ادان میں ادان میں ادان دی، اس سے ہی میں نے روح کے راز معلوم کئے۔ (اقبالؓ) (اے۔ ۱۹۳۸) بہ دور فتی عمر رواں میں بہ دور فتی عمر رواں میں بہ دور فتی عمر رواں میں برانے فتی کے زمانے میں ان در کے کام کیا۔ (اقبالؓ) (اے۔ ۱۹۳۸)

## علامہ نے عشق کوعقل پر کیوں ترجیح دی (آپ نے عشق کو درج ذیل وجوہات پر ترجیح دی)

ماتی ہے۔ \_

فریب کھی و دوق راہزئی دارد استقامت کی دارد کی اورد کھی ہے۔ اس کو راہزئی کا شوق بھی ہے۔ (پ۔م۔۳۳۲) عقل فریب کھی کو دیکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ میر قافلہ بھی ہے، اس کو راہزئی کا شوق بھی ہے۔ (پ۔م۔۳۳۲) فغان راہ و عقل ہزار حیلہ مہرس بیا کہ عشق کمال کی فئی دارد است و دائے والی عقل ہے نہ پوچی، آؤکہ عشق اس منفردفن کا کمال رکھتا ہے۔ (پ۔م۔۲۳۳) عشق صید اثر ثرور ہاڑو الگند عقل مکار است و دائے می زئد عشق اپنے شکار کو زور ہاڑو سے ہارتا ہے، عقل مکار ہوا وہ ایل میں پیضا لیتی ہے۔ (ا۔ح۔ ۱۰۹) سے شیری وجہ جس کی خاطر علامہ نے عشق کا انتخاب کیا ہے، وہ سے کہ سی بھی کام کے عملی میدان میں کامیابی کے لئے جرائت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اہل عشق میں موجود رہتی ہے۔ ایسی جرائت اور استقامت اہل عقل میں بہت کم یائی جاتی ہے۔ عشق آگ میں فورا کود پڑتا ہے، گرعقل غور دفکر میں رہ اور استقامت اہل عقل میں بہت کم یائی جاتی ہے۔ عشق آگ میں فورا کود پڑتا ہے، گرعقل غور دفکر میں رہ

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عشل ہے محو تماشائے لب بام ابھی عشق کے برعکس عقل خطرات سے گھبراتی ہے اور جرات اور ہمت کی کی ہے فتح مند نہیں ہوتی۔ (ب۔د۔ ۱۲۵۸) میشود ہر سٹک رہ اُو را ادیب میشود ہر سٹک رہ اُو را ادیب رہ بکل اور بادل اس کے خطیب بن جاتے ہیں۔ (ج۔ن۔۱۲)

چشمش از ذوق مگه بیگانه نیست لیک اُو را جرات رندانه نیست عقل کی آئکھ ذوتی نگاہ ہے تو محروم نہیں، لیکن اس میں جرائت رندانہ نہیں ہوتی۔ پل د رس داه چل کورے دود . . . رم رک صورت مورے دود عقل رائے کے خوف سے چونکہ کوری ہو جاتی ہے، اس لیے چیوٹی کی طرح آہتہ آہتہ چلتی ہے۔ (ج۔ن۔۱۱۰) کارٹ از تدریج می یابد نظام من نہ دانم کے شود کارٹ تمام عقل کے کام بتدریج بورے ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس کے کام کس طرح کھل ہوں گے۔ (ج۔ن۔١١٠) علامدا قبال فرماتے ہیں کو عقل کے کام برسول میں ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں عشق اینے معاملات کو آن واحد میں پورا کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے باوجود بے سر وسامانی کے ونیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کا صوفی خود کو محض محویت ذات میں محدود کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے عشق تک کیے بی مکتا ہے۔ یہ ی عدائد عشق سال و ماه را دير و دود و خد و دور و راه را عشق سال اور ماہ کونہیں جانتا اور نہ ہی جلد اور در کو اور نہ رائتے کی نزد کی اور دُوری کو جانتا ہے۔ (ج\_ن\_١٠٠) عقل ور كوب شكافي ميكند يا بكرد او طوافي ميكند عقل تو پہاڑ میں گاف کر عتی ہے یا اس کے گرد (کی عل کے لئے) طواف کرتی ہے۔ کوہ پیش عشق چوں کاہے بود دل سریج السیر چوں ماہے بود عشق کے سامنے تو پہاڑ ایک سیکے کی طرح ہوتا ہے اور اس کا دل جاند کی طرح جلد چکر کاٹ لیتا ہے۔ (ج-ن-۱۱۰) زور عشق از باد و خاک و آب نیست قوتش از سختی و اعصاب نیست عشق كا زور موا، خاك اور آب سے نہيں، اس كى قوت اعصاب كى مضبوطى سے نہيں۔ عشق با نان جوی خیبر کشاد عشق در اندام مه چاک نهاد عشق تو جو کی روٹی کھا کر در ہ خیبر اُ کھاڑ دیتا ہے، عشق جاند کے جسم کو جاک کر دیتا ہے۔ کلّہ ، نمرود بے ضربے فکست لشکر فرعون بے حربے فکست نمرود کاسر (لینی غرور) بغیر ضرب کے توڑ ویتا ہے اور فرعون کے لشکر کو بغیر جنگ کے مست ویتا ہے۔ (ج۔ن۔ ١١٠) عشق سلطان است و بربانِ مُهيں م جر دو عالم عشق را زير تمين عشق بادشاہ ہے اور حق کی کھلی دلیل ہے، دونوں جہال عشق کے تابع ہیں۔ عقل ایک محقیقی قوت ہے جب کہ عشق ایک تخلیقی قوت ہے ایک مسلمان عقل کے ذریعے تحقیق معلومات اور حجابات کو اُٹھا دیتا ہے مگرعشق میں پیر صلاحیت موجود ہے کہ اس

میں تخلیقی کارنامے نظر آ کے ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے عار میں خلوت نئیں ہوکر خود اپنی ذات لیمی خودی کی تخلیق قوتوں کا مشاہدہ کیا اور مسلمانوں کی ایک نئی قوم پیدا کر دی۔ علامہ اقبال نے آپ علیہ کا اس کمال کی بہت شرح کی ہے اور خودی سے تخلیقی مقاصد کی تشریح کافی طوالت طلب ہے۔ اس موضوع پر ہماری تصنیف ' رابطہ ہے'' میں صفی نمبر ۱۹۱ پر' تخلیق را بطے میں ایک لازی جزو ہے' کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ ہماری تصنیف ' نشانی مغزل' صفی نمبر ۱۱۱ پر' انسانی روح اگر چاہ تو ہر شے سامنے آ جاتی ہے' میں تخلیق کا مخلی راز بیان کیا گیا ہے اور آپ اس کو بہت دلچسپ انداز میں پاکیں گے۔ علامہ اقبال کا فلف عشق پر کلام تنگی قرطاس کے باعث اس جگہ دینا ممکن نہیں اس لئے فدکورہ تصانیف کے علاوہ ہماری تصنیف ' محقل وحشق اور تنگی قرطاس کے باعث اس جگہ دینا ممکن نہیں اس لئے فدکورہ تصانیف کے علاوہ ہماری تصنیف ' دعقل وحشق اور قطانی عنقریب زیور طباعت سے آ راستہ ہونے والی ہے ، کا مطالعہ فرما کیں۔

ا گرعشق نہ بودے بخدا کس نہ رسیدے (اگرعشق نہ ہوتا تو خدا تک کوئی نہ پہنچتا)

حضرت بوطی قلندر کا انوکھا زاویے قکر ہے کہ اگر عشق نہ ہوتا تو کوئی بھی ہیض خدا تک نہ پہنچ سکا۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ عقل کی نظر اسباب پر ہوتی ہے اور عشق اسباب ہے آزاد ہے اور تلاطم سمندر میں کود پڑتا ہے۔ عشق کی اگر کوئی پونجی ہے تو حوصلہ اور ہمت ہے اور اس کی نظر اسباب کی بجائے سبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ صوفی بھی چونکہ عاشق ہوتا ہے، اس لئے اس کی نگاہ ہے اسباب مرتفع ہو جاتے ہیں اور جے سبب الاسباب کی طرف سے مدو مل جائے تو اس کی راہ ہے تمام مشکلات اُٹھ جاتی ہیں۔ ورج ذیل اشعار میں عقل کی نارسائی اور عشق کی وسیع سلطنت پر روشی ڈائی گئی ہے۔ ان اشعار میں مولانا روئی کے علاوہ مولانا عطار، بوعلی قلندر اور علامہ اقبال کے نظریات بھی پیش کے جا رہے ہیں۔ حضرت بوعلی قلندر کا یہ قول کتنا حسین ہے کہ اگر عشق نہ ہوتا تو کوئی شخص خدا تک نہ بہتی تھی سے کہ اگر عشق نہ ہوتا تو کوئی شخص خدا تک نہ بہتی ہی نہ کہ اگر عشق نہ ہوتا تو اللہ تعالی کا ننات کو تخلیق ہی نہ کرتا۔

شخ فریدالدین عطارٌ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں 🔔

عقل می گوید که خود را پیش کن عقل می گوید امتحان خویش کن عقل کہتی ہے کہ اینے آپ کو آ گے کرو،عشق کہتاہے کہ اپنا امتحان کرو۔ (1-9-1-9-1) عقل گويد شاد شو آباد شو عشق كويد بنده شو آزاد شو عقل کہتی ہے کہ خوش رہواور آباد رہو،عشق کہتا ہے کہ بندہ خدا بنواور آزاد رہو۔ (1-9-1-9-1) حضرت بوعلی قلندا تو يهال تک وعوى كرتے بيل كه اگر عشق نه موتا تو كوئي فخص خدا تك نه پہنچ سكا۔ اگرعشق نہ بودے بخدا کس نہ رسیدے میں ازلی پردہ زرخ بر نہ کثیدے اگرعشق نہ ہوتا تو کوئی خدا تک نہ پہنچ سکتا، حسنِ ازلی اپنے چبرے سے پردہ نہ ہٹاتا۔ عشق کو بے بال و پر طیراں کند عشق کو در لامکاں جولاں کند عشق وہ ہے جو بغیر بال و پر کے اُڑتا ہے، عشق وہ ہے جو لامکاں میں جولانی کرتا ہے۔ (بوعلی) عشق کو تا چیثم دل بینا کند عشق کو تا سینه پر سودا کند عشق ہی دل کی آئکھ کو بینا کرتا ہے،عشق ہی دل کوسودا لینی جنوں سے بجر دیتا ہے۔ (بوعلی) علامه اقبالٌ فرماتے ہیں ۔ عقل انسانی ہے قانی، زندہ جاوید عشق ہے ابد کے نیخ وہرینہ کی تمہید عشق (بدر ۱۵۲) عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے عشق سوز زندگی ہے تا ابد یائندہ ہے (164\_)\_ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام (-5- PAT)

### مولانا روی نے مجنوں کے عشق کی مثال پیش کی

عشق کے بارے میں صوفیا نے بہت کلام کیا ہے۔ یہ عشق شراب حیات ہے۔ یہ کیفیت وجد کی اُس حالت تک لے جاتی ہے جو عاشق کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ سپاعشق تمام خود غرضانہ مقاصد ہے ممر ا ہوتا ہے۔ ایک صاحب عشق جب آتا ہے تو اپنی محبوب کی طرف ہے آتا ہے اور اگر اسے پوچھو کہ اب کدھر جاؤ گے تو وہ یہ کہتا ہے اپنی محبوب کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ اس کا اوڑھنا، پچھوٹا اور لباس محبوب ہی ہے، اُسے ہمیشہ اپنی محبوب کی تلاش رہتی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرو اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبوب کے نام کی رث لگاتا چلا جاتا ہے۔ مولانا روم ؓ نے لکھا ہے کہ مجنوں کو ایک صحوا نورو نے ویکھا کہ وہ صحوا میں تن تنہا جیٹھا ہے اور ریت کو کاغذ بنا کر محبوب کے انداز تحریر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کی کو خط لکھ رہا ہے۔ جب وہ محض مجنوں کے قریب آیا اور اس

ے صحامیں بیٹے کر زمیں پر لکھنے کے متعلق دریافت کیا تو مجنوں نے کہا کہ ''میں کی کو خط نہیں لکھ رہا بلکہ لیل کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اس طرح بار بار لیل کا نام لکھنے ہے میرے دل کوتسلی ہوتی ہے۔'' مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے ذکر ہے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے یعنی '' اَلاَ بدنے کو اللّه بَد کُور اللّه بَد کُور اللّه بِهُ الْقُلُونُ'' (الرعد: ۲۸) ای طرح مجنوں اپنے دل کی پیاس لیلیٰ کے نام کو بار بار لکھنے سے بچھا رہا تھا۔ (درج ذیل اشعار ''ہفت مسئلہ'' میں ویے گئے ہیں)۔

وید مجنوں را یکے معول نورد کی صحرا نورد نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ بیابان غم میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔

ریت کو کاغذ بنائے ہوئے اور انگلیوں کو قلم بنائے ہوئے تھا، لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو خط لکھ رہا ہے۔

گفت اے مجنون شیدا جیست ایں می نولی نامہ بہر کیست ایں

پوچھا کہ اے عاشق مجنوں میر کیاہے، تو میہ خط کس کولکھ رہا ہے؟

گفت مثن نام لیل می سمنم خاطر دل را تبلی می دہم مخوں نے کہا کہ میں لیل کے نام کی مثق کر رہا ہوں اور اس طرح اپنے دل کی خواہش کوتبلی دے رہا ہوں۔

## عشق برصوفیہ کے نظریات (عشق کے جھے درجات)

عشق وہ حری قوت ہے جس کے بغیر عاشق ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ پروانے کے متعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ
اس کا سونے درول عشق ہی کی ایک صورت ہے۔ عشق سیدھی سڑک پرنہیں چل سکتا بلکہ مرکز آرزو کے گرد طواف کرتا ہے۔ (پروانہ بھی شع کے گرد طواف ہی تو کرتا ہے) تصوف میں عشق کے مدارج کو درج ذیل چھے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

ا- خُسن ۲- طواف ۳- ارتکاز (ایک مرکز کی طرف مرکز ہونا) ۲- قربانی ۵- جست (چھلانگ) ۲- وصال (جا ملنا)

## عشق کا پہلا درجہ "دخس" ہے

سمندر میں طوفان اُٹھتا ہے تو اس کے اردگرہ ہواؤں اور بادلوں کے دائرے ہوتے ہیں۔ طوفان میں ہوا تیز ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے مگر طوفان کا مرکز جسے طوفان کی آنکھ کہا جاتا ہے، اس جگہ ہوا تیز نہیں ہوتی بلکہ سکون اور خاموثی ہوتی ہے، ای طرح حنِ ازل کا جلوہ دکھائی نہیں دیتا (بی جلوہ کس نوعیت کا ہوتا ہے اس کی تفصیل کمتوباتِ ربانی میں درج کی گئی ہے) جب تک بید خواہشات کے پردے اُٹھ نہ جائیں تو اس وقت تک حسن کا آفاب نظر نہیں آتا۔

خواہشات، زُہد و تقویٰ سے ختم کی جاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ عشق کی مدد سے اختیار کیا جاتا ہے جو زیادہ تیز ہوتا ہے۔
مولانا ثناء اللہ پانی پیؓ نے لکھا ہے کہ وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آ سانوں پر نازل کرنا چاہی تھی اور جے
اُٹھانے سے سب نے انکار کر دیا" اِنّا عَرَضْنَا اُلاَمَانَةَ عَلَی الشّمَواتِ وَالْاَرُضِ وَالْجِبَالِ" لَیعیٰ ہم نے اس
امانت کو آسان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا (الاحزاب: ۲۲) سے مراد نماز و روزہ یا عباوات کی امانت نہ تھی بلکہ
عقل اور عشق کی امانت تھی۔عقل بذریعہ استدلال اللہ تعالیٰ کی نم ھان کو تلاش کرتی ہے اور عشق تو ایک آگ ہے جو
اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے اور حسن ازل کو (مختلف شکلوں میں) بندوں کے سامنے کر دیتی ہے۔

حسن ہے صرف وہی فخض محبت کر سکتا ہے جو اے ویکھنے پر قادر ہو کیونکہ حسن کا نظارہ کرنا بھی خود ایک مسرت ہے۔ جب حسن کا جلوہ منکشف ہوتا ہے تو انسان مجور ہو جاتا ہے کہ اس سے عشق کرے۔ بیر محبت اس لئے بھی ہوتی ہے کہ انسان کی روح کا روح کل (یعنی اللہ) میں خاص ربط ہو تا ہے۔ ایک محبت جب توانا اور مضبوط ہو جائے تو عشق کہلاتی ہے۔ حسنِ ازل مظاہر حیات (یعنی ہر شے) میں جلوہ گر ہے۔ اس نور محکم پر علامہ اقبال کا کلام بہت طویل ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے

ہر چیز کو جہال میں قدرت نے دلبری دی پردانے کو تپش دی، جگنو کو روشیٰ دی (ب۔د۔۸۳) محفلِ قدرت ہے اک دریائے بے پایانِ حن آگھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے طوفانِ عشق (ب۔د۔۹۳)

مولانا روم نے عشق کے جس تصور کو اپنے افکار، اپنے جذبات، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کا محور بنایا ہے، وہ انسانیت کا ہمہ گیر اور دل پذیر تصور ہے۔ روئ کی اصطلاح میں عشق کی محبوبہ یا پری کی محبت کی مثل نہیں بلکہ وہ ایک لافانی جذبہ ہے جو کا نئات کے حسن کو اپنی گرفت میں لیتا ہے اور اس خیر مطلق سے فروغ حاصل کرتا ہے۔ عشق میں دویا ہے۔ ، ، ،

عشق کا دوسرا درجہ "طواف" ہے

عشق کا دوسرا درجہ طواف ہے، جہال عاشق محبوب کے گرد ایک پروانے کی طرح طواف کرنے لگتا ہے۔ اس میں اگرچہ پروانہ شمع کے ساتھ مس نہیں کرتا لیکن اس طواف میں خود فراموثی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبالؓ نے فرمایا ۔

رو پا ہے ہر ذرہ کا کات کہ ہر لخطہ ہے تازہ شانِ وجود فقط ذوتی پرواز ہے زندگی سفر اس کو منزل سے بردھ کر پند

فریب نظر ہے سکون و ثبات کھمرتا نہیں کاروان وجود سکھرتا ہے تو راز ہے زندگی بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند

سفر ہے حقیقت، حفر ہے مجاز رئے پھڑکے میں راحت اے سز زندگی کے لئے برگ و ساز ألجه كر سلجفے ميں لذت اے

(\_\_\_S\_ NM)

علامہ اقبال نے فرمایا کم عشق ایک دائرے میں محومتا ہے اور محبوب کے گرد پروانہ وار طواف کرتا ہے۔ چنانچہ اقبال کے ہاں ایک طرف تو بوری کا نات مرکز عظیٰ کے گرو بے بناہ رفتار سے طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور دوسری طرف مرد مومن کائنات کی اس رفتار سے ہم آ جگ دکھائی دیتا ہے کہ وہ تو بوری کائنات کی جہدِسلسل کا اعلامیہ بن گیا ہے، جیسے علام "فرماتے ہیں" اتام کا راکب نہیں مرکب ہے قلندر'

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیروبم

(--5-77)

بنده از تاثیر أو مولا صفات (۲۱۸) چرد ۱۱۸)

فقر مومن چیت؟ تنخیر جهات

عشق کا تیسرا درجه "ارتکاز" ہے

فذكوره بالاطواف ميس پروانے كى رفتار يہلے كم موتى ہے كھر رفتہ رفتہ تيزتر موتى چلى جاتى ہے اور يہال عاشق مجی مقصود کو مرکز بنا کر اس کے گرد گھومتا ہے۔ طواف کا یہ کام ہے کہ وہ ارتکاز (مرکز کی طرف رجوع کرے) كے لئے ذہن ہموار كرتا ہے اور ارتكاز ذہن اورجم كى رفار كے فرق كومٹا كر اے ہم آ ہنگ كر ديتا ہے اور اس عبارت کے مفہوم کو سجمتنا اور اس کی افادیت حاصل کرتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطارٌ فرماتے ہیں کہ عاشق کو اپنی ہتی ے گزرنا بڑتا ہے۔عشق سوائے محبوب کے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر ویتا ہے ۔

عشق از بستیء خود وارستن است در مقام سرمدی پیوستن است

عشق اپنی مستی سے گذر جانا ہے اور مقام سرمدی سے پوست ہونا ہے۔

در دِل عاشق چول عشق آتش فروخت مر چه جز معثوق بود آل را بسوخت

عشق جب عاشق کے ول میں آگ لگا دیتا ہے تو معثوق کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔

عشق کا چوتھا درجہ'' قربانی'' ہے

قربانی کا مقصد سے ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر دینا۔ اس قربانی سے انسان اپنے اندروني وُكھول سے نجات يا ليا ہے۔ جب بيآيت نازل مولى "لَنُ تَسَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" ليعنى تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنے کے جب تک تم اللہ تعالی کی راہ میں وہ چیز خرج نہ کر دو، جس کوتم سب سے زیادہ عزیز جانتے ہو (آل عمران: ۹۲) محاب رضی اللہ تعالی عنبم کی قربانیوں کا نقشہ قابلِ دید تھا، جس کو جو چیز سب سے زیادہ

پاری تقی، اس نے وہ اللہ کی راہ میں دے وی (مثالیل لاتعداد ہیں، جن کا اس جگہ ذکر ممکن نہیں ہے)۔

عشق کا پانچوال درجه"جست" ہے

اس میں فرد خارج سے یکا کی منقطع ہو کر خود فراموثی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ جب عشق خود فراموثی کی حالت میں آ کر لوے بھر کے لئے رُکتا ہے تو وہ دراصل اپنی تمام تر قوتوں کو جمع کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک جست لگا کر حسن ازل سے دابستہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، جسیا کہ علامہ نے فرمایا ہے

عشق کی اک جست نے طے کر دیا تضہ تمام اس زمین و آسال کو بیکرال سمجما تھا میں (ب۔ج۔۳۱۰) بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی (ب۔د۔۲۷۸)

اس جست کا ایک ہے بھی منظر نظر آتا ہے کہ عاشق ایک جہاں کے زمان و مکال سے نگل کر دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے، جہاں کے معاملات اس جہاں سے بہت مختلف ہیں۔معراج النبی ﷺ اس کی ایک مثال ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ۔

درگذشتم از حد ایس کائنات پی جہات میں اس کا نئات کی حدے گذر گیا اور ایسے جہان میں قدم رکھا جہاں اطراف کا تصور نہیں۔

بے کیمین و بے بیار اُست ایں جہال فارغ از کیل و نہار است ایں جہال

اس جہاں میں دایاں اور بایاں نہیں، اس جہاں میں رات اور دن نہیں۔

پیش اُو فندیلِ ادراکم فسرو حرف من از بیب معنی بمرد الاست کی می سیح بردن غراک می معنی برد

وہ جہاں دیکھ کر میری بچھ کا چراغ گل ہو گیا، معنی کی ہیبت سے یارائے الفاظ ندرہا۔ ہر زماں اُو را کمال دیگرے ہر زماں اُو را جمال دیگرے

ہر وقت اس کا کمال ایک اور ہی طرح کا ہے، ہر وقت اس کا جمال بھی اور ہی طرح کا ہے۔

نشانِ راہ زعقلِ ہزار حیلہ مُہرس بیا کہ عشق کمالِ یک فنی دارد خداکی راہ ہزار حیلہ کرنے والی عقل سے نہ یوچھ، آ کہ عشق اِس منفروفن میں کمال رکھتا ہے۔

عشق کا چمٹا درجہ وصل" ہے

ابتدائی دور میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وصال ترک خود کے بغیر ممکن نہیں۔ آئینۂ دل کو صاف کرنا بھی ضروریات وصال میں سمجھا جاتا تھا، اس کے علاوہ رذائل کی تطہیر اور مراقبے کروائے جاتے تھے۔ ذکر وفکر کے بعد

تعطل احساس کی منزل آتی ہے۔ اس میں وجد و جرت، قبض اور بسط کے معاملات بھی دیکھنا ہوتے ہیں۔ دسویں صدی کے بعد سریانی تضورات کے دور میں عشق کو بہت اہمیت دی جانے لگی مگر اب صوفیوں کے طریقے نے عشق کو زریعہ وصال بنا دیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خودی کو راہ سے ہٹا دیا جائے تو وصال حاصل ہوسکتا ہے۔ یہ خودی علامہ اقبال والی خودی سے مختلف تھی، جس کے معنی خود، وجود، انا یا شخصیت کے ہیں۔ چنانچہ حافظ نے فرمایا ہے کہ

میانِ عاشق ومعثوق بی ماکل نیست تو خود مجابِ خودی حافظ از میال برخیز

عاشق اور معثوق میں کوئی چیز حاکل نہیں ہے، حافظ تو اپنا حجاب خودی خود بی درمیان سے ہٹا دے۔

علامہ اقبالؒ نے خودی اور بے خودی میں فرق واضح کیا ہے، جس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ ہماری تصانیف بالخصوص " رابطیر یفنی " کا مطالعہ فرمائیں۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں ہے

لو خودی از بے خودی مشاختی خودی مشاختی خودی اللہ میں دال دیا ہے۔ (ا۔و۔ر۔ ۸۷) لو نے خودی کو بے نودی ہے۔ الگ نہیں پہچانا، خود کو خیالات و گمان میں دال دیا ہے۔

جوہرِ نوریت اثمر خاک تو کی کی شعاعش جلوگ ادراک تو کری خاک ہے جوہرِ نوریت اثمر خاک تو کی روشی خودی کی ایک شعاع ہے۔ (ا۔و۔ر۔ ۸۷) تری خاک میں خودی کے نور کا جوہر ہے، تیرے نہم و ادراک کی روشی خودی کی ایک شعاع ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عقل میں عقل اور عشق دونوں حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عقل جب عشق سے متاثر یا نم خوردہ ہو جائے تو یہ عقلِ سلیم کا درجہ اختیار کر لیتی ہے اور عشق کی ہم راز بن جاتی ہے۔ آیا فرماتے ہیں ۔

ندکورہ بالا شعر کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر خودی علم کے اثرات کی حامل ہو جائے تو اس میں جمہ دانی، جمہ بنی اور قدرے بہت سطح پر نخوت اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی خودی کو وہ غیرت جریل کہتے ہیں کیونکہ جریل علیہ السلام صرف وہی کلام لے کر آئے جس کی انہیں اللہ نے اجازت دی گر اس علم کو جس میں خودی عقل ہے حکم ہوتو اس کو دکھے کر وہ رشک کرتے ہیں۔ اگر خودی عشق ہے حکم ہو جائے تو وہ زیادہ مکمل اور تخلیق اعتبار سے زیادہ فعال ہو جاتی ہو جاتی ہو اس کو جو اور عشق کے کندن بن کر نکلتی ہے۔ اس خودی کو وہ صور اسرافیل کہتے ہیں لیعنی عشق سے حاصل ہونے والی خودی عشق سے مالا مال ہوتی ہے، نیز صور اسرافیل بن کر لوگوں کو زندگی عطا کرتی ہے اور ایک نئے جہاں کو وجود میں لانے کا اجتمام کرتی ہے۔ یہ بات تخلیقی عمل میں شامل ہوتی ہے اور مُر دوں کی طرح بے عمل مسلمانوں کو زندہ کر دی ہے۔ خود اقبال عشق سے حاصل ہونے والی خودی کے قائل ہے۔

جوبرِ زندگی ہے عشق، جوبرِ عشق ہے خودی آہ کہ ہے یہ تی تیز پردگی نیام ابھی زندگی کا جو برعشق ہے اور عشق کا جوبر خودی ہے، افسوں کہ یہ تیز دھار آلموار ابھی تک نیام کے پردے میں ہے لیمیٰ لوگ اس سے فائدہ نہیں اُٹھاتے۔

(ب-ج-۱۰۹)

تصوف میں عشق کا سفر بروانے کی مانند ہے

جو کچھ اُویر بیان ہوا اس کے متعلق بی کہا جا سکتا ہے کہ تصوف میں عشق کا سفر پروانے کے سفر کی طرح ہے جو شع کی روثن کی ایک جھلک پانے پرشروع ہوتا ہے اور اُس کمے انجام کو پہنچتا ہے جب وہ پروانہ خود کو شمع کی آگ میں جلا کرایے آپ کوروشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔عشق کے چھے مدارج میں اور درمیانی مدارج میں سے ایک طواف ہ،جس سے مرادیہ ہے کہ پروانے کا سفر دائرے میں طے ہوتا ہے اور جیسے طواف کی رفتار تیز ہوتی ہے عاشق اے وجود کے فاضل بوجھ سے دَست کش ہو جاتا ہے۔عشق میں اس مرطے کو قربانی کا مرحلہ کہتے ہیں، پھر جب طواف کی رفتار زندگی کی عام رفتار سے تیز ہو جاتی ہے تو عاشق ایک دھاکے کے ساتھ طواف کی کیر کو توڑ کر شمع کی طرف لکتا ہے۔ یہ مرحلہ عشق میں ''جست' لگانا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود کو روشیٰ میں مغم کر کے قطرے کی طرح سندر میں مل جاتا ہے اور یول ابدیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس حالت کو زوان یا بے خودی کا نام دیا جاتا ہے۔ علامدا قبالٌ مذكورہ بالا روشى ميں اس طرح مرغم ہونے كوتتليم نہيں كرتے، جس طرح قطرہ دريا ميں ال جائے اور ائی بہیان کھو وے۔ اقبال پروانے ہی کی طرح مٹمع کو دیکھ لینے سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، پروانے کی طرح بی شع کا طواف کرتے ہیں پھر اینے فاضل بوجھ سے وستبردار ہو کر پروانے کی طرح دائرے کی ازلی و ابدی لکیر کو توڑتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شمع کے شعلے میں بھسم نہیں ہوتے بلکہ اس کے زُویرُ و کھڑے ہو کر اس سے اکتسابِ نور کرتے ہیں (معراج کا واقعہ یاد کریں) اور اس نور کوصورت پذیر کرے ایک تخلیقی عمل کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ گویا اقبال عاشق کی بے خودی کے عالم کومس تو کرتے ہیں گر اس میں جذب نہیں ہوتے، چنانچہ رُوررُ و کھڑے ہونے کے عالم میں وہ نہ صرف اینے وجود کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ ہوش وحواس بھی قائم رکھتے ہیں۔ وہ شعور و لاشعور (کے عمم) پر کھڑے ہوکر ایک فن کار کی طرح نور ازل کی روشن ہے آب وگل کی دنیا کو ایک نے سانچ میں ڈھالتے میں اور ایک نی صورت میں دوبارہ خلق کرتے ہیں، چونکہ اس حالت میں عاشق کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اس لئے اقبال ؓ نے اسے مروقلندر اور بندہ مومن کا نام نہیں دیا جس کی تحویل میں الشعور بھی ہے اور شعور بھی،عشق بھی ہے اور عقل بھی۔ اقبال کے نزدیک جب تک فرد دائرے کی لکیر کو توڑ کر تخلیقی سطح کو چھونے میں کامیاب نہیں ہوتا اس کی حیثیت کنویں کے بیل سے مختلف نہیں۔ ایک جگہ علامہ اقبالؒ کی یہ روایت ہم تک مینچی ہے کہ اقبال سمندر میں اینے وجود کو فنا کرنے کے قائل نہ تھے بلکہ وہ اینے قطرہ ہونے کی شناخت کو زائل نہیں کرنا چاہتے تھے اور قطرے کی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اندر سمندر کے خواص پیدا کرنے کے قائل تھے۔ ڈاکٹر وزیر آغانے

اپی کتاب '' تضورات عشق و خودی' میں عشق کے متعلق بے شار لوگوں کے نظریات بیان کئے ہیں، جن میں ہے انہوں نے ابن عربی، الغزالی، صلاح الدین احمد، ایم ایم شریف کے علاوہ سوای رام تیرتھ، ای تفاولیں، ہائیڈگر، ولیم ہملٹن، شکر اور کر گے کار کے نظریات کا ذکر کیا ہے جو اس کتاب کی ضروریات سے بہت زیادہ ہیں، لہذا جو لوگ اس قدر تنصیل کے خواہاں ہوں تو وہ وزیر آغا کی ذکورہ کتاب کا مطالعہ کریں۔

عشق برعلامہ اقبال کا بے پایاں کلام

اس کے علاوہ سینکڑوں اشعار اور بھی ہیں۔

عشق کے موضوع پر علامہ اتبالؓ کے نظریات اس قدر وسیع ہیں کہ ان کا احاطہ اس جگہ مکن نہیں۔ علامہ اتبالؓ نے تو عشق کو بی اپنا امام بنا لیا ہے اور جس طرف عشق راہ نمائی کرتا ہے آپ ای سمت کو رواں ہوتے ہیں۔ اگر علامہ اقبالؓ کے کلام پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عشق کے موضوع پر بہت طویل کلام پیش کیا ہے۔ اِن شاء اللہ ہاری تصنیف ' دعقل اور عشق'' ہیں اس موضوع کو سمونے کی کوشش کی جائے گی۔

من بندهٔ آزادم ، عشق است امام من عشق است امام من ، عقل است غلام من میں بندؤ آزاد ہوں، عشق میرا امام ہے، عشق میرا امام ہے اور عقل میری غلام ہے۔ عشق کے موضوع پر علامہ اقبال کا کلام اس قدر طویل ہے کہ اس پرسیر حاصل تبمرہ ممکن نہیں، آپ کے اشعار کے چندممرع ینے دیے جارہ ہیں، جس سے آپ کی عشق شنای کاعلم ہوتا ہے ۔ عشق را کاشانہ قلب لا ینام (عشق کا گھر، نہ سونے والا قلب ہے) (ج۔ن ۵۹۸) عشق را ما دلبری آموختیم (عشق کو ہم نے دلبری کا انداز کھایا) (پ۔ ہما) (عشق سے امارا ناممکن ممکن ہو جاتا ہے) عشق را نامکن ما ممکن است (عشق بادشاه ہے اور کھلی دلیل) (ج۔ن۱۱۰) عشق سلطان است و برمان مبین عشق شبخونے زدن بر لامكال (عشق لامكال ير ڈاكه ڈالنا ہے) (ج\_ن١١٠) (عشق مثل و مثال کے لباس سے عریاں ہے) (اب ۱۰۹) عشق عریاں از لباس چون و چند (عشق کا کات کے جمال میں غرق ہے) (ج۔ن ۲۰۸) عشق غرق اندر جمال كائنات عشق کوید آنچه ی آید کر (عشق وہی کہتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے) (ج۔ن ۸۰۸) (مارے عشق کوشکوہ شکایت سے کوئی کام نہیں) (ج۔ن ۸۰۷) عشق ما از شکوه ما برگانه ایست (عشق نے مردانِ خدا کو اپنے اسرار کہہ دیے ہیں) عشق مردال سر خود را گفته است (میرا عشق زندگی کا سراغ رسال ہے) (پ۔ چ۸۷۸) عشق من از زندگ دارد سراغ (عشق کہتا ہے کہ میرا تھم مانو!) (ا۔ر ۱۵۹) عشق می موید که فرمانم پذیر

## عاشقوں کا ندہب ہی عشق ہے

زیرِ نظر کتاب میں چند صفحات کے بعد مولانا روئ کا بیال کردہ ایک گذریے کا قصہ لکھا گیا ہے کہ وفور شوق سے وہ اللہ تعالی ہے ہمکلام تھا اور بہ کہہ رہا تھا کہ''اللی ! اگر تو میرے سامنے آئے تو میں تیری ٹائیس دباؤں، تیرے پیروں کی میل آتاروں اور تیری جو کی نکالوں۔'' حضرت موئ علیہ السلام نے جب بہ بات نی تو اس گذریے پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ''تو اللہ تعالی ہے سخت بے اُدبی کا مرتکب ہوا ہے۔'' یہ با تیں من کر گذر یا رونے لگا اور ای وقت موئ علیہ السلام پر دئی نازل ہوئی کہ''اے موئ! ہم نے تخیے اس لئے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو جھے سے ملاؤ گرتم نے ایک بندے کو جو جھے سے ملا ہوا تھا، الگ کر دیا ہے۔ جاد اب اس کو جا کر پھر سے راضی کرو۔'' مولانا کا کلام اس کتاب میں ''عاشقوں کا دین اور نہ ہب بی خدا ہے'' کے عنوان کے تحت چند صفحات کے بعد مطالعہ کریں )۔

حضرت امیر خسر "کو این شخ حضرت نظام الدین اولیا " سے اس قدر محبت تھی کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ "اگر اسلام اجازت دیتا تو میں یہ وصیت کرتا کہ امیر خسر " کو میری قبر میں وفن کر دینا۔ "اوھر حضرت امیر خسر " کا یہ حال تھا کہ وہ الی یا تیں کہہ جاتے کہ جس سے لوگوں کو ان کے دین پر بھی شبہ ہو جاتا اور وہ یہ کہنے سے در لیٹے نہ کرتے کہ امیر خسر " تو این بھی جو ربائی کھی کہ امیر خسر " تو این بھی بھی کہا ہے۔ آپ نے جواب میں جو ربائی کھی ہے۔ اس میں کہا ہے کہ "باں باں! میں بت پرتی کرتا ہوں مگر لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ "

ایک بزرگ کا قول ہے''اِنَّ اللّٰهَ لَایُوَاحِدُا الْعُشَاق بِمَا يَصُدُرُ مِنْهُمُ" لِعِن الله تعالى عشاق كم منه عنظل موافذه تبين كرتا۔ امير ضروَّ نے فرمایا ہے ۔

کافر عشم مسلمانی مرا درکار نیست جر رگ من تارگشته حاجت زنار کی حاجت نبیں۔ میں توعش کا کافر ہوں مجھے مسلمانی کی ضرورت نبیں، میرے من کی جررگ تارین گئی ہے مجھے زنار کی حاجت نبیں۔ (امیر خسر وّ)

خلق می گوید که خسرو بت پرسی میکند آرے آرے کینم باخلق و عالم کارنیست لوگ کہتے ہیں کہ خسرو بت پرسی کرتا ہے، ہاں ہاں! میں کرتا ہوں، مجھے مخلوق اور پورے عالم سے کوئی تعلق نہیں۔ (امیرخسراؤ

ندگورہ بالا کلام کا یہ مطلب ہے کہ جب عشق شیخ ہے ہو تو عشقِ خدا سے جدا نہیں، لہذا شیخ ہے مجت خدا ہے محبت خدا ہے محبت کے مترادف ہوئی۔ مولانا روئی نے فرمایا ہے کہ شمس الدین پہلے عاشق سے پھر معثوق ہو گئے۔عشق حقیق میس کسی قدرعشق مجازی میں اکثر معشوق کو بت،صنم اور کافر بھی کہتے ہیں، سی قدرعشق مجازی میں اکثر معشوق کو بت،صنم اور کافر بھی کہتے ہیں،

مولاناً نے فرمایا

مسلماناں مسلماناں نگلہ دارید دینِ خود کہ شمس الدین تبریزی مسلمان ہود کافر شد مسلمانوں! مسلمان کواین دین پر نگاہ رکھنی چاہئے کیونکہ شمس الدین تبریزی مسلمان تھا اور اب کافر ہوگیا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں عشق کرنے والا کی نعمت یا جنت سے عشق نہیں کرتا بلکہ اس کے خالق اور مالک سے محبت کرتا ہے۔ حضرت شاہ نیاز احمد بریلوئ نے اس کی تشریح درج ذیل شعر میں فرمائی ہے۔

زُہد و تقویٰ برفگندم زیر پائے آل صنم نہم عشقت و رندی، مشربم جوث و خروث و خروث و رُدوث رُبد و تقویٰ کو میں نے اپنے محبوب کے پاؤل کے نیچے پھینک دیا ہے، میرا ندہب تو اس کاعشق ہے اور میرا مشرب جوث و خروث ہے۔

جوث و خروث ہے۔

جون وخرون ہے۔ زاہدا! بشنو خدا را آنچہ می گوئم ترا ذہر بے معنی گذار و جام ہے از من بنوش اے زاہد! خدا کے لئے من، جو بات میں تھے کہتا ہوں، ایبا ذہر جو بے معنی ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھ ہے شراب کا آیک جام پی لے۔

اولیائے کرام کا ہمیشہ سے یہی ندہب رہا ہے کہ اپنے دوست لینی اللہ تعالیٰ کے تخیل سے سرمست رہتے ہیں اور اپنے ول کو اللہ تعالی کے عشق سے ہی باندھ کر رکھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔

علامداقبال نے فرمایا ہے ۔

بیا بحبلسِ اقبال و یک ساغر کش اگرچه سر نه تراشد قلندری دا ند مجلسِ اقبال میں آؤ اور ایک دوساغر پیو، اگرچه وہ سرنہیں تراشتا گر قلندری جانتا ہے۔ (پ۔م۔ ۱۳۳۹) قلندر ہو علی ہستم بنام دوست سرمستم دل اندر عشقِ اُو بستم نمی دانم کجا رفتم میں بوعلی قلندر ہوں اور میں اپنے دوست کے نام میں مست رہتا ہوں، اپنے دل کو اس کے عشق میں ہی باند ھے رہتا

یں بوئی تعدر ہوں اور میں ایچ دوست نے نام یں مست رہتا ہوں، ایچ دل نواس نے سی یں بی باند سطے رہتا ہوں، مجھے علم نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔

ایسے ہی حضرت عثان ہاروئی چشتی نے اپنی ان واردات کا جو دورانِ وجد اور احوالِ عشق میں ان کومحسوس ہوتے رہے ہیں اپنی کی ایسی ایک نظم کے پچھ اشعار جو راقم الحروف کو یاد ہیں، قارئین کی نذر کر رہا ہے۔ نیچ دیتے گئے ترجے سے معنی صاف واضح ہو جاتے ہیں ہے

نی دانم کہ آخر چوں دمِ دیدار می رقصم میں میں نازم با ایں ذوقِ کہ پیشِ یار می رقصم میں نہیں جات کہ جب بھے دوست کا دیدار ہوتا ہے تو میں رقص کیوں کرنے لگتا ہوں، لیکن مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میں دوست کے سامنے رقص کرتا ہوں۔

کہ میں دوست کے سامنے رقص کرتا ہوں۔

ز ہے رندی کہ پامائش کند صد پارسائی را نے تقویٰ کہ من با جبہ و دستار می رقصم

خوش قسمت ہے ایس رندی جوسینکروں پارسائیوں کو پاؤں میں روند ڈالے، خوش قسمت ہے ایسا تقویٰ کہ میں جبہ اور

وستار لیعنی شریعت کی حدود میں رقص کرتا ہوں۔

تو ہر دم می سرائی نغمہ و ہر بار می رقصم

تو ہر دم می سرائی نغمہ و ہر بار می رقصم

تو ہر دم می سرائی نغمہ و ہر بار می رقصم

تو ہر کھڑی ایک نیا نغمہ چھیڑتا ہے اور میں ہر بار رقص کرتا ہوں، اے یار! تو جس رنگ میں نچاتا ہے میں ای طرح

ناچتا ہوں۔

منم عثان ہارونی ہوں کہ میرا یار شخ منصور ہے، لوگ تو مجھ کو طامت کرتے ہیں اور میں پھانی کے شختے پر بھی رقص

کرتا ہوں۔

(عثان ہارونی ہوں کہ میرا یار شخ منصور ہے، لوگ تو مجھ کو طامت کرتے ہیں اور میں پھانی کے شختے پر بھی رقص

اللِ عشق کی کیفیت کا کچھ علم مذکورہ بالا اشعار ہے ہوتا ہے اور ان کی حقیق منازل کا علم تو خود اس کا ذا تقد محسوس کرنے ہے ہی آ سکتا ہے کیونکہ ایس باتیں احاطہ تحریر ہے باہر ہیں۔

تيسرا بإب

## مولاتاً کی بانسری کی فریاد (انهان کی روح کی شکایت)

ہر شاعر اپنے کلام کی ابتدایا تو حمد باری تعالیٰ ہے کرتا ہے یا اپنے افکار نادرہ ہے۔ غالب کا دیوان اس فکر سے مشروع کیا گیا ہے کہ ہر نقش اپنی زندگی کی فریاد کر رہا ہے اور زبانِ حال ہے کہتا ہے کہ کون ی ہتی ہے جس نے اسے اس دنیا میں بھیج دیا ہے اور اپنی مجبور یول میں اس طرح دکھیل دیا ہے کہ جس ہے اس دُنیا میں اس کا پیرائن بھی گویا کاغذی اور بے بنیاد ہے۔ دیوانِ غالب کی ابتداء یول ہوتی ہے ۔

نقش فریادی ہے کس کی شوفی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا کاو کاوے سخت جانیہائے تنہائی نہ پوچھ میں کاو کاوے سخت جانیہائے تنہائی نہ پوچھ مولانا روی نے اپنی مثنوی کا آغاز بھی (جلد اوّل مطبع فیصل بک و پوصفہ ۳۱ ہے) انسانی روح کی بے سکونی،

تڑپ اور بیزاری سے کیا ہے۔ ورج ذیل شعریس بانسری سے مراد انسانی روح ہے۔ فرماتے ہیں کہ ۔ بشنو از نے چوں حکایت می کند (۱/۱)

اس شعرے آپ کا مطلب سے ہے کہ انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اس کے چمن یا وطن (بینی جنت) سے ونیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ کچھ ایسے کام کرکے دکھائے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ گر جب وہ یہاں آئی تو اس کو روٹی کپڑا مکان اور دیگر آلائٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور بنی آدم کا اکثر حصہ ان معاملات سے مقابلہ کرنے کے نا قابل ثابت ہوا۔ بانسری اب اس جگہ (جنت) کو یاد کرکے فریاد کرتی ہے کہ جنت میں روحِ انسانی خوش تھی کیونکہ

وہاں اس کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی بھی گر دنیا میں آ کر روح کی توجہ اپنے ظاہری ماحول کی طرف ہو چک ہے اور وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے سے محروم ہو گئی ہے۔ اس کی بی فریاد ای لئے ہے کہ اب وہ اپنے وطن سے دور کیوں ہو گئی۔ عالم سفلی کے لواز مات میں بغض، نفاق، نزع، فساد، تکبر و کینہ کے علاوہ رذائل، غضب، حسد، طمع، ریا اور بُخل و خیانت عام طور پر ہر انسان میں کی نہ کسی حد تک پائے جاتے ہیں۔

#### جوایے وطن سے دُور ہو جاتا ہے

اس دُنیا میں آ کر روح یہ محسوں کرتی ہے کہ وہ کن طالت میں سے نکل کرکہاں اور کس اونیٰ عالم میں آتری ہے اور کن کن سعادتوں سے محروم ہو کرکیسی آلود گیوں میں گھر گئی ہے۔ روح اپنے اس خرمان اور خسران کومحسوس کرتی ہے۔ بہت سے شاعروں نے روح کی اس بذھیبی کے متعلق بہت سے اشعار کھے ہیں مگر مولانا روی نے اس قصے کو ہائسری کی فریاد سے تشمید دی ہے۔

عالم لا ہُوت ہے آئے کے بعد اگر چہ کچھ مقر بین کی روصیں ( یعنی انہیائے کرام علیم المام اور خاص اولیائے کرام کی روصی ) ایک ہیں جو عالم سفلی میں آئے کے بعد بھی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اس طرح سجائے رکھتی ہیں کہ اگر وہ ایک لمحہ بجر کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے غافل ہو جا ئیں تو خود کو مُر ند تصور کرتی ہیں۔ ان کی روح پر یاد اللہ کا وہی رنگ رہتا ہے جو عالم بالا میں ان کومیتر تھا اور وہ اس عالم سفلی میں رہنے کے باوجود اب بھی اللہ کی یاد ہے ان کومیتر تھا اور دنیا میں پھیلی ہوئی شیطانیت کی وجہ ہے ان کی روح اپنے وطن کی طرف جانے کے لئے مائل رہتی ہے۔ اس کا جوت یہ ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وقت وقت رحلت اگر چہ اس دنیا میں رہنے یا عالم بالا میں آئے کے لئے افتیار دیا گیا تھا گر آپ سی نے عالم بالا کی طرف جانے کو قبول فر مایا۔ مولانا روی کے نہ کورہ بالا شعر میں یہ نظریہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ طر بناک اشعار سنے ہیں تو بانسری کی آ واز ان کو عالم لا ہوت کی طرف لے جاتی ہے اور ان دنوں کی یاد تازہ کرتی ہے جب وہ وہ اس موجود شے۔ نہ کورہ بالا بیان سے درج ذیل اشعار کا مفہوم ان میں موجود الفاظ سے خود ہی سجھ میں آ جاتا ہے ۔

کن نیستاں تا مرا ہمریدہ اند جب سے مجھے بانس کی زمین سے کاٹ کر جدا کر دیا ہے، میرے نالہ و فغال سے مرد و زن روتے ہیں۔ (۳۱/۱) ان اشعار میں'' نے'' سے روح اور نیستاں سے عالم ارواح مراد ہے لینی جب سے مجھے وہاں سے جدا کیا ہے تو میرے رونے کا انداز دکھے کر ازراہِ ترحم سب مرد وعورت بھی رونے لگتے ہیں

سینہ خواہم شُرحہ شُرحہ از فراق تا بھویم شرح دردِ اشتیاق میں اپنے غم کے سننے دالوں کا سینہ ایسا چاہتی ہوں جو پہلے ہی فراق کے مارے چاک چاک ہو، تا کہ اس کو ہمرد بجھ کر اپنا حال کھول کرستاؤں۔ ہر کے کو دور ماند از اصلِ خویش باز جوید روزگار وصلِ خویش جوشی باز جوید روزگار وصلِ خویش جوشی جوشی این اصل (وطن) سے دور ہو جاتا ہے، وہ پھر ایام وصل کی تلاش کیا کرتا ہے۔

من ہر جملس میں رہ چکی ہوں اور نالے سے (جان پانے والے) خوشحال اور تیودِ (جسمانیہ میں جکڑے ہوئے) بدحال لوگوں کی صحبت میں رہ چکی ہوں۔

بدحال لوگوں کی صحبت میں رہ چکی ہوں۔

ہر کے از ظنِ خود شد یار من وز درونِ من نہ جست اسرار من ہو خص اپنے خیال کے مطابق میرایار بنا گراس نے میرے دل کے بھیدوں کو نہ پہچانا ( کیونکہ وہ یہ بچھتے سے کہ اس کو اس ڈیا کا ڈکھ ہے، حالانکہ ڈکھ روح کا تھا۔

لیک داند ہر کہ اُو را منظر است کایں فغان ایں سرے ہم زال سرست کی جی فغان ایں سرے ہم زال سرست کی آواز بھی دوسرے سرے سے آ کین جس فخص کو چھم بھیرت حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ بانسری کے اس سرے کی آواز بھی دوسرے سرے سے آ رہی ہے۔

(الله کے منہ میں بانسری کے سرے سے مرادیہ ہے کہ بانسری کا ایک سرا خداکی جانب ہے اور دوسرا بانسری نواز کے منہ میں ہے، جو آوز ادھر سے آتی ہے ادھر بھی وہی آواز ہے)۔

دمدمہ ایں نائے از رمہائے اوست ہائے و ہوئے روح از ہیہائے اوست اس بانسری کی آواز اس (حقیقی نے نواز) کی پھوکلوں ہے ہے۔ روح کا شور وغل ای کی تنبیبات ہے، یعنی بعیرت والا جانتا ہے کہ اس سرے کی آواز ای حقیقی نے نواز کی پھوکلوں ہے ہے۔ (۳۲/۱)

محرم ایں ہوش جز بیہوش نیست مر زباں را مشتری چوں گوش نیست اس قصہ عشق کا واقف اس شخص کے سوانہیں ہوسکتا جو غیراللہ سے بیہوش ہو، چنانچہ زبان کی باتیں کان والا ہی سمجھ سکتا ہے۔

یر ساع راست ہر س چیر نیست طعمد ہر مرغ اجیر نیست ہر کی بات ہر ہر کا کی بات ہر ہر کوئی قادر نہیں، چنانچ ہر حقیر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوگتی (لیمن پختہ کار بزرگوں کی بات ہر فخص کے آگے کیا بیاں کریں جواس کو سننے کے قابل بی نہیں اور جنہیں ان کی باتوں پر یقین نہیں۔ (۳۳/۱) بند بکسل باش آزاد اے پہر! چند باشی بند سیم و بند در بیٹا! قید کو چھوڑ کر تو آزاد ہو جا، چاندی سونے کے خیال میں تو کب تک قید رہے گا (خلاصہ یہ کہ ماسوئ اللہ ہے آزاد ہو جا)۔

درج ذیل اشعار میں جو کچھ مولاناً نے فرمایا ہے اس کا مطلب بالکل واضح ہے اور ان اشعار میں بھی بانسری کی این وطن سے جدائی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے ۔ تن زجان و جال زتن مستور نیست لیک کس را دید جال دستور نیست بدن روح سے اور روح بدن سے چیسی ہوئی چرنہیں ہے لین کسی کے لئے روح کو دیکھنے کا دستورنہیں ہے۔ (۳۲/۱) اتش ست این بانگ نائے ونیست باد مرکم این آتش ندارد نیست باد بانسری کی یہ آواز آگ ہے، ہوانہیں ہے، جس میں یہ آگ نہ ہووہ نیست (یعنی نابود) ہو جاتا ہے۔ آتش عشق سے کاندر نے فاد جوشش عشق سے کاندر ہے فاد عشق کی آگ ہے جو بانسری میں گی ہے،عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے۔ ئے حریف ہر کہ از بارے تُرید ۔ یردہایش یردہائے ما درید بانسری اُس کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہو، اس کے راگوں نے ہمارے دل کے یردے بھاڑ دیے۔ بچو نے زہرے و ریاتے کہ دید بچو نے دماز و مثاقے کہ دید بانسری جیبا زہر اور تریاق کس نے ویکھا ہے، بانسری جیبا ساتھی اورعشق والاکس نے دیکھا ہے۔ نے جہاں را پُر نہ کردے از شکر گر نبودے نالہ نے را ثمر (mr/1) بانسری کی فریاد کا اگر کوئی نتیجہ نہ ہوتا، بانسری وُ نیا کوشکر ہے نہ بھرتی۔ درج ذیل اشعار میں بانسری کی فریاد یہ ہے کہ جو سوز میرے سینے میں ہے اگر اینے نفول میں کہدوول تو بیہ آواز تمام وُنیا کو درہم برہم کر وے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی اپنے یار سے ملا ہوا ہوتا تو میں بھی یہی باتیں کرتا جو ہانسری نے کہی ہیں (بانسری کی بات ہار کی طرف سے ہوتی ہے)۔ سر بنبال است اندر دیم و بم ایال اگر کویم جهال برجم دخم بانسری کی زیر و بم میں راز چھیا ہوا ہے، صاف صاف بیان کروں تو دُنیا کو درہم برہم کر دوں۔ آنچہ نے می گوید اندر ایں دو باب گردد خراب ان دونوں معاملوں میں بانسری جو پھھے کہتی ہے اگر میں بیان کر دوں تو دُنیا تباہ ہو جائے۔ (mm/1) بالب دماز خود کر بفتے ہی چو نے من گفتیہا گفتے اگر میں اینے یار کے ہونٹ سے ملا ہوا ہوتا تو بانسری کی طرح کہنے کی بات کہتا۔ (mm/1) ہر کہ اُو از ہم زبانے گد جدا ہے توا گد گرچہ دارد صد توا (mm/1) جو تحفُّص ہم زبان دوست سے جدا ہوا وہ بے سہارا بنا،خواہ سوسہارے رکھتا ہو۔

چوتھا باب

# **پروازعشق** (عشقِ مجازی و حقیقی اورعشق کی خصوصیات)

### عشق مجازي اور حقيقي كي تعريف

عُشْقِ مجازی اور حقیق کی بحث اس قدر طویل ہے کہ اس کے لئے فرصت کے رات دن متیر ہونے کی ضرورت ہے۔ مثنوی میں مولانا روئی نے کئی مقامات پر عشقِ مجازی اور حقیق پر بحث کی ہے گر اس بحث میں اُلجمنا ایک مشکل امر ہے، اس لئے پہلے عشق کی تعریف اور اس کی انواع کو ملاحظہ فرمائیں۔

عشن : مجت ایک کششِ مقاطیس ہے جو کی کو کی جانب کھینچی ہے۔ عشق رہے ہے کہ کی میں حسن و خوبی کی ایک جھلک دکھ کر اس کی جانب مائل ہو جانا۔ ول میں اس کا شوق، اس کی طلب و تمنا اور اس کے لئے بے چینی کا پیدا ہونا، اس کے خیال میں شب و روز رہنا، اس کی طلب میں تن من دھن سے منہمک ہونا، اس کے فراق سے ایذا پیا، اس کے وصال سے سیر نہ ہونا، اس کے خیال میں اپنے خیال کا رہنا، اس کی رضا میں اپنی رضا اور اس کی ہستی میں اپنی ہستی کو گھم کر دینا ہے۔ یہ سب عشق و محبت کے کرشے ہیں۔

عاشقی جیست گو بندهٔ جانال بودن دل به دست وگر دادن و جرال بودن عاشقی کیا ہے؟ کہد دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر جران ہو جانا۔ (غیر مثنوی) محبت کی عامگیریت: اس کا نئات کا پیدا ہونا محبت کے تحت ہوا اور یہی وجہ ہے کہ کا نئات کی ہر شے میں عشق سرایت کئے ہوئے ہے۔ اجمام فلکی اور اجمام غیر ذی رُوح سب ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اور سائنس کی عینک لگا

کر ویکھیں اور ایٹم کی ساخت پر غور کریں تو بیعشق ادھر بھی نظر آتا ہے۔ اجمام کا کھینچنا اور ایک دوسرے سے دُور جانا (Attraction and repulsion) محبت اور عشق کی شہادت دیتے ہیں۔ غیر مادی اجمام کا ایک دوسرے کی طرف کچھنا اور کشش کا ہونا بھی عشق ہے۔

عثق انسان کا خاصہ ہے۔ محبت کا انتہائی مرتبعثق کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ "وَالَّذِیْنَ اَمَنُوْآ اَشَدُ حُبًا لِلْهِ"۔ (اور جو ایمان والے ہیں الله تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ البقرہ: ۱۲۵) شدید محبت کا ہونا ہی عشق ہے۔

راقم الحروف کی کتاب "مضور قلب" کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت کے لئے پیدا فرمایا اور اس راہ میں جو سائل حائل تھے وہ سب دُور کر دیے۔ "حضور قلب" میں شامل کردہ نکات کا اس جگہ پر تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر شخص کی نہ کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہے بلکہ کسی نہ کسی لیا گی محبت میں گرفتار ہے، جس کی لیانی میں زیادہ فوبیاں موجود ہیں وہ لیانی سب سے زیادہ برتر ہے۔ عشق کی شاعری میں عاشق لوگ خدا کو لیانی سے تشیہ دیتے ہیں۔

محبت کی کیفیات: مجت ایک فطری جذبہ ہے جس کا ظہور مختلف کیفیات، حالات اور صورتوں میں ہوتا ہے۔ بعض محبتی طبعی، بعض ارادی و اکتبابی ہوتی ہیں۔ مال کی بیچ کے ساتھ محبت طبعی ہے۔ اُستاد اور شاگرد کی اِرادی اور اکتبابی ہے، پیر و مرشد کی محبت بھی اِرادی محبت میں شامل ہے۔

محبت کی مناسبتیں: وہ مناسبتیں جن کی وجہ ہے محبت اُ بھرتی ہے محب ومحبوب کی صورتوں میں معلوم ہو جاتی ہے۔ سینسبت بھی ضعیف ہو جاتی ہے اور بھی توی ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

## عشقِ مجازي (طبقات اور مراتب عشق)

مدارج محبت میں سے ایک درجہ ہوئی کا بھی ہوتا ہے۔ مودت اور محبت کا ظہور"ابتدائی ہوئی" سے ہوتا ہے الیعنی خواہشات نفسانی کے زیر اثر) اور محبت کے اصل مراجب یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ جب بیہ معالمہ پختہ ہو جائے تو اس میں دل کو ہمیشہ مجاہدہ میں رکھا جاتا ہے اور ہمیشہ مائل بہ محبوب رہنا ضروری ہے۔ یہی محبت کی اصلی اور کہلی منزل ہے۔ بیعشق اصلاً حقیق ہے گر مجازی عشق کے مشابہ ہے، لہذا علائتی انداز میں عشق عموا مجازی مراحل سے گذرتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک عشق حقیق نم بہ کا جو ہر ہے اور عبادت اسی عشق ہی کی ایک صورت ہے۔ تصوف کے مطابق عشق مجازی عشق حقیق کے لئے ایک زینے کا کام دیتا ہے۔ بیمجی کہا جا سکتا ہے کہ مادی حسن وہ کھڑی ہے جس سے صوفی کوحس ازل کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔

آسان انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک جذبہ محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر پایا جاتا ہے۔ یہ جذبہ اس لئے دیا گیا ہے کہ انسان اپنے امور کو دل لگا کر اور پورے عزم و انہاک ہے انجام دے۔ انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس لئے اس جذبے کا ہونا انسان کے اندر اشد ضروری تھا کیونکہ اس کو جو کام دنیا میں سونے جاتے ہیں ان کو پوری تندی ہے کرنے میں انسان کی کامیابی کا راز رکھا گیا ہے۔ بڑے بڑے کاموں کے لئے ہمت، عزم اور پختہ ارادے کا ہونا لازمی امر ہے، لہذا اس بلندی پر چنچنے ہے سب سے پہلے انسان کو جذبہ عشق عطا کیا گیا۔

بچہ جب معصوم ہوتا ہے تو اس وقت بھی میہ جذبہ اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ اپی ماں (اور قریبی لوگوں) سے محبت کرتا ہے۔ جب ذرا برا ہوتا ہے تو اس کی محبت کا دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو ہر چیکنے والی اور خوش نما چیز سے محبت ہوتی ہے (خواہ وہ چیکنے والی چیز تیز وھار چاتو ہی کیوں نہ ہو جس سے اُس کا ہاتھ کٹ سکتا ہے مگر اس عمر میں وہ اس چیز کے نقصان وہ پہلوؤں کونہیں جانتا۔) اگر موذی سانب بھی بچے کے سامنے آ جائے تو وہ اپنا ہاتھ اس پر ضرور ڈال دیتا ہے۔ قدرت نے ایسی نقصان وہ چیزوں سے بچوں کو کافی حد تک محفوظ رکھا ہے۔ اصل میں محبت کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اس کا حوصلہ اس شعر کا مصداق ہو جائے ہے

بے خطر کود پڑا آ آئی نمرود میں عشق کو بھا ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو پیدائی طور پر عطا کیا جاتا ہے اور حقیقاً پکے کو آگ میں ہاتھ ڈالنے ہے بھی پکچا ہے نہیں ہوتی ۔ یہ جذبہ انسان کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے اور ہر شخص میں مختلف حد تک پایا جاتا ہے۔ ماں باپ کی غلط پرورش اور ماحول کے اثرات بد سے انسان کا یہ جذبہ محدوم ہو جاتا ہے، حتی کہ بحض انسانوں میں عشق کی معمولی کی رَمَق بی پائی جاتی ہے۔ غلط پرورش کا ذکر اس لئے بھی ضروری تھا کہ ہر انسان کے اندر جو کمالات رہائی رکھے گئے ہیں ان کی پرورش میں والدین کوتابی اس لئے کر جاتے ہیں کہ ان کہ ہر انسان کے اندر جو کمالات رہائی رکھے گئے ہیں ان کی پرورش میں والدین کوتابی اس لئے کر جاتے ہیں کہ ان کے والدین نے بھی ان کے اس جذبے کی نشوونما اور پرورش نہیں کی ہوتی، ایسے نبچ بڑے ہو کر صرف دنیا کی چک دمک میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور براہیمی نظر کے فقد ان ہے وہ سونے اور چاندی کے بتوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ''صورہ العکا ٹر'' کو نازل کیا گیا (اس سورہ میں یہ کہا گیا ہے کہ تہمیں مال کی ہی جاہت نے اس قدر مغلوب کر دیا ہے کہ تم بجائے اللہ تعالی کی طرف رہو جاتے ہیں۔ کہ جو باتے ہو، حق کہ خوان ہوتے ہو کہ لوؤ کوئی نیک شخص اس راہ سے ہٹا کر اللہ تعالی کی طرف لگا دیتا کی جائے کہاں کی طرف لگا دیتا کی چاہت میں گذار دیتے ہو، حق کہ جو کہا کہ تو کوئی نیک شخص اس راہ سے ہٹا کر اللہ تعالی کی طرف لگا دیتا کی بین نہادہ لوگ اس مال میں رہ جاتے ہیں۔

ید لوگ جوسونے جاندی کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں ان کی خوراک عوماً اکتباب حرام سے ہوتی ہے اور اتنا پیٹ جرکر کھاتے ہیں کہ ان کے نفوس شہوات میں گرفتار ہو کر مادی محبت لینی مجازی رنگ میں عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہی عشق مجازی کہلاتا ہے، جو مولانا کے نزدیک گندم کھانے کے اثر سے ہوتا ہے اور اس میں سوائے راگ و رمگ کی محفلوں اور عیاثی کے سامان کے اور پکھ نہیں ہوتا۔ مولانا روی نے فرمایا ہے کہ یہ مجازی عشق مجھی حقیق کی طرف لے جاتا ہے۔ مجازی عشق کے حسب ذیل ووطبقات یائے جاتے ہیں۔

طبقہ نمبرا: وہ لوگ جو مجاہدات کی وجہ سے بہت ہے احکام سے تجاوز کر چکے ہیں اور حسنِ صورت پر نظر ڈال کر اپنے قلب میں گری پیدا کرتے ہیں اور اپنے اندر سوز و گداز بڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ عشقِ مجازی سے بہت جلاعشقِ حقیق میں ترقی کر جاتے ہیں۔ ای لئے کہا جاتا ہے کہ اَلْمُحَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِیْقَةِ لیعنی مجازی عشق حقیقی عشق کا پُل ہے۔ میں ترقی کر جاتے ہیں۔ اور تجابات سے اُنس رکھتے ہیں اور طبقہ نمبر ۱۲: یہ لوگ آزمائشوں میں جٹلا رہتے ہیں اور ترقی سے گریز کرتے ہیں اور تجابات سے اُنس رکھتے ہیں اور نفس امارہ کے زفہ میں چھنے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عشق و محبت کی حرکات سے محروم ہیں۔ محبوبِ حقیقی کو کلیے قراموش کر چکے ہیں۔ محبوبانِ مجازی کی ہمرائی کو بڑی چیز سجھتے ہیں اور ہوئی فنس کوعشق کے نام سے پکار کر خود کو دھوکا و بیت ہیں۔ محبوبانِ مجازی کی ہمرائی کو بڑی جے۔ یہ ذموم مرتبہ ہے اور ان کی یہ مجبت شہوت پرتی ہے۔ یہ لوگ نفس کے غلام اور طبیعت کے قیدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔

مراتب محبت: عشق کے بے شار مراتب بیان کئے جاتے ہیں لیکن طوالت کے باعث ان کو بیان کرنا ممکن نہیں۔
اس میں میلانِ عشق کی اقسام ہیں، یعنی مقامِ جمع ہے جمع میں، جمع ہے تفصیل میں، تفصیل ہے جمع میں اور تفصیل ہے تفصیل میں تفصیل ہے جمع میں اور تفصیل ہے تفصیل میں آنا ہے۔ محبت کے حقیق مراتب کیا ہیں؟ یہاں محبت کے سات مراتب کا ذکر آتا ہے، مثلاً لحظ، رمقہ، ہوا، ودّ، خلّت، حبّ، عشق وغیرہ، ان کے علاوہ محبت کے دس مدارج جو مجمع السلوک شرح رسالہ مکیہ میں بیان کئے ہیں، مثلاً موافقت، موانت، مودت، ہوا، خلّت، شغف، تیم، ولہ اور عشق (سرّ دلبرال) اب عشقِ مجازی اور حقیق کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا جو عام انسان کی فہم میں آسانی ہے آ جاتا ہے۔

انسانوں اور فرشتوں کے عشق میں فرق: حضرت خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں بھی عشق ہے لیکن درد نہیں کہ وہ مارے مارے پھریں۔ وہ ذرہ جس کو عاشق ذوقِ محبوب اور آرزوئے وصال میں محسوں کرتا ہے انسان کا بی حصہ ہے۔ فرشتوں کا عشق کشش ذرّات سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اسی کشش کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ'' قد سیاں راعشق ہست'' مگر یہ بھی درست ہے کہ سونے فراق اور قریب تر ہونے کا جذبہ ان میں نہیں ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے'' درو نیست''۔ مولانا عطار کا شعر یوں ہے ۔

قد سیال را عشق ہست و درد غیست درد کی خوراک صرف انسان کو ملی ہے۔ (عطار) عشق ہوتا ہے درد نہیں، درد کی خوراک صرف انسان کو ملی ہے۔ عشق کی صوفیانہ تعرایف: جب حقیق وجود اللہ تعالیٰ کا ہے تو کا تنات میں اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صوفیائے کرام ہونا عشق کہلائے گا۔ سر دلبرال میں صوفیائے کرام ہونا عشق کہلائے گا۔ سر دلبرال میں صوفیائے کرام

کے جار طبقات بیان کئے گئے ہیں۔

طبقہ فمبر ان یہ طبقہ اُن حضرات کا ہے جوشہوات سے بالکل پاک ہیں اور مظاہر خلقی میں بجز مشاهد اُ حق کے اور کسی جانب ملتقت نہیں ہوتے اور مرایائے کونیه ( کونین کے شیشوں ) میں جمالِ مطلق کے سوا اور پھی نہیں و کیھتے۔ مولانا جائ کے مطابق ان کاعشق مطبوع اور موزوں صورتوں میں مقید نہیں۔

ہست بے صورت جناب قدی عشق لیک در ہر صورت خودرا نمود اللہ کے جمال میں کوئی خاص رونمائی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالی ہرصورت میں ظاہر ہے۔

طبقہ نمبر ۱۲: اُن حفرات کا طبقہ ہے جو کثرت ادکام ہے تجاوز کر چکے ہیں، اپنے قلب میں گراؤ پیدا کرنے ہے اپنے عشق کو بحر کئے کا موقع دیتے ہیں، بیلوگ جلد ہی عشقِ مجازی ہے عشقِ حقیقی میں پہنچ جاتے ہیں۔

طبقہ نمبر ۱۳: اُن گرفتارانِ اہلا کا طبقہ ہے، جنہیں ترتی ہے گریز ہے اور تجابات ہے اُنس ہے، اُن کا حتی میلان ایک ہے دوسری، تیسری اور چوتی صورت ہے اُلجمتا ہے اور ساری عمر اسی طرح گذر جاتی ہے۔

طبقہ نمبر ۱۲: اس طبقہ کے لوگ مجوبانِ مجازی کو بردی چیز سجھتے ہیں اور ہوائے نفس کوعشق کا نام دیتے ہیں۔

#### عشق باصد نازمي آيد به وست

(عشق بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے)

عوا عشقِ بجازی والے اپی عبت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی بدنام ہو جاتے ہیں، گر سچاعشق حیب نہیں سکتا اس کی خوشبو تو وور ہے آ جاتی ہے۔ اگرعشق شیطان میں آ جائے تو جبریل علیہ السلام کا رُتبہ یا سکتا ہے۔ ہے۔ سچ عشق میں بہت محنت کرنا ہوتی ہے اور سختیاں جھیلنا ہوتی ہیں کیونکہ یہ ختیاں اور مصائب عاشق کو صیقل کرکے اس کا اہل بنا ویتی ہیں۔ حقیقتا انسان کوعشق کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں ۔ میل معشوقوں کی محبت مختی اور عاشق کی محبت علی الاعلان ہوتی ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں ۔ معشوقوں کی محبت علی الاعلان ہوتی ہے۔ ور عاشق کی محبت علی الاعلان ہوتی ہے۔ اور عاشق کی محبت علی الاعلان ہوتی ہے۔ ور عاشق شود ہم گوئے برد جبریلے گشت و آل دیوے برد و کیر ایس کی الیسی کو بھی آگر حق تعالیٰ کا عشق ہو جائے تو میدان سے گیند لے جائے گا اور جبریل ہو جائے گا اور اس کی اہلیسیت محتم ہو جائے گا۔

انیسیدے م ہو جانے ن ۔ تو بہ یک خواری گریزانی زعشق کو جانتا ہی نہیں فقط اس کا نام سنتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کی ڈانٹ سے بھاگ لکاتا ہے، تو تو عشق کو جانتا ہی نہیں فقط اس کا نام سنتا ہے۔

عشق را صد ناز و انتکبار ہست عشق باصد ناز می آید برست عشق کے بعد ہاتھ میں آتا ہے۔ (۱۲۲/۵)

گر بہر زنے تو یہ کینہ شوی پس چا بے صفل آئینہ شوی اگرتو مر ڈانٹ پر کینہ پیدا کرے گا، پھرتو صقل مو جائے (یعنی شخ کی تختیوں) بغیر کیے آئینہ بے گا۔ (۳۱۲/۵) ناف یا بر مهر خود بیریده اند عشق او در جان ما کاریده اند خدانے ہاری ناف کو اپنی محبت کی شرط پر کاٹا ہے اور ہماری جان میں اس کے عشق کا جج بو دیا ہے۔ ایں (عشقِ مجازی) فساد از خوردن گذم بود (عشق مجازی گندم کھانے کے فساد کے باعث ہے) عبازی عشق گندم اور ویگر نمتول کے غلط استعال سے پیدا ہوتا ہے، اگر خوراک کا خیال نہ رکھا جائے اور بے احتیاطی برتی جائے تو گندم جسم انسانی میں فساد پیدا کر دیتی ہے لیکن حلال رزق کے کھانے میں اور اعتدال رکھنے سے نیک حصالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تا گريزد آنک پيروني بود عشق از ادّل چها خونی بود عشق پہلے سے ہی خونی نظر آتا ہے تا کہ غیر مخلص در بارعشق میں حاضر نہ ہو سکے۔ (ra./r) آل طرف که عشق می افزود درد بوصنیفهٔ ، شافعیٌ در ہے نہ کرد جس راه میس عشق درد بردهاتا ہے اس راه کی تعلیم امام ابوصنیفه اور امام شافعی نے ند دی۔ عشق زنده در روال و تا بعر المراحم و عاشد زغني تازه تر عشق حقیقی (الله تعالی کا) ہمیشہ ہماری رگوں میں اور آ کھوں میں چھولوں کی کلیوں سے زیادہ تازہ ہے۔ زائکہ عشق مُردگاں مایندہ نیست چونکہ مُردہ سوئے ما آیندہ نیست دُنیا والوں یعنی مرنے والوں کا عشق باقی رہنے والانہیں اور مرنے والا جاری طرف آنے والانہیں بلکہ جانے والا (ar/1) عشمهائے کز ہے ریکے بود عاقبت کے بود وہ عشق جو ان صورتوں کے نقش و نگار کے لئے ہوتا ہے،عشق نہیں بلکے نفس کی خواہش کی وجہ سے آخرت کی (DY/1) شرمساری ہے۔ عشق نبود آ کله در مردم بود این فساد از خوردن گذم بود جوعشق بندوں سے کیا جاتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ گندم کھانے کا فساد ہے۔

حضرت مولانا روی کا قول ہے کہ جب معثوق کا حسن ختم ہو جاتا ہے اور دھواں ظاہر ہو جاتا ہے، لینی وہی مکروہ

دمشق میں قحط سالی عشق کو فراموش کرنے ہے ہوئی

صورت نظر آنے لگتی ہے تو ای وقت میشش مجازی ختم ہو جاتا ہے۔ (بیاس لیے کہ جب کسی محبوب کاعشق اور اس کا حسن قائم ہے تو محبت کا سامان قائم رہتا ہے اور جوئی حسن رخصت ہو جائے تو عشق مجازی بھی رخصت ہو جاتا ہے) شخ سعدی فرماتے ہیں کہ ومشق میں جب قحط سالی رونما ہوئی تو اس کا سبب سے تھا کہ لوگوں نے عشق کو فراموش كروياتها (لعني بجائے عشق خدا كے عشق مجازى ميں لگ يكے تھے) مسلم ممالك آج بھى مغربى تہذيب كے دلداده مورہے میں اور مجازی عشق میں غرق ہونے کی وجہ سے قبر اللی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ چناں قبط سالی شد اندر وشق کردند عشق دمشق میں قحط سالی اس لئے آئی کہ یارلوگوں نے عشق (الہی) کو فراموش کر دیا۔ (سعدی) چوں رود تور و شد بیرا دخال بفسرد عشق مجازی آل زبان جب نور چلا جاتا ہے تو رھوال رہ جاتا ہے، اس وقت عشق مجازی شنڈا پر جاتا ہے۔ (I+A/Y) عاشتی بر غیر او باشد مجاز عشق زاوصاف خدائے ہے نیاز (r/A+1) عشق تو خدائے بے نیاز کے اوصاف ہے ہے، اس کے علاوہ عشق،عشق محازی ہے۔ زانکہ شہوت یا خیالے راندہ اند

## (کیونکہ انہوں نے صرف خیالی صورت کی طرف عشق بازی کی)

کھ لوگ غلط انداز میں عشقِ مجازی میں شہوات کی پوجا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گذار ویتے ہیں، وہ بالآ خرابی حزماں نصیبی مرروتے ہیں ہے

زیں بتال خلقال پریشال میشوند شہوتے رائدہ پشیمال میشوند ان معثوقوں کے عشق سے لوگ (ناحق) پریشان ہوتے ہیں (زنا اور لواطت سے) اپی شہوت پوری کرکے آخر میں پچھتاتے ہیں۔

مطلب: - چونکہ عاشقِ مجاز کو اگر چہ مطلوب کا دیدارمیٹر ہوتا ہے گر وہ غیبت میں بھی صرف ای خیالی صورت کی پرشش کرتا رہتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ اس مشرک نے جو اپنے غلط خیال سے ایک معبود تجویز کر لیا ہے اس کی گرویدگی میں وہ معبود حقیقی سے دور رہ جاتا ہے۔ "اَوَائَتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَهُ هَوَاهُ" (الفرقان: ۴۳) ترجمہ: کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا؟

پس مقصودِ اصلی حقیقت ہے، مجاز صرف بطور ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح مظاہر کی طرف میلان صرف ظاہر کے مشاہدے کے لئے ہونا چاہیے اگر صرف مظاہر کے دلدادہ ہو کر رہ گئے تو بس رہ گئے۔

زانکہ شہوت با خیالے رائدہ است ورحقیقت دور تر واماندہ ست کیونکہ انہوں نے ایک خیالی صورت کے ماتھ عشق بازی کی ہے اور حقیقت یعنی محبوب حقیق سے دوررہ گئے ہیں۔
کیونکہ انہوں نے ایک خیالی صورت کے ساتھ عشق بازی کی ہے اور حقیقت یعنی محبوب حقیق سے دوررہ گئے ہیں۔
(۲۰۹/۳)

باخیالے میل تو چوں پر بود تا بداں پر بر حقیقت بر شود کسی خیال (یعنی خیالی صورت) کے ساتھ تمہارا میلان ایک پر کے مشابہ ہونا چاہیے تاکہ اس پر کے ساتھ تقیقت کی طرف پرداز ہو سکے۔ طرف پرداز ہو سکے۔ گوش آئکس نوشد اسرار جلال کو چو سون صد زباں افاد لال

اس شخص کا کان اسرار اللہ سُن سکتا ہے جو سوئن کی طرح سو زبانیں رکھتا ہو اور گونگا بھی ہو، چونکہ جو شخص اس الطریقت کا پورا امین ہو، وہی رازدار حق ہوسکتا ہے۔

جس کومعرفت حاصل ہواس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے

مثل مشہور ہے کہ'' آں را کہ خبر کھد خبرش باز نیاد' (یعنی جس کو خبر ہو جائے تو پھر اس کی خبرنہیں آتی) ای کو عربی میں کہا جاتا ہے '' مَنُ عَرَف رَبَّهُ کُلُ لِسَانُه ط'' (جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہوگئی)۔

مولانا رومؓ نے اے رسولِ خدا ﷺ کے کلام سے منسوب کیا ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کی کوکوئی بات معلوم ہوتو وہ سمجھانے کے لئے الفاظ نہیں یا تا۔

لفظ در معنی ہمیش نا رساں زاں پینم علی گفت قد کُلُ لِسَانُ الفاظ معنی کو پہنچ نہیں سکتے، ای لئے پینم میلی نے فرمایا کہ زبان گنگ ہو جاتی ہے۔

طلق بخفد خاک را لطف خدا تا خورد آب و بروید صد میاه خداوند تعالی کی مهربانی ہے کہ اس نے خاک کوطلق بخشا ہے، حتی کہ خاک پانی نوش کرتی ہے اور اس سے سینکلووں قتم کی گھاس آگ پڑتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ خدا نے مٹی کو استعداد کا حلقوم عطا فرمایا ہے تو وہ پانی پی کر اس قدر نباتات اُگاتی ہے۔ اگر یہ حلقوم اس کو نہ ملتا تو خطۂ خاک تختہ سنر کیونکر بناتا۔ مولانا کا اشارہ اس طرف ہے کہ زمین خاموثی سے سے خدمت اداکرتی ہے۔ انسان بھی جب معرفت خدا حاصل کر لیس تو گنگ ہو جاتے ہیں۔

باز حیواں را بہ مخفد علق و لب تا گیاہش را خورد اندر طلب کار حق اللہ علی ہوئی کے دہ ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس (خاک) کی گھاس کو چرتا ہے۔ (۱۵/۳) چوں گیاہش خورد حیواں گشت زفت گشت حیواں لقمہ انسان و رفت جب اس خاک کی گھاس کو چر کر حیوان موٹا ہو گیا تو حیوان انسان کا لقمہ بن گیا اور نابود ہو گیا۔

مجازی سے حقیقی کی طرف آنے کا طریقہ ترک شہوات ہے

جن لوگوں کا عشق محض رنگ و روپ کی مورتیوں کے لئے ہوتو وہ عشقِ حقیق تک نہیں پہنچ سکتے ، ان کا ایسا عشق آخر کار کلنگ کا ٹیکا ثابت ہوتا ہے اور اُن کا عشقِ اللّٰہی تک پہنچنا بعیداز قیاس ہوتا ہے۔مولانؓ نے فرمایا ہے ۔ عشتہائے کر پے رکھے بود عاقبت نگے بود ہوں دو سپاعشق نہیں ہوتا بلکہ کانک کا ٹیکہ ثابت ہوتی ہیں۔ (۵۲/۱) جوعشق بازیاں محض رنگ و روپ تک محدود ہوں دو سپاعشق نہیں ہوتا بلکہ کانک کا ٹیکہ ثابت ہوتی ہیں۔ (۵۲/۱) جولوگ عشق حقیق تک آ نا جانے ہوں ان کے لئے ضروری ہے کہ گندم کے فساد ہے بچیں اور شہوات کی بوجا ہے اپنے عشق کو بچا کر رکھیں۔ اس میں ایک بات ضرور ہے کہ انسان ایک ہی شخص کی محبت میں ایبا محصور نہ ہو جائے کہ روح کی پرواز کے پرکٹ جا کیں۔ جوشخص دنیوی محبت سے خالی محبت کی راہیں عبور کر جائے اس کا عشق خانی نہیں ہے اور اس کا معثوق بھی قانی نہیں۔ مولائا فرماتے ہیں کہ ہرشخص کی محبت حقیقت کی طرف پرواز کے لئے یہ و بازو بن سکتی ہے، بشرطیکہ دو اس دنیاوی محبت میں محصور ہوکر نہ رہ جائے ۔

باخیالے میل تو چوں پر بود تا بداں پر بر حقیقت بر شود خیال کی جانب تیرا جھکاؤ پر کی طرح ہوتا ہے، تا کہ تؤ اس پر کے ذریعے حقیقت تک پہنچے۔ (۲۰۹/۳) چوں براندی شہوتے پرت بریخت لئگ گئے۔ لئگ گشتی داں خیال از تو گریخت بب تو نے شہوت رانی کی تو تیرا پر جھڑ گیا، تو کنگڑ ا ہو گیا اور وہ خیال تجھ سے بھاگ گیا۔ (۲۰۹/۳) پر گلہدار و چنیں شہوت مراں تا پر میلت برد سوئے جناں پر کی حفاظت کر اور شہوت رانی نہ کر، تا کہ میلان کا پر تجھے جنتوں میں لے جائے۔

شہوات کی اخباع میں تباہی ہے

قاعدہ ہے کہ وصالِ معثول سے عشق کی گرمی سرد پر جاتی ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ اگر مجازی معثول کے ساتھ بوس و کنار ہونا ہی اپنے عشق کا مقصدِ اعلیٰ سمجھ لیا تو پھر ترتی ناممکن ہے اور پھر یہ مجازی عشق بھی زائل موجائے گا۔

خلق پیدارند عشرت میکند یر خیالے پّرِ خود پر میکند اوگوں کو گمان ہے کہ وہ عیش کر رہے ہیں (حالانکہ) ایک خیال میں مبتلا ہو کر اپنی ترتی کے پر اکھیڑرہے ہیں۔ (۲۰۹/۳)

مطلب ہے کہ مجازی عاشق مجازی ولبروں سے بوس و کنار کرنے کو بیجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، حالانکہ وہ اپنی حقیقی کامیابی کے ذرائع کو برباد کر رہے ہیں۔ ای طرح معبودانِ باطل کے پرستار اپنے آپ کوحق پر بیجھتے ہیں، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہیں اور ادھر اُدھر بحک رہے ہیں۔

عشق حقیقی کی طرف کوشاں رہنا ضروری ہے

اً گرچہ ونیا کے بادشاہوں کے سرد کوئی کام نہیں کیا جاتا لیکن اللہ تعالی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بھی اپی

محلوق کی د کھے بھال اور اپنی ربوبیت کی ذمہ دار یوں کو پورا کرنے میں انہاک رکھتا ہے اور ہر روز نے نے کامول میں لگا رہتا ہے۔ اگر ایبا ہے تو انبان کو اپنی ذمہ دار یوں سے غفلت برتنا ایسے ہی ہے، جیسے کہ کوئی بیار نہ بھی ہوتو بھی واویلا کرتا رہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بیکار غفلت میں بیٹھے رہنے کی بجائے کچھ نہ کچھ کوشش (خواہ بیہودہ ہی کیوں نہ ہو) کرتے رہو۔ آئندہ صفحات پر آنے والے مضمون میں عشق کی خوبیوں کا ذکر اس لئے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کوعشق کی افادیت کا اندازہ ہو سکے۔

دوست دارد دوست این آشنگی کوشش موقوف ہے تاہم وہ اس تنم کی متر دّدانہ اور ناکمل کوشش کی پریشانی کو پیند اگر چہ اس مہریان حقیقی کے حکم پر ٹمر کو کوشش موقوف ہے تاہم وہ اس تنم کی متر دّدانہ اور ناکمل کوشش کی پریشانی کو پیند کرتا ہے۔

(کیونکہ) خواب (غفلت) ہے سعی بے ٹمر ہی جملی۔ (یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہجرت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتو۔ آشفگی ظاہر ہے آشفگی باطن کی طرف جانا اللہ کو پند ہے۔ اگر چہ ہجرت پوری نہ ہو پھر ہمی اس کا اجر مل سکتا ہے، اس لئے خواب خفلت میں پڑے رہنے ہے تعور ٹی ہی کوشش کرنا بہر حال بہتر ہے۔ ۔ آگھ او شاہ است او بکار نیست نالہ ازوے طرفہ کو بیار نیست

(دیکھو) وہ ذات پاک (جوشہنشاہ حقیق) ہے وہ (بھی) بیکارنہیں۔ اس شخص کی زاری عجیب بات ہے جو بیمارنہیں ہے۔ مراد سے کہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے محنت کی ضرورت نہیں پھر بھی وہ مخلوق کے کام میں مصروف رہتا ہے، یعنی اس کا مصروف ہونا ایسے ہی عجیب بات ہے جیسے کوئی شخص بیمار نہ ہواور پھر نالہ کرے (۲۰۲/۱)

بہر ایں فرمودہ رجمان اے پر! کی اُن اے پر! بیا! ای لئے (اس) مہر بانِ حقیق نے (سورہ رحمٰن میں) آب کھل یَوْم الْخ فرمانی ہے، یعنی وہ ہر وقت کی نہ کی کام میں ہے، یہاں اُور والے شعر کی دلیل قرآن سے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کی نہ کی کام میں ہے۔ (۲۰۲/۱)

ہر کہ او از اصلِ فطرت خوب زاد آئینہ ور پیش او باید نہاد جو شخص اصل فطرت سے خوب صورت پیدا ہوا ہو، اس کے روبرو آئینہ رکھنا جاہے۔ (۲۲۹/۱)

عاشقِ آئینہ باشد روئے خوب صیقل جاں آبد از تقویٰ القلوب (ماں ہاں) ایک خوب صورت میں آئینے کا ولدادہ ہوسکتا ہے (نہ کہ بدصورت) روح کامینقل ہونا (جس سے وہ آئینے بن جاتی ہے) دلوں کے تقویٰ سے (میٹر ہوسکتا) ہے۔

باز آل جال چونکہ محوِ عشق گشت یُغجِبُ الزُرْاعَ آمر بعد کشت پر جب وہ (انسانی) جان عشق (حق) میں مستفرق ہوگئی تو وہ گندم بوئے جانے کے بعد یُغجِبُ الزُرْاعَ (کا مصداق) بن گئی۔

#### جس میں مجازی عشق کا مادہ نہ ہو، وہ عشق حقیق کے قابل نہیں ہوتا

عشق مجازی غیراللہ کی ہر چیز ہے محبت کو کہا جا سکتا ہے اور اگر اللہ کی محبت بھی شامل ہو اور غیراللہ ہے بھی محبت ہو تو یہ بھی اللہ کی ہی محبت کے ضمن میں ایک محبت کہلائے گی۔ حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ ہے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسین رض اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چھوٹے ہے بیچے تھے تو انہوں نے حضرت ہوال کیا کہ ''اتا جان کیا آپ کو بھر ہے محبت ہے؟'' والمد گرائ نے فرمایا کہ''ہاں ہے!'' پھر پوچھا کہ''کیا آپ کو بھر ہے بھائی حسن ہے محبت ہے؟'' تو فرمایا: ''ہاں ہے۔'' پھر پوچھا کہ''کیا آپ کو ہماری ائی ہے محبت ہے؟'' تو فرمایا: ''ہاں ہے!'' پھر پوچھا: ''کیا آپ کو ہمارے نانا ہے محبت ہے؟'' تو فرمایا: ''ہاں ہے!'' حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اور ان کا ماتھا چوما اور پھر فرمایا کہ بیٹا! بید محبت ہاگر چہ ان تمام لوگوں ہے ہے جن کے تم اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اُٹھایا اور ان کا ماتھا چوما اور پھر فرمایا کہ بیٹا! بید محبت اگر چہ ان تمام لوگوں ہے ہے جن کے تم اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اُٹھایا اور ان کا ماتھا چوما اور پھر فرمایا کہ بیٹا! بید محبت اگر چہ ان تمام لوگوں ہے ہوتی ہر ایک محبت اللہ کے گے۔'' (کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درجہ رکھ گی۔ نے خام بھی دیا ہے۔) کس سے محبت اللہ کے گے۔'' (کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درجہ رکھ گی۔۔) کس سے محبت اللہ کے لیے ہوتو ہر ایک محبت اللہ کی محبت کا درجہ رکھ گی۔۔

اس جگداس بیان کا منشا یہ ہے کہ جب ایک بچرا پن اردگرد کے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچ میں محبت کا جذبہ موجود ہے اور جب وہ اس میں ترقی کرے گا تو عشق الٰہی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کو کسی سے محبت نہیں تو اُن میں محبت الٰہی کے ہونے کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔ پنانچہ جو لوگ عشق مجازی کے قابل نہیں وہ عموماً عشق الٰہی سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ الآما شاء اللہ۔ سر دلبرال میں ہے کہ بغیرعشق انسان بے لطف اور مزدور کی می زندگی کا شا ہے۔

### متاب ازعشق روگرچه مجازی است (عشق مجازی سے مند ندموڑو)

عام انسان کے لئے یہ مکن نہیں کہ وہ دُنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو محبت کی مٹی اس کے خمیر میں ملی ہوتی ہے مگر بقدرِ استطاعت، بھی یہ محبت دُنیا کے حسین انسانوں ہے میل رکھنے لگتی ہے اور بھی دُنیا والوں کی محبت سے یکدم چھلانگ لگا کر خدا کی محبت کی طرف آلپتی ہے۔ عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ بندہ (اپنی شہوانی خصلت کے سبب) عورتوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ان میں سے بعض انسان تو ایسے ہیں کہ انہیں کوئی حادثہ یا کوئی برگذیدہ ہتی چھم زدن میں اللہ تعالیٰ کے عشق کی طرف موڑ دیتی ہے اور خدا اس کی نظر میں محبوب، مرغوب اور مطلوب بن جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بھی دھوکے باز ور مکار لوگوں کے رویتے سے شک آکر بالآخر سمجھ لیتا ہے کہ اس دنیا میں دل لگانے کے قابل کوئی نہیں، پھر وہ لوگ

تھک ہار کر اللہ کی محبت کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں۔ ایس حالتوں کو دیکھے کر کہا جاتا ہے کہ ''اَلْمَہَ بِحازُ قَنْطَوَةُ الْحَقِينَقَةِ" يعنى مجازى عشق حقيقى عشق كے لئے ايك بل كاكام ويتا ہے، يهى وجد بے كدمولانا جائى فرماتے ميں كد م متاب از عشق رو گرچه محازی است که آل بهر هیقت جاره سازی است عشق سے منہ نہ موڑو، اگر چہ مجازی عشق ہی (کیوں نہ) ہو کیونکہ مجازی عشق بھی حقیقی عشق کی طرف جارہ سازی (مائ) انجیل میں آیا ہے کہ دُنیا کی طرف ہے قطع تعلق رہ کر انسان اللہ ہے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ تم ایک ایسے انسان ے محبت نہیں کر سکتے جس کوتم نے نہ دیکھا ہوتو چراہے خدا سے کیے محبت کرسکتے ہوجس کوتم نے بھی دیکھا ہی نہیں۔ اس بات کا توڑ قرآن مجید کی ابتدائی آبات میں بی آگرا ہے کہ قرآن ایک الی کتاب ہے، جس میں شک و فحبہ کی مخبائش نہیں اور یہ ان متقبول کو ہدایت دیتی ہے جو بغیر دیکھے غیب کی باتوں پر اعتبار اور یقین رکھتے ہیں۔حضرت غنی کے اشعار ملاحظہ فرمائیں 🗻 زقیض عشق دلہائے مخالف مہر ماں گرود زآتش رشتہائے شع ماہم مک زبال گروو عشق کے فیض سے مخالفت رکھنے والے ول مہربان ہو جاتے ہیں، آگ کے باعث ممع تمام رشتوں کو یکسال کر دیتی (ゴン) موم در دامن دریائے کرم عبر شد کفر درعش محال است که ایمال نشود دریائے کرم میں موم عزر بن جاتا ہے، ایمال کی سگت مل جائے تو سرمال ہے کہ کفرعشق میں تبدیل نہ ہو۔ (تائب) مولا نُا فرماتے میں کہ عشق سب کا استاد ہے، اس نے ہزاروں ذروں کو اتحاد بخشا ہے۔ آفري بر عشق کل اوستاد صد بزارال ذره را داد اتحاد عشق کو آ فریں ہے جو (اتحاد رکھنے میں) استادِ کامل ہے، اس نے لاکھوں ذرّوں کو متحد کر دیا ہے۔ (mmg/r) ولی نامی شاعرنے خوب کہا ہے ۔

كمالات محبت

عنفل بہتر ہے عشق بازی کا

محبت کا ڈھنگ اگر کسی کو آتا ہے تو اس کے لئے ہر پست کو بلند، تلخ کو شیریں اور ناکام کو کامیاب بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس گھرانے میں محبت کا جادو چلتا ہے اس کے رہنے والے جنت فردوس کی می زندگی گزارتے ہیں اور کم آمدنی میں خوش و فرم رہتے ہیں۔ مولاناً کے پیش کروہ ایک لطیف نکتے پرغور فرما ئیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب کسی گھرانے کے لوگ محبت کی زندگی گذارتے ہیں تو ان کا طریق محبت کرنا ہو جاتا ہے۔ ایک مزدور دن مجرا پنی کمر پر بوجھ اُٹھا کر کام کرتا ہے اور ایک لوہار اپنی دکان کی بھٹی میں منہ سرکالا کرنے کے بعد نہایت خوش سے

كيا حقيق و كيا مجازي كا

گر کولونا ہے تاکہ اپنی گرکی محبوبہ کوخوش کرے اور سامانِ حیات مہیا کر سکے۔ یہ کاروبارِ حیات جو مج سے شام تک چلنا ہے اس میں بھی عشق کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے، ورنہ کون ہے جو کسی کی خاطر اپنے آپ کو پریشانی اور مصیبت میں ڈانے۔ یہ سب عشق کی بدولت ہے۔ عشق ایک رُوحانی چیز ہے اور یہ ایسی جنس نہیں کہ جس کو بازار سے خرید لیا جائے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ مال و دولت اور دنیا کی چیزیں سب مردہ ہیں، گر ان سب کے حصول کی کوشش زندہ لوگوں کے لئے ہوتی ہیں۔ جب عشق کا مقصود کی زندہ کے لئے ہوتی ہوتی ہیں۔ جب عشق کا مقصود کی زندہ کے لئے ہوتی ہوتی ہوتی کے ساتھ لگانا ضروری ہے جو سراپا حیات اور حیات بخش ہو۔ ثابت ہوا کہ محبت کا داسط حیات ابدی کے ساتھ ہے۔ ای لئے مولاناً نے فرمایا ۔

عشقِ آل زندہ گڑیں کو باقی است وز شرابِ جاں فزایت ساتی است اس کا عشق اختیار کرو جو زندہ ہے اور جو روح افزا شراب پلانے والا ساتی ہے۔

اس کا عشق اختیار کرو جو زندہ ہے اور جو روح افزا شراب پلانے والا ساتی ہے۔

ہر کرا ہا مردہ سوداتے بود پر امید زندہ سیمائے بود ہوکس ہے۔ وال کا عاشق ہوتا ہے اس کی اُمید کی زندہ چہرے کے لئے ہوتی ہے۔

ہر کرا ہا مردہ سوداتے اس کی اُمید کی زندہ چہرے کے لئے ہوتی ہے۔

ہر امید زندہ کی اُمید ہو دو دن بعد جماد نہ بن جائے۔

زندہ کی اُمید پر کوشش کر، جو دو دن بعد جماد نہ بن جائے۔

وُنیا کی محبیق متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ نفرت محبت میں اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ بچدروتا ہے اور اسکول جانے سے درتا ہے اور جب انس ہو جائے تو کمتب اور معلّم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے ۔

انس تو با شیر و با پتال نه ماند نفرت تو از دبیرستال نه ماند دوده اور پتان سے تیری محبت نه رای، کمتب سے اب تیری نفرت نه رای ۔

و نیا میں کی کا حسن ذاتی نہیں، جہاں حسن نظر آتا ہے وہاں حسن ازلی کا پرتو ہے۔ حسین چیز وہی ہے جس پر آتا ہا ازلی کی کرنیں پڑتی ہیں، جہاں سے شعاع ہٹ گئی وہاں اس چیز کا عارضی حسن غائب ہو گیا۔ مجنوں نے ایک دن اللہ سے شکایت کی کہ الجی! تو نے بچھے لیل کے عشق میں گرفتار کر کے رسوائے زمانہ کر دیا ہے تو جواب ملا۔ مشتق کیلی نیست ایس کار من است حسن لیلی عکس رخیار من است میں کا حسن ہمارے رخیار کا ہی عکس ہے۔ (غیرمثنوی) ہیں کا عشق نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا کام ہے، لیلی کا حسن ہمارے رخیار کا ہی عکس ہے۔ و کہ عشق کہاں سے آیا ہے، پھر ای شعر کے دوسرے مصر سے میں فرماتے ہیں کہ یہ مصطفے عیال کے آقاب کی ایک شعاع ہے۔

می نہ دانی عشق و مستی از کبا ست ایں شعاع آ نتاب مصطفی است کی نہ دانی عشق اور مستی کہاں ہے آئی ہے، یہ آ فتاب مصطفی الله کی ایک شعاع ہے۔ (پس۔ چ۔ ۸۲۳)

عارف روی فرماتے ہیں، بعض اکابر صوفیاء اینے مریدوں کو خصوصی علم، کشف و کرامات اور عبادت کے خاص انداز ذہن نشین نہیں کرواتے اور وہ ایک عمومی تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا اور اس کے بندوں سے محبت کرو، عبادت اور صوم وصلوة کے علاوہ ذکر و اذکار میں زیادہ کوشش کرو وغیرہ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مرید کا فہم کھل جائے۔مولانا فرماتے ہیں کہ محبت وہ چیز ہے جو زندگی کی ہر سخی کوشیریں بنا دیتی ہے،مس خام کوسونا بنا دیتی ہے اور محبت ہی غم کی دوا اور مرض کی شفاء ہے، محبت کانٹوں کو پھول اور بر کے کوشراب بنا دیتی ہے، محبت میں بھالی کے تنتحتے پر ج مے والا خود کو تخت عزت پر بلند ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر دل اس سے پہیجتے ہیں اور غم خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس گھر میں محبت ہو وہ گھر روثن ہو جاتا ہے۔ صائب نے عشق کی تعریف میں بہت کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کفر میں بھی عشق کی دولت مل جائے تو بدمحال ہے کہ وہ ایمان میں تبدیل نہ ہو جائے ۔ ع کفر در عشق محال است که ایمال نشود "مثنوی مولانا روم " میں ہے محبت کے متعلق کھ اشعار (باتر جمہ) پیش کئے جا رہے ہیں اور ان کے مطالب بھی اشعار کے ساتھ ساتھ ماسانی سمجھ آ جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں ہے از محبت تلعبا شریس شود از محبت بستها ננט محبت کی وجہ سے کروی چزی میٹھی ہو جاتی ہیں، محبت سے مختلف تانے سونا بن جاتے ہیں۔ (10 m/r) از محبت دُردها صافی شود و محبت دردها شافی (10 m/r) مجت سے تلجھشیں صاف ہو جاتی ہں اور محبت سے درد شفا بخشے والا بن حاتا ہے۔ از محبت خار با گل می شود وز محت سرکها مل می محبت سے کا شخ کچلول بن جاتے ہیں اور محبت سے بر کے شراب بن حاتے ہیں۔ (IDT/r) از محبت بجن گلشن می شود بے محبت روضہ گلخن می شود محبت سے قیدخانہ چمن بن جاتا ہے، بغیر محبت کے باغ بھٹی بن حاتا ہے۔ (10M/r) از محبت نار نورے می شود ور محبت دیو حورے می شود مجت ہے آگ نور بن جاتی ہے اور محبت سے جن حور بن جاتا ہے۔ (10m/r) از محبت سنگ روغن می شود ہے محبت موم آئن می شود محبت سے پھرتیل بن جاتاہے، بغیر محبت کے موم لوہا بن جاتا ہے۔ (15m/r) از محبت حزن شادی می شود وز محبت غول بادی می شود محیت سے عُم خوشی بن جاتا ہے اور محبت سے چھلا وا راہبر بن جاتا ہے۔ (10T/r)

الا محبت نیش لوشے می شود ور محبت شیر موشے می شود محبت سے ڈیگ شہد بن جاتا ہے، محبت سے شیر چوہا بن جاتا ہے یعنی بے ضرر ہو جاتا ہے۔ از محبت سُمّ صحبت مي شود وز محبت قبر رصت مي شود محبت سے بیاری تندر تی بن جاتی ہے اور محبت سے قہر رحمت ہو جاتا ہے۔ (10m/r) از محبت خار سوس می شود . اور محبت خانه روش می شود محبت سے کانٹا سومن (پھول) بن جاتا ہے اور محبت سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ (10m/r) از محیت مرده زنده می شود وز محبت شاه بنده می شود (15 m/r) محت سے مروہ زندہ ہو جاتا ہے اور محبت سے شاہ غلام بن جاتا ہے۔ ایں مجت ہم بھی دانش ست کے گزافہ بر چنیں تختے نشت (10r/r) یہ محت بھی سمجھ کا نتیجہ ہے، بکواس ایسے تخت پر کب بیٹھ سکتا ہے؟ عشق زاید ناقص آیا ہے۔ جماد دانش ناتص کیا ایں عشق زاد ناقص عقل نے بیعشق کب جنا ہے؟ ناقص (عقل) عشق پیدا کرتی ہے لیکن پھر ہے۔ (10r/r) کفر فرعونے و ہر محم عدید جملہ از نقصان عثل آلم یدید (100/r) فرعون کا کفر اور ہر سرکش کا کفر، سب عقل کی کمی ہے رونما ہوا ہے۔

#### مجازی صورتوں کے عشق سے باز رہو

صورتوں کے عشق کا انجام رُسوائی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں اس لئے اس خدائے قد وس سے عشق کر وہ خواہ اس جہاں میں یا اگلے جہاں میں ہو۔ انسان صورتوں سے محبت کرتے ہیں اور جب ان کا معثوق مر جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ فائی ہے۔ محبت صرف خدائے زندہ کی روا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہاور جو اس کے ساتھ ہیوست ہو جائے اس پر موت بھی حرام ہے۔ عشق کرنے سے پہلے معلوم کرو کہ کوئی تمہارا معثوق بینے کے قابل ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو کہ محبت کرنے کے قابل صرف خدا کی ذات ہے، باتی سب دھوکہ و مکر و فریب ہے۔ ایک اور پہچان میہ ہے کہ جس کا عشق حس اور صفات میں تبدیل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ بے بدل ہے اس لئے وہی فات پیار کیے جانے کے قابل ہے ۔

ہیں رہا عمن عظم اے صورتی میں میں بیادی کے چرہ ادرصورت پر نہیں ہے۔ (۷۷/۲) جردار! صورت کے عشقوں کو چھوڑو، دہ (عشق) بیوی کے چرہ ادرصورت پرنہیں ہے۔

آ نچ معثوقت صورت نیست آل خواہ عشق ایں جہاں خواہ آل جہال اللہ عشق ایں جہال (عالم ملکوت) کا۔ جس سے عشق ہو یا اُس جہال (عالم ملکوت) کا۔ (22/٢)

آ نچہ برصورت تو عاشق گھٹے چوں بروں شد جاں چرایش ہشتہ جس کی صورت پر تو عاشق ہورہا ہے، جب (اُس کی) جان نکل گئی تو اس کو کیوں چھوڑا ہے۔
صورتش برجاست ایں سیری زجیست عاشقا وا جو کہ معثوق تو کیست اس کی صورت موجود ہے یہ دل بجرتا کیوں ہے؟ اے عاشق! ڈھونڈ کہ تیرا معثوق کون ہے۔
آ نچہ محسوس ست گر معثوق است عاشقستے ہر کہ اورا حس ہست اگر معثوق است عاشقستے ہر کہ اورا حس ہست اگر معثوق است کے معثوق ہے۔
اگر محسوس چیز ہی معثوق ہے تو جس میں بھی حس ہے وہ عاشق ہے۔
چوں وفا آ س عشق افزوں می کند کے وفا صورت دگرگوں می کند جب وفاداری عشق برطماتی ہے، (تو) وفا صورت میں کب تغیر کرتی ہے۔

عشق حقیق حقیقت خاہور، ذات حق بلا جاب تعینات کو کہتے ہیں (سر دلبرال) حقیقت کا استعال مجاز کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہاں حقیقت ہے مراد ہے باطن، مجاز ہے مراد ظاہر ہے۔ اگر عالم شہادت مجاز ہے تو عالم مثال حقیقت ہے۔ بہ ای طرح عالم مثال اگر مجاز ہے تو عالم ارواح حقیقت ہے۔ عالم ایان عالم ارواح کے مقابل میں حقیقت ہے۔ چونکہ ذات مبدع ہر چیز کی حقیقة اُلحقائیق ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ'' حقیقة کُلِ شُی هُوَ الْحَقُ (لیعن ہر چیز کی حقیقت اللہ تعالی ہے)، بندے کی ذات حق تعالی میں گم ہو جائے تو بندہ اپنی حقیقت کو پالیتا ہے۔ (سردلبرال)

#### محبت کی قشمیں:

محبت ذاقی سب سے ارفع واعلیٰ واتم قتم کی محبت ہے، جسے نہ زوال آتا ہے نہ تغیر نہ تبدیل۔ یہاں وجود مجازی بحراحدیت میں گم ہو جاتا ہے اور تمام اسا و صفات رنگ وحدت اختیار کر لیتے ہیں۔

محبت حقیقی محبت حقیقی نه آمد کی چیز ہے نه آورد کی بلکه اس کی پھینک مختلف لوگوں کے لئے مختلف روزنوں (جمر دکوں) سے کی جاتی ہے۔ اس کے چار دروازے ہیں (جن کی تفصیل میں جانا یہاں ضروری نہیں، البت مخضر بیان ملاحظہ فرمائیں)۔

ا۔ مبتد یوں کی محبت کا صدور عالم شہادت میں مشاہدہ حتی کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ طالبوں کی ابتدا ہے۔ ۲۔ متوسطین کے لئے محبت کا ظہورنفس کے ذریعے ہوتا ہے۔نفس جمالِ افعال کی خصوصیات کا مشاہدہ عالم غیب اور عالم مثال سے کرتا ہے اور یہ مشاھدہ محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ۔ منتہوں میں مکاشفاتِ قلبی محبت کے اعلیٰ ترین رُخ کو وجود میں لاتی ہے۔ یہ مقربین کا مقام ہے۔

اس منتہوں میں روح قدی کے مطالعہ سے محبت کا ایک اور بی اعلی رُخ طلوع ہوتا ہے۔ یہ صدیقین کا مقام ہے۔

عشقِ ذات اس عشق میں ذات سے سروکار رہتا ہے اور تمکین و استقلال اور قرار و ثبات میں عاشق متمکن ہوتا

ہے۔ جمال ہو یا جلال ہر حال میں عاشق ذات سے لطف اندوز ہوتا ہے اور بسا اوقات جمعیت فاطر رہتی ہے۔ جب تک عاشق محومطلق نہیں ہو جاتا اور تعینِ خودی سے تجاوز نہیں کرتا اس وقت تک در دِطلب اور سوزِعشق باتی رہتا ہے۔

الرولہرال)

ورو درد اس فکن اور سوزشِ ورُونی کو کہتے ہیں جو عاشق فراق محبوب اور آرزوئے وصال ہیں محسوس کرتا ہے۔ عشق وہی ہے جس میں درد کی چاشنی ہو (جے علامہ اقبالؓ نے ھاؤ ھُو کی کیفیت سے ظاہر کیا ہے) انسان کے لئے درد وعشق دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ موجب ترتی درد ہے۔عشق بدول درد موصل بہ مطلوب نہیں۔ موصل بہ مطلوب جو چیز ہے وہ درد ہے۔

کفر کافر را و دیں دیدار را ذری دردکا ایک ذرہ عطار کے دل کے لئے (کافی ہے)۔ (عطار)
کفر کافر کو اور دیدار کو دین مبارک ہو۔ آپ کے درد کا ایک ذرہ عطار کے دل کے لئے (کافی ہے)۔ (عطار)
مقام عشق مجبت کی انتہائی اور اکمل ترین کیفیت وصورت کا نام عشق ہے۔ سب سے اعلی و ارفع عشق بجو
ذات حق کے اور کس کے ساتھ موسکتا ہے؟

در ہر چیز نظر کردم غیر از تو نمی بینم غیر از تو کے باشد، حقا چہ مجال است ایں میں ہر چیز میں نظر کرتا ہوں تو تیرے سوا اب کھی نہیں دیکھتا، تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا، کچ ہے کہ کسی کی بھی سے مجال نہیں۔
مجال نہیں۔

عشق ومجت کوشراب سے تثبیہ دی جاتی ہے۔ جوستی اچا تک سالک کے دل میں پیدا ہوتی ہے جوجی تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ جائی افعالی وہ ہے جوجی تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ جائی افعالی وہ ہے جوجی تعالیٰ صور مظاہر سی کی کھڑ کیوں میں سے اپنے آپ کو عالم مثال کی کی نہ کی چیز میں ظاہر فرما تا ہے۔ اس جی کا سالک پر اثر شراب کی طرح ہوتا ہے۔ سردلبراں میں ہے کہ عبادت بلاعشق کے بیکار ہے اور عشق بغیر عبادت ناتمام ہے۔ زبر شکل سے بدتر وُنیا میں کوئی آزار نہیں۔ سلوک کا دار و مدارعشق پر ہے، عشق نہ ہوتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم نے جبت کا ہونا ممکن نہیں۔ عشق مجازی اور حقیق پر مولا ناروی کا گھ کلام اُوپر دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عشق حقیق کی شان میں بیان کیا گیا مولان کا کلام آئندہ صفحات پر ملاحظ فرمائیں، جو کچھ معارف اور معانی اس کلام میں موجود ہیں وہ مجمی دے دیے گئے ہیں۔

### عشق حقیقی کی خصوصی با تنیں

عام طور پرمشہور ہے کے عشق اوّل ور دل معثوق پیدا می شود (لعنی عشق پہلے معثوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے) ای لئے دنیا کی بری بری عشق والی جوڑیوں میں عورت کا نام پہلے آتا ہے۔ مثلاً لیل مجنوب، ہیر را بھا اور سوبنی مهيوال وغيروب

دوسری بات جو ان عاشقوں میں نظر آتی ہے کہ ان کی مجت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا عکس ہوتا ہے، جس طرح

فرمایا \_ عشق کیلی نیست این کار من است این کار من است این در کند ... حسن ليلي عكس رضادٍ من است

یہ لیل کاعشق نہیں یہ تو میرا کام ہے، لیلی کائسن میرے چیرے کاعکس ہے۔

تیسری بات سے ہے کہ ان لوگوں کاعشق مجی نفس کی مُراد پوری ہونے برختم نہیں ہوتا اور وہ بغیر ملاپ ہی مر جاتے ہیں، لہذا ان کاعشق کامیاب رہتا ہے۔عشق مجازی میں چونکہ نفسانی عمل کا دخل لیعنی ملاب ہو جاتا ہے، لہذا نفسانی مُراد بوری ہونے کی بھیل کی وجہ سے الیاعشق بھی وفا پر جا کرختم نہیں ہوتا۔ اکثر میاں بیوی کا لڑائی جھڑا ای لیے رہتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی محبت نفسانی مراد بوری کرنے کے لیے ہوتی ہے الا ماشاء اللہ۔

بإنجوال باب

# شاد باش اے عشق خوش سودائے ما (کالات عشق)

### انسانی کمالات کا حصول عشق سے ہی ممکن ہے

عشق ایک ایبا سمندر ہے جس میں غوطہ زن ہونے والے طرح طرح کے کمالات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔
وہ شخص نہایت خوش قسمت ہے جس کوعشق کا ایک ذرہ ہی مل جائے۔ حقیقنا ایسے ذرّے کا متحمل ہونا بھی کسی کی کا مے۔ دوایات میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے عشق کا ایک ذرّہ مانگا اور اس کے شخ و مرشد نے بھی اس کی سفارش کی تو اس کو ایک ذرّهٔ عشق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اس عطا کے بعد اس کا یہ حال ہوا کہ وہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل گیا اور تر بہ کھڑ کتا رہا۔ آخر اس کے بیر نے اللہ تعالیٰ سے اس کی حالت معتدل کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عشق کے ایک ذرتے کا ہزارواں حصہ اسے دیا گیا تو پھر کہیں وہ مرداشت کرنے کے قابل ہوا۔

بہت ی کتابوں میں عشق کا بیان آیا ہے لیکن ہر ایک اپنی بات کو بھیل تک نہ پہنچا سکا۔ جس کی سمجھ میں جو پچھ آیا لکھ دیا لیکن ابھی بھی یہ بیان تشنیر سمجمل ہے۔ مولانا رومیؒ نے اس مضمون کو نبھانے کی کوشش کی گر وہ بھی یہ کہہ کر رہ مجھے کہ ہے۔

کا کلی ہستی و بان رکھتی تاکہ عاشقوں کے پردوں کو اُٹھایا جا سکتا۔ (۳۳۸/۳)

ہرچہ گوئی أيدم بہتی ازاں پردؤ ديگر بُرو بيتی بدال اے (انبانی) وجود کی گفتگو تو جو کچھ بتاتی ہے بجھ لے کہ اس پر ايک دوسرا پردہ تو نے ڈال ديا۔ (۱۳۸/۳) ينج ديئے گئے کچھ اشعار کا مثنوی سے انتخاب کيا گيا ہے، ان اشعار سے عشق کی بہت ی کيفيات ظاہر ہوتی بیں۔ اگر ان اشعار کو بی سجھ ليا جائے تو يہ مولانا کے تخيلات کی کافی حد تک ترجمانی کر دیتے بیں۔ آپ بھی پڑھیں اور اس کے معانی میں اُٹر نے کی کوشش کریں۔

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما

(اےعشق خوش رہو کہتم مبارک جنون ہو)

عارف روئی نے عشق کے موضوع پر کثرت سے والہانہ اور حکیمانہ انداز میں کلام کیا ہے اور بہ حکرار اس کی تمام خوبوں کو منظرِ عام پر لائے ہیں تا کہ لوگوں کے ذہنوں میں عشق کا سودا سا جائے اور وہ اپنی تمام بماریوں، مشکلات اور پریشانیوں کا علاج عشق کے ذریعے ہی کرسکیں کیونکہ عشق مشکل کشا ہے اور جو بھی مصیبت یا علّت انسان کو لاحق ہوتو اس کا علاج باسانی ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولاناً ہر خفص کے لئے عشق کا حصول نہایت ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو اینانے کی تاکید کرتے ہیں ۔

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما خوش رہ ہمارے اچھے جنون والے عشق، اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب۔

اے دوائے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما اے عشق تو ہمارے غرور اور عزت کی دوا ہے اور تو ہمارے لئے افلاطون اور کیم جالینوس ہے۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ ہر بیماری خواہ جسمانی ہو یا روحانی، اس کا علاج عشق کی وساطت ہے ہوسکتا ہے اور انسان ندگی کے باتی تمام شعائر وشرائع ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں اور انسان کے تمام مصائب کو دُور کرنے والاعشق ہی ہے۔ علامہ اقبال جو محمل انسانی خومولانا روی کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں، نے بھی عشق کے موضوع پر بہت کلام کیا ہے جو ہم اپنی ایک الگ کتاب میں "عشل وعشق اور علامہ اقبال کا فلسفہ خودی" کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔ علامہ نے بھی فرمایا ہے۔

اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے تکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بعض ظاہر پرست علماء محبت کو مصدر حیات اور مقصود حیات نہیں سمجھتے اور اسلام کو اپنے زادید نگاہ سے ماہتے ہیں، لہذا عقائد کی گھیاں سلجھانے کے لئے دست وگریبان رہتے ہیں ہے

چوں عدید مقیقت رو افسانہ زدند چونکہ حقیقت کونہیں سمجھتے اس لئے افسانوی معنی اختیار کرتے ہیں۔

جهم خاک ازعشق برافلاک شد

(خاکی جسم عشق سے افلاک تک پہنچ جاتا ہے)

یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان اگر چہ خاک کا پتلا ہے گر اس میں طاقت پرواز اس قدر ہے کہ وہ ثریا کی بائدیوں سے بھی آ کے پہنچ سکتا ہے۔ بہی بات علامہ اقبال کو ان کے فلفہ خودی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب موٹ علیہ انسان کا اثر طور کے پہاڑ پر ہوا تو وہ ریزہ ہوگیا اور موئی علیہ السلام ہے ہوش ہو گئے، گویا عشق پہاڑ کو ریت کی طرح بیس دیتا ہے۔ اگر جملہ انسانی کمال کی تفصیل بیان کی جائے تو وہ اس کتاب کی پہنچ سے عشق پہاڑ کو ریت کی طرح بیس دیتا ہے۔ اگر جملہ انسانی کمال کی تفصیل بیان کی جائے تو وہ اس کتاب کی پہنچ کیا جا باہر کی بات ہے۔ اس پر بہت کی کتابیں لکھنا درکار ہوں گی لیکن یہاں مولانا روی کا کلام اختصار سے ہی پیش کیا جا

جہم خاک از عشق بر افلاک شد کوہ در رقص آمد و چالاک شد اسلام جہم خاک اور ہوشیار ہوگیا۔ (۳۳/۱)

عشق جان طور آبد عاشقا طور مست و خَوْ مُویٰ صنعِفا کور مست و خَوْ مُویٰ صنعِفا اے عاشقا طور مست و خَوْ مُویٰ صنعِفا اے عاشقا اسلام بے ہوش ہوگرگرے۔ (۳۴/۱)

عشق جوشد بحر را مانٹر دیگ عشق ساید کوہ را مانٹر ریگ عشق ساید کوہ را مانٹر ریگ عشق ساید کوہ را مانٹر ریگ عشق سمندرکو دیگ کی طرح کھولا دیتا ہے، عشق پہاڑکوریت کی طرح چیں دیتا ہے۔ عشق بھاف کے مشق بھاف کے مشق الرزاند زمیں را از گزاف عشق آسان میں سوشگاف ڈال دیتا ہے، عشق زمین کوآسانی بے لرزا دیتا ہے۔

(شراب مارے عشق سے مت ہے ند کہ ہم اس سے مت ہوئے)

بادہ از یا است نے شدیا ازو

شراب میں موجود جوش ہے تو وہ بھی ہمارے خون کی وجہ سے ہے۔ ای طرح انسان کی خاطر تمام چیزوں کو اس کی خدمت پر لگایا گیا ہے۔ ناصح کا شعر ہے ۔۔

> یہ اپنے لہو کی گری ہے، درنہ اے نامح نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی ہوتل

> > مولاتاً فرماتے ہیں ہے

بادہ در جوہشش گدائے جو ش ماست چی خرد گردش اسر ہو ش ماست مراب جوش میں ہمارے (خون کے) جو ش کی مختاج ہے، آسان گردش میں ہمارے ہوش کا قیدی ہے۔ (۱۳۳۱)

کوزۂ چھم حریصاں پُر نہ شد تا صدف قائع نہ شد پُر دُر نہ شد حریصوں کی آنکھ کا بیالہ نہ مجرا، جب تک سیپ نے قاعت نہ کی موتی ہے نہ مجرا۔ (۱۳۳۱)

ہر کرا جامہ زعمتے چاک شد او زحرص و عیب گئی پاک شد بس کا جامہ عشق کی وجہ ہے چاک ہوا، وہ حرص اور عیب ہے بالکل پاک ہوا۔

ہر کا جامہ عشق کی وجہ ہے چاک ہوا، وہ حرص اور عیب ہے بالکل پاک ہوا۔

ماری مثال شہد کی کھی کی سے اور اجسام بہ مزلہ موم کے ہیں، ہماری روح جسم پر اپنا تقرف اس طرح رکھتی ہے، ہماری مثال شہد کی کھی کی سے اور اجسام بہ مزلہ موم کے ہیں، ہماری روح جسم پر اپنا تقرف اس طرح رکھتی ہے، ہماری مثال شہد کی کھی کی می ہوا در اجسام بہ مزلہ موم کے ہیں، ہماری روح جسم پر اپنا تقرف اس طرح رکھتی ہے، ہماری مثال شہد کی کھی کی موم کی طرح فانہ فانہ بنا رکھا ہے۔

نمله معثوق است وعاشق برده

#### (تمام مخلوق معثوق ہے اور عاشق بردہ ہے)

یہ سارا شعر کنایات پر مشتل ہے۔ معثوق ہے ذائی حق، عاش سے مراد تمام ممکنات اور پردے سے مراد وجود فاہری ہے۔ مردہ سے مراد کالعدم یا مردہ ہونا ہے۔ مولانا روی اس سے مراد وحدۃ الوجود لیتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظہور ہے اور مخلوق ایک پردہ ہے۔ دوسر سے شعروں میں آپ نے منع فرمایا ہے کہ وحدت الوجود کی بات عام آدی کے لئے نہ کریں اور یہاں اس شعر میں خواص کے لئے لوگوں کو ای طرف اشارہ ہے۔ ہر شعر کی مختمر تشریح نئے کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو زندہ ہے اور دنیا کا نقش مث جانے والا ہے ۔ محشوق ست و عاشق بردہ ہمشوق ست و عاشق مردہ ہمشوق ست و عاشق مردہ ہمشوق ست و عاشق مردہ ہمشوق نندہ ہم اور عاشق مردہ ہے۔ اور الاسک کی بردہ ہمشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے۔ (۱۳۳۳) چوں نہ باشد عشق را پروائے اُو ہو مرنے ماند ہے پُر، وائے اُو جب شتی کو اس کی پردا نہ ہموتو دہ ہے پر کے پرندے کی طرح ہے، اس کے پر نہ ہمونے پر افسوس ہے۔ (۱۳۳۳) بین عشق وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے اور عشق کی وجہ سے معشوق کی توجہ بھی اس کی طرف ہو جاتی ہے اور جب یعنی عشق وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے اور عشق کی وجہ سے معشوق کی توجہ بھی اس کی طرف ہو جاتی ہے اور جب معشوق کی پردا نہ رہ ہو جاتی ہے اور عاش ہو جاتی ہے اور جب معشوق کی پردا نہ رہے تو وہ ہے پر و بال رہ جاتا ہے۔

یَ و بال ما کمندِ عشق اُوست مو کشانش می کشد تا کوئے دوست مارے بال و پر اس کے عشق کی کمند ہیں اور کمند سے اس کے بال کھینچی ہوئی اس کو دوست کے کو چہ تک لے جاتی ہے۔
ہے۔

عشق خواہد کایں سخن ہیروں رود آئینہ ماز نہ ہوتو پھر یہ کیوں کر ہو؟

عشق چاہتا ہے کہ یہ بات طاہر ہو، تیرا آئینہ نماز نہ ہوتو پھر یہ کیوں کر ہو؟

عشق تو چاہتا ہے کہ خدا کا نور گلوق تک پہنچ جائے گر جب آئینہ ضمیر عکس نما نہ ہوتو یہ بات کیے ہو گئی ہے؟

آئینہ ات وانی چرا نماز نیست زانکہ زنگار از رخش ممتاز نیست جانتا ہے تیرا آئینہ نماز کیوں نہیں ہے، اس لئے کہ زنگ اس کے چہرے سے علیحہ ہنیں ہوا ہے۔

جب تک دل کے آئینے سے زنگار دور نہ کیا جائے اس وقت تک آئینہ عکس نمانہیں ہوتا۔

### در دعشق پر ابوطنیفہ اور امام شافعی نے درس نہیں دیا

حضرت ابوصنیفہ اور حضرت اہام شافع گامل عاشق تنے اور درس کے بھی ماہر تنے لیکن در وعشق کا انہوں نے بھی درس درسات اس سے مراد یہ ہے کہ عشق کی کیفیت کو گفتی نہیں کہتے تنے، جس کی کیفیت حال سے ہو، وہ قال میں نہیں آتی اور پھر طلبا کے درس میں عشق پر بات نہیں ہوا کرتی ہے

آل طرف کہ عشق می افزود درد آلی افزود درد کی افزود درد کی افزود درد جس پہلو سے عشق نے درد بردھایا ہے، ابوضیفہ اور شافع کے نے سبق نہیں پڑھایا۔

عاشقاں را ہر زمانے مرد نیست مردن عشاق خود کیا لوع نیست عاشقاں کی ہرگھڑی ایک موت نہیں (بلکہ کئی موتیں ہیں)، عاشقوں کی موت ایک قتم کی نہیں ہے، ایک موت کی جگہ ایک کئی جانیں ملتی ہیں۔

او دو صد جال دارد از جانِ ہلاگ وال دو صد را می کند ہر دم فدا دو نور ہدایت سے دوسو جائیں رکھتا ہے اور ان دوسوکو ہر وقت قربان کرتا ہے اور ہر زمال ازغیب جانِ دیگر است کا قائل ہے۔

ہر کہ در خلوت بہ بینش یافت راہ او زدانشہا نجوید وستگاہ جس نے خلوت میں بصیرت کا راستہ پالیا وہ علوم میں مہارت کا طلب گارنہیں ہوتا۔ (۳۲۸/۳)

ہر چہ جز معثوق باقی جملہ سوخت

(عشق الله کے سوا ہر چیز کو جلا دیتا ہے)

مولانا روئی فرماتے ہیں کہ عشق ہر چیز کو سوائے اللہ کے جلا دیتا ہے، اس عشق ہیں ''لا' کی تلوار سے ہر چیز کاف دی جاتی ہے ۔

عشق آل شعله است کو چول بر فروخت بر چه جز معثوق باقی جمله سوخت عشق وہ شعلہ ہے، جب روشن ہو گیا تو جو پھے معثوق کے علاوہ ہے، سب جل گیا۔ (49/D) تنظ 'لاً'' در قتل غير حق براند در گر زاں پس کہ بعد ''لا'' چہ ماند اس نے لا کی تلوار اللہ کے سوایر چلا دی،غور کرو کہ''لا'' کے بعد کیا رہ گیا؟ (a/Pr) ماند اِللَّالله ماتی جملہ رفت شاد ہاش اے عشق شرکت سوز زفت ''إِلَّا اللهُ'' ره كميا، باتى سب فنا هو كميا، الت عشق شركت كوجلانے والے زبروست! تو خوش ره-(a/Pr) تو بیک خواری گریزانی زعشق تو بجز نامے چہ میدانی زعشق عشق را صد ناز و اعکبار بست عشق با صد ناز می آید بدست عشق کے سینئٹروں ناز اور بڑائیاں ہوتی ہیں،عشق سینئٹروں نازوں سے ہاتھ آتا ہے۔ (1rr/s) عشق چوں وانی ست وانی محرو در حریف بیوفا می نگرد (177/0) عشق چونکہ وفادار ہے، وفادار کا خریدار ہے، بے وفا متر مقابل کی طرف نظر نہیں کرتا۔ عاشقال را فد مدرس حسن دوست

## (عاشقول كا استادحسنِ دوست ہے)

مولانا فرماتے ہیں کہ عاش کے لئے محبوب کا حسن ہی سب کام کرتا ہے، کبھی وہ پیغام رسانی کے لئے مائل ہوتا ہے تو کبھی وہ ہوا کو قاصد بناتا ہے اور کبھی کی شخص کو یہ منصب سونیتا ہے مگر ہر طرف اس کو مشکلیں پیش آتی ہیں۔

کبھی وہ عشق کو بلائے بے در ماں اور کبھی اس کو مدار زندگی سجھتا ہے۔ کبھی وہ فنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور اپنو وجود کو بھلا دیتا ہے۔ کبھی وہ وہ وحشت ہیں تنہا بیٹھ کر گریہ و زاری کرتا ہے اور بے سروسامانی اس کے لئے راحت بن جاتی ہے۔ جب کوئی عشق حقیق کی راہ پر آنے گئے تو حسنِ دوست ہی عاشق کا استاد بن جاتا ہے اور اس سے اے رہنمائی ملتی ہے۔

عاشقال را گھد ہدر ک کسن دوست دفتر و در ک و سبق شال رُوئے اوست محبوب کا کسن ہی عاشقوں کا مدر ہی بن گیا ہے، ان کی کتاب، در س اور سبق اس کا چرہ ہوتا ہے۔ (۳۲۷/۳) در سبق اس کا چرہ ہوتا ہے۔ در سبق شاں آشوب و چرخ و زلزلہ نے زیارات ست و باب و سلسلہ ان کا سبق، شور، رقص اور جوش ہے، نہ کہ زیارات، باب اور سلسلہ۔ مقصد و اور نجو کہ جذب یار نیست مقصد و اور نجو کہ جذب یار نیست مقصد و اور کجو نہیں۔ (۱۵/۲)

حصا باب

# عشق آل زنده گزیں کو باقی است (عشق کوایی چیز پرلگاؤ جوسراپاً حیات ہو)

عارف روی فرماتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے لوگ بہت محنت، مزدوری اور مشقت کے کام کرتے ہیں۔ ایک مزدور بوجھ اس لئے اُٹھا تا ہے کہ جب وہ مزدوری کی رقم گھر لے کر جائے گا تو وہ ایک مجبوبہ کا دل خوش کرے گا۔ ایک لوہارا پے کپڑے اور چہرہ سیاہ کر رہا ہے تو وہ بھی اس لئے کہ گھر کی حور کے لئے سامانِ حیات مہیا کرے۔ ایک دکاندار مج سے شام تک گھٹنا فیک کر دکان پر بیٹھتا ہے تا کہ اپنے گھر کے محبوبوں کے لئے ضرورت اور زیبائش کے سامان مہیا کر سے۔ یہ سب کوششیں مادی ہیں اور یہ انسان کی پستی کے عالم سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن عشق کے باعث یہ سب کوششیں بلند ہو کر رُوحانی عالم کا جزو بن جاتی ہیں۔ اس کا شوت یہ ہی کہ محبت سے کام کیے جائیں تو یہ عالم رُوحانی کا جزو بن جاتے ہیں کیونکہ محبت کوئی مادی چیز نہیں۔ اسلام نے ان کاموں کو اور اپنی عورتوں اور اولاد کی ضروریات کو مہیا کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ حدیث پاک ہے: اسلام نے ان کاموں کو اور اپنی عورتوں اور اولاد کی ضروریات کو مہیا کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ حدیث پاک ہے: انگلیٹ جیٹٹ اللّٰہ

گھر میں اگر اچھی رفیقہ حیات ہو تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور جھونیزی بھی محلاتِ شاہی سے افضل ہو جاتی ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں ہے

تلخ از شیریں لباں خوش می شود خار از گلزار دکش می شود شیریں لب اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ

اے بیا از نازنیناں خار کش ہر امید گلعذار ماہ وش بہت سے نازوں کے بالے کانے چنے والے ہیں، گلاب جیسے رضار، چاند جیسے چہرے والے (معثوق) کی اُمید بر۔ (44/4) از برائے دلیر مہ روئے خویش اے بیا جمال گشتہ پشت ریش بہت ہے بوجھ اُٹھانے دالوں کی کمر زخمی ہے، اپنے جاند جیسے مکھڑے دالے معثوق کے لئے۔ کردہ آبن گر جمال خود ساہ تاکہ شب آید پوسد روئے ماہ (4r/m) لوہار نے اپنا حسن کالا کیا ہے تا کہ رات آئے تو جا ند جیسے منہ والی کا بوسہ لے۔ خواجہ تا شب ہر دکانے جار میخ زانکہ سروے در دلش کردست نخ خواجہ رات تک وُکان میں قیدی بنا رہتا ہے اس لئے کہ ایک سروقد نے اس کے دل میں جڑ کر لی ہے۔ (١٢/٣) آل دروگر روئے آوردہ بجیب پر امیدے خدمت مدروئے خوب (YF/F) وہ بردھئی لکڑی کی طرف متوجہ ہے، خوبصورت ماہ رو کی خدمت کی اُمیدیر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مال و اسباب تمام مردہ اور جماد ہیں لیکن ان کے حصول کی کوشش کسی زندہ ہتی کے لئے ہے، اگر انسان کا مقصد یمی ہوکہ تمام کام فرمانِ اللی کے ماتحت ہوں تو سیکام عبادت بن جاتے ہیں۔ مولائاً فرماتے میں کہ وُنیاوی کوششوں کو ایس متی کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے جو سرایا حیات اور حیات بخش میں۔ وُنیا کی تمام چزیں فانی ہیں۔ اصل محبت جمم فانی کی محبت نہیں۔ اپنی محبت کو حیات ابدی سے وابستہ کریں جو پائیدار محبوں کے لیے جامع ہے۔ آپ کی مرادیہ ہے کہ گھر بار کے لئے کام کرنا بھی عبادت ہے گر اس عبادت کی بہتر شکل اس میں ہے کہ بیسپ کچھ اللہ کی عیادت کے رنگ میں ہو تاکہ دُنیادی کام بھی عبادت کا درجہ حاصل کرلیں 👅 ہر کرا یا مردہ سودائے بود پر امید زندہ سمائے بود جو کی بے جان کا عاشق ہوتا ہے وہ زندہ چہرے والے کی اُمید پر ہوتا ہے۔ (41/4) بر امید زندهٔ عمن اجتهاد کو گردد بعد روزیے دو جماد (Y/Y) زندہ کی اُمید ہر کوشش کر جو دو روز کے بعد جماد نہ ہے۔ عشق آل زنده گزی عمو باتی است وز شراب جال فزایت ساقی است اس زندہ کاعشق اختیار کر جوسدا رہنے والا ہے اور جان فزا شراب سے تحقیم سیراب کرنے والا ہے۔ انان کی انبان سے محبت اگر چہ لازوال ہے مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ محبت ظاہری ہوتو اس میں زوال آ ہی جاتا ہے، مثلاً مال با پ سے محبت، جب اولاد بڑی ہو جائے تو اکثر اوقات کم ہو جاتی ہے۔ بجہ اسکول میں

جانے سے تھبراتا ہے لیکن جب بوا ہوتا ہے تو بیجے کو زبردی اسکول لے جانے والی بات اچھی نہیں لگتی۔ مولانًا

فرماتے ہیں کہ ہے انس تو با شیر و با بیتال نماند نفرت نو از دبیرستال نماند (YF/F) دودھ اور بیتان کے ساتھ تیری محبت نہ رہی ، مکتب سے تیری نفرت نہ رہی۔ فرماتے ہیں کہ دُنیا کی کوئی چیز اپنا حسن ذاتی نہیں رکھتی اور جہاں بھی کوئی حسن ہے وہ حسن ازلی کا پرتو ہے، حسن ازلی وہ ہے جس پر آفتاب ازلی کی شعاعیں پڑ رہی ہیں۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ ہ آل شعابے بود بر دہوار شال صانب خورشید وارفت آل نشال (YF/F) ان کی دیوار پر وہ ایک کرن تھی، وہ نشانی سورج کی حانب لوٹ گئی۔ عشق تو بر جرچہ آل موجود بود آل زوصف حل چو زر اندود بود جس موجود پر تیراعشق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ملمع شدہ تھی۔ (YF/F) چوں زرے بااصل رفت و مس بماند وز زری خویشتن مفلس بماند جوسونا اصل کی طرف چلا گیا، تانبا رہ گیا اور وہ اینے سونے پن سے خالی رہ گیا۔ (4m/m) اصل عشق خدا کا ہی عشق ہے فانی چیز کاعشق بھی فانی ہے لیکن معثوق حقیق تو حق وقیوم اور دائم ہے، اس کاعشق ابدی ہے۔ عشق تو ایک بلندیاں چز ہے۔ فانی چز کاعشق نامائدار ہوتا ہے کیونکہ فانی چز فنا ہوکر واپس نہیں آ سکتی۔ جب ایک چز کا وصل اس کے فنا ہونے کے بعد عقلاً و عادة کال ہے تو اس کاعشق بھی فضول ہے۔ غنچے گل نوشگفتہ کی بہار جو بلبل کے شیدا ہونے کی شیفتگی کے باعث چند روزہ ہے لیکن زندہ عشق اس کے معاملے میں تازہ رہتا ہے ۔ عشق زنده در روان و در بمر بمر دے باشد زغنی تازه تر زندہ (معثوق یعنی حی و قیوم) کاعشق ہے (یہی) ہر دم جان و بینائی میں غنیے سے بڑھ کر تازہ رہتا ہے۔ عشق آل زنده گزیں کو باقی ست وز شراب حانفزایت ساقی ست (اے طالب) اس زندہ (معثوق حقیق) کاعشق اختیار کر جوسدا سلامت ہے اور جو (محبت کی) جان فزا شراب تجھ کو

اس ذات پاک کاعشق اختیار کرو، جس کےعشق سے تمام انبیاء معزّز و ممتاز ہوئے۔عشق مجازی میں دل و دماغ کی ابتری اور کاوشِ جال مظمر ہے گرعشق حقیق جانفزا اور رُوح پرور ہے، اس میں بے انتہا رُوحانی تر قیاں جیں، بخلاف اس کے مخلوق کاعشق باعیف ذلت وخواری ہے۔

ملائے والا ہے۔

(pr/1)

بے شک بارگاہ خدا کی شان بلند ہے۔ اس کاعشق انسان کو عالی مرتبہ بنا دیتا ہے اور انسان حقیر کی وہاں باریا بی ایک مشکل امر ہے مگرتم مایوس نہ ہو۔ وہ کریم و کارساز خود اپنے بندوں کو رسائی عطا فرماتا ہے۔ الله تعالیٰ فرماتا ہے

جومیری طرف بالشت بجر قریب ہوتا ہے، میں اس کی طرف گز بجر قریب ہو جاتا ہوں۔ (مُقَلُوة شريفِ) عشق آل بگریں کہ جملہ انبیاء یافتد از عشق او کار و کیا (ar/1) اس کاعشق اختیار کر کہ تمام نبیوں نے اس کےعشق سے عزّ وشرف یایا۔ عاشقال جام فرح آئکہ کشند کہ بدست خویش خوبال شال کشند عاشق خوثی کا جام اس وقت پہتے ہیں جب کہ معثوق اینے ہاتھ سے ان کوقل کرتے ہیں۔ (pr/1) گر خطر در بح کشتی را شکست صد درسی در فکست خطر بست اگر چہ خصّر نے سمندر میں کشتی توڑ دی (لیکن) خصّر کے توڑنے میں سو درستیاں تھیں۔ (00/1) وہم مویٰ " پاہمہ تور و ہنر شد ازاں مجیب تو بے پر میر باوجود تمام نور و ہنر کے مویٰ " کا خیال اس تک نہ پہنچا، تو بھی بے پر کی نہ اڑا۔ آنکه جال بخشد اگر بکشد رواست نائب ست و دست او دست خدا ست وہ (خداوندِ عالم) جو جان عطا کرتا ہے اگر مار ڈالے تو روا ہے (اور اس کے حکم ہے بچے کو مارنے والا خصر) اس کا نائب ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ (pr/1) الشتعالى كا فرمان ہے كه وفا اور جفا الله كى طرف سے موتى ہے۔ اس آيت كى طرف اشاره جـ"إنَّ اللَّذِيْنَ يُسَايِعُونَكَ إنَّ مَا يُسَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمُ" (اح پغیر الله ) جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ خدا ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ان کے باتھوں یر ہے۔ (افق:١٠) وست خدا کے معنی قدرت خدا بھی ہو سکتے ہیں، اس صورت میں بیرمجاز مرسل ہوگا ۔ او به نبیت با مغای حق فاست ورحقیقت ور فا اورا ایناست انسان حق تعالی کی صفات کے ساتھ منسوب ہو کر فانی (معدوم) ہے گر حقیقت میں اُسے (اس) فنا کے اندر بقائے (دوام حاصل) ہے (پس اس کی بقاتو تمام موجودات کی بقاسے افضل ہے پھر وہ معدوم کیا؟) (۵٠/٨) جمله ارداح در تدبير اوست جمله اشاح جم در تير اوست تمام ارواح اس (فانی فی الله و باقی به بقاء الله) کی تدبیر (وتصرف) میں بین ( کیونکه وه حق تعالیٰ کا مرأة ومظهر ہے اور) تمام اجمام اس کے زیرائر ہیں (کیونکہ وہ خلیفة اللَّهِ فی الارض ہے) . گرچه از لذات ب تاثیر شد . لذتے بود او و لذت کیر شد اگر چہ وہ (مخار بااختیار اللہ) لذات (دینوبی) سے خالی ہو گیا مگر بیترک لذت بھی ایک لذت تھی اور اس سے وہ (a./r) لذت كيم موا\_

#### حضرت داؤد عليه اللام كالوكول كوعشق اللي كي رقت سے مارنا

حضرت داؤد علیہ اللام نے بیت المقدل کی تغیر کا ارادہ کیا گر جب اس کی تغیر سے فارغ ہوئے تو وہ منہدم ہوگیا، ای طرح کئی بار اس کو تغیر کیا گر وہ ہر بار منہدم ہو جاتا تو خداوند تعالیٰ کی جناب بیں اس کی شکایت کی۔ وہی آئی کہ ''اس مکان کی تغییر اس مخص کے ہاتھ سے پخیل پاکر قائم نہیں رہ سکتی جس نے خون ریزیاں کی ہوں۔'' (یعنی جب حضرت داؤد علیہ اللام وعظ فرماتے تو بہت سے لوگ رقت کے باعث فوت ہو جاتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے) عرض کیا کہ ''البی! کیا بیے خون ریزیاں تیری راہ بین نہیں ہوئیں۔'' فرمایا ''ہاں! میری راہ میں ہوئیں'' المایا کی عرف ریزیاں تیری راہ میں نہیں ہوئیں۔'' فرمایا ''ہاں! میری راہ میں خون ریزیاں تیری داہ سے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قصاص میں خون ریزی لینی وہ جرم نہ تھیں بلکہ موجب ثواب تھیں۔ اس کلام کا حاصل سے ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قصاص میں خون ریزی المائی تھیر بیت اللہ کے در میں نشاط انسانیہ کی حفاظت اہم ہے اور ہم نشاط انسانیہ کی حفاظت اہم ہے اور ہم نشاط انسانیہ کی سیت اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔ مولانا کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے ہلاک تخلوق غیر انسان انہدام بیت کا باعث تھیرایا ہے۔ شاید دونوں کا باعث تھیرایا ہے۔ شاید دونوں سبب موثر ہوں لیکن سے ہم انسانیہ اتو کی ہے کیونکہ انسان بھی بیت اللہ ہے۔ (انتی کلام برالعلوم) اس سے مراد سے ہم در بین کی مرایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت نے ان کو پند نہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت نے ان کو پند نہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت نے ان کو پند نہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت نے ان کو پند نہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت نے ان کو پند نہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت نے ان کو پند نہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شفت نے ان کو پند نہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ شفت نے ان کو پند نہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شفت نے دار دینا پیند فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کہ اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ لوگوں کوغذاب دینا پیند نہ فرمایا۔

گفت مغلوب تو بودم مست تو دست من بربسة بود از دست تو عرض كيا (البي) يس (اس وقت جرے عشق ہے) تيرا مغلوب (اور) تيرا مست ہوتا تھا، بير ہے ہاتھ تير ہے دست قدرت سے بندھے ہوئے تھے، اس ليے جھ سے بي ناحق خون ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد عليه السلام جب حق تعالىٰ كى محبت بي زبور پڑھے تو انسان اور ديگر جاندار شدت اثر ہے مر جاتے، حتىٰ كہ حضرت داؤد عليه السلام بحق اتنا روتے كہ زبور پڑھے زين پر گر جاتے اور گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب ہوش ميں آتے تو لوگوں كا نام لے لے كر يو چھے كہ فلاں فلاں زندہ بيں يا مر گئے۔

چوں بعثق آیم فجل باشم ازاں

(عشق کے بیال سے میں شرمندہ ہو جاتا ہول)

مولاناً فرماتے ہیں کہ عشق کا پیدا ہونا زاری ول سے ہوتا ہے اور بیعشق کی بیاری ایک ہے کہ ایسی بیاری اور کوئی نہیں۔ عشق ایک ایک مشین ہے جس سے خدا کے بھید معلوم ہوتے ہیں، (اصطرلاب) عاشقی خواہ مجازی ہو یا حقیقی، دونوں ہی خدا تک پہنچا دیتی ہیں۔ عشق ایک ایسی بیاری ہے کہ یہاں زبان اور قلم بے بس ہو جاتے ہیں۔ لینی اس کے احوال بغیر کی کی وساطت کے خود بخو دکھل جاتے ہیں۔

عاشق پیداست از زاری ول نیست بیاری چو بیاری ول دل کی زاری سے عاشتی پیدا ہوتی ہے، دل کی بیاری کے برابر (کوئی) بیاری نہیں۔ علت عاش زعلتها جداست عشق أصطرلاب امراء خداست عاشق كا مرض (سارے) امراض سے زالا ہے،عشق خدا كے بھيدوں كا أصطرلاب يعني آلہ ہے۔ عشق وہ آلہ ہے جس سے اسرار معرفت معلوم ہوتے ہیں، اس کئے اصطراب کہلاتا ہے۔ (بدایک آلے کا نام ہے جس سے سورج کی بلندی اور ستاروں کی گروش وغیرہ کا حال وریافت کیا جاتا ہے)۔ عاشقی گر زیں سر و گر زال سر است عاقبت مادا بدال شه رهبر ست عاشق خواہ إدهر كى (مجازى) ہے يا أدهركى (حقيق) ہے، انجام كار بهم كو اس شاومجوب كى طرف لے جاتى ہے (يعنى اللہ کی طرف لے حاتی ہے)۔ (1/47) برجه كويم عشق را شرح و بيال چول بعشق آيم حجل باشم ازال عشق کی تفصیل و بیاں (خواہ) کتنی ہی کروں جب عشق میں آتا ہوں تو اس (بیاں) سے شرمندہ ہوتا ہوں۔ (۱۳۳۱) گرچه تغییر زبال رو فخکرست لیک عشق بے زبال روش ترست اگر چد زبان کی تشری (مطلب بر) روشی ڈالنے والی ہے لیکن عشق تو زبان کے بغیر (خود ہی) خوب روش ہے۔ لیعن عشق میں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں، اس کے سب حالات مشفف ہو جاتے ہیں۔ چوں قلم اندر نوشتن می شتافت چوں بعشق آید قلم بر خود شگافت جب قلم (مختلف مضامین کے) لکھنے میں تیزی سے معروف تھا تو جونبی عشق پر آیا (وہ) قلم خور بخو دشق ہو گیا۔ (۱/۲۳) عاش کے کردار اور گفتار سے عشق کی مہک آتی ہے اگر عاشق کفر کی بات کہے گا تو اس میں بھی دین کی بؤ آئے گی۔ اس کے شک کی بات بھی ایس ہو گی کہ اس میں یقین کی مبک نظر آئے گی، اگر عاشق سے اور مخلص ہے تو مجازی عشق بھی اسے سے کی طرف لے جاتا ہے ۔ باغ سنر عشق کو بے معتباست جزغم و شادی در و بس ميوباست عشق كا بجرا براغ جس كى انتهانهيں، اس ميس غم وشادى سے جداگانہ بے شار ميوے ہيں۔ عاشقِ تصویر وہم خویشتن کے بود از عاشقانِ ذوالمنن ائی وہمی تصویر کا عاشق (خداوند) ذوالمنن کے عاشقوں میں ہے کب ہوسکتا ہے؟ عاشق آل وہم گر صادق ہود آل مجازش تا حقیقت ہے کشد (تاہم) اگر اس وہم کا عاشق بھی بااخلاص ہوتو (وہ مجاز) اس کوحقیقت (زات عشق) کی طرف لے جا سکتا ہے۔ (r91/1)

ہر چہ گوید مرد عاشق ہوئے عشق از دہانش ہے جہد در کوئے عشق (لیکن) عاشق جو کچھ کہتا ہے اس کے منہ ہے شق کے نکات کی ہی خوشبوعشق کے کو چے میں مہک اُٹھتی ہے۔ (۱/۳۰۳) مولانا رومؓ فرماتے ہیں کہ ہم عاشق لوگ ہیں اور عاشق لوگ کوئی ناول نولیں یا افسانہ نگار تو ہوتے نہیں کہ لوگوں کا دل بہلانے کے لئے دنیا جہاں کی کہانیاں لکھنے بیٹھیں بلکہ وہ جو کچھ سوچتے ہیں اور لکھتے ہیں اس سے عشق الٰہی کی خوشبومہکتی ہے۔

ں ابن فی تو ہو ہی ہے۔ ور بگوید کفر آید ہوئے دیں آید از گفت شکش ہوئے یقین اگر وہ کفر کی بات بھی کہے تو اس سے دین کی خوشہو آئے گی، اس کے شک (یعنی کشف و الہام) ہے بھی یقین کی مہک اُٹھے گی۔

ہے۔ ہے ہے۔ آل کفش را صافی و محقوق داں ہجو دشامِ لب معثوق داں وہ کلام جوعوام کی سجھ میں نہیں آ رہا اس کو صاف دریا کی جھاگ کی طرح صاف ستھرا سجھ، گویا یہ معثوق کے منہ کی گالی ہے۔

#### ملت عشق از جمه ملت جداست

### (عشق کی ملت تو ہر ملت سے جُدا ہوتی ہے)

ملا دو۔ " مولانا روی نے یہ واقعہ یوں لکھا ہے ۔ وی آید سوئے موتی از خدا . بندہ مارا جرا کردی جدا (1217/r) اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وتی آئی کہ میرے بندے کو مجھ سے جدا کیوں کر دیا۔ تو برائے وصل کردن آمری نے برائے فصل کردن آمری (12m/r) تم تو لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لئے آئے ہو، ان کو مجھ سے جدا کرنے نہیں آئے ہو۔ ہر کے را سرتے عہادہ ایم ہر کے را اصطلاح دادہ ایم ہر خف کو ایک خاص سیرت عطا کی گئی ہے اور ہر ایک کو جدا گانہ اصطلاح دی گئی ہے۔ (12m/r) در حتی اُو مدح و در حق تو ذم در حتی او شهد و در حق تو سم اس كے حق ميں تو يه مدحت تھى اور تيرے مطابق يه برائى تھى، اس كے لئے تو يه ( گفتگو ) شہرتھى اور تيرے لئے مد (12 m/r) زبر تحی-ما برول را نگریم و قال را ما درول را بگریم و حال را (14 m/r) ہم ظاہر کونہیں و <u>یکھتے</u> اور نہ قال کو، ہم تو اندر کی بات کو و یکھتے ہیں اور حال کو۔ موسا آواب دانال دیگر اند سوخت جال ورد آنال دیگر اند اےموی ا وانا لوگوں کے آواب اور ہوتے ہیں، ول جلول اور سوختہ روح کے آواب دوسری طرح کے ہیں۔ (۱۲/۱۱) الله تعالیٰ کی شان میں خواہ کوئی کتنی ہی تعریف کرے وہ بھی کم ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور حقیقت کو قطعاً اس کی شان کے مطابق بیان نہیں کر سکتا۔ جو بات حکماء اور اہل نظر کہتے ہیں وہ بھی ایے ہی ہے جیسے چروا ہے نے خدا کے متعلق بیان کیا۔ بہترین الفاظ ملت عشق کے ہیں جو تمام ملتوں اور فدہوں سے جدا ہیں۔ عاشقوں کا ندہب اور ملت صرف عشق ہے، رسم قبلہ تو کعبہ سے باہر والول کے لئے ہے اور جب کوئی کعبہ کے اندر چلا جائے تو رسم قبلہ ختم ہو جاتی ہ، جدهر جاہو منہ کراو۔ مولاناً فرماتے میں کہ اگر چہ خون بلید شے ہے اور اس کے مقابلے میں پائی شرعی اعتبار سے پاک ہے اور یاک کرنے والا ہے گر پھر بھی شہید کا نجس خون یا کیزہ یانی سے بہتر ہے۔ ای طرح کئی گناہوں کے کام نیکی کے کاموں سے اولی تر ہو جاتے ہیں ۔ این خطا از صد صواب اولیٰ ترست خول شهیدال را زآب اولی ترست شہیدوں کا خوں یانی سے لامحالہ بہتر ہوتا ہے، یے علطی سینکووں تواب کے کاموں سے بہتر ہے۔ عاشقال را ندېب و ملت خدا ست لمت عشق از ہمہ لمت جدا ست

(12M/r)

عشق کی ملت تو ہر ملت سے جدا ہوتی ہے، عاشقوں کا مذہب اور ملت تو خدا ہے۔

بان و بان گر حمد گوئی و سایس جمچو نافرجام آن چوپان شناس خروار، خروار! تو جوشکر گزاری اور تعریف کرے اس نالائق گذریے کی سی مجھ۔ (142/r)حد تو نبت بہ تو گر بہتر است لیک آل نبت مجن ہم ابترست تیرا تعریف کرنا اگرچہ تیرے نزدیک بہتر ہے لیکن خدا کے نزدیک وہ بھی کم تر ہے۔ دَر وُرونِ كعب رسم قبله نيست چه غم ار غواص را پا چپله نيست کعبہ کے اندر قبلہ کی کوئی جہت نہیں (جدھر جا ہونماز پڑھو)،غوطہ خور کے باس اگر نعلین نہیں ہیں تو کیاغم ہے۔ (12M/r) بچو کورہ عشق را سوزیدنے ست ہر کہ اُو زیں کور ہاشد کودنے ست بھٹی کی طرح عشق کا کام تو جلا دیتا ہے، جو محض اس سے بے بہرہ ہے، وہ نااہل ہے۔ برگ ہے برگی خرا چوں برگ خد جان باتی یافتی و مرگ شد جب بے سروسامانی تیرا سامان بن گئی تو تھے ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی مل گئی اور موت جاتی رہی۔ لعل را گر مُهر نبود باک نیست عاشق از دریائے غم غمناک نیست لعل پر اگر شھیہ نہیں، برواہ نہیں ہے، عاشق غم کے دریا ہے ممکیں نہیں ہوتا۔ نبض عاشق ہے اوب ہر می نجد خویش را در بقیه شه می نبد عاشق کی نبض بلا لحاظ ادب تری ہے، اینے آپ کوشاہ کے پلزے میں رکھتی ہے۔ اس قاس ناقصال برکار رب جوشش عشق ست نز ترک ادب الله تعالیٰ کے معاملہ میں ناقصوں کا یہ قیاس اوب کو ترک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، عشق کا جوش ہے۔ (۳۵۲/۳) عشق چول دعويٰ بخفا ديدن گواه چول گواېت نيست څد دعويٰ تاه عشق دعویٰ ہے اور تکلیف برداشت کرنا گواہ ہے جب تیرے یاس گواہ نہیں ہے تو دعویٰ برباد ہے۔ عاشق آنم که جر آل آن اوست عقل و جال جاندار یک مرجان اوست میں اس کا عاشق ہوں کہ ہر ملکیت جس کی ملکیت ہے، عقل اور جان اس کے لب سے جاندار ہیں۔ ليك مُيل عاشقال لاغر كند ميل معثوقال خوش و بإفر كند لیکن عاشقوں کاعشق ان کو لاغر کرتا ہے،معثوقوں کاعشق ان کوحسین اور باشوکت بنا دیتا ہے۔

ساتوال باب

ممكن تحار

# گر نبودے عشق ہستی کہ بدے (اگر عشق نہ ہوتا تو دُنیا کا وجود کب ہوتا)

موال نا فرماتے ہیں کہ عقق نہ ہوتا تو کوئی وجود نہ ہوتا، کیونکہ یہ سب عقق کے جذبے ہے ہی پیدا کیا گیا ہے۔
انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا بھی جم بن جاتا ہے۔ روٹی عشق اور خواہش ہے ہی بنتی ہے، ورنہ روٹی کا راستہ جان

تک کب ہوتا۔ عشق مردہ جان ہیں جان ڈال دیتا ہے اور جو جان فانی تھی اس کو حیات جاوداں عطا کرتا ہے۔

وہ الملِ عقل جس کا دل روٹن ہے، جھتا ہے کہ جھے ہیں اور لیکی ہیں فرق نہیں ہے۔ میں کون ہوں؟ لیکی! اور لیکی

تو کون ہے؟ ہیں! ہم دو روعیں ہیں جو ایک قالب ہیں آگئی ہیں۔

گر نبووے عشق ہتی کہ بلہ ہی اور تو کہ شدے

اگر عشق نہ ہوتا تو وجود کب ہوتا، روٹی تھے کب ملتی اور تو کب ہوتا۔

مطلب سے کہتم عشق کا سُراغ نہ یانے سے بیہ نسبھے لینا کہ عشق سرے سے بی نہیں کیونکہ اگر عشق نہ ہوتا تو

مطلب سے کہتم عشق کا سُراغ نہ یانے سے بیہ نسبھے لینا کہ عشق سرے سے بی نہیں کیونکہ اگر عشق نہ ہوتا تو

مظلب سے کہتم عشق کا سُراغ نہ یانے سے بیہ نسبھے لینا کہ عشق سرے سے بی نہیں کیونکہ اگر عشق نہ ہوتا تو

مزنی کہاں ہوتی اور روٹی تم کو کیونکر حاصل ہوتی اور کب تمہارا عین بنتی۔

مزنی تو شد از چہ؟ زعشق و اشتبے ورثہ ناں را کے بدے تا جاں رہے

مزنی تم سے مل کر تمہارا جزو بدن بن گئی، کس سبب ہے؟ عشق اور خواہش ہے، ورنہ روٹی کو جان میں راستہ ملنا کب

(r.0/0)

داند آل عقلے کہ او دل روشے ست درمیانِ لیلے و من فرق نیست اس اللِ عقل کو جوروش دِل ہے، خوب معلوم ہے کہ مجھ میں اور لیلیٰ میں فرق نہیں۔

من کیم؟ لیلیٰ! و لیلیٰ کیست من ما دو ردیم آمدہ در کی بدن میں کون ہوں؟ لیلیٰ ہوں اور لیلیٰ کون ہے؟ میں ہوں، ہم دو روح ہیں جو ایک بدن میں ہیں۔

(۲۰۵/۵) ماشق را نباردخورد دو

#### (عاشق کا گوشت درندے نہیں کھاتے)

مولانا فرماتے ہیں کہ کوئی ورندہ عاشق کے گوشت کو کھا نہیں سکتا۔ عشق کا معاملہ ایبا ہے کہ نیک و بد عاشق کو پیچانتے ہیں، بھیڑ ہے اور شیر وغیرہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ بید عاشق و نیاداروں کی ہی جبر و تعدّی کی خصلت ہے باک ہو چکا ہے اور وہ عشق البی سے پر ہے۔ ایسے عاشقوں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکق، حتی کہ تیر تفنگ اس کو نقصان نہیں دیتے۔ ان کو بیہ بھی معلوم ہے کہ عاشقوں کا گوشت اور چربی درندوں کے لیے زہر کا سا اثر رکھتے ہیں۔ ایک چشم دید واقعہ نور پور کا گرشت اور چربی درندوں کے لیے زہر کا سا اثر رکھتے ہیں۔ ایک چشم دید واقعہ نور پور کا گرے میں ایک فخص سے سنا ہے کہ نور پور میں بہت زیادہ بندر تھے۔ ایک فخض نے کڑاہی میں بہت سا دودھ ڈالا اور اس میں زہر ملا دیا تاکہ بندر اس کو پی کر مر جا ئیں۔ چھے در بعد بہت سے بندر آ گے اور وہ چینے کے لئے آ گے ہوئے ہی تھے کہ ایک بڑا بندر آیا اور اس نے باقی تمام بندروں کو اپنے ہاتھوں سے چھے ہٹا دیا، جس کا مطلب تھا کہ تھہر جاؤ! اس کے بعد اس بندر نے دودھ کو سُونگھ کر اعلان کیا کہ اس میں زہر ہے، ابھی اس کے بعد وہ سب دودھ پینے کے لئے آ ہی کو جذب کر لیا اور اس لکڑی سے دودھ کو ہلایا جس نے زہر کو جذب کر لیا اس کے بعد وہ سب دودھ پینے گے اور کوئی بندر نہ مرا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو زہر کی علامات کا علم ہوتا ہے کہ جانوروں کو زہر کی علامات کا علم ہوتا ہے کہ جانوروں کو زہر کی علامات کا علم ہوتا ہے کہ جانوروں کو زہر کی علامات کا علم ہوتا ہے کہ جانوروں کو زہر کی علامات کا علم ہوتا ہے اور وہ جانے ہیں کہ عاشق کا بدن اُن کے لیے زہر ہے۔

اس کے علاوہ ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ زین اور کیڑے مکوڑوں کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بندہ مومن اگر مر جائے اور زین میں فن کر ویا جائے تو اس کی تعش کو نہ زین کھاتی ہے اور نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی جسم کو سونگھ کر بتا سکتا اسے سانپ ڈیتے ہیں۔ سائنسدانوں نے تجزیہ کیا ہے کہ یہ بات بچ ہے (اور راقم الحروف بھی جسم کو سونگھ کر بتا سکتا ہے کہ کس انسان کے جسم میں ایبا مادہ موجود ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی جانور کھا نہیں سکتا۔) یہ ولیوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ایکی روایات مطالعہ میں آئی ہیں کہ کس نیک آ دی پر شیر نے تملہ کیا اور اس نے شیر سے کہا ''خبردار! میں رسول اللہ علی کا عاشق ہوں تو شیر نے اسے پھے نہیں کہا۔ پہاڑی لوگ جہاں شیر عام ہوتے ہیں، وہ بتا ہیں کہا وہ اگر کو کے نہ کہوتو وہ بھی چھ نہیں کہتا (سوائے MAN EATER کے) اور اگر کوئی شیر کو گائی وے تو وہ گائی دیے جانور اچھی کری بات میں تمیز کرتے ہیں۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ ہر وہ برزوجس میں عشق نہ ہو وہ عشق کی خوراک بن جاتی ہے۔ دونوں جہال عشق کے آگے ایک دانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس میں عشق ہو وہ ہر چیز پر اثرانداز ہوتا ہے تو کوئی اس کو کیسے نقصان پہنچائے۔ بھی اییا ہوسکتا ہے کہ دانہ مرغ کو کھا جائے یا آخور گھوڑے کو کھا جائے ۔

کم عاشق را نبارد خورد دد عشق معروف ست پیش نیک و بد درندہ عاشق کے گوشت کو نبیں کھاسکتا، عشق ہرنیک و بد کارندہ عاشق کے گوشت کو نبیں کھاسکتا، عشق ہرنیک و بد مخلوق کے آگے ظاہر ہے کہ وہ متحل ضر نبیں ہوتا۔ (۱۷۵۷) کایں شدست از خوے حیوال پاک پاک پاک پاک کی زعشق و لحم و شمحش زہر ناک شیر وگرگ جیسے درندوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ بیر (عاشق) جانداروں کی (می قہر وغضب اور جر و تعدیی) خصلت سے بالکل پاک ہو چکا ہے، وہ عشق سے پُر ہے اور اس کا گوشت اور چربی (درندوں کے لیے) زہر ہے۔ (اس لئے درندے مجنوں پر دانت نبیں چلا سکتے تھے)

در ثدے جنوں پر دانت ہیں چلا سلتے تھے)

ہر کہ جز عشق ست شد ماکول عشق دو جہاں کیدانہ پیشِ نول عشق بلکہ ہر جزو جوعش کے سوا ہے عشق کی خوراک بن جاتی ہے، دونوں جہان عشق کی چونچ کے آگے ایک دانہ کی مثال ہیں۔

داندہ مر مرغ را ہرگز خورد؟ کاہداں مر اسپ را ہرگز چرد؟ (سوچوکہ) کیا کوئی دانہ مرغ کو کھا سکتا ہے؟ کیا آخور گھوڑے کو چرسکتا ہے؟ (ہرگز نہیں، پس عشق کو کوئی چیز کیونکر ضرر پہنچا سکتی ہے، جب کے عشق خود ہی ہر چیز پر اثرانداز ہے)۔

عشق چوں وانی ست وافی می خرد

(عشق وفادار ہے اور وفادار کا خریدار ہے)

مولاناً فرماتے ہیں کہ عاشق بن جاؤ اور خوبیوں والے خدا کی جبتو کرو۔ خدا سب سے زیادہ جلیل اور جمیل ہے،

اس کو جمیل خوبیوں والے ہی تلاش کر سکتے ہیں، جے عشق کا آب حیات مل جائے تو اُسے اس دنیا کے آب حیات کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقل تو موت سے ڈرتی ہے اور عشق اس پر چیتے کی طرح لیکتا ہے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ مٹی کا معمولی سا ڈھیلہ تو بارش کے پانی سے بہہ جائے لیکن پھر کو کب پانی میں ڈھل جانے کا کوئی خوف ہے۔ فرماتے ہیں کہ عشق میں وفا شرطِ اوّل ہے اور عشق صرف وفا والوں کو ہی طلب کرتا ہے۔ وہ بے وفا کو تو آئکھ ہے کہ کر کر بھی نہیں ویکتا ہے۔

عاشق شو شاہر خوب بجو صید مرغابی ہی کن ہو بجو پس تم عاشق بن جاو اور اس شاہد (حقیق تعالیٰ شانہ) کی جبتو کرو جو سب سے زیادہ جمیل ہے اور کسی مرشد کامل کو دریائے احدیت کی شاوری میں مثل مرغ آب نہر بہنہر وستیاب کرتے پھرو۔ (۳۲۱/۵) آبِ عشقِ او چو مارا وست داو آبِ حیواں شد بہ پیشِ ما کماد جب ہے جہ جیشِ ما کماد جب سے تیرے عشق کا آبِ حیات ہمیں حاصل ہوا تو دنیا کا آبِ حیات ہمارے سامنے بیکار ہوگیا۔ (۳۲۲/۵) عقل لرزاں از اجل و ال عشق شوخ سنگ کے ترسد زبارال چول کلوخ عقل موت سے ڈرتی ہے اور عشق ہے باک ہے (وہ موت سے نہیں ڈرتا)، پھر بارش سے مٹی کے ڈھیلے کی طرح کمب ڈرتا ہے۔

عشق چوں وائی ست وائی میرو ور حریف بے وفا می نگرد عشق چون وائی ست وائی میرو عشق چونکہ (خود) وفادار ہے اس لئے وفادار کا طالب ہے، بے وفار فیق کو آگھ بھر کرنبیں دیکھا۔ (۱۲۲/۵) بندگی کن تا شوی عاشق لعل

(عبادت كروتا كهتم لعل جيسے عاشق بن سكو)

مولائا فرماتے ہیں کہ عاش بنا چاہے ہوتو اس کا خاص ذریعہ بندگی ہے اور بندگی کی کثرت ہے عشق پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندگی کرنا ممکن نہ ہو، بلکہ کوئی چاہ تو چپ چاپ وہ دل کو بندگی ہے منور کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایبا آتا ہے کہ ایبے عاشق کے نزدیک مٹی اور سونا برابر ہو جاتا ہے۔ ''کشف الحجوب'' میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ شخص کی درخت کے نیچے ہے گذرا تو اللہ تعالیٰ ہے کہنے لگا ''الہی! میں حجامت کروانا چاہتا تھا مگر تین دن ہے تو نے مجھے ایک بیسہ بھی نہیں دیا۔ کیا آپ این دوستوں ہے ایسا ہی سلوک کرتے ہو؟'' ایک اور شخص جو درخت ہے شہوت کے یے اُتار نے کے لئے درخت کے اُور بیٹھا تھا، اس نے یہ بات سنی اور دیکھا کہ اس جگہ جتنے پھر اور ڈھیلے پڑے ہوئے تھے سب سونا بن گئے۔ ہر طرف سونا ہی سونا دیکھ کر وہ درویش بولا ''الہی! تجھ سے تو بات کرنا بھی مشکل ہے اگر ایسی کوئی بات کر دے تو آپ ایسا جواب ویا جواب میں کہ کہ کروہ قض وہاں ہے آگے گذر گیا۔ اس حکایت کا مطلب سمجھا نے کے لئے داتا صاحب ؓ نے لکھا جب کہ ندکورہ بالا بزرگ کے سامنے مٹی اور سونا دونوں ہی بیکساں تھے۔ مولائاً فرماتے ہیں ہے

بندگی کن تاشوی عاشق لعل بندگی کسب ست آید ور عمل بندگی کسب ست آید ور عمل بندگی کرتے جاؤ تاکه تم عاشق بن جاؤ، یہ بندگی (اپنے اختیار کی چیز ہے اور) کسب (پر موقوف) ہے اور عمل میں آ
کتی ہے ( بخلاف اس کے عشق عطیہ حق ہے)۔

پیٹی اُو کیاں شدہ بد خاک و زر زر چہ باشد کہ نہ بد جاں را قطر اس کے نزدیک مٹی اور سونا برابر ہو گئے تھے، سونا کیا ہوتا ہے آئیس تو اپنی جان کا بھی خیال نہیں رہتا۔ (۲۷۹/۵)

پیر عشقِ تست نے موئے سپید دیگیرِ صد ہزاراں تاامید پیر (سے مراد) تمہاراعشق ہے، نہ کہ سفید بال (عشق) لاکھوں نا اُمیدلوگوں کا دیگیر ہے۔ (۳۳۰/۵)

### شمع چوں در نارشد کلی فنا (شمع جب آگ میں فنا ہوگئی)

مولانا روی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو فنا حاصل ہو جائے تو رسول ﷺ کی طرح اس کا سایہ بھی اُٹھ جائے گا۔ شع جب سرے پاؤں تک شعلہ بن گئی تو اس کے گرد سائے کا گذر بھی نہ ہوگا۔ ای طرح فنا حاصل کرنے کے بعد سالک بھی اپنے لئے شع کی طرح بے سایہ ہو جائے گا۔ مولانا نے اس کی وضاحت طویل دلائل ہے کی ہے، جس کا بیان ممکن نہیں۔

یوں فاش از فقر پیراپیہ شود او محمد وار بے سابیہ شود براک کی فا فقر ہے آراستہ ہو جائے تو وہ محمد واللہ کی فنا فقر ہے آراستہ ہو جائے تو وہ محمد واللہ کی فنا فقر ہے آراستہ ہو جائے تو وہ محمد واللہ کی فنا فقر ہے آراستہ ہو جائے تو وہ محمد واللہ کی مرد و زبانہ پاؤ سر سابیہ را نبود مجمرہ او گذر سرے باؤں تک شعلہ بن گئی، اس کے گرد سائے کا گذر نہ ہوگا۔

گفت من ہم در فنا مجرکہ منایت رہم کتم گفت من ہم در فنا مجرکہ کتم گفت من ہم در فنا مجرکہ کو فنا کے لئے بنایا ہے، وہ بولی (اے لو) میں بھی فنا میں کود پڑی، ای طرح سالک اپنی فنا ہے مسرور و شاد ماں ہے۔

طرح سالک اپنی فنا ہے مسرور و شاد ماں ہے۔

ایں شعاع باتی آمہ مُفْتَوَضَ نے شِعاع مَعْ فَانِی مَرْضِ یہ سالک کے لیے فنا فی اللہ کے انوار کی شعاع کے لئے ایک مثال فرض کی گئی ہے، (یہاں) فافی و ناپائیدار شِع کی شعاع (بذات خود مقصور) نہیں۔

شمع چوں در نار شد کُلِّی فنا مولی فنا میں بالکل فنا ہوگئی تو تم نہ تو کوئی نشان شمع کا دیکھو کے اور نہ روشن کا کیونکہ روشن آگ ہوتی ہے موم بذات خود روشن نہیں، اس طرح فانی فی اللہ باتی باللہ ہو جاتا ہے۔

#### عاشقے كزعشق يزدان خوروقوت

(عاشق وہ ہیں جن کی غذاعشقِ مولا ہے)

مولاناً فرماتے ہیں کہ عاشق وہ لوگ ہیں جو عشق مولا کی غذا کھاتے ہیں۔ وہ لوگ نہ تو جنت کے لئے اور نہ بی جہنم سے بیخ کے لئے عبادت کرتے ہیں بلکہ صرف اللہ کو بی چاہتے ہیں۔ ایے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوراک بھی ملتی ہے اور اللہ کی رضا بھی۔ اگر کوئی عبادت کے عوض جنت چاہے تو گویا یہ بات ایے ہی ہوئی کہ کوئی جبرائیل امین ہو اور چور بھی ہو۔ اس جہاں میں مجازی عشق والے بھی اپنے محبوب کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہے۔ مجنوں اپنی لیل کے بدلے میں پورے جہاں کی بادشاہی ایک پتے کے برابر بھی نہ سمجھتا تھا۔

موضے باشم سلامت جوئے من زائکہ ایں ہر دو بود حظ بدن میں سلامتی کا طالب ہوں، میں مومن بنوں گا کیونکہ سے دونوں چیزیں بدن کا حصہ ہیں۔

ہشت جنت گر در آرم در نظر ور کم خدمت من از خونی ستر اگر میں آٹھ بہشتوں کونظر میں لاؤں اور پھر میں دوزخ کے خوف ہے عبادت کروں تو میں (عاشق نہیں بلکہ) ایک مومن طالب نجات ہوں گا کیونکہ یہ دونوں جسم کا حصہ ہیں اور عاشق جسم و جاں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ (۲۷۱/۵) عاشتے کز عشقِ بیزواں خورد توت صد بدن پیشش نیرزد ترہ توت عاشق نے حق تعالی کے عشق میں غذا کھائی ہے اس کے آگے سو بدن بھی شہوت کے پنتے کے برابر (وقعت نہیں مرکعے) شاید کوئی پہت نظر یہ کے کہ اگر عاشقِ النہی کے نزویک بدن ایسا ہی ناچیز ہے تو پھر ان کے شخ صاحب نہیں رکھے) شاید کوئی پہت نظر یہ کے کہ اگر عاشقِ النہی کے نزویک بدن ایسا ہی ناچیز ہے تو پھر ان کے شخ صاحب نے اپنا بدن قائم کیوں رکھا ہے۔

ے بہا بدن قام یوں رہا ہے۔ عاشق عشق عشق خدا وانگاہ مزد جبرئیل مُوتمن آگاہ وزد خدا کے عشق میں عاشق ہواور پھر اگر اطاعت وعبادت کے عوض میں بہشت جاہے تو (وہ تو پھر خدا کا عاشق نہ ہوا بلکہ بہشت کا عاشق ہوا) بیتو وہی بات ہوئی کہ جبرئیل امین (ہونے کا دعویٰ ہو) اور پھر چور (بھی) ہو۔ (۲۷۱/۵) عاشق آل کیلی مور و کبود ملک عالم پیش او یک ترہ بود

عاشقانِ حق کے تو کیا ہی کہنے، عاشقانِ مجازی بھی ایسے خود غرض نہیں ہوتے، چنانچہ اُس بے نور اور ساہ فام کیلیٰ کا عاشق (مجنوں اس قدر مستغنی تھا کہ) ونیا مجرکی بادشاہی اس کے سامنے ایک پتے کے برابرتھی۔ (۲۷۱/۵)

آنكه ارزوصيد راعشقت وبس

(ہاں جو شکار کرنے کے لائق ہے، وہ صرف خدا کاعشق ہے)

صوفی وہ ہے جس کو یا کیزگی اور طہارت نفس حاصل ہو، نہ کہ لباس صوفیاء پہننے والا ہو۔ فرماتے ہیں کہ عشق کو اپنا شکار بناؤ، نہ کہتم خود شکار بن جاؤ۔

ہست صوفی آنکہ شد صفوت طلب نہ لباس صوف و خیاطی و دَب صوفی وہی ہے جو پاکیزگی وطہارت نفس کا حال ہو، نہ کہ لباس رنگین ومنقش کا طلب گار ہو۔ (۸۸/۵)

حقیقی صوفی باصفا وبی ہیں جو اپنے وجود سے حرص و تکبر، حسد و غصہ، کینہ و بغض، ریا کاری اور شیطانی وسوسے اور شہوت اور مثام برے خیالات اور خلاف شرع کاموں کو ترک کر دیں اور صبر و تحل، استقامت، عاجزی و اکساری، توت برداشت اور حسن اخلاق محمدی ﷺ پر یابند ہوں، وہ بھی رضائے النہی کی خاطر۔

آنکہ ارزو صید را عشقست و بس لیک او کے گنجد اندر دام کس گر ہاں جو شکار کرنے کے لائق ہے وہ عشق حقیق ہے، (اگر کرنا ہے تو اس کا شکار کر) لیکن وہ ایبا کہاں جو ہر کسی ے دام میں آ کے۔ کے دام میں آ کے۔

تو مر آئی و صیر او شوی دام مگذاری بدام او روی ال تو خود ہی اس کا شکار ہو جا، اپنا حال جیموڑ کر اس کے دام میں گرفتار ہو جا۔

تیری فلاح و بہبود ہی اس میں ہے کہ تو خود اس عشق کا شکار ہو تاکہ وہ تجھ کو شکار کرے کیونکہ اس میں لطف ہے اور وصالِ اللّٰی کا مخفی راز ہے۔

عشق ہوتو ہر چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے

ونیا کاعشق و نیا کے خرافات پر عاشق ہے اور اس کے بہکانے سے انسان کا رُکنا ممکن نہیں، جب تک اصل عشق روبکار نہ ہو جائے۔ جب تک انسان کے عقائد استحکام یقین سے مضبوط نہ ہو جائیں وہ اصل عشق کی طرف توجہ نہیں کر سکتا اور یہ چزکی شیخ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جولوگ پیٹ کی بوجا سے باز نہیں آتے وہ بھی بھوک کو برداشت نہیں کر کتے۔ ہماری کتاب 'متہذیب نفس' میں بھوک پر ایک پورا باب لکھ دیا گیا ہے۔ زیرنظر کتاب میں بھی بھوک پر ایک فوا کہ بھے میں آ کتے ہیں۔ انسان کی بہت مطالعہ کے بعد بھوک کے فوا کہ بھے میں آ کتے ہیں۔ انسان کی بہت میں بیاریاں عادات کو بدلنے سے درست ہو جاتی ہیں۔

دیو پر دنیا ست عاشق کور و کر عشق را عشق وگر برو مکم دیولیعنی شیطان دُنیا کی (خرافات) پر عاشق ہے اور اس کے عشق میں اندھا اور بہرہ ہو گیا ہے۔ بیعشق اس سے منقطع نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کو دوسراعشق نہ ہولیعنی خدا کا عشق اس کو تو ڑ سکتا ہے۔

(۳/۵)

نفس ابارہ اس دنیا کے عجائبات و غرائبات اور لذائذ و حظائظ میں متغرق ہے اور اس کا دل ان پر رہجھ گیا ہے۔ جب تک اس کو دومراعشق نہ لگے اس کے پنج سے وہ چھ کارانہیں یا سکتا، اس لئے تمام خلاف شرع کاموں سے منہ موڑ کر حضور علی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

از نہانخانہ یقین چوں ہے چشید اندک اندک عشق رخت آنجا کشید جب وہ یقین کے خفی خانہ سے شراب ایقان پے گا تو خور بخود آہتہ آہتہ اس کا اسباب راحت وسکون وہاں پر پہنچ جائے گا۔

جب اس کو ایقان و یقینِ کامل کی دولت نصیب ہوگی تب اس دُنیا کا اسبابِ سکون و راحت وہ خود ہی نچھاور کر دے گا۔ وہ عشقِ باطل سے عشق حقیق کی لذت ہے ہم کنار ہو گا اور دُنیا کے عشقِ اور ان کی خواہشات کو ترک کر

یَا حَرِیْصَ الْبَطُنِ عَرِّجُ هِنگذَا إِنَّمَا الْمِنْهَاجُ تَبْدِیْلُ الْعِذَا ال عِیْمِ! اس طرح ترقی کر (جیما کہ کہا گیا ہے کہ) سوائے بدل ڈالنے غذا کے، تیری ترقی مقاصد کے لئے کوئی عامه کارٹیس۔

یَا مَوِیْضَ الْقَلُبِ عَرِّجُ لِلْعِلَاجِ جُمْلَهُ الشَّدْبِیْسِ تَبُدِیْلُ الْمِزَاجِ اے دل کے مریض علاج کی سوچ کیونکہ ٹھلہ تدبیروں کا واصاصل تبدیلی مزاج ہے۔ اس اے حریصِ شکم! جم اور روح کی غذاؤں میں تبدیلی پیدا کر کیونکہ جن غذاؤں کو تو نے اپنے لئے پند کیا ہوا ہے وہ ان میں بالیدگی ونشوونما اور ارتقاء پیدا نہیں کرتی بلکہ وہ مریض بنا رہی میں کیونکہ تیری روح علیل وسقیم ہے۔ ان خلاف شرع کا موں سے برہیز کرتا کہ روح کو تقویت ملے اور وصال حقیقی حاصل ہو۔

آیٹھا الْمُحُبُّوسُ فِی رَهُنِ الطَّعَامِ سَوْفَ تَنْجُوا اِنُ تَحَمَّلُتَ الْعَظَامَ اے نان ونفقہ کے مرہون و پابندِ سلاسل! بہت جلد تُو نجات پائے گا اگر تُو نے مصائب و شدائدِ عظیمہ پر صبر کیا۔ (۳/۵)

بھوک کی برداشت میں بے شار انعام و اکرام منجانب اللہ مخفی ہیں، اگر تونے اس کو برداشت کر لیا اور بھوک میں اس کی رضا و خوشنودی کی تلاش جاری رکھی اور اس کی رصت کا اُمیدوار رہا تو یقینا تو نے اپنے دامن کو مراد سے بھر لیا ہے اور اپنی حیات کے مقصد کو پالیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگرتم فرشتوں کی طرح تسبیح کو غذا بناؤ کے تو تم بھی عذا بن حیات نے معادت ہیں ترقی کرتے ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ عابد کی عبادت ہی اس کی عذا بن جاتی ہے، جیسا کہ فرشتوں کی غذا اُن کی عبادت ہے۔

#### عاشق آزادي نخوامرتا ابد

## (عاشق مجهی آزادی نہیں جاہتا)

عام انسان قسمت سے ہر وقت ڈرتا ہے اور اس کی مشکلات سے آزادی جاہتا ہے مگر عاشق مجھی کسی چیز سے آزادی نہیں جاہتا۔ بندہ ہمیشہ خِلعت اور انعام کا جویا رہتا ہے مگر عاشق محض اپنے دوست کا لینی اللہ کا ویدار جاہتا ہے۔ اہل عشق کو خدا کے عشق کے سواکوئی کام نہیں ہے۔ اہل عشق کو خدا کے عشق کے سواکوئی کام نہیں ہے۔

بندہ ہیدائش طور پرقسمت ہے آزادی کا لائج رکھتا ہے، عاشق آزادی نبیں چاہتا۔

بندہ پیدائش طور پرقسمت ہے آزادی کا لائج رکھتا ہے، عاشق بھی آزادی نبیں چاہتا۔

پندہ بمیشہ خلعت اور انعام کا جویا ہے، عاشق کا سب انعام دوست کا دیدار ہے۔

در نگنجد عشق در گفت و شنید عشق دریائیست قعرش ناپدید

عشق کہنے اور سننے میں نہیں آتا، عشق وہ دریا ہے جس کی گہرائی نامعلوم ہے۔

عشق کہنے اور سننے میں نہیں آتا، عشق وہ دریا ہے جس کی گہرائی نامعلوم ہے۔

عشق کے دریا کی گہرائی معلوم نہ ہونے پر ایک باب بھی اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔

آ تفوال باب

## صید بودن خوشتر از صیاد لیت (دکار بونا دکاری بنے سے بہتر ہے)

عشق کے دام میں گرفتار ہو جاؤ

عشق کا تعلق پروانے کی طرح سوزِعشق میں جلنا ہے، البذا اگرعشق مطلوب ہے توعشق کے شکار ہو جاؤ اور دُنیا کے دوسرے کاموں کی طرف ضرورت سے زیادہ توجہ نہ کرو۔عشق کے دوسرے کاموں کی طرف ضرورت سے زیادہ توجہ نہ کرو۔عشق کے دام میں گرفتار ہو جاؤ، نہ کہ خودعشق کے دکاری بن حاؤ۔

گاری بن جاؤ۔

عثق تو یہ کہتا ہے کہ صیاد ہونے کی بجائے تم خود صید ہو جاؤ لیعنی عشق کے دام میں آ جاؤ۔ چاند سورن کے سامنے لاشنے ہو جاتا ہے، اس لئے اس کی روثن سے چمکتا ہے۔ حضور عین نے فرمایا کہ نماز وصوم کی خوبی عشل کی وجہ سے بی بنتی ہے، لہذا عقل جوتم استعال کرتے ہو، نماز اور روزہ سے بہتر ہے۔ ( کتاب الاذکیاء)

بر درم ساکن شو و بخانہ باش دعوی شمعی کمن پروانہ باش گھر بار چھوڑ کر میرے دروازہ پر رہ جا اور بے خانہ ہو جا، شمع ہونے کا دعویٰ نہ کر، پروانہ ہو جا۔

گھر بار چھوڑ کر میرے دروازہ پر رہ جا اور بے خانہ ہو جا، شمع ہونے کا دعویٰ نہ کر، پروانہ ہو جا۔

پس خوب کہا ہے ان پاک روش رسول عین نے کہ تیرے لئے ذرہ بھر عقل روزہ و نماز سے بہتر ہے۔ (۵۲/۵)

حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تو الی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: ''یارسول الشعالی لوگ آئیں میں کس بات کے ساتھ۔'' میں نے عرض

کیا: ''آخرت میں کس بات سے فضیلت حاصل کریں گے؟'' فرمایا: ''عقلِ سلیم کے ساتھ۔'' میں نے عرض کیا: ''کیا وہ اپنے اپنے ملوں کا بدلہ نہیں پاکیں گے؟'' آپ علیہ نے فرمایا: ''اے عائش وہ اللہ کی دی ہوئی عقل کی صد کے مطابق ہی تو عمل کریں گے اور عطا شدہ عقل کے انداز ہے پر ان کے اعمال ہوں گے اور اعمال کے مطابق وہ بدلہ یا کیں گے اور فرمایا: اپنے حسنِ اخلاق کی بدولت انسان روزہ وار اور نمازی کا درجہ یا تا ہے۔''

(كتاب الاذكياء لابن الجوزي)

زائکہ عقلت جوہرست ایں دو عرض ایں دو در سیحیل آں شد مفترض کیے گئے کے دنکہ تمہاری عقل جوہر ہے اور یہ دونوں (نماز روزہ) عرض ہیں، یہ دونوں اس کی سیحیل ہیں فرض مقرر کئے گئے ہیں۔

تا جلا باشد مرال آئینہ را کہ صفا آید نطاعت سیدہ را تاکہ اس عقل کے آئینے کے لئے اطاعت جلا بن جائے کیونکہ سینے کو طاعت سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ (۵۲/۵)

لیک گر آئینہ از بن فاسد ست میقل آل را دیم باز آرد بدست لیک اگر آئینہ او برات اور بدست کین اگر آئینہ اصل سے خراب ہے تو اس پر جلا مدت مدید کے بعد آتی ہے۔

آئکہ ارزد صید را عشق ست و بس لیک او کے گنجہ اندر دام کس گر ہاں جو شکار کرنے کے لائق ہے، وہ عشق ہے، اگر کرنا ہے اس کا شکار کرلیکن وہ ایبا ہے کہ وہ کب کی کے دام میں آ سکے۔

لو مر آئی و صید او شوی دام بگذاری بدام او روی ال تو خود ہی اس کا شکار ہو جا، اپنا خیال چھوڑ کر اس کے دام میں گرفتار ہو جا۔ (۵۲/۵)

تیری کامیابی اس میں ہے کہ تو خود اس عشق کا شکار ہو تا کہ وہ تھے کو شکار کرے۔ اپنے دام کو چھوڑ کر اس کے دام میں پھنس کیونکہ اس میں لطف ہے یعنی اپنے اندر اتی خوبی روحانیت اور جمال پیدا کر کہ حسن خود منتظر رہے۔

عشق میرے کان میں آہتہ آہتہ کہ رہا ہے کہ صیادی سے صید ہونا بہتر ہے۔

عشق میرے کان میں آہتہ آہتہ کہ رہا ہے کہ صیادی سے صید ہونا بہتر ہے۔

گول می کن خوایش را و غرّہ شو آفابی را رہا گن درہ شو اے سالک خود کو اس بارگاہ حسن وعشق میں مجنوں و دیوانہ بنا اور ایبا نحیف وضعیف و کمزور ہو جا، جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے جو کہ باوجود نورانیت کے شمس کے سامنے بیج و لاشتے ہے۔ ہاں اپ آپ کو درخشندہ و تابندہ آفابِ عالم بنانے کے خیال کو ترک کر دے کیونکہ تو اس کی لمعات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذرہ حقیر بنے کی کوشش کر تا کہ اس آفاب معرفت کی شعاعیں و لمعات تجھ پر پڑکر تجھے چکا دیں اور تیری قبر کونور الی سے منور اور زندہ کر دیں۔ (۵۲/۵)

بردرم ساکن شود بخانہ باش دعویٰ شمعی کمن بروانہ باش کر روانہ باش کر بارچھوڑ کر میرے دروازہ پر آ جا، پروانہ ہو، شع ہونے کا دعویٰ مت کر۔ (۵۲/۵) اے طالبِ حق سالک! اگر تو راوعشق میں قدم رکھتا ہے تو حسنِ ازل کا بیہ تقاضا ہے کہ گھر بارسب کچھ چھوڑ اور

کی راہ میں کر دے اور مِثل پروانہ کے قربان ہو۔ تا بہ بنی چاشن زعرگ سلطنت بنی نہاں در بندگ تب تو زندگ کا لطف اُٹھائے گا اور دیکھے گا کہ بندگ میں کیسی سلطنت پوشیدہ تھی۔ (۵۲/۵)

اس کی بندگی میں مختے حقیق زندگی کا مزہ معلوم ہوگا، اس کی بندگی میں سرداری و فرمانروائی کے مزے پوشیدہ ہیں، بجز خدا کی اطاعت کے کھی نہیں ہے۔ تو اپنے ان چھٹے پرانے کپڑوں میں بادشاہ ہوگا، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے گا، ہزار ہا دل تیرے حسنِ عشق میں گرفتار ہوں گے، آخرت میں بھی کجھے انعام و کرام سے اور دیدار اللی سے نوازا جائے گا۔

نعل بنی باژ گونہ در جہاں تختہ بنداں را لقب گشتہ شہاں اے سالک! اس دُنیا کا اُلٹا کارخانہ ہے جو لوگ کہ مقید و محبوس پھانی پر چڑھنے والے ہیں ان کا نام باوشاہ رکھا ہے۔ ہے۔

اے سالک! وُنیا کے لوگوں کی عجیب اُلٹی فکر ہے کہ جو لوگ بادشاہ و سلطان ہیں، ان کو فقیر و گرا کے نام سے پکارتے ہیں اور جو دُنیا کی حرص و لا کچ میں محبوں ہیں اور اس کی محبت میں گرفتار ہیں ان کو بادشاہ کہتے ہیں، حالانکہ بادشاہ وہی ہونے چاہئیں دُنیا جن کے پیچھے پھرتی ہے، نہ کہ وہ جو دُنیا کے پیچھے سرگرداں ہیں۔

اندرآن جزعشق يزدال كارنيست

(عاشق کے دِل میں خُدا کے عشق کے سواکوئی کام نہیں)

عاش کے دل کے گھر میں خلوت ہوتی ہے، جس میں نہ کوئی تک و دو اور نہ کوئی خیال ہوتا ہے۔ یہ تو جنت ہی کا خاصہ ہے۔ دل میں اگر پھھ رہتا ہے تو خیال یار ہی رہتا ہے۔ عاشق کا گھر خدا کے نور سے بھر گیا ہے۔ اس گھر میں نیک و بدکی جگہ نہیں۔ خان دل میں اللہ کے سواکوئی خیال نہیں آتا اور اگر پھھ خیال آئے تو کسی نقیر کے خیال کا عکس ہوتا ہے جو ہر وقت ما تکتے رہتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ جب تک غیر کی کدُورت جنکا بھر بھی پائی جائے کشف نہیں ہوسکتا اور ہر چبرے کاعلی نظر نہیں آتا۔ مفلس شخص کے دل میں دُنیاوی کیچڑ کے سوا اور کیا ہوتا ہے، بس ای سے دل مکدر ہو جاتا ہے۔ یہ دل اس وقت مکدر ہوتا ہے جب انسان کو ہر وقت کھانے پینے اور سونے کا کثرت سے خیال آئے۔ نہر میں مٹی مل جائے تو

مکدر ہو جاتی ہے۔ او مکفتے خاند ول خلوت است خالی از گدید مثال جنت است عاشق کہتا ہے کہ دل کا گھر خالی ہے، جوسوال سے خالی ہو وہ جنت کی طرح ہوتا ہے۔ (MA) اندر او نُجز عشق بزدال کار نیب جز خیال وصل او دیار نیب اس (دل) میں خدا کے عشق کے سواکوئی کام نہیں، اس کے وصل کے خیال کے سواکوئی رہنے والانہیں۔ (۱۸۵/۵) فاند را من رفتم از نیک و بد فاند ام پُر گشت از عشق احد میں نے گھر کو ہر نیک و بد سے صاف کر لیا، میرا گھر خداوند یکتا کے نورعشق سے بھر گیا ہے۔ ہر چہ بینم اندرو غیر خدا آن من نبود، بود عکس گدا میں اس (خانۂ دل) میں حق کے سواجو کچھ دیکھتا ہوں وہ میرانہیں ہوتا بلکہ کی فقیر ( سائل ) کاعکس ہوتا ہے۔ (MA) تا نماید تیرگی و خس درو تا امیں گردد نماید عکس زو تا کہ اس میں خیالات غیر کی کڈورت جنکا بھر یاتی نہ رہے، حتیٰ کہ وہ بیرونی عکوس کا امانت دار ہو جائے اور اس میں ہر جرے کا عس نظر آنے لگے۔ (PAD/D) جز رگل ہے در سنت عو اے مُقِل آپ صافی کن زیگل اے ضم دل اےمفلس! تیرے بدن میں دُنیوی خیالات کے کیچڑ کے سوا اور ہے ہی کیا؟ اے دل کے دشمن! جلدی دریائے قلب كوملى سے صاف كر (آ مح فرماتے ہيں كەقلب كن چيزوں سے مكدر ہوتا ہے)۔ (MO/O) تو برآنی ہر دے کز خواب و خور فاک ریزی اعدی جو بیشتر تو ہر وقت اس بات یر آمادہ ہے کہ سونے اور کھانے کی کثرت سے اس نہر ( قلب) میں زیادہ سے زیادہ

(MO/D)

مٹی ملائے اور اس کو مکدر کرے۔

نوال باب

# انبياء ميں شخصيص عشق

### پس مر اُورا زانبیاء تخصیص کرد (پس آپﷺ کوانبیاء میں سے مخصوص کیا گیا)

تمام مخلوق (آسان، زین، دریا، سبزہ زار وغیرہ) کو اللہ تعالی نے حضور علی کے وجود مبارک کے لئے پیدا فرمایا کیونکہ آپ کی ذات کامل ترین عشق کے ساتھ موصوف تھی اور آپ کی دلچیں کے لئے مخلوق کو گوناں گوں کیفیاتِ عشق کا مظہر بنانا دافلِ حکمت تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو میں یہ کا نئات پیدا نہ کرتا۔ (متدرک للحاکم) میں نے آسان کو اس لئے بلند کیا کہ آپ کے عشق کی بلندی کو معلوم کرے۔ زمین کو میں (اللہ تعالیٰ) نے اس لئے ناچیز بنایا کہ تم عاشق کی خواری کا سُر اغ لگاؤ۔ یہ بلند اور مضبوط پہاڑ عاشقوں کے وصف فایت قدمی کے متعلق خبر دیتے ہیں ۔

منتی در عشق چوں او پود فرد پس مر اورا زائمیاء تخصیص کرد چونکہ آپ عشق (حق) میں کامل اور یکتا تھے، اس لئے (حق تعالیٰ نے) آپ کو (اس نضیلت کے لئے) انبیاء سے مخصوص فرمایا، آگے صدیثِ قدی مندرجہ بالا کا ترجمہ فرماتے ہیں۔

گر نبودے بہرِ عشقِ پاک را کے وجودے دادمے افلاک را چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب پاک! اگرتم عشقِ پاک کے لیے (مخلوق) نہ ہوتے تو میں افلاک کو کب موجود کرتا۔

من بدال افراشتم چرخ کی تا عُلُو عشق را فہی کئی
من بدال افراشتم چرخ کی بندی کومعلوم کرے۔

یس نے آسان کو اس لئے اُونچا بنایا ہے تاکہ آپ کے عشق کی بلندی کومعلوم کرے۔

ظاک را من خار کردم کیمری تا زدُّلِ عاشقال یوے بری
خاک کو میں نے بالکل ناچیز بنایا ہے تاکہ تم عاشقوں کی خواری کا سُر اغ لگاؤ۔

با تو گویند ایں جبالِ راسیات وصف مال عاشقال اندر ثبات بیا۔

ہردہ ومیال خراج وعشر نیست

#### (اُجڑے گاؤں برخراج اورعشر نہیں ہوتا)

عاشق کو مسلسل نختیوں اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ایک عاشق رات دن عشق میں جاتا ہے۔ ان حالات کی بناء پر مولانا فرماتے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے کوئی خطا بھی کر بیٹھے تو شریعت اس کو معذور سجھتی ہے، جبیبا کہ جس جگہ پر کوئی آفت (سیلاب، خشک سائی یا اختیائی گری) گزر چکی ہو تو اس کو ویران گاؤں سجھ کر خراج اور عشر معاف کر ویا جاتا ہے۔ اگر کوئی عاشق خطا کی بات بھی کہہ دے تو اسے نمرا نہ کہو کیونکہ شہید اگر چہ خون سے لت بت ہوتا ہے پھر مجمی اسے شسل دینا خلاف شریعت ہے۔

چوں زگرگی وارھد محرم شود چوں سگ کہف از بنی آدم شود جوں سگ کہف از بنی آدم شود جب وہ بھیڑیوں کے سے اور اصحاب کہف کے کتے کی جب وہ بھیڑیوں کے سے اوصاف سے پاک ہو جائے تو پھر (انسان) محرم ہو جاتا ہے اور اصحاب کہف کے کتے کی طرح بنی آدم (کے قبیل) سے ہو جاتا ہے ۔

چوں محمد علی اللہ تعالیٰ عند نے جو نیک سیرت انسان تھ، حضرت محمد علی اور آپ کے صدق کو دیکھا تو وہ ایکار اُٹھے کہ یہ سے ہیں۔

چوں ابوبگر از محمد علی کردہ بو گفت هذا لئیس و نجه کاذب بر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد علی کی بؤ پائی تو بول اُشے کہ یہ چبرہ مبارک جموٹا نہیں۔ (۲۰۰/۲)

آتھے از عشق در جال پر فروز مر اور) فکر (عبارت) اور عبارت (آرائی) کو بالکل آگ لگا دو۔ (۲/۲) عشق کی آگ (اپنی) جان میں روشن کرو (اور) فکر (عبارت) اور عبارت (آرائی) کو بالکل آگ لگا دو۔ (۲/۲) عاشقال دا ہر زمال سوزید نیست میں لکھا) ہے، اس لئے ان پر آداب کی یابندیاں لازم نہیں عاشقوں کو (چونکہ) ہر لحمد (آتش عشق میں) جانا (قسمت میں لکھا) ہے، اس لئے ان پر آداب کی یابندیاں لازم نہیں

دیکیمو) اجاز گاؤل پر خراج اور عشر نہیں ہوتا۔ ور خطا گوید ورا خاطی گو گو پرد پُرخول شہید آل را مشو

ور حطا توید ورا حالی سو اگر وہ عاشقِ حق کوئی غلط بات کہد بیٹھے تو اس کو خطاوار ند کبو (جیسے کہ علم ہے کہ) اگر شہید خون آلود ہو تو بھی اس کو مت وھو کیونکہ شہید بر شل نہیں ہوتا۔

#### رسول الله عظف كولولاك كا رُتبه عشق كے باعث ملا

مولانًا فرماتے ہیں کہ عشق حضور علی کا ساتھی تھا اور ای وجہ ہے آپ کے لیے ''لُولاک لَمَا خَلَفُ اُلافَلاک ''
کا خطاب آیا (لیعنی آپ علی نہ ہوتے تو میں کا نئات نہ بناتا) آپ علی کا عشق تمام افراد ہے زیادہ تھا، ای لئے یہ فضیلت عطا فرمائی تاکہ آپ علی عشق کی بلندیوں کو بجھ لیں اور پھر آپ کے لئے سب پھھ مخر کر دیا جائے ۔

با محمیلی بود عشق پاک جفت بہر عشق اورا خدا لولاک گفت بارے میں لولاک فرمایا۔ (۲۷۸/۵) پاک عشق محمد علی کا ساتھی تھا، عشق کی وجہ ہے خدا نے آپ علی کے بارے میں لولاک فرمایا۔ گرگ وخرس وشیر داندعشق جیست

### (خونخوار جانور بھی جانتے ہیں کہ عشق کیا ہے)

ہر جاندار خواہ انسان ہو یا حیوان، عشق کی رئی سے واقف ہے۔ دیکھئے! کتا انسان کا کتنا ہمدرد اور وفاوار ہوتا ہے کوئکہ وہ اپنے مالک کو بہچانتا ہے۔ جوشخص عشق سے خالی ہے وہ تو کتوں سے بھی بدتر ہے۔ میاں محمد بخش نے فرایا ہے

جس وے ول وہ عشق نہ رچیا کتے اس تھیں چنگے مالک دے گر راکی کردے صابر نھکے نگے

فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا ای لئے جنت میں جائے گا کہ اس نے اصحاب کہف کی شکت اختیار کی ہے گرگ و خرس و شیر داند عشق جیست کم زسگ باشد کہ از عشق او تہی ست بھیڑیا، ریچھ اور شیر جانتا ہے کہ عشق کیا ہے، جو شخص عشق سے خالی ہے وہ کتے ہے کم ہوتا ہے۔

اس بات پر روایات ملتی ہیں کہ جب کوئی خونخوار جانور کس صحابی یا نیک آ دمی پر لیکتا تو وہ اسے کہتے کہ خردار ہمیں کچھ نہ کہنا، یہ جسم رسول اللہ عظی پر عاشق ہے۔ اس قدر کہنے سے خونخوار جانور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا تا بلکہ ایسے جانور تو اُن بزرگوں کے قدموں پر آ کر بیٹے جاتے ہیں جو رسول اللہ عظینے کے عاشق ہیں۔

اگر رکے عشتے نیووے کلب را کے عارکوکب ڈھونڈتا۔ اگر کتے میں عشق کی رگ نہ ہوتی تو کتا اہلِ دل کے عارکوکب ڈھونڈتا۔ ہم زمین او بصورت چوں سگاں گر نشد مشہور ہست اندر جہاں باس کے ہم جبن بھی کوں کی صورت دنیا میں ہیں، اگرچہ مشہور نہیں ہوئے ہیں لیکن ہیں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں وجود عشق کی وجہ سے ملا ہے، ہر چیز عشق اور خواہش سے بنی ہے۔ انسان جب روثی کہ ماتا ہے تو یہ اس کے جم کا حصہ بن جاتی ہے، عشق کی غذا جب مل جائے تو انسان جاوداں ہو جاتا ہے ۔

ماتا ہے تو یہ اس کے جم کا حصہ بن جاتی ہے، عشق کی غذا جب مل جائے تو انسان جاوداں ہو جاتا ہے ۔

عشق نانِ مردہ روثی کو جان دار بناتا ہے، جو جان فانی ہے اس کو جاوداں بنا دیتا ہے۔

عشق بی مردہ روثی کو جان دار بناتا ہے، جو جان فانی ہے اس کو جاوداں بنا دیتا ہے۔

(۲۰۵/۵)

#### بوئے فقرآید ازاں خوش دمدمہ

#### (اس خوش گفتاری سے فقر کی بوآتی ہے)

مولاناً فرماتے ہیں عاش کی بیاریاں سب بیاریوں ہے الگ تھلگ ہیں۔ عاش لوگ خوثی کا جام اس وقت پہتے ہیں جب معثوق ان کو اپنے ہاتھوں ہے قتل کرے۔ ان کے عشق کے درخت موسم بہار اور خزال دونوں میں سرسبر رہنے ہیں۔ اگر اپنے محبوب کی طرف ہے ان کو تکلیف پہنچ تو اس میں راحت محسوں کرتے ہیں اور الی باتیں زبان سے نکالتے ہیں کہ جن سے فقر کی بؤ آتی ہے، اگر ان پر کوئی مصیبت آئے تو اپنی جیب سے قرآن کی بیاتیت نکال کر سے تھیں اور رقص کرتے ہیں ہے۔

وَاصْبِوْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنْكَ بِأَعْيُنِنَا اور آپ صبر فرما ہے اپنے رب كے علم ہے، (الطّور - ٨٨) پس آپ بلا شبہ مارى نظروں ميں ہيں۔

عارف روئی فرماتے ہیں ہے عاشق زعلمہا جداست عشق اصطراب یعنی مانے والا آلہ ہے۔ (۴۳/۱) عاشق کی بیاری تمام بیاریوں سے جدا ہے، عشق خدا کے بھیدوں کا اصطراب یعنی مانے والا آلہ ہے۔ (۴۳/۱) عاشقال جام فرح آ نگہ کشند کہ بدست خویش خوباں شاں کشند عاشق لوگ (کچی) خوثی کا پیالہ اس وقت پیتے ہیں جب کہ معثوق ان کوخود اپنے ہاتھ سے قبل کرتے ہیں۔ (۱/۵۵) ماشق کو درج ذیل شعر میں اس بات پر اشارہ ہے کہ جو کوئی اوّلین اور آخریں یعنی حضور عیا کی عاشق ہے تو الیے لوگوں کے عشق کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال کے عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال کے عشق تو رسول اللہ میں کی بات بنتی ہے۔

غرق عطع شو که غرق ست اندری عشقهائ اوّلین و آخرین اس عشق میں غرق ہو جاؤ، جس میں سب اوّلین و آخرین کے عشق غرق ہیں۔ (ا/ ۱۹۷) عاشقی زیں ہر دو حالت ہر ترست بہار و بے فزال سنر و ترست ( کیونکہ ) عاشق ان دونوں حالت ہر ترست او فرال کے تعلق کے بغیر ہی سنر وشاداب ہے۔ (۱۰۰۲) گشت ایں وفول حالتوں سے اعلیٰ ہے، وہ بہار وفرال کے تعلق کے بغیر ہی سنر وشاداب ہے۔ او گشت ایں وُشنام نامطلوب اُو خوش زببر عارض محبوب اُو اس کی بیارے کھڑے ( سے نکلنے ) کی وجہ سے بیاری لگتی ہے۔ اور سرال اس کے بیارے کھڑے ( سے نکلنے ) کی وجہ سے بیاری لگتی ہے۔ اور ساری بات نقر کی نکلے گی، اس کی خوش گفتاری سے نقر کی ہو آتی ہے۔ اور ساری بات نقر کی نکلے گی، اس کی خوش گفتاری سے نقر کی ہو آتی ہے۔ (۱/۳۰۳)

بلکہ چوں آب ست و ہر قطرہ ازاں ہم سرست و پا و ہم بے ہر دوآں بلکہ وہ ( فکرعشق ) کے پانی کی طرح ہے جس کے ہر قطرے کے لئے ابتداء بھی ہے اور انہتاء بھی اور دونوں کی نفی بھی صبحے ہے لیعنی بغیر سرویا بھی ہے۔

باطلال را چہ ژباید باطلے عاطلے عاطلے اطلال را چہ خوش آید عاطلے ۔ ( کیوں نہ ہو ) بے ہودہ لوگوں کو کون کی چیز لبھاتی ہے؟ بے ہودہ چیز ، لغولوگوں کو کیا شے اچھی لگتی ہے؟ لغو شے۔ (۲۰۰/۲)

زانکہ ہر جننے رہایہ جنسِ خود گاؤ سوئے شیر نر کے رو نہد کے رک کا۔ کے وکر ہرجنس کو اپنی جنس (بطور میلان) جذب کرتی ہے، (بھلا ایک) بیل (کسی) شیر کی طرف کب رُخ کرے گا۔ کے وکٹر ہرجنس کو اپنی جنس (بطور میلان) جذب کرتی ہے، (بھلا ایک) بیل (کسی) شیر کی طرف کب رُخ کرے گا۔

گرگ بر یوسف کھا عشق آورد جز گر از کر تا اُورا خورد بھل بھیڑیا یوسف پر کہاں عاشق ہوسکتا ہے، سوانے فریب کے تاکہ اس کو کھا جائے یہی وجہ شیر کے بیل کی طرف رُخ کرنے کی ہوسکتی ہے۔

مولانًا عشق کے گہرے نکات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ قصہ بغیر ترتیب کے کہہ دیا ہے، جیسا کہ عاشقوں کا خیال بے سروپا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عاشق کا خیال بے سروپا ہوتا کیونکہ وہ ازل سے بھی پہلے کا ہے، وہ انجا بھی نہیں رکھتا کیونکہ وہ ابد سے وابسۃ ہے۔ اس کا یہ فکر پانی کی طرح ہے، جس کا ہر قطرہ سر اور پیر بھی رکھتا ہے اور اگر الگ نہ اور پیر بھی رکھتا ہے اور اگر الگ نہ کروتو اس کی ابتدا اور انجا ہے اور اگر الگ نہ کروتو اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اگر اس قطرے کو وریا ہے نہ اور اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اگر اس قطرے کو علیحدہ نہ کروتو اس قطرے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ بہی حال معاطے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اگر اس قطرے کو علیحدہ نہ کروتو اس قطرے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ بہی حال

وسوال باب

## عشق در بائیست قعرش نا پر بد (عشق وہ دریا ہے جس کی گہرائی معلوم نہیں)

### ما زعشق من وين ب ناخنيم

(ہم مشس دین کے عشق سے بے بس ہورہے ہیں)

گذشتہ مضمون میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اہلِ عشق کو مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ''تم صبر کرو اپنے رب کے تھم ہے، پس تم بلاشہ ہماری نظروں کے سامنے ہو' (الطّور:۴۸) تو ان کی ڈھارس بندھ جاتی ہے بلکہ ان میں ہے بعض پر حالت وجد طاری ہو جاتی ہے۔ اس پر مولاناً نے فرمایا ہے کہ سے عاشق تو وہ ہے جس کا غم اس کو غرزوہ کرنے کی بجائے دل کی خوش میں جاتی ہے۔ اس پر مولاناً نے فرمایا ہے کہ سے عاشق تو وہ ہے جس کا غم اس کو غرزوہ کرنے کی بجائے دل کی خوش میں اضافہ کرنے گئے تو سمجھ لو کہ وہ مراوعشق تک پہنچ گیا پھر اس کی زور میں گل و سوئ پیدا ہونے لگیں گے۔ (پکھ اضافہ کرنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ مراوعشق تک پہنچ گیا پھر اس کی زور میں گل و سوئ پیدا ہونے لگیں گے۔ (پکھ کرنے اہل بلا میں سے ہوتے ہیں، جو اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ان پر بلائیں نازل ہوں۔ اس کے لیے کشف الہ حجوں دیکھیں)۔

حضرت مولاناً فرماتے ہیں کہ ہم عشق سمس تبریز سے بے بس ہورہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کھے کرنے کے قابل نہیں۔ اس سلیلے میں معلوم ہونا چاہئے کہ سالکین کاملین کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک فنا اور ایک بقا۔ فنا میں بزرگ تعرف نہیں کرتے کیونکہ اگر کریں تو اس سے ان کا وجود ثابت ہوتا ہے مگر بقا میں بھی یہ بزرگ

ایں چنیں ذوالنون مصریؒ را نتاد کاندرو شور و بجونِ نو بزاد اس طرح حضرت ذوالنون مصریؒ کو ایک واقعہ چیْن آیا تھا جس سے ان میں ایک (تازہ) ولولہ عشق اور نیا جنون پیدا ہوا۔

شور چندال شد کہ تا فوق فلک می رسد از وے چگر ہا را نمک ان کے جنونِ عشق کی شورش اس قدر بڑھ گئی کہ زمین سے لے کر آسان کے أو پر تک (کی مخلوق کے) کلیجوں پر اس کے جنونِ عشق کی شورش اس قدر بڑھ گئی کہ زمین سے لے کر آسان کے أو پر تک (کی مخلوق کے) کلیجوں پر اس کے خمک یاشی ہوئی ہے۔

ہیں منہ تو شورِ خود اے شورہ خاک پہلوۓ شورِ خداوندانِ پاک خبردار! اے کئی مٹی (کے ہم رُتبہ آدی) تم اپنے غوغائے عشق کو ان حفرات پاک ذات کے شور (عشق) کے برابر اسمجھو۔

ما زعشقِ عمل ویں بے ناظیم ورنہ ما آں کور را بینا لئیم ہم حضرت مش تیریز کے عشق سے بے بس ہورہ ہیں، ورنہ ہم بی اس اندھے کو (بحکم خدا) بینا بنا دیتے ہیں۔ (۱۱۲/۲)

ا پنی روح کوخدا کا راسته دکھاؤ

مثنوی میں کئی اور مقامات پر بھی مولانا فرماتے ہیں (جس کا ذکر اس کتاب میں بھی کر دیا گیا ہے) کہ اگر فکر

مجمد ہو جائے تو جاؤ ذکر کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ فکر کی ایک گھڑی ساٹھ سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ جب فکر کل گیا تو راستہ بھی کھل جاتا ہے اور راستہ وہ ہوتا ہے جو خدا تک پہنچا دے۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی یاد مین کھوکر اس کا عشق پیدا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ عاشقی تو زاری دل ہے پیدا ہوتی ہے اور یہ زاری انسان کے دل کی تمام بھاریوں کا علاج کر دیتی ہے ہے آئینه کز زنگ و آلایش جداست پر شعاع نور خورشید خداست وہ آئینہ جو زنگ اورمیل ہے دور ہے، وہ خدا کے نور کے آفتاب کی شعاعوں ہے بھرا ہے۔ (ro/i) آئينے سے جب زنگ دور ہو جائے تو بہ خورشید خدا سے جگرگا اُٹھتا ہے۔ رو، لو زنگار از رخ أو ياك كن بعد ازال آل نور را اوراك كن جاؤ اینے دل کے زُرخ کو زنگ ہے صاف کرو اور اس کے بعد اس نور کو حاصل کرو۔ (ro/1) لینی ذکر ہے یہ زنگ ڈور کرو پھر دیکھو کہ اس نور کا ادراک کیے نہیں ہوتا۔ این حقیقت را شنو از گوش دل تا برون آئی بکلی زآب و گل اس حقیقت کو دل کے کان ہے من، تا کہ تو یانی اور مٹی ہے بالکل نکل آئے۔ (rs/1) لیعنی علائق سفلیہ کو ول ہے دُور کرو کیونکہ یہ انسان کو عالم قدس کی سیر ہے دُور رکھتے ہیں۔ فنم کر دارید جال را ره دبید بعد ازال از شوق یا در ره نهید اگر سمجھ رکھتے ہوتو روح کو راستہ دو، اس کے بعد شوق سے راستہ پر چلو۔ (ma/i) لعنی روح کی برواز تب ہی ہو عتی ہے جب تہاری راہ کھل جائے۔ عاشق پيدا ست از زاري ول نيست بياري چو بياري ول کی بیاری سے عاشقی ظاہر ہوتی ہے، ول کی بیاری جیسی کوئی بیاری نہیں ہے۔ (rm/1)

> لین سے عاشقی دل میں آہ و زاری ہے پیدا ہوتی ہے، دل کی بیاری ہے بڑھ کر کوئی بیاری نہیں۔ عشق دریا میست قعرش نا پر بد

#### (ول دريا سمندرول دهو كل كون دلال ديال جانے مو)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم سے عاشقِ رسول علیہ شعے۔ جب بھی کوئی خونخوار جانور ان کی طرف آتا تو وہ کہہ دیے کہ خبردار! یہ جسم حضور علیہ پر قربان ہو چکا ہے، ایبا کہنے سے وہ جانور ان پر حملہ نہ کرتا بلکہ ایسے واقعات روایات میں آتے ہیں کہ شیر جسے موذی جانور بزرگوں کے قدموں میں باادب بیٹھ جاتے۔ مولائاً فرماتے ہیں اگر وہ جانور اولیائے کرام علیم السلام کے جسموں کو کھا جا کیں تو وہ مر جا کیں گے۔

پین بہیں کے بغیر حارہ کار ہی نہیں)

ایک منٹ کے لئے اگر یہ سوچ لیا جائے کہ دُنیا ہیں عشق سرے سے ہی موجود نہیں تو ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا کہ تمام دُنیا کا کاروبار بند ہو کر ہر چیز ناکارہ ہو جائے گی۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عشق نامانے کی ہر شے ہیں ہی نہیں بلکہ ہر ذرہ عشق کے باعث ہی قائم ہے۔ اگر ہم سائنس کی نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ پھر کے اندر موجود ذرّات ہیں بھی کشش ٹھن کی طاقت موجود ہے اور ای کشش کے باعث پورا نظام ہمشی بلکہ نظام کا نئات چل رہا ہے۔ ایک ستارہ یا سیارہ ہر دوسرے پر ٹھنل انداز ہوتا ہے اور تمام ستارے ایک دوسرے کو محلیج رہے ہیں اور ایک محلی تو ازن قائم ہونے کی وجہ سے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص دوسرے کا محتاج ہے اور اگر یہ محتاجی نہ ہوتی تو ماں اپنے جیٹے سے اور بیٹا اپنے والدین، اسا تذہ اور دیگر بزرگوں سے محبت نہ کرتا۔ عشق کی فہ کورہ بالا اہمیت کے پیشِ نظر دُنیا کے میوہ جات اور گھر یہ کرنٹ کی وجہ سے ہی موسم پیدا ہوتے ہیں (منفی اور شبت ذرات) اگر یہ کرنٹ (عشق) موجود نہ ہوتا تو کوئی کی سے سروکار نہ رکھتا ہے۔ اگر یہ کرنٹ (عشق) موجود نہ ہوتا تو کوئی کی سے سروکار نہ رکھتا ہے۔

عشق من بر مصدر این ہر دو شد چون نباشد عشق کروے نیت بد میراعشق ان دونوں کے منبع ہے ہے،عشق نہ ہوتو اس سے حیارہ نہیں ہے۔ (IAI/I) علم و حكمت زايد از لقمه طال عشق و رقب زايد از لقمه طال حلال کے لقمہ سے علم اور دانائی زیادہ ہوتی ہے، عشق اور دل کی نری حلال لقمہ سے برمقی ہے۔ ماغ سبر عشق کو بے منتہاست نجو غم و شادی درو بس میوہاست عشق کا سبز باغ جو دائی ہے، اس میںغم اور خوثی کے علاوہ بہت سے میوے ہیں۔ (r../1) عاشقی زیں ہر دو حالت برترست ہے بہار و بے خزاں بز و ترست عاشقی ان دونوں حالتوں سے بلند و بالا ہے (وہ) بے بہار اور بے خزاں سنر اور تر ہے۔ گر محبت گارت و معنے سے صورت صوم و نمازت نہیے اگر محیت، فکر اور باطنی معاملہ ہی ہوتا تو پھر تیری نماز اور روز ہے کی ضرورت نہ رہتی، یعنی معدوم ہو جاتی۔ (۱/۲۵۹) بے غرض نبود مگردش در جہاں غیرِ جم و غیرِ جانِ عاشقاں دُنیا میں گردش بے غرض نہیں ہوتی ہے، سوائے عاشقوں کے جسم اور جان کے۔ عاشقانِ کل نه این عشاقِ جزو ماند از کل آنکه شد مشاق جزو (1/464) کل کے عاشق نہ کہ یہ جزو کے عاشق، جو جزو کا عاشق ہوا وہ کل ہے (دور) رہ گیا۔

آنکه ارز دصیر راعثق ست و بس

#### (جو شکار کرنے کے قابل ہے وہ صرف خدا کاعشق ہے)

حضرت میاں محر فرماتے ہیں کہ لوگ تو جیتنا جاہتے ہیں مگر جوخود بار مان لے تو اس کی قیت زیادہ ہوتی ہے۔ چٹن چٹن لوک کھیڈن تے تو ہارن کھیل فقیرا چتن وا مُل کوڈی ہے کی بارن وا مُل ہیرا

تصوف کا یہ اصول ہے کہ خود کو لوگوں کی ضدمت پر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا عکم ہے کہ جس کوتم اللہ کی طرف آتے ہوئے دیکھوتو تم اس کے خاوم بن جاؤ اور اس کے بیروں پر اپنا سر ڈال دو۔ مولاناً نے بھی ایک شعر میں اس حدیث کا مضمون بیان کیا ہے اور ورج ذیل حدیث سے استنباط کرے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طالب کے سامنے اپنا سر ڈال دو۔ حدیث ریہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر الله تعالیٰ نے وجی تازل فرمائی۔

يَا ذَاؤُذُ إِذَا رَأَيْتَ لِي طَالِباً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمِلْمُلْمُلْمُلِيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ و محصے تو اس كا خادم بن جا۔

فَكُنُ لَهُ خَادِماًة

اس مدیث کے مطابق حضرت مولانا روی فرماتے ہیں کہ طالب دین کے آگے اپنا سر رکھ دو۔ ہر کرا بنی طلبگار اے پسر یار او شو پیش او انداز سر ا بیٹا! تو جس کو طالب خدا د کیھے، اس کا دوست بن جا اور اس کے سامنے سر رکھ دے۔ (100/m) كر جوار طالبال طالب شوى وز ظلال غالبال غالب شوى طلب گاروں کے قریب تو طلب گار بن جائے گا اور (نفس پر) غالب لوگوں کے سایئر میں تو غالب بن جائے گا۔ (100/m) عشق بیایاں بود برکان زر لا جرم ہر روز باشد بیشتر (r/A+1) عقل مندوں کاعشق سونے کی کان جیسا ہوتا ہے اور وہ لامحالہ ہر روز بڑھتا رہتا ہے۔ عشق ربانی ست خورشید کمال امر نور اوست خلقال چول ظلال خدائی عشق کمال کا سورج ہے اور عالم امر اس کا نور ہے، عالم خلق اس کے ظلال یعنی سَابوں کی طرح ہے۔ (١٠٩/٦) عاشق و توبیر یا امکان صبر این محالے باشد اے جال بس سطبر عاشق میں توبہ یا صبر کا امکان ، اے جان! پیربہت عظیم محال ہوتا ہے۔ (F/A+1) آئکہ ارزد صیر را عثق ست و بس لیک او کے مخبد اندر دام کس جو شکار کرنے کے قابل ہے، وہ صرف عشق ہے لیکن وہ کب کسی کے جال میں پھنتا ہے؟ ات کر آئی و صیر أو شوی دام مجذاری بدام أو روی ہاں تو اور اس کا شکار بن جا، اپنا جال چھوڑ اور اس کے جال میں گرفتار ہو جا۔ (ar/a) عشق میگوید مجوثم پت پت صید بودن خوشر از صادیت (ar/a) میرے کان میں عشق آ ہت آہت کہتا ہے، شکاری ننے سے شکار بن جانا بہتر ہے۔

گيار جوال باب

## (اے عشق ) ہر مجا تو بامنی من خوشد لم (اے عشق تو جال میرے ساتھ ہے، میرا دل خش ہے)

مولاناً نے فرمایا ہے کہ ایک عاشق کے لئے سب سے بہتر جگہ وہ ہے، جہاں اس کا دلبر (محبوب) موجود ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں عشق کو اس کی غذا طے، وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے بندوں کو جہاں اللہ کا دیدار طے وہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ اگر جہنم میں بھی اللہ کا دیدار طے تو وہ جگہ جنٹ الفردوس سے بہتر ہم اللہ کا دیدار طے تو وہ جگہ جنٹ الفردوس سے بہتر ہم اللہ کا دیدار مصیبت کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر خدا سے حجاب میں ہونے کا عذاب جہنم کے عذاب سے بھی بدتر ہے۔ عشق کی زندگی ہوتو تمام تکلیفیس ختم ہو جاتی ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے انسان عالم ارواح میں تھا تو اس کو ہمہ وقت اللہ کی طرف توجہ میسر تھی مگر ونیا میں بھی عشق آئی ہے۔ اس کی توجہ مال، اولاد، مکان اور خورو و نوش کی طرف مبذول ہوگئی۔ محبوبین کی ارواح و نیا میں بھی عشق الٰہی کی وجہ سے ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ ایسے لوگ جوعشق الٰہی میں گرفتار ہوں ان کو جنت میں نہیں بلکہ عالم عُو میں جگہ دی جاتی ہوئی ہے، جہاں کوئی پھل، پھول اور انہار و کھنے میں نہیں آتے بلکہ وہاں ہمہ وقت اللہ کا دیدار اس کے عاشقوں کو میسر رہتا ہے ۔

گفت معثوقے بعاثق کانے فتی تو بغربت ویدہ بس شہرہا ایک معثوق نے عاشق سے کہا، اے نوجوان! تو نے مسافرت میں بہت سے شہر دیکھے ہیں۔ پس کدامیں شہر زانہا خوشترست گفت آن شہرے کہ دروے دلبرست ان میں سے کون ساشہر بہتر ہے؟ اس نے کہا، وہ شہر جس میں معثوق ہے۔ جر کیا یوسے پاشد چو ماہ جنت است آل ارچہ باشد قعرِ جاہ جہال جاند جیسا یوسف ہو وہاں جنت ہے، خواہ کنویں کی گہرائی ہیں ہو۔
جہال چاند جیسا یوسف ہو وہاں جنت ہے، خواہ کنویں کی گہرائی ہیں ہو۔

شد جہنم با تو رضوان و قیم ہے تو شد ریحان و گل تار ججیم ترے ساتھ جہنم رضوان اور نعمت بن گئ، تیرے بغیر ریحان اور پھول دوزخ کی آگ بن گئے۔

سر عمی تو با منی من خوشد لم ور بود در قعرِ گورے مزلم ہمنی من خوشد لم ور بود در قعرِ گورے مزلم جہاں تو ہیں ہو۔

جہاں تو ہیرے ساتھ ہے ہیں خوش دل ہوں، خواہ میری منزل قبر کے گڑھے ہیں ہو۔

خوشتر اڑ ہر دو جہاں آئجا بود کہ ترا بامن سر و سودا بود دونوں جہاں ہے میرا خیال وجنون ہو۔

کی شاعر نے کہا ہے''اظلکم اُلاَشیاءِ دَارُ الْحَبیْبِ بِلاَ حَبیْب'' یعنی سب ہے زیادہ اندھرے والی چیز حبیب

عشق را پانصد پراست از عرش تا تحت الثريٰ

كا ده كمر ب جس مين حبيب موجود نه بو

(عشق کے پانچ سویکہ ہیں عرش سے تحت الفریٰ تک)

مولا نُا فرماتے ہیں کہ عشق ایک خدائی وصف ہے، اس میں خوف و ہراس، رنج وغم اور خوثی کی کوئی جگہ نہیں،
یعن ایک عاشق مصف بہ اوصاف خدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وصف بھی عشق ہے کہ میں ایک خفی نزانہ تھا تو حضور علیہ کو جذبہ محبت کے بغیر نہیں پیدا کیا ''کسنت کننوا مُنحفیہ '' والی صدیث میں ہے کہ میں ایک خفی نزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاوں تو میں نے کالوق کو پیدا فر مایا۔ اس صدیث کی تشریح بہت طوالت طلب ہے اور یہ کتاب اس کی متحمل نہیں۔ اس صدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملامہ اقبال نے بالی جرائیل میں لکھا ہے میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں اللہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں میری نوائے سے خلل تیری تجلیات میں میری نوائے سے خلل تیری تجلیات میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں نو ایک راز تھا سینہ کا نات میں تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کا نات میں میں تو ایک راز تھا سینہ کی کو کیا کیا کہ کو کے میان کی کیا کی کی کیا کیا کی کو کی کو کی کو کی کیا کی کو کی کیا کی کی کیا کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی

الله تعالى نے انسان كو اشرف المخلوقات بنايا اور اس قدر تقرفات عطافرمائے كه ہر جگه اس كى خاكب راہ بن كئى۔ مولائاً فرماتے ہيں كه ايك عاشق كو پانچ سو پُر عطاكة اور ہر پُر آسان كى بلندى سے تحت الثر ئى تك جا سكتا ہے۔ يہ ذينا والے اليے عاشق (انسان) كى گرد راہ تك نبيس بہنچ سكتے۔

عشق وصف ایزدست اما که خوف وصف بنده مبتلائے فرج و جوف عشق الله کی صفت ہے۔ (۲۲۳/۵)

پس محبت وصف حق وال عشق نیز خوف نبود وصف یزدال اے عزیز پس محیت کو اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھ ادرعشق کو بھی، اے پیارے! خوف اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہوتی۔ شرح عشق ار من بگویم بر دوام صد قیامت بگذرد و آل نا تمام میں اگر مسلسل عشق کی شرح کروں تو سو قامتیں گذر جا کیں تو بھی وہ ناتمام رے گی۔ زائکه تاریخ قیامت را حدست حد کجا آنجا که وصفِ ایزدست کیونکہ قیامت کی تاریخ محدود ہے، اس کی انتہا کہاں جوخداکی صفت ہے۔ عشق را یانصد پرُ ست و بَر پرُ ہے الوَّیٰ عشق کے یانچ سو پر ہیں اور ہر پر عرش کی بلندی سے زمین کے ینچے تک ہے۔ (rrr/o) زايد بارس می تازد بيا ماشقال پژال تر از برق و بوا خوف زدہ زاہد یاؤں سے دوڑتا ہے، عاشق بجلی اور ہوا سے زیادہ تیز اُڑنے والے ہیں۔ (rrr/o) کے رسند ایں خاکفاں در گردِ عشق کا سازا فرش سازد دردِ عشق یہ ڈرنے والے عشق کی گروتک کہاں پہنچ کتے ہیں کیونکہ عشق کا درد آسان کوفرش بنا دیتا ہے۔ پی چہ باشد عشق دریائے عدم در شکتہ عقل را آنجا قدم عشق کیا ہے؟ فنا کا وریا ہے، وہال عقل کے پاؤل شکستہ ہیں۔ (m/2/m) عقل حیران که چه عشق ست وچه حال که فراق او عجب تر یا وصال عقل جران تھی کے عشق کیا ہے اور اس کا کیا حال ہے کہ اس میں ہجر زیادہ تعجب خیز ہے یا وصل۔ . عشق از الآل چا خونی بود تا گریزد آنک بیردنی بود عشق شروع سے خونی کیوں ہوتا ہے؟ تا کہ وہ بھاگ جائے جو اجنبی ہوتا ہے۔ (ro./r) توبد کرم و عشق جمچول الزدیا توبه وصف خُلق و آل وصف خدا توبہ کیڑا ہے اور عشق اڑ دہاکی طرح ہے، توبہ مخلوق کی صفت ہے اور عشق خداکا وصف ہے۔ عشق زاوصانب خدای بے نیاز عاشقی بر غیر اُو باشد مجاز عشق بے نیاز خدا کے اوصاف میں سے ہے، اس کے غیر سے عاشقی مجاز کی حیثیت رکھتی ہے۔ آفالي را رباكن ذره شو (سورج بننے کو چھوڑ،عشق کا ذرہ بن جا)

عشق میں سوچنے اور جائزہ لینے تک نوبت نہیں آتی، بلکہ فورا نارِ نمرود میں کوو جانے کی رسم و کھنے میں

آتی ہے۔ جیسے علامدا قبال نے فرمایا ۔ یے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی عشق ابراہیم نے آتش نمرود میں فورا چھلانگ لگا دی جب کہ انسانی عقل آج بھی ان کے اس عمل پر جیران ہے۔ مولانًا فرماتے ہیں کہ اللہ کی دُنیا میں اگر حکومت ہے تو صرف عشق کی، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہے ہودہ بن ہے ۔ کول میکن خویش را و غرہ شو آفابی را رہا کن ذرّہ شو اینے آپ کو بے وقوف بنا لے اور فریفتہ بن جا، سورج بننے کو چھوڑ، ذرہ بن جا۔ (ar/a) بر درم ساکن شو و بخانه باش دعویٰ شعی کمن بردانه باش میرے دردازے پر پڑ جا اور بے گھر بن جا، شع بننے کا دعویٰ نہ کر، پردانہ بن جا۔ (ar/a) تا بہ بنی چاشنیء زندگی سلطنت بنی نہاں ور بندگی تا که نو زندگی کا لطف د کیھے اور بادشاہی کو غلامی میں چھیا ہوا د کھیے سکے۔ (or/o) عاشقال را شادمانی و غم اوست دست مزد و اُجرتِ خدمت بم اوست عاشقول کی خوشی اورغم وہی ہے، مزدوری کا ہاتھ اور خدمت کی اُجرت بھی وہی ہے۔ (49/0) غير معثوق ار تماشاكي بود موداكي بود برزه سوداكي بود وہ اگر معثوّ کے غیر کا تماشائی ہے تو عشق نہیں ہے بلکہ بے ہودہ اور و یوانہ ہے۔ (49/a) اصل عشق مُر دن است ونيستى (عشق کی اصل مرجانا اور فنا ہونا ہے) مولانًا فرماتے ہیں کہ عشق کی اصل مرنے کے لئے تیار رہنا اور عشق میں فنا ہو جانا ہے۔ ایس زندگی میں بقائے دوام ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جہال جان دے دینا باعث عزت ہے، موت سے ڈرنا بزولی ہے۔ جو محض عشق میں زندگی حاصل کرنا جا ہتا ہے اس کے لئے اطاعت کے علاوہ سب کھے غلامی یا کفر ہے ۔ گفت معثوق این جمه کردی و لیک گوش بکشا پهن و اندر یاب نیک معثوق نے کہا، بیسب کچھ تو نے کیا لیکن کان کھول لے اور خوب سمجھ لے۔ (imi/a) کانچه اصل اصل عشق ست و ولاست آن تکردی آنچه کردی فرعهاست جو دوی اور عشق کی جڑ کی جڑ ہے تو نے وہ نہیں کیا، جو کھے کیا وہ شاخیس ہیں۔ (111/0) گفتش آن عاشق بگو کال اصل چیب گفت اصلش ممردنست و نیسی ست

اس سے عاش نے کہا، فرما ہے! وہ جڑ کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کی جڑ مرنا اور فنا ہونا ہے۔

تو ہمہ کردی غمردی زندہ ہیں بمیر ار یار جال یا زندہ تو نے سب کھے کیا، تو مرانہیں زندہ ہے، ہاں مرجا اگرچہ جان کو فنا کرنے والا تیرا دوست ہے۔ گر بمیری زندگی یابی تمام نام نیکوئے تو ماند تا قیام اگر تو مر جائے گا اور کمل زندگی حاصل کر لے گا تو حشر تک تیرا نیک نام زندہ رہے گا۔ ہر کہ اعمر عشق یابد زندگی ۔ کفر باشد پیش او جز بندگی (191/4) جو شخص عشق میں زندگی حاصل کر لے اس کے نز دیک غلامی کے علاوہ ہر چز کفر ہے۔ جست بریائے ولم از عشق بند سود کے دارد مرا ایں وعظ و بند میرے دل کے یاؤں میں عشق کی بیڑی ہے پھر مجھے یہ وعظ اور نصیحت کہاں مفید ہو عمق ہے؟ مقصد أوجز كه جذب يارنيست (عشق کا مقصد رضائے بار کے سوالچھنہیں) مولانًا نے فرمایا کے عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گوعبادات کو واجب قرار دیا ہے گر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر انسان کا سرنماز میں مُحک کیا تو کیا حاصل، اصل بات تو دل کے یاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھانے میں ہے اور انسان یہ سمجے کہ''فُسلُ إِنَّ صَلا بِسنى وَ نُسْسَجَسَىٰ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِيى لِللهِ رَبّ العلمِيْنَ " (ليني بي شك آب يهين كدميرى نماز وقرباني، ميرا زنده ربنا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے۔ (الانعام:۱۲۲) د تظیر صد ہزارال پیر عشق تست نے ریش سپیر عشق تیرا پیر ہے، ند کہ سفید داڑھی، جو لاکھوں مابیسوں کا دھیر ہے۔ (rr./s) تا مقور سر کند ونت عشق صورتها بسازد در فراق (rr./a) عشق جدائی میں تصویریں بناتا ہے، یہاں تک کہ ملاقات کے وقت تصویر رُونما ہو جاتی ہے۔ عشق بح ہے آساں ہر وے کئے جوں زلیخا در ہوای لوسقي عشق ایک سمندر ہے، آسان اس پر ایک حمال ہے، جیسے کہ زلیخا، پوسٹ کے عشق میں تھی۔ (MAZ/0) دور گردونها زموج عشق دال گر نبودے عشق بفسر دے جہال آ سانوں کی گردش عشق کی موج ہے سمجھ، اگرعشق نہ ہوتا تو جہاں تھہر جا تا۔ (MAZ/D) عشق را بافغ و باشش کارنیت مقصد او جز که جذب یار نیست عشق کو یا نچ اور چھے سے کوئی واسط نہیں ہے، یار کی توجہ کے سوا اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ (r/al) قبلت عاشق حق آمد اے پر قبلت باطل بلیس سے اے پر

اے بیٹا! عاشق کا قبلہ خدا ہے، اے باوا! باطل کا قبلہ شیطان ہے۔

(19P/Y)

بارجوال باب

## ور دل عاشق بجر معثوق نیست (عاشق کے دل میں اپنے محبوب کے سواکوئی نہیں)

قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے بیے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا دھیان ہر لھے اللہ کی طرف رہتا ہے اور جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اکثر اوقات اس کا ذکر اس کے ہونٹوں پر رہتا ہے۔ درج ذیل آیت میں اللہ کے بندوں کا اس کی محبت سے غافل نہ ہونے کا ذکر ہے۔

رِ جَالٌ لا تُلْهِيهِمُ تِ جَارَةٌ وَّلا بَيْعٌ لِين الله ك بندے ايے بيں كه تجارت اور عَن لِلهِ عَن ذِكْرِ اللهِ. (النور: ٣٤) خريد و فروخت ان كو خداكى ياد سے غافل نہيں كرتى۔

اس آیت سے مراد سے ہے کہ اللہ کے بندے تجارت اور خرید و فروخت میں بھی خدا کی یاد سے عافل نہیں رہتے ۔ یہ بندے ذکر میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں اور جھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی یاد سے ایک لمحہ کے لئے عافل ہوئے تو وہ مُر مد ہو جا کیں گے۔ عاشقِ خدا بھی اس کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور رکھتے ہیں۔ مجنوں کے متعلق بھی مولانا روی نے لکھا ہے کہ وہ لیل کا نام اس لیے لیتا ہے کہ اس سے اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ 'الا بدند کھو اللہ تظمین الفُلُونُ بُ (الرعد: ٢٨) لینی یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے بی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اوضاف آیک میں صادق آتے ہیں ہے

لا أبالي عشق باشد نے خرد عقل آل جويد كرال مُودے برد ب پرواه عشق ہوتا ہے نہ كہ عقل، عقل وہ تلاش كرتى ہے جس سے وہ نفع أنها سكے۔ (١٩٨/٢) عشق را در پیچشِ خود یار نیست محرمش در ده کیے دیار نیست بیج و تاب میں عشق کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا محرم گاؤں میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔

المجمل معشق کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا محرم گاؤں میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔

المجمل معشق ہے دیوائہ ر محنون میں اندھی اور بہری ہے۔

المجمل کے دیادہ دیوائہ کوئی نہیں ہے، عقل اس کے جنون میں اندھی اور بہری ہے۔

المجمل کے دیادہ دیوائہ کوئی نہیں ہے، عقل اس کے جنون میں اندھی اور بہری ہے۔

المجمل کے دیادہ دیوائہ کوئی نہیں ہے، عقل اس کے جنون میں اندھی اور بہری ہے۔

المجمل کے دیادہ دیوائہ کوئی نہیں ہے، سال بحر کا ایک خیال ہے۔ (۲۹۰/۲)

المجمل کے دار میاں خارق و مفروق نیست درمیاں شاں فارق و مفروق نیست درمیاں شاں فارق و مفروق نیست کوئی نہیں ہے، ان کے درمیان جدا کرنے والا اور جدائی کا سبب پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

المجمل کوئی نہیں ہے۔

کوئی نہیں ہے۔ عشق مستقی ست مستقی طلب در ہے ہم این و آل چوں روز و شب عشق پیاسا ہے اور پیاسے کا طلب گار ہے، بیاور وہ، دن اور رات کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ (۲۲۱/۲)

## با دو عالم عشق را بيكا تكي

### (عشق کو دونوں عالمول سے اجنبیت ہے)

یہ بات مسلم ہے کہ مشاہدہ ہو جائے تو یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مداریوں کی طرح کوئی کرشے (بذریعہ کلام یا بیناٹزم) وکھائیں تو ان کی بات عوام پر چھا جاتی ہے۔عشق والوں کی بات میں وکھاوا نہیں ہوتا کیونکہ وُنیا کی دولت کی ان کو برواہ نہیں ہوتی۔ عشق کو تو دونوں جہانوں سے اجنبیت ہوتی ہے۔عشق والے تو اپنے اندر کی سینکروں و یوانگیوں کی وجہ سے دُنیا سے اتعلق رہتے ہیں۔مولاناً فرماتے ہیں ہے با جمال جان چو شد جم كاسه باشدش زاخبار و دانش تاسه جو روح کے حسن کا ہم پیالہ بن گیا، اس کوخبروں اور علم و دانش سے نفرت ہو جاتی ہے۔ (my/m) وبیر بر دانش بود غالب فزا زال جهی دنیا نیجر بد عامه را آنکھوں سے دیکھ لیناعقل پر غالب ہوتا ہے، اس لئے دُنیاعوام پر چھا جاتی ہے۔ (myn/m) زاکلہ وٹیا را ہمی بینند غین وال جہانے را ہمی وانثر وین كيونكه وه دُنيا كواصل اور حقيقت مجهجة بين اور اس عالم كو أدهار مجهة بين \_ (MAVE) ليك شمع عشق چول آل شمع نيست روش اندر روش اندر روشنيست لیکن عشق کی شمع اس شمع کی طرح نہیں ہے، وہ روش، در روش، در روش ہے۔ (r/r/r)

کرد فضل عشق انسال را فضول زیں فزوں جوئی ظلوم ست و جول عشق کی برائی نے انسان کوفضول بنا دیا، ای برحی ہوئی جتجو کی وجہ سے وہ بردا ظالم اور جالل ہے۔ با دو عالم عشق را بیگاگی اندرو بفتاد و دو دیواگی عشق کو دونوں جہانوں سے اجنبیت ہے، اس میں بہتر (۲۲) دیوانگیاں ہیں۔ كورم از غير خدا بينا بدو

#### (میں خدا کے غیر سے نابینا ہول اور خدا سے بینا ہول)

درج ذیل اشعار میں بھی عاشق کی کیفیات بیان کی گئی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے عاشقوں کو غیراللہ کی خرنہیں ہوتی اور وہ تو ہمہ وقت معیت خدا میں رہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی محض فرائض کے ادا كرنے كے بعد زائد (نقلى عبادت) ذوق وشوق سے كرے تو اس كا باتھ خدا كا باتھ اور اس كى زبان خداكى زبان

بن جاتی ہے (صدیث کافی طویل ہے) عاشق کو ہمہ وقت خدا سے کام رہتا ہے ۔

ميروم ليعني نمي ارزد بدال عشق جانال كم ندال از عشق نال میں چاتا رہوں گا، یعنی (یہ چلنا) اس (محبوب) کے برابرنہیں، محبوب کے عشق کو روثی کے عشق ہے کم نہ مجھ۔ (۱۹۵/۳)

سال و مد رقتم سغر از عشق ماه یا به فهر از راه و جرال در الله

عائد كعشق ميس سالول اورمهينول ميس نے سفر كيا، راستہ سے بے خبر تھا اور الله تعالیٰ ميس محو تھا۔

تو میں ایں یائے ہار برزیں زائکہ بر دل میرود عاشق یقیں

تو ان یاؤل کوز مین پر نہ بھے کیونکہ عشق واقعۂ دل (کے تل) پر چاتا ہے۔

کورم از غیر خدا بینا بدو مقتضائے عشق ایں باشد بکو

میں خدا کے غیرے نابینا اور خدا ہے بینا ہول، بتا اعشق کا بھی مقتضاء ہے۔ (rr9/r)

کوری عشق است ایں کوری من کب یعمی و یقتم سے اے خس

میرا اندها پن عشق کا اندها پن ہے، بھلے (یہ) محبت اندها اور بہرا بنا دیتی ہے (کا مصداق ہے)۔

ور بكويد كفرآيد بوے دي

### (اگر عاشق كفر كى بات كرتا ہے تو اس ميں ايمان كى بؤ آتى ہے)

مولانا سنے اس موضوع پر بہت سے اشعار کھے ہیں، ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر پلید آ دمی دین کو پکڑے تو اس کو بھی پلید کر دیتا ہے اور اگر کوئی نیک آوی مُری چیز کو پکڑے گا تو اس کو بھی دین میں تبدیل کر دے گا۔ ایک جگه فرمایا کہ بیمشکل ہے کہ ایک عاشق اگر کفر کو پکڑے تو اسے مسلمان ندکر دے (کفر درعشق محال است کہ ایماں نشود) حفرت جنید ہے کی نے پوچھا کہ ''اگر کوئی مسلمان چاہے کہ گرجا ہیں چلا جائے تو کیا وہ جا سکتا ہے؟'' فرمایا:

''ہاں! جا سکتا ہے، بشرطیکہ وہاں ہے ایک دو کو مسلمان کرکے ساتھ لے آئے۔'' ہے

چونکہ جزوے عاشق جزوے شود رود معشوق بھت جلدا ہے گل کی طرف چلا جاتا ہے۔

جب کوئی جزو، کسی جزو کا عاشق ہوتا ہے تو اس کا معشوق بہت جلدا ہے گل کی طرف چلا جاتا ہے۔

عشق شک بے قرار بے سکوں چوں درآرد کاب تن را در جنوں شوخ، بے چین، بے قرار بے سکوں کو جنون میں جنال کر دیتا ہے۔

گر مجوید فقہ فقر آید ہمہ پائے کہ فقر آید آزاں خوش دیمہ اگر وہ فقہ کی بات کرتا ہے تو سب فقر ہو جاتا ہے، اس کی خوش گفتاری سے فقر کی خوشبو آتی ہے۔

اگر وہ فقہ کی بات کرتا ہے تو سب فقر ہو جاتا ہے، اس کی خوش گفتاری سے فقر کی خوشبو آتی ہے۔

اگر وہ فقہ کی بات کرتا ہے تو دین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات ہے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے۔ (۱۳۰۳)

عاشقال را کار نبود یا وجود

### (عاشقوں کو وجود سے کوئی کام نہیں ہوتا)

اس کو اُتار بھیکتے ہیں۔ عاش کی غذا اس کا عشق ہے۔ سیا عاشق وجود کا پابند نہیں ہوتا، یکی وجہ ہے کہ اللہ والے بھی

ہمیں اور بھی کہیں نظر آتے ہیں۔ معراج رسول علیہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ آپ اس وجود کو ترک کرکے
دوسرے وجود کے ساتھ معراج پر گئے۔ حضور علیہ کا تول ہے کہ 'اُجسادُنا اُرُوا اُحنا وَ اُرُوا اُحنا اُجسادُنا '' یعنی
ہمارے جہم ہماری رُوح کی کیفیت رکھتے ہیں اور ہماری رُوح ہمارے جہم کی صورت رکھتی ہے
عاشقاں را کار نبود پا وجود عاشقاں را ہست بے سرمایہ سود
عاشقاں را کار نبود پا وجود یہ ماشقوں کو وجود عاشقاں را ہست ہوتا ہے۔
عاشقاں اندر عدم خیمہ زدند چوں عدم یکرنگ و نفسِ واحدند
عاشقاں اندر عدم خیمہ زدند چوں عدم یکرنگ و نفسِ واحدند
عاشقاں نے عدم میں خیمہ لگایا، وہ عدم کی طرح کیاں اور یک جان ہوگئے۔
الاحمال ہوا ہود
عاشق کے لئے درد اور غم طوا ہوتا ہے لیکن کمینوں کے لئے علوا مصیبت ہوتا ہے۔
عاشق کے لئے درد اور غم طوا ہوتا ہے لیکن کمینوں کے لئے علوا مصیبت ہوتا ہے۔
عشق باشد لوت بوت ہوتا ہے، اس لحاظ سے بحوک رُوحوں کی غذا ہے۔

مولا نا روی فرماتے ہیں کہ عاشقوں کو غذا زوح کے ذریعے ملتی ہے۔ ان کے نزدیک جسم لباس غیر ہے اور وہ

تيرجوال بأب

## عشق برمرده نباشد با کدار (عشق مُردول کوراس نبیس آتا)

ایک بہت مشہور شعر ہے "عاشقی زندہ دِلی کا نام ہے، مُردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں" عشق کی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ بری شخصیتوں کوعشق کے معاملے میں کورا یا اندھا یایا گیا ہے۔ اہل عشق میں اس قدر صلاحیتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ بڑے بڑے عاقلوں کو ان کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ منقول ہے کہ کافروں کی ایک مجلس میں حضرت ابراہیم بن ادھتم جا کر بیٹھ گئے۔ اس مجلس کا پنڈت جب آیا تو تقریر نہ کر سکا۔ آخراس نے بوچھا کہ کیا اس جگہ کوئی غیر ندہب کا آوی تو نہیں بیٹھا؟ حضرت نے اس جگہ حاضر ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کافر نے کہا کہ اگر میرے چند سوالوں کا جواب دے دوتو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور پھر آب نے اس کے تمام سوالوں کا جواب دیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ مولانا رومیؓ فرماتے ہیں یُوزیند وسوسہ عشق سے و بس مورنہ کے وسواس را بست سے کس (mry/s) وسوے کے لئے میکاعشق ہی ہے اور بس، ورنہ وسوسہ کوئس نے بند کیا ہے؟ عاشق شو شايد خوب بجو صيد مرغاني جي کن ﴿ بُحِ عاشق بن اورحسین معثوق تلاش کر، نهر در نهر مرغانی کا شکار بھی کرتا رہ۔ (PTY/0) عشق برد بحث را اے جان و بس کو زگفت و گو شود فریادرس (PTZ/0) اے حان! عشق بحث کو کاٹ دیتا ہے کیونکہ وہ گفتگو کے معاملے میں فریاد رس بن جاتا ہے۔ جرتے آید زعشق آل نطق را زہرہ نبود کہ کند او ماجرا برا سے گویائی پر جیرت طاری ہو جاتی ہے، اس کو پیتنہیں رہتا کہ وہ کیا گفتگو کے۔

الس نیاری بیج جنبیدن زجا تاگیرد مرغ خوب تو ہوا تو جوا تو جوا تو جات نیاری بیج جنبیدن پر ندہ ہوا نہ پکڑ لے۔

عشق بر مُردہ نباشد پاکدار عشق را بر خَقِ جال افزاے دار مردہ کے مشق را بر خَق جال افزاے دار مردہ کے مشق یائیدار نبیں ہوتا، زندہ جان بڑھانے والے سے مشق کر۔

(۳۳۰/۵)

#### عشق عاشق جان أورا سوخته

#### (عاشق کے عشق نے اس کی جان کو جلا ڈالا)

مولانا روی فرماتے ہیں کہ عام و نیادار تو رُخ اور رُخسار کی زیبائش اور حسنِ و نیا بیل رات ون اُ کجھے رہتے ہیں گر ایک عاش کو عشق کے نصاب ہے ہی فرصت نہیں ملتی، رُوحانیت کے معاملہ بیل کچھ دروی اور اسباق اِس قدر جان طلب ہیں کہ وہ ہے چارہ اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے، مثلاً ذکر کے کھنے کے لئے احکامات وصول کرکے ان کے مطابق و کرکڑنا اور اس بیل نفس کی آلودگیوں کو ختم کرنا ایک بہت محنت طلب امر ہے، جس بیل اس کی جان کیا جات کی حل جات ہے۔ اس کے علاوہ غذا اور غذائیت کا حساب اِس قدر طویل ہے کہ کھانا کتنا کھایا جائے اور کہاں ہے کہ کھانا کتنا کھایا جائے اور کہاں سے کھایا جائے اور اس کو بعضم کرنے کے اسباب کو زیرغور رکھا جائے۔ خواب اور شب بیداری کا تعین کرنا، نفس کی ہم حرکت پر نگاہ رکھنا، یہ تمام ایسے امور ہیں جن ہیں بہت احتیاط اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتی ذمہ دار یوں کو نبھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھنا ایک اچھا خاصا نصاب ہے، جس سے عاشق کو اپنی جان پکھلانا ہوتی خوانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھنا ایک اچھا خاصا نصاب ہے، جس سے عاشق کو اپنی جان پکھلانا ہوتی

عشقِ معثوقاں دو رُخ افروخت عشق عاشق جانِ اُدرا سوخت معثوقاں دو رُخ افروخت عشق عاشق جانِ اُدرا سوخت معثوقوں کے عشق نے دونوں زخمار روش کر دیے ہیں، عاشق کے عشق نے اس کی جان جلا ڈالی ہے۔ (۲۲۲/۳) عاشق بھی لیے نیاز کاہ می کوشد درال راہ وراز مراسہ طرح کرتا ہے۔ اسلامی عاشق ہے، ترکا اس (عشق) ہیں دراز راستہ طرح کرتا ہے۔ ایس دہاں ایس دہا کن عشق آل تھند دہاں تافت اعدر سیندہ صدیہ جہاں اس کا نئات کے باہمی عشق کو چھوڑ کر اس بیاہے کا عشق جہاں کے سینے ہیں چک اُٹھا۔ (۲۲۲/۳) دویہ آل عشق و غم آتھکدہ دویہ فردم او مُشِنِق شدہ اس عشق و غم آتھکدہ دویہ فردم او مُشِنِق شدہ اس عشق و غم آتھکدہ دویہ اس عشق کو کھوڑ کر اس بیاہی دو مہربان ہوگیا۔

بس هکنجه کرد عشقش بر زیس خود چا دارد زاوّل عشق کیس اس کوعشق نے زمیں پر کلنے میں کس دیا ہے، نامعلوم عشق إبتداء ہی سے دُسْنی رکھتا ہے۔ عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود کوئے گشتن بہر او اولی بود الله كاعثق ليلى كعشق عم كيے موسكتا ب، گيندى طرح خدا كے لئے الرحكنا تو زيادہ مناسب بـ (١٥٥/٢) علامه اقبال في مجى عشق اورعقل كے مقابلے ميں بہت مجھ بيان كيا ہے۔ اس موضوع بر راقم الحروف في ايك كتاب "وعقل وعثق اور علامه اقبال كا فلسفة خودي" كے نام بي كسى ب، جوعفريب ورطة اشاعت ميس آنے والى ہے۔ اس کتاب سے زیادہ معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یہاں کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں ہے عشق بیجارہ نہ زاھد ہے، نہ مُلّا نہ حکیم عقل عیّار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے ہے ابد کے نسخہ درینہ کی تمہید عشق عقل انسانی ہے فانی، زندہ و جاوید عشق بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی عقل سمجى بى نہيں معنی پيام ابھى عشق فرمودؤ قاصد سے سک گام عمل نُرُد کھوئی ہوئی ہے جار سو میں لکہ اُلجمی ہوئی ہے رنگ و ہو جس خُود کیا ہے، چرائے را بگذر ہے الرو سے داہرو دوئی۔ اہر ہے جاغ را مکذر کو کیا خبر ہے؟ ورون خانہ بنگاہے اس کیا کیا؟

چود ہواں باب

## عقل **اور عشق** (عقل اورعشق کا باهی تعلق)

چوں بعثق آمر قلم برخود شكافت (قلم جبعشق كو بيان كرے تو وہ شق ہو جاتا ہے)

عشق ایک مصدر حیات، وجہ کوین و إرتفائے کا نئات ہے۔ عشق ہر ہستی کی رَگ و پئے میں جاری، ججر وشجر، حیوان و انسان پر کسی نہ کسی رنگ میں طاری ہے۔ عقلِ جزوی جب عشق کی شرح بیان کرتی ہے تو ایسے ہوتی ہے جیسے گدھا دلدل میں پھنس کر ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور جس قدر کوشش کرتا ہے اتنا ہی دلدل میں دھنتا چلا جاتا ہے۔ اس کا تعلق وجدان ہے ہیان سے نہیں۔

ہرچہ گویم عشق را شرح و بیاں چوں بعش آیم فجل باشم ازاں میں عشق کی تشریح اور بیان جو کچھ کرتا ہوں، جب عشق میں پڑتا ہوں تو اس سے شرمندہ ہوتا ہوں۔

گرچہ تفییرِ زباں روشن گر است لیک عشق بے زباں روشن ترست اگرچہ زبان کی تشریح روشن ڈالنے والی ہے لیکن بے زبان عشق زیادہ روشن ہے۔

(۳۳/۱) چوں قلم اندر نوشتن می شتافت چوں بعشق آمہ قلم بر خود شگافت چوں کھنے میں مصروف تھا اور جونہی عشق پر پہنچا قلم خود چر گیا۔

چوں تخن در وصف این حالت رسید ہم تالم بشکت وہم کاغذ درید جب اس حالت کے بیان کی بات آئی تو قلم ٹوٹ کیا اور کاغذ بھی پھٹ گیا۔

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشق ہم عشق گفت عقل اس کی شرح میں مٹی میں پھنے ہوئے گدھے کی طرح ہوگئی، عشق اور عاشق کی شرح بھی عشق نے ہی کی ہے۔

(۳۳/۱)

#### ایمان تقلیدی اور عقل دونوں کی نارسائی

مولاناً فرماتے ہیں کہ عقل استدلالی یا جُروی حقائقِ حیات کے لئے یقین آور نہیں۔ مُقلد لوگ بلا سوچ سمجھے پہلوؤں کے اعمال اور اقوال کے نقال ہیں، ان میں نہ بصیرت ہے، نہ حکمت۔ دوسرا گروہ استدلالی ہے۔ اس گروہ والے استدلال ہے کام لیتے ہیں جو کہ حقیقت تک راہ نمائی نہیں کرتی۔ یہ لوگ وجدانِ حیات یا بی نہیں سکروہ والے استدلال ہے کام لیتے ہیں جو کہ حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ استدلالی لوگوں کی سکتے کیونکہ ان کا علم علی ہوتا ہے اور ظن کو حقیقت ہیں گر ان کی راہ نمائی آئھوں والے کر دیتے ہیں، ورنہ اگر مرف اندھے بی ہوتے تو سب مرکر فنا ہو جاتے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ اگر عالم رُوحانی کے دیدہ وَر نہ ہوتے تو یہ مقلد کس کی تقلید کرتے۔ اگر انبیاء اور اولیاء کے الہمامات اور وجدانات نہ ہوتے تو مر دِحکیم کا استدلال ان کو راستہ نہ دکھا سکتا۔ استدلال جو بھی راستہ ہے وہ کسی دیدہ وَر کی روشیٰ میں چلنا ہے۔ بعض کورانہ تقلید کرنے والوں کا بھی ایبا ہی معاملہ ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ بعض اندھے مرد اُن بینا کی راہ نمائی میں چلے والے کے شکرگذار ہونے کی بجائے انہی پر لاٹھی برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ استدلالی اندھوں کا حال ہے تو مقلّدین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اہل بصیرت پر لٹھ چلانے لگتے ہیں۔

مادی علم والے انفس اور آفاق کے مشر ہوئے ہیں اگر یہ اس انفس اور آفاق کی جھلک دیکھ لیس تو قائل ہو جا کیں۔ ابلیس نے بھی آدم علیہ السام کومٹی کا ایک پتلا سمجھا تھا اس لئے وہ حبدے سے انکار کر بیٹھا۔ وہ سخر کا کنات اور عالم اشیاء کا علم رکھنے والے آدم کی ماہیت کو نہ دیکھ سکا۔ فطرت لامتنائی عالم مادی ہیں بھی نظر آتی ہے۔ سورج جو کچھ روشنی دیتا ہے اپن باطن سے پالیتا ہے، اس کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ مولاناً فرماتے ہیں جس طرح سورج کو باطن سے انر جی ملتی ہے، ای طرح انسان کو بھی غیب سے نئی طاقتیں ملتی رہتی ہیں۔ زندگی کا مقصد مسلسل جدوجہد اور باطن سے انر جی ملتی ہے، ای طرح انسان کو بھی غیب سے نئی طاقتیں ملتی رہتی ہیں۔ زندگی کا مقصد مسلسل جدوجہد اور

پیروی ہے۔ بیشہء عالم میں انسان ایک شکاری ہے

جان فشال اے آفابِ معنوی هر جہانِ عمید را جما نوی اے رُوحانی سورج جان فشانی کر، پرانی دُنیا کوتوُنی دُنیا بنا دے۔

### منطقى عقل اورعشق كي عقل

مولاناً فرماتے ہیں کہ منطق استدلال اور جزوی عقل کو کمی تبلی بخش فیطے پرنہیں پہنچا سکتے۔ حقیقت ای حرف عشق سے پیدا ہو سکتی ہے۔ عشق کے پاس اپنی ایک عقل ہے جو ہمارے معقولات سے ہزار در ہے زیادہ حقائق کو واضح کر سے تھی ہے۔ بُرُوں عقل تو انسان کے لئے دُنیادی کاروبار اور روزی اور مادی ماحول میں زندگی ہر کرنے کا ایک آلہ یا وسیلہ ہے۔ یہ وہ عقل نہیں جس سے چودہ طبق روثن ہو جا کیں۔ کذء حیات تک پنچنا استدلالی عقل کا کام نہیں۔ جب عشق انسان کی رُوح میں بس جائے تو بحث مباحثہ اور مناظرہ ختم ہو جاتا ہے۔ عاشق اس لئے خاموش رہتا ہے کہ اس کے مند سے بیش بہا موتی زمین پر ندگر جا کیں۔ رسول سے کے اصحاب ایسے ہوتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر کوئی قیمی پرندہ آن بیشا ہے اور یہ خطرہ رہتا تھا کہ ذرا سی جنبش کی تو سرے اُڑ جائے گا ہو ہو اور یہ خطرہ رہتا تھا کہ ذرا سی جنبش کی تو سرے اُڑ جائے گا ہوب تو ہوا کی بہن نیاری بھی جنبیدن نہ جا سے تا تگیرہ مُرغ خوب تو ہوا کہ لیک اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش نہ کرو، ایبا نہ ہو کہ وہ فیتی پرندہ ہوا سے اُڑ جائے گا

#### عالم رُوحانی اورعقلِ خالص الفاظ کے محتاج نہیں

رُوحانی عالم الفاظ و بیاں کا عالم نہیں۔ عقلِ خالص بھی رُوحانی عالم کی چیز ہے، لوگوں نے اسے الفاظ کا مختاج سمجھ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر الفاظ نہ ہوں تو عقل بھی صفر ہو جائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ رُوحانی عقل کا دریا الفاظ کی پن چکی چلاتا ہے کیونکہ مادی دُنیا میں اس کی ضرورت رہتی ہے اور اگر اس پن چکی کی ضرورت نہ رہے، تب مجمی یہ دریا بدستور رواں رہتا ہے ۔۔۔ ،

تاطِقہ سُوئے دہاں تعلیم راست ورنہ خود آں آب را جوئے جُداست (قوت گویائی) منہ میں (تہاری) تعلیم کے لئے ہے، ورنہ اس پانی کی نہر علیحدہ (دل میں) ہے۔ (۱۳۲۳) کی رَود ہے باگ و ہے تکرار ہا تنځتها الانهار تا گازار ہا وہ (پانی) جاری ہے بغیر شور اور نزاع کے، ان چمنوں تک جن کے ینچے نہریں ہیں۔ (۱۳۲۳)

مولانا وعا كرتے بيں كہ اللي ا ميرى زوح كو پھر اس مقام بيس لے جا جہاں كلام الفاظ كامخاج نہيں ہوتا، اس مقام كو لوگ عدم كہتے ہيں۔ حيات جاووانی وہيں ہے، ہمارے خيالات اور وجود كا سرچشمہ اور مصدر وہى عالم ہے۔ انسان كے خيالات اى لئے پريشان رہتے ہيں كہ وہ عدم كے مقابلے ميں بہت تك اور محدود ہيں، رورِح انسان كو اس سے تملي نہيں ہوتى ہے۔

اے خدا جاں را تو جما آل مقام کاندرہ بے حرف می روید کلام اے خدا! رُوح کو وہ مقام وکھا دے جس میں بغیر حروف کے کلام پیدا ہوتا ہے۔ (۳۲۳/۱) تاکہ بازد جان پاک از سر قدم سوئے عرصہ دور پہنائے عدم

تاکہ پاک روح سرکے بل جائے، اس میدان کی جانب جو وسیع اور معدوم ہے۔

عرصہ بس باکشاد و بافضا دوس خیال و ہست یابد زونوا

وہ میدان (عالم غیب) جو وسیع اور پُر فضا ہے، یہ (عالم) مثال اور (عالم) شہود اس سے سازو سامان پاتا ہے۔ (۱۳۲۳)

علی تر آمد خیالات از عدم زال سبب باشد خیال اسبب غم

عالم مثال عدم (عالم غیب) سے چھوٹا ہے، ای وجہ سے عالم مثال غم کا سبب بنتا ہے۔

حس و رنگ کی ہتی تو اتن ہے کہ اہل دل کو زندان (قید خانہ) محسوس ہوتی ہے، امر کا لفظ (دیمن عالم امر میں ایک فیل بسیط تھا لیکن عالم طلق میں آکر وہ کاف اور نون (سمن ) کا مرکب بن گیا۔

عشق وعقل کی مزید وضاحت

کسی ندہب کی اچھائی اس میں ہے کہ وہ مجت کو عالمگیر بنائے لینی اپنوں اور غیروں میں کوئی تمیز ندکرے، محبت کا ہر فرد حقدار ہے۔ دوسرا معیار جو کسی تو م میں ہونا ضروری ہے وہ سے ہے کہ اس کی تعلیم عقل کو خالص بنائے اور اس کو ترتی دے تاکہ عقل مطلوبہ معیار تک پہنچ سکے۔ مولانا کے سینکڑوں اشعار اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ عشق اور عقل ایک بی حقیقت کے دو پہلو ہیں اور ان کا باہم رابطہ یوں ہے کہ محبت سے صحیح دانش پیدا ہوتی ہے۔ وہ سے بھی کہتے ہیں کہ عقل جب شہوات یا جذبات کی غلام نہ ہو یا نفسِ اتبارہ کی محکوم نہ ہوتو ایک عقل عشق کی طرف رہبری کہتے ہیں کہ عقل جب شہوات یا جذبات کی غلام نہ ہو یا نفسِ اتبارہ کی محکوم نہ ہوتو ایک عقل عشق کی طرف رہبری کرتی ہے۔ حقیقی علم بے تا ٹر نہیں ہوسکتا۔ وہ تا ثیر جس کو محبت کہتے ہیں، معرفت کا نات اور عرفانِ حیات کا بی سرچشمہ ہے اور جس محبت کو اندھا کہا جاتا ہے وہ ایک محدود اور خام چیز ہے۔ پختگی کے بعد وہ منیر اور مستفیر ہو جاتی ہے۔ ناقص محبت اور ناقص دانش نے محبت اور دانش کو بدنام کر رکھا ہے۔

ایں محبت ہم بیجہ وانش است کے گزافہ بر چنیں تیخے نشست میں محبت ہمی بیچہ وانش است کے گزافہ بر چنیں تیخے نشست میں محبت بھی بھی کیا ہے۔ یہ محبت بھی بھی کا ایس عشق زاد عشق زاید ناقص اما بر جماد وانشِ ناقع کا ایس عشق زاد

ناتس عقل نے بیش کب جنا ہے، ناقص عقل عشق پیدا کرتی ہے لیکن پھر ہے۔

ناقص محبت جامد اشیاء پر گرتی ہے اور فانی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، فانی چیزوں پر حسن عارضی طور پر ہوتا ہے، جس طرح دھوپ دیوار پر پکھ دیر آئی اور چلی گئے۔ حسنِ ازل کی چک تو چند کھوں کے لئے ہوتی ہے۔ ذوق کا شعر ہے کہ جستی ناپائیدار کا ہنگامہ گرم ہوتا ہے اور برق اتن دیر کے لئے ہوتی ہے، جس طرح شرار کا جمعم ہے ہنگامہ گرم، جستی ناپائدار کا چشمک ہے برق کی کہ تبھم شرار کا

ست الرم كا بنگامه ناپائيدار موتا ہے، كويا يه بكل كى چك ہے جس طرح شرار كاتبم-

دانش ناقص عماند فرق را لا جرم خورشید داند برق را وانش ناقص فرق نہیں جان عمق، بے شک سورج تو برق کو جان سکتا ہے۔ ی صعدی فرماتے ہیں کہ انسان کی امتیازی خصوصیت اس کی عقل ہے، ورنہ جسم اور جان تو گدھے میں بھی ہوتی ہے۔ حادثاتی نقائص، مثلاً کوئی لولا یا لنگرا ہوتو وہ نقص لاعلاج ہے مرعقل ناقص کا علاج ہوسکتا ہے، بشرطیکہ معالج صحح ہو۔ لنگڑے اور لولے کو لوگ لعن نہیں کرتے کیونکہ وہ لاعلاج ہے گر احمق کو ضرور بُرا کہتے ہیں کیونکہ وہ علاج ہے گریز کرتا ہے ۔ نقم عقلت آل که بد ربخوریت موجب لعنت مزاع دوريت رُی بیاری عقل کی کمی ہے، جولعنت کا سبب اور دُور رہنے کے قابل ہے۔ (100/r) زانکه تکیل خروم دور نیست تحيل بدن مقدور فيست کیونکہ عقلوں کی شکیل بعیر نہیں ہے لیکن بدن کی شکیل ممکن نہیں ہے۔ (10M/r) زانکه ناقص تن بود مرحوم رخم نیست بر مرحوم لائق لعن و زخم اس لئے کہ ناقص جسم قابل رحم ہوتا ہے، قابل رحم لعنت و زحمت کے لائق نہیں۔ (100/r) مولانًا فرماتے ہیں کہ ہرفرعون اور جھر الو کافر کا کفر نقصانِ عقل ہی کے باعث ہے اس لئے وہ بدنام تھہرتا ہے ہ علم فرعونے و ہر کبر عدید یُعلم از نقصان عقل آمد یدید فرعون اور ہرسرش کافر کا کفرعقل کی کمی سے زونما ہوا ہے۔ (10 m/r) مولانا فرماتے ہیں کہ عظمند وہ ہے جو حقیقی چیزوں پر نظر رکھتا ہے اور بے وقوف آدمی نایائیدار چیزوں کو چشتا ہے۔ ایسے دھوکے جرص اور ہوس کی وجہ سے ہوتے ہیں جو انسان کوجہنم میں لے جاتے ہیں، مثلاً ایک شعر میں آیؒ نے فرمایا که دریا کی جھاگ پر اگر کوئی گھوڑا دوڑا دے تو وہ ڈوب جائے گا، ای طرح اگر کوئی بجلی کی جبک میں خط لکھنا جا ہے تو وہ بے وقوف ہوگا، عاقبت اندایش وہ شخص ہے جو حقیقت کو پیچانے۔ فرماتے ہیں کہ نفس تو عاقبت کو خبیں دیکتا اور گناہ میں تو د جاتا ہے ۔ «عقل كومغلوبِ نفس أونفس شد<sup>،</sup> عقل جونفس سے مغلوب ہو جائے، وہی نفس ہے۔ استدلال سے عشق کا کام نہیں چاتا

مولاناً فرماتے ہیں کہ عقل استدلال ہے کام لیتی ہے اور استدلال ہے عشق کا کام نہیں چل سکتا، چنانچ عشق کے لئے استدلال کی کوشش نفنول ہے۔ ایک روایت ہیں یہ ہے کہ ایک مرغ کی دوئی کی اون سے ہوگئ اور مرغ نے اونٹ کو بار بار اپنے گھر آنے کی دعوت دی، چنانچہ اونٹ اُس کے گھر آیا اور اس کے ڈر بے پر ایک پاؤں رکھا تو نے اونٹ کو بار بار اپنے گھر آنے کی دعوت دی، چنانچہ اونٹ اُس کے گھر آیا اور اس کے ڈر بے پر ایک پاؤں رکھا تو

حصت گرگئی۔ مولانا روئ فرماتے ہیں کہ ہمارے علوم وفنون اور دُنیاوی عقل، عشق وعرفان کا ذریعہ نہیں بن عتی۔ فرماتے ہیں کہ'' خانۂ مرغ است عقل و ہوش ما'' یعنی ہماری عقل و ہوش ایسے ہی ہے کہ جس طرح مرغ کا خانہ، اگر اونٹ کو بلاؤ کے تو یہ خانہ تباہ ہو جائے گا، اس لئے مناسب نہیں کہ حمادت میں ایسے مہمان کو دعوت دے جو اس کا صفال کر و یہ د

چول بخانه مرغ اشتر یانهاد خانه ویرال گشت و سقف اندر نهاد جب مرغ کے در بے میں اونٹ نے پیر رکھا تو اس کا درب ویران ہو گیا اور حصت بیٹھ گئ۔ فرماتے ہیں کہ عشق البی بہتر (۷۲) فرقول سے الگ مسلک ہے اور دین کا جوہر یہی ہے۔ اصل یہ ہے اور باقی سب فروع (شاخیس) ہیں۔عشق کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہونا بندگی ہے اور امور سلطنت سے مکن نہیں۔ بندگی سے عشق پیدا ہوتا ہے اور اگر کوئی بندگی میں ہی الجھ کر رہ جائے (یعنی عشق پیدا نہ ہو سکے) تو عاشقی اس سے زوبیش ہو جائے گی۔عشق کی الی کوئی زبان نہیں جس سے وہ کسی غیر عاشق پر اس کی حقیقت واضح کر سکے، جو طرز بیان اختیار کرو گے وہ حقیقت عشق کو بے نقاب کرنے کی بجائے اور بھی تجاب پیدا کر دے گا۔ یا دو عالم عشق را بیگاگی اندرو بنتاد و دو دیواگی عشق کو دونوں جہال سے اجنبیت ہے، اس میں بہتر (۲۲) دیوانگیاں ہیں۔ غیر ہفتاد و دو ملت کیش اُو تخت شاہاں تختہ بندے پیش اد اں کا مذہب بہتر (۷۲) ملتوں کے علاوہ ہے، اس کے سامنے شاہوں کا تختہ کا ٹھ کا تختہ ہے۔ مطرب عشق این زند وقت ساع بندگی بند و خداوندی ضداع عشق كا كويا ساع ك وقت يه بجاتا ب كه غلامى قيد ب اورآ قائى درد سرب بندگی و سلطنت معلوم غد زیں دو پردہ عاشقی کمتوم غد جب غلامی اور حکومت محسول ہونے لگی تو ان دونوں بردوں میں عاشقی حیب گئی۔ (mm/m) كاهك بستى زبانے واشتے تا زمتال پرده با برواشتے کاش!عشق زبان رکھتا تاکہ عاشقوں کے بردے اُٹھا دیتا۔ کاش!عشق نبان رکھتا تاکہ عاشقوں کے بردے اُٹھا دیتا۔ جرچہ گوئی ایدم جتی ازاں پردہ دیگر برو بہتی بداں اے (انسانی) وجود کی گفتگو تو جو کھ بتاتی ہے، سمجھ لے اس پر تؤنے ایک دوسرا پردہ ڈال دیا ہے۔ عشق چھیانے سے چھیایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ایس کوشش ہوتو اس کی مثال یوں ہے، جیسے روثی میں انگارے رکھ دیئے جائیں۔ شراب کا نشہ اگر چہ دوسروں کومعلوم نہیں ہوتا مگر شرابی کے اطوار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بہشرابی ہے۔ میخور کو مجھی سیری نہیں ہوتی۔ یہ نشہ دائی ہوتا ہے کیونکہ وہ شراب کی ہیگئی کا خواہشمند رہتا ہے، اس لئے عرب میں اس کا نام مدام ہے۔ اگر شراب نیز ہوتو بوتل کوتوڑ دیتی ہے۔عشق کی شراب بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس کی طلب دُنیادی شراب سے زیادہ ہوتی ہے ۔

زاں عرب بنہاد نام کے مدام دائد سری نیست ہے خور را مدام اس لئے عربوں نے شراب کا نام مدام رکھا ہے کیونکہ شراب نوش کو کبھی سیری نہیں ہوتی ہے۔

اس لئے عربوں نے شراب کا نام مدام رکھا ہے کیونکہ شراب نوش کو کبھی سیری نہیں ہوتی ہے۔

عشق تحقیق کی شراب کو جوش دیتا ہے، وہ دوست کے لئے تخفی ساتی ہوتا ہے۔

چوں بجوئی تو نیق حسن بادہ آب جال الاد ابریق تن بادہ آب جال الاد ابریق تن جب تو اچھی تو نیق حسن بادہ آب جال اورجم جام بن جائے گا۔

جب تو اچھی تو نیق کے ذریعہ تلاش کرے گا تو شراب روح کے لئے آب (حیات) اورجم جام بن جائے گا۔

(۳۲۹/۳)

چوں بیٹراکد مے تونیق را قوت ہے بھلاد ابریق را جب وہ رہ اسلام کو توڑ دیتے ہے۔ بھلاد ابریق را جہ اسلام کو توڑ دیتے ہے۔ دوہ (عشق) تونیق کی شراب کو بردھاتا ہے تو شراب کی تیزی جام کو توڑ دیتے ہے، مثلاً فلاں نے کہا کہ کھیتی باڑی کے کو گوٹ کوٹش پہم سے جان چاتے ہیں اور نادر مثالوں سے استدلال کرتے ہیں، مثلاً فلاں نے کہا کہ کھیتی باڑی کہ مرسب نصل ضائع ہوگئی۔کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں نے خوطہ زنی کی اور کوئی موتی نہ نکلا، ایسی کوششیں لغو ہیں۔کوئی کہتا ہے کہ عبادت بھی ذریعہ نجات نہیں، ابلیس نے لاکھوں سال سجدے ہیں مر مارا گر ایک سجدہ نہ کرنے سے ملعون ہوگیا۔ مولائا فرماتے ہیں کہ یہ بہانہ خوری ہے، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ فلاں شخص کے گلے ہیں لقمہ انک کیا اور مرکیا تو ایسا شخص کھانا کھانا کیوں بند نہیں کرتا۔ نادر مثالوں پر عمل کرنا ہے عملی کا بہانہ ہے، ایسے نادرات بہت کم ہوتے ہیں۔

يندر ہوال باب

## کہ زول تا ول یقیس روزن بور (یقینا ایک دل دوسرے کے لئے جمروکا ہے)

عشق میں ول کو ول سے راہ ہوتی ہے

عارف رویؒ فرماتے ہیں کہ اگر چہ دو شخصوں کے جسم الگ الگ ہوں گر دلوں میں تو مکانی بُعد نہیں ہوتا۔ وہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک کرے میں اگر چہ دوشمیں روش ہوں لیکن ان کی روشنیاں ایک دوسرے کی روشنی سے ملی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ نا قابل تقسیم ہیں ۔

کہ زول تا دل یقیں روزن بود نے جدا و دور چوں دو تن بود اس لئے کہ یقینا ایک دل دوسرے کے لئے جمروکا بناتا ہے، وہ دوجسموں کی طرح دُور اور الگ نہیں ہوتے۔ (۳۱۷/۳)

متصل نہ بود سفال دو چراغ نور شاں ممزوج باشد در ساغ دو چراغ ہوتی ہے۔ دو چراغوں کے کلڑے ملے ہوتی ہے۔ دو چراغوں کے کلڑے ملے ہوئے ہوتی ہے۔ دو چراغوں کے کلڑے ملے ہوئے ہوتی ہے۔ اُس کی روشنی پھیلاؤ میں ملی عاشق معثوق کا طالب ہوتا ہے، معثوق بھی عاشق اگر عشق نفسانی خواہشات کی بوجا کے لئے نہ ہوتو جس طرح عاشق معثوق کا طالب ہوتا ہے، معثوق بھی عاشق

كا جويا بوتا ہے۔

بیج عاشق خود نباشد وصل بو کو کہ نہ معشوقش بود جویائے اُو کوئی عاشق کسی کے وصل کا خود بخو د طالب نہ ہو۔ (۳۱۷/۳)

مواا نا فرماتے ہیں، ای طرح اگر تمہارے ول میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ بھی لو کہ خدا کے ول میں بھی تہاری محبت موجود ہے، جس طرح تالی ایک ہاتھ ہے نہیں بجتی ای طرح خدا ہے رابط محبت یک طرفہ نہیں ہوتا۔ خدا اگر چہ تمام انسانوں ہے محبت کرتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیکر صدیق و صفا تھے، کی خدا کے ہاں ایسی محبت نہیں ہو گئی جو کہ ایک عام انسان ہے محبت ہو۔ حضرت رابعہ بھریؓ کا قول ہے کہ اگرتم یہ معلوم کرنا چاہو کہ خدا تم ہو انہیں، اگرتم خدا ہے کہ راضی ہو یا نہیں، اگرتم خدا ہے راضی ہو وان او کہ خدا بھی تم ہے راضی ہے۔ رابعہ بھریؓ نے سا کہ ایک شخص دُعا میں کہہ رہا تھا ''اے خدا! تو مجھ ہے راضی ہو جا، تم خدا ہو گئی ہو جا، تم خدا کو کہہ رہے ہو کہ بھے ہے راضی ہو جا، تم خدا ہو گئی ہو جا، تم خدا کو کہہ رہے ہو کہ بھے ہے راضی ہو جا، تم خدا ہو گئی ہو جا۔ ' رابعہ بھریؓ نے ہیں ہے راضی کیوں نہیں ہو جاتے ؟'' مولا نا فرماتے ہیں ہ

ور دل تو مہر حق چوں شد دوتو ہست حق را بے گماں مہرے بتو اگر تیرے دل میں خدا کی مجت تم ہے ہوگ۔
اگر تیرے دل میں خدا کی مجت وگئی ہوگئی تو بے شک خدا کو بھی اتنی ہی مجت تم ہے ہوگ۔
این وقت تک تالی کی آواز نہیں آئے گی، جب تک تیرے ایک ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ نہ کرائے۔
اس وقت تک تالی کی آواز نہیں آئے گی، جب تک تیرے ایک ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ نہ کرائے۔
فرماتے ہیں کہ عشق کا جذبہ ہمہ گیر ہے، جو جمادات ہے لے کر اللہ تعالیٰ تک سب کو بمطابق مدارج بقدر فرق پایا جاتا ہے، حی کہ خدا میں بھی بندوں سے عشق کا جذبہ سوجود ہے۔ پانی اور پیاس کا تعلق ہے کہ جب پیاسا پانی کو طلب کرتا ہے تو پانی بھی بندوں سے عشق کا جذبہ سوجود ہے۔ پانی اور پیاس کا تعلق ہے کہ جب پیاسا پانی کو طلب کرتا ہے تو پانی بھی بیاے کی طلب میں رہتا ہے (گر کنواں چل کرنہیں جا سکتا بلکہ پیاہے کو کنویں پر آنا پڑتا ہے)۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہیں

جفتہ اجزائے جہاں زاں علم پیش جفت و عاشقانی جفت خویش اس ازلی علم کی وجہ سے دُنیا کے تمام اجزاء جوڑے جوڑے ہیں اور اپنے جوڑے کے عاشق ہیں۔

اس ازلی علم کی وجہ سے دُنیا کے تمام اجزاء جوڑے جوڑے ہیں اور اپنے جوڑے کے عاشق ہیں۔

است ہر جزوے با عالم جفت خواہ

دُنیا کی ہر چیز جوڑے کی خواہش مند ہے، بالکل ای طرح جسے کہ با (بجلی) اور گھاس کا تنکا۔

اگر ہم اجرام فلکیے کو دیکھیں تو ان میں بھی وہی رشتہ جفت جفت بنیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے میں کشش کا پایا جانا نظام فلکیات کو چلا رہا ہے۔ بجل آسان سے چمکتی ہے تو سزہ ہرا ہوتا ہے۔ لوہے اور مقناطیس میں کیا باہمی جذب ہے۔ آسال ہمارے کرہ ارض کو مرحبا کہ رہا ہے

آساں گوید زیس را مرحبا با توام چوں آئیں و آئیں ربا آساں زیس کو کہتا ہے خوش آمدید! میں ترے ساتھ ہوں جس طرح لوہا اور مقناطیس ہے۔ آساں سے سورج کی گری زمین کو فائدے پہنچا رہی ہے۔ اس پر کئی کتا ہیں کھی گئی ہیں۔ زمین سے بہت ی

#### جاندار چیزیں پیدا ہوتی ہیں، گویا آسال مرد ہے اور زمین عورت ہے ۔

آساں مرو و زیس (ن ور خرو ہوں ہرچہ آل انداخت ایں کی پرورد آساں مرد ہے اور زیس فورت ہے، جو آسان ڈالٹا ہے وہ زیس پرورش کرتی ہے۔

ویس زیس کدبانویہا کی کند بر ولادات و رضاعش کی تند عقلاً یہ زیس بوری کا کام کرتی ہے، جننے اور اس کو دودھ پلانے میں گی رہتی ہے۔

اسورج کی گری ہے بہت ہے کام نکلتے ہیں، سورج کی گری ایک طاقت ہے جو زمین کو متواتر ال رہی ہے۔ ہوا بھی آسان ہے بادلوں کے ذریعے سمندر کے پانی کو لے کر چلتی ہے اور جہاں جہاں تھم الہی ہولیتی جہاں ضرورت ہو برستا ہے۔

چوں نمائد گرمیش بفرستد أو چوں نمائد تری و نم بدہد أو جب اس (زمین) میں گری نہیں رہتی تو وہ عطا کرتا ہے۔ جب اس (زمین) میں گری نہیں رہتی تو وہ عطا کرتا ہے۔ جب اس (زمین) میں گری نہیں رہتی تو وہ عطا کرتا ہے۔

میلِ ہر جزوے جم نہد زاتحایہ ہر دو تولیدے جہد ہر جزویں دوسرے جزوی طرف میلان رکھا ہے، دونوں کے اکٹھے ہونے سے تولید ہوتی ہے۔ ہر کیے خواہاں دگر را ہمچو خویش از پنے شکیلِ فعل و کارِ خویش ہرایک دوسرے کو اپنی (جان کی) طرح چاہتا ہے، اپنے فعل اور کام کے کمل کرنے کے لئے۔ (۱۹۹/۳) عاشق میں محبت ہے، خوف نہیں

عارف ردی ہے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زاہد عابد ہر دم خوف و ہراس ہیں رہتے ہیں اور عاشق لوگوں پر خوف طاری نہیں ہوتا، اس لئے وہ زاہد کی نبیت خدا تک جلد پہنچ جاتے ہیں۔ عارف ردی زاہد اور عاشق میں فرق بیان کرنے کے لئے ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک عورت کے گھر میں ایک خوبصورت کنیز تھی، جس کو اس عورت کا خاوند بہت پند کرتا تھا گر وہ عورت ان دونوں کو طنے نہیں ویت تھی۔ ایک دن وہ عورت عشل کے لئے شہر کے جمام میں گئی تو کنیز کو بھی ساتھ لے گئی گر چونکہ وہ گھر میں اپنا سٹگار بکس بھول گئی تھی اس لئے کنیز کو بھیجا کہ جا اور سٹگار بکس بھول گئی تھی اس لئے کنیز کو بھیجا کہ جا اور سٹگار بکس لے آ۔ وہ کنیز خود بھی اس عورت کے خاوند ہے ہمکنار ہونا چاہتی تھی، الہذا چھم زدن میں وہ گھر پہنچ گئی۔ پکھ در یا بعد عورت کو خیال آیا کہ اس نے یہ کیا کہ ان دونوں کو یک جا ہونے کا موقع دے دیا، اس لئے اس نے فرزا عشل کیا اور اس خوف سے بھا گی کہ دونوں کوئی گڑ ہو نہ کریں۔ جب وہ عورت گھر پہنچی تو اس کے خاوند اور کنیز فرزا عشل کیا اور اس خوف سے بھا گی کہ دونوں کوئی گڑ ہو نہ کریں۔ جب وہ عورت گھر پہنچی تو اس کے خاوند اور کنیز نے اپنا مقصد حاصل کرلیا تھا۔ اس مثال میں موان نا فرماتے ہیں کہ کنیز پر جذبہ عشق غالب تھا، اس کا عشق اس کو کہاں جوشق کشاں اے بار کے باس لے گیا۔ دومری طرف عورت پر خوف طاری تھا گر خوف میں وہ بات کہاں جوشق کیاں کشاں اے بار کے باس لے گیا۔ دومری طرف عورت پر خوف طاری تھا گر خوف میں وہ بات کہاں جوشق

والی کنیر بر طاری تھا۔

نرکورہ مثال دے کر مولائ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاشق اور دوسرے وہ جن ہر خوف خدا طاری ہوتا ہے۔ زاہر خوف سے راہ طے کرتا ہے گر عاشق کو اس سے بزار گنا زیادہ ترتی ہوتی ہے۔ اس راہ میں زاہد جوخوف ہے راہ طے کرتا ہے، ایس غلطی کرسکتا ہے جو اُویر بیان ہوئی کیونکہ اس نے عبادت سے جذبات سفلی کو دبائے رکھا اور جذبات سفلی کو فنا نہ کیا مگر عاشق اے عشق سے تمام جذبات کو سوخت كرويتا ب-عشق من بال برابرخوف نبيس موتاء يبي وجه ب كداولياء كے لئے قرآن نے فرمايا كه

ألاَّ إِنَّ أَوْلِينَاءَ اللَّهِ لَا خَوُف " عَلَيْهِمُ منو! اولياء الله كونه كونى خوف موتاب اورندوه وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بِيْس: ٢٢) عُمَّين بول ك\_

کہا جاتا ہے" خدا داری چہ فم داری" یعنی اگر خدا رکھتے ہواتو پھر فم کس بات کا ہے۔ محبت میں وصف حق ہے ادر خوف کو صفات حق میں کوئی دخل نہیں ( کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں) جب محبت حق ہو تو چونکہ محبت بھی صغت وحق ہے اور اگر میہ بندے میں پیدا ہو جائے تو اس میں خوف کا کوئی شائے نہیں رہتا۔ مولانًا مثنوی میں فرماتے

آن زعشق جان دوید و این زمیم عشق علو و بيم علو فرق عظيم وہ زُوح کے عشق سے بھاگی اور دوسری خوف سے،عشق کہاں اور خوف کہاں دونوں میں بردا فرق ہے۔ (۲۲۳/۵) سر عارف ہر دے تا تخت شاہ سر زاہد ہر مے یک روزہ راہ عارف ہر دم خدا کے عرش کی سیر کرتا ہے اور زاہد کی سیر ہر ماہ میں ایک روز کا رات طے کرتی ہے۔ رّى موع نيت اندر پيش عشق جمله قرباند اندر كيش عشق عشق کے سامنے ایک بال برابر بھی خوف نہیں ہوتا،عشق کے سلک میں ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے۔ (۲۲۳/۵) عشق وصف ایزد است اماکه خوف وصف بنده متال نے فرح و جوف عشق تو الله کی صفت ہے لیکن خوف شرم گاہ اور پیٹ میں بنتل بندے کی صفت ہے۔ عشق را یانصد پر است و ہر پرے از فراز عرش تا تحث اللو ہے عشق کے پانچ سو پر ہوتے ہیں اور ہر پر تحت الفریٰ سے عرش تک پہنچتا ہے۔ (rrr/s) زايد يازس مي تازد يا عاشقال پرال تر از برق و موا خوف زدہ عارف یاوس سے دوڑتا ہے اور عاشق لوگ بحلی اور ہوا ہے بھی تیز چلتے ہیں۔ کے رسند ایں خاکفال در گردِ عشق کآسال را فرش سازد دردِ عشق ڈرنے والے عاشق کی گرو کو بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ عشق کا درد آساں کو فرش بنا لیتا ہے۔

(444/2)

#### عشق کتابوں سے نہیں بلکہ محبت سے ماتا ہے

عارف روئ نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ عشق کتا ہوں، فقہ،تفییر اور حدیث کے درسوں سے نہیں آتا بلکہ یہ اولیائے کرام کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کتابوں سے عشق حاصل کر لیتا ہے تو اس میں اصل بات مرزس کی رُوحانی قوت کا اثر ہوتا ہے لیکن چونکہ ایسے علماء بہت کم نظر آتے ہیں جو ولایت کا درجہ رکھتے ہوں، اس لئے بدکہا جاتا ہے کہ ایسے مدرسوں اور کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوسکتا۔ ہماری تصنیف "اسلام ورُوحانیت اور گلر اقبال"" میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی بزرگ کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اس بزرگ کی رُوح اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ توجہ روحانی نوعیت کی چیز ہے ہے صد کتاب و صد ورق ور نارکن در در در و دارکن سو کتابیں اور سو ورق نذر آتش کر دو اور اینے ول کے چیرے کو کسی دل والے کی طرف کر دو۔ مولاناً نے یہ بات اس لئے کہی کہ مقلد کا دین کتابی اور روایتی ہوتا ہے لیکن محقق اور عارف کے رُوحانی حقائق اس کی ذات سے نور حاصل کئے ہوتے ہیں اور ذاتی تجربہ کے باعث ہوتے ہیں۔ اگر عشق کا علم درس و تدریس ے حاصل ہوسکتا تو امام ابوحنیفة اور امام شافق جو بہت بوے محدث، فقید اور محقق كا درجد ركھتے تھے، اس كے متعلق ضرور لکھتے کہ عشق درسول سے بھی پیدا ہوتا ہے انہوں نے مجھی عشق کا درس نہیں دیا ہے آل طرف که عشق می افزود درد بوصیفه و شافعی در سے نه کرد جس طرح كمعشق درودل مي اضافه كرتا ب، امام ابوصنيفة اور شافي نے درس نبيس ديا۔ (myy/m) مولانًا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عاشق سمرقند و بخارا کی طرف جاتا ہے تو یہ نہ مجھو کہ وہ سبق پڑھنے کے لئے جا رہا ہے بلکہ وہ تو ایک ایسے دوست کی تلاش میں ہے کہ جو اسے عشق الٰہی کی باتیں بتلائے۔ اس حالت میں اُستاد اور كتب فقدال كے لئے دوست كا كام ديتے ہيں، يهى وجہ ب كدطريقت ميں صحبت كا بہت أونجا مقام ہے ہ گرچہ ایں عاشق بخارا می رود نے ہے درس و نے اُستا می رود اگرچہ ایک عاشق بخاراکی طرف جاتا ہے، وہ نہ تو درس کے لئے جاتا ہے اور نہ اُستاد کے لئے۔ عاشقال را شد مدرس حسن دوست دفتر و درس وسبق شال روئے اوست عاشقوں کا مدرس تو حسن دوست ہے، اس کی کتابیں، درس ادر سبق اس کے دوست کا چرہ ہے۔ ورس شاں آشوب و ح خ و زلزله . نے زیادات ست و باب و سلم اس کا درس شور و رقص اور جوش ہے، اس کا مقصد نہ تو زیادات اور نہ کسی سلسلہ یا باب کی کتابوں کے لئے ہوتا ہے۔ (زیادات امام محمر کی فقد کی مشہور کتاب ہے) (myz/m)

''زیادات'' امام محمد کی فقد کی کتاب میں فقد کے ابواب میں اور اس میں جزوؤں کا ایک دوسرے پر موقوف ہو کر موجود ہوتا ہوتا ہے، جیسے انعباب سلسلۂ حدیث۔

حضرت بایزید بسطائ فرماتے ہیں کہ محدث تو راویوں کے ثقتہ یا غیر ثقتہ ہونے کے چکر میں اُلجھے رہتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا، رُوحانی وجدان تو براہِ راست خدائے زندہ کا فیضان ہے۔ '' بحرالعلوم'' میں

(ہم مُردول سے علم حاصل کرتے ہو اور کہتے ہو کہ فلال نے بیہ بات بیان کی اور جب پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہے؟ تو ہم کہتے ہوکہ وہ وفات پاچکا ہے اور ہم (تو علم کو) اَلْحٰیُٰ وَلَا يَسْمُسُونُ (لِعِنَى الله تعالیٰ) سے حاصل کرتے ہیں)۔ تَاخُدُونَ الْعِلْمَ عَنْ مَيْتِ وَ تَقُولُونَ حَدُثَنَا قُلانُ. وَإِذَا قِيْلَ لَكُمُ اَيُنَ هُو؟ قُلْتُمُ قَدْمَاتَ وَنَحُنُ نَأْخُذُ مِنَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْمُونُ " (جَرَالعلوم)

اس سلط میں کہ اللہ کے خاص بندے براہِ راست اللہ ہے حدیث سنتے ہیں، ایک نہایت خوبصورت واقعہ یاد

آتا ہے کہ ایک دن ایک مخف حفرت ابو بکر الکتائی " کے پاس گیا اور کہا کہ'' تم خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیجے بیشے

ریخے ہو اور فلاں عالم کے درسِ حدیث میں کیوں نہیں چاتے ، جو خانہ کعبہ کی تمارت کے فلاں جے میں بیٹے کر درس

دیتا ہے۔'' حضرت الکتائی نے بوچھا کہ''وہ کس کی روایت سے حدیث بیان کرتے ہیں۔'' اس محف نے کہا کہ'' وہ

عبدالرزاق اور فلاں فلاں کی روایت سے حدیث کہتے ہیں۔' حضرت ابو بکر الکتائی نے کہا گہ'' ججے وہاں چائے کی

ضرورت نہیں، مجھے تو دہ روایات کہیں بیٹے بیٹے مل جاتی ہیں۔'' بوچھا!'' آپ سے کون حدیث بیان کرتا ہے؟'' فرمایا

"خدگؤنی قلّمیٰ عَنُ رَبِّی لیمٰ خدا تعالیٰ میرے دل پر حدیث بیان کرتا ہے۔'' اس پر اس محف نے کہا کہ''اس کا شہوت سے ہے کہ تم خفر طیہ اللام

ہو۔'' حضرت خضر علیہ اللام ان کی اس بات سے بہت جران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ''روئے زمین پر کوئی وئی

ایسا نہیں کہ جے میں نہیں جانتا لیکن سے عجب بات ہے کہ الکتائی کو میں نہیں جانتا تھا اور اس سے زیادہ تعجب اس

بات پر ہے کہ انہوں نے مجھے بیچان لیا۔'' حضرت بہاؤالدین نقش نیڈ نے فرمایا ہے

تا کہ با زیارت مقابر عمر گذارنی اے فردہ کی گربہ ، زندہ پیش عارف بہتر زہزار شیر مردہ اس حالت میں قبروں کی زیارت کرنے میں تہاری عمر گذارنے پر افسوس ہے کہ ایک عارف کے سامنے زندہ لومڑی کا ہونا ہزار مُردہ شیروں سے بہتر ہے۔ (غیرشنوی) مُردہ شیروں سے مراد عام قبریں ہیں نہ کہ کائل بزرگوں کی قبریں۔ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جوشخص ایک معمولی زندہ ولی کی زیارت نہیں کرتا، وہ اگر بڑے بڑے بزرگوں

کی قبور کی بلامشاہدہ زیارت کرے تو اس پر افسوں ہے، خواہ اس دُنیا کی بات ہو یا رُوحانی دُنیا کی، انسان کو یقین دید سے پیدا ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے 'دشنیدہ کے بود ماننر دیدہ' (لینی دیکھی بات سی ہوئی بات کے برابر کیسے ہوسکتی ہے)۔ یہی دجہ ہے کہ اہل مشاہدہ کا درجہ اہل مجاہدہ سے بہت بلند ہے۔ اہل مجاہدہ تو مقام جمع میں۔ روایات میں ہے کہ ایک بار حضرت بوعلی سینا حضرت ابوسعید ابوالخیر کے پاس آئے اور اہلِ مشاہدہ مقام جمع میں۔ روایات میں ہے کہ ایک بار حضرت بوعلی سینا حضرت ابوالخیر کے پاس آئے اور اپلے حقائقِ فلاسفہ تین محفظ تک حضرت ابوالخیر کو ساتے رہے لیکن یہ سب پھھ سننے کے بعد حضرت ابوالخیر نے فرمایا:

(رابطہ شخ)

ہم اپنی تھنیف ''جنید و ہارنے ہو' میں ایک کافی طویل واقعہ کشف السحجوب کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں گر اس واقعہ کو اختصار کے ساتھ اس جگہ روایت کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابوسلم حضرت ابوالخیر کی زیارت کے لئے بہت طویل سفر کرنے کے بعد ان کی قیام گاہ پر پہنچ تو سفر کی وجہ سے نہایت تھک چکے سے اور اُن کے بدن کے کہڑے بوسیدہ حالت ہیں ہے، دیکھا کہ حضرت ابوالخیر تخت پوش پر سفید لباس ہیں ملبوس سو رہے ہیں، ایک تکید آپ کے سرکے بنیچ ایک وائیں طرف اور ایک پاؤں کے بنچ تھا۔ یہ نقشہ دیکھ کر انہوں نے دل میں کہا کہ جس کی زیارت کے لئے میں یہاں آیا ہوں، اس سے زیادہ مجابد اور عابد تو میں خود ہی ہوں، جھے ان کی زیارت سے کیا فاکدہ ہوگا۔ پر تعد حضرت ابوالخیر بیدار ہوئے تو ابوسلم کو مخاطب کر کے کہا: ''اے ابوسلم! تم نے کس کتاب میں فاکدہ ہوگا واور تم بجابدہ میں ہو۔ مقام مجابدہ ہیں ہو ساتھ ہیں ہو سکتا ہے۔ ورمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مقام مشاہدہ ہیں موالے کہ وہ کیا وہ اور تم ابھی معان کی زیارت کے بعد عوش کرنے ہو گئی کہ وہ بیاں تین چار دن گذار نے کی نیت سے آئے ہے کیو کین اب آپ معانی کی درخواست کے بعد عرض کرنے کے کہ کہ وہ یہاں تین چار دن گذار نے کی نیت سے آئے ہے کیو کین اب آپ معانی کی بیت شرمندہ ہوئے اور کی بات سن کر جھ میں یہاں دہنے کی تاب نہیں رہی۔ جھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں واپس چلا جاؤں۔

یہ دُنیا چونکہ لوگوں کونظر آتی ہے اس لئے وہ اس پر مرتے ہیں

مولاناً فرماتے ہیں کہ اگر لوگ آخرت کو و کھے لیں تو اس دنیا کی طرف نظر اُٹھا کر نہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ نی، ولی اور عارف دید سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس لئے ان کو استدلال اور کتابی دانش کی ضروت نہیں رہتی۔ ایمانِ غیب تو ہیرونِ در لوگوں کے لئے ہوتا ہے، جس کو خدا سے خلوت نصیب ہوگئ تو ہر چیز اس کے لئے حاضر ہے، اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ دُنیاوی حسن اور اشیاء پر لوگ اس لئے مرتے ہیں کہ ان کو اس دنیا کی چیزوں کی دید حاصل ہو جاتی ہے جب کہ دینی حقائق ان کے لئے شغید کا درجہ رکھتے ہیں اس لئے اس طرف دھیان نہیں کرتے۔ وہ دُنیا کو نقد اور دین کو اُوھار سیجھتے ہیں ہے

جر کہ در خلوت بہ بینش یافت راہ ، او زدائش با نہ جوید دستگاہ جس نے خلوت میں بصیرت کا راستہ پالیا، وہ علوم میں مہارت کا طلب گارنہیں ہوتا۔ (۳۱۸/۳)

با بحال جال چو شد بم کاسته . باشدش زاخبار و دانش تاسد (myn/m) جو رُوح کے حسن کا ہم پیالہ بن گیا، اس کوخبروں اور علم سے نفرت ہوتی ہے۔ وید بردانش بود غالب فزا زال جمی دنیا مجرید عامه را (FYA/F) آتکھوں سے دیکھ لیناعقل پر غالب ہوتا ہے، ای لئے بیدؤنیاعوام پر چھا جاتی ہے۔ زاکلہ ویا را ہمی بیند عین وآل جبانے را ہمی دانند وین (MYA/M) کیونکه وه دُنیا کو اصل اور حقیقت سمجھتے ہیں اور اس عالم کو اُدھار سمجھتے ہیں۔ مولاناً فرماتے جیں کہ لوگ دُنیا کی نعمتوں کو چھوڑ نانہیں جاہتے گریہ بات ضرور ہے کہ اس دُنیا کی نعمتیں محض باطل اور عبث نہیں کیونکہ وُنیا کی نعتوں کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا۔ اس وُنیا کی نعتیں عالم رُوحانی کے باغ کے مقابلے میں ایک قفس کی طرح ہیں، اس پنجرے کا آب و دانہ بھی کھلی فضا کا حصہ ہے۔ انبیاء اس قفس عضری میں رہتے ہوئے بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ عالم بالا کے باغ سے آ رہا ہے۔ جب اس پنجرے سے پرندے رہا ہوتے ہیں تو اصلی باغ کی طرف خوش خوش یرواز کرتے ہیں ۔ أو نه دائد كو رطوباتے كه بست آل مد از عالم بيردني است وہ نہیں مجھتا کہ جو رطوبتیں ہیں وہ بیرونی دُنیا کی مدد سے ہیں۔ (PLA/T) آل چال کہ جار عضر در جہال صد مدد دارد زشہر لامکال (MZA/F) جس طرح دُنیا میں جار وں عضر لا مکال کے شہر سے سینکڑوں مددیں یاتے ہیں۔ آب و دانه در قفل گر مافته است آل زباغ و عرصهٔ در تافته است اگر پنجرے میں پانی اور دانہ موجود ہوتو وہ باغ اور میدان ہے رُونما ہوا ہے۔ جان بائے انبیاء بینند باغ زیں قض در وقت نقان و فراغ انباء کی جانیں باغ کو دیکھتی ہیں، اس پنجرے سے منتقل اور فارغ ہوتے وقت۔ علامه اقبال نے بھی عشق پر بہت اشعار لکھے ہیں، وہ لکھتے ہیں ۔ صحبت از علم کتابی خوشتر است صحبت مردان نز آدم گر است علم کتابی ہے صحبت زیادہ خوش آئند ہے، آزاد مردول کی صحبت آدم گری کرتی ہے۔ می نہ روید مختم دل از آب و گل ہے نگاہے از خداوندان دل ول کا بیج مٹی اور یانی سے نہیں کھلٹا، خداوندان ول کے بغیر نہیں کھلٹا۔ (ا قبالٌ) اندر ایں عالم نیرزی یا نصے تانیاویزی بہ وامان کے اس ونیا میں تمہاری قیت ایک عظی جننی بھی نہیں، جب تک توکی اللہ کے بندے کے دامن سے نہ چیک جائے۔ (اتبال)

سولہوال باب

# عشق أو بيدا ومعثوقش نهال (أس كاعش ظاهر مهاورمعثوق بوشده م)

مولاناً فرماتے ہیں کہ انسان کے لئے اللہ تعالی ہر روز سورج کا جلوہ دکھاتا ہے اور وہی سورج اس کے چہرے کا فقاب بھی ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لئے سر اور دھڑی بازی نہیں لگائی جاتی بلکہ تن، من اور دھن لگانا ہوتا ہے، جو دُنیا خدا کا ظاہر ہونا، اُس کی دُنیا کی ہر چیز پر اس کے تقر ف سے عیاں ہونے والی ہر چیز سے نمودار ہوتا ہے، جو دُنیا میں با قاعدہ و یکھا جاتا ہے۔ کون می جگہ ہے جہاں اللہ کے جلوے بکھرے ہوئے نظر نہیں آتے، جب وہ زمین اور آسانوں کا نور مظہرا تو کون می چیز ہے جہاں اس کی جلوہ ریزیاں نظر نہیں آتیں، اس کا نور اور اس کی ذات کے مخفی انوار بھی ہر چیز میں محسوس کے جاتے ہیں۔ جب ہم وضو کریں تو ہمیں اس کے ظاہری عمل سے ظاہر کی صفائی نظر آتی ہے۔ گر وضو کے عمل کے بعد ہمیں ایک رُوحائی مرت محسوس ہوتی ہے، وہ اس کا باطنی اثر ہے۔ یہی مرت ہے جس سے اس عمل کے باطنی اثر ہے۔ یہی مرت ہے جس کے ساس عمل کے باطنی اثر ہے۔ یہی مرت ہے جس کے ساس عمل کے باطنی اثر ہے۔ یہی مرت ہے جس کے ساس عمل کے باطنی اثر ہے۔ یہی مرت ہے جس کے باعث کے خدا کا ایک ظاہر ہے لیکن وہ خود پوشیدہ ہے۔ ایسے عشق میں ایک ایک کھڑی بنائی جاتی ہے جس کے باعث یہ وہ سے کہ خوب کا چہرہ دیکھتے رہواور دوست کے حسن کی روثن ہے اس کا باحث ہیں، اگر کوشش کرہ گے تو پا لو گے ۔

عشق ورزی آل در یچه کردن ست کز جمال دوست سینه روش ست عشق کرنا وہ کھڑی بنانا ہے جس کے باعث دوست کے حسن سے سیند روش ہوتا ہے۔ (۲۹۸/۲)

پی ہا رہ روئے معثوقہ گلر ایں بدست تست بثنو اے پسر پس ہمیشہ معثوقہ کا زُخ دیکھتا رہ، اے بیٹا! س لے کہ یہ تیرے قبضہ میں ہے۔ (mgg/y) و ہو اگر عاشق شود ہم گوے برد جبرئیلے گشت و آں دیوے بمرد شیطان اگر عاشق ہوگیا تو اس نے بھی بازی جیت لی، وہ جرائیل بن گیا اور اس کا وہ شیطان مرکیا۔ (۳۳۹/۲) یار آمہ عشق را روز آفاب آل روے را ہمجوں نقاب (MAA/Y) عشق کے لئے دن میں، بار سورج کی طرح ہے اور سورج اس چبرے کا نقاب بھی ہے۔ با دو یا در عشق نتوال تاختن با کیے سر عشق نتوال باختن عشق میں دویاؤں سے نہیں دوڑا جا سکتا، ایک سر سے عشق کی بازی نہیں تھیلی جا کتی۔ (r/rm) عشق أو پيدا و معثوتش نهان يار بيردن نتنه أو در جهان اس کاعشق ظاہر ہے اور معشوق پیشیدہ ہے، یار (کائنات ہے) باہر ہے اور اس کا جہاں میں فتنہ ہے۔ عاشق ونیا اور آخرت کے لئے عبادت نہیں کرتا اور نہ خوف سے تقوی اختیار کرتا ہے جوعادت دُنا یا آخرت کے لئے کی حائے یا آخرت کے عذاب کے خوف سے جوتقوی اختمار کیا جائے تو ایس عبادت اور تقویٰ سے انسان کومعمولی فائدہ ضرور پہنچتا ہے مگر وہ کچلی سطح تک رہتا ہے۔ رُوحانی ترتی تو اس حالت میں ہوتی ہے کہ جب عمل نے غرض ہو۔ جس کا عمل ہو نے غرض اس کی جزا کھے اور ہے ور و خیام سے گذر یادہ و جام سے گذر مولا تُا نے ایک عاشق البی کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت کے اجر میں کونمین کے فزانے دینے کی خوشخری دی مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو فقط تیرا طالب ہوں اگر میں نے جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے تو میں فاسق ہول، میں لذت برست اور سلامت جو مومن نہیں ہول عَنْجُ إِنْ خَاكَ تَا بَفْتُم طَبِق عَرْضَه كرده بود پیش شَخْ حَقّ فدانے زمین سے ساتویں آسان تک کے فزانے شخ حق کے سامنے پیش کئے تھے۔ شيخ گفتا خالقا من عاشقم ور بجويم غير تو مَن فاسقم شیخ نے کہا کہ اے خالق میں تیرا عاشق ہوں، اگر میں تربے سوا کچھ طلب کروں تو میں فاسق ہوں۔ بشت جنت گر در آرم دَر نظر درگنم خدمت من از خوف ستر اگر میں آٹھوں جنتوں کونظر میں لاؤں اور میں جہنم کے خوف سے عبادت کروں تو بھی فاس ہوں۔

موضے باشم سلامت جوئے من زائلہ ایں ہر دو بود حظ بدن

میں سلامتی کا طالب ہوں (اس لئے) ایک مومن بنول گا کیونکہ یہ دونوں چیزیں (جنت اور جہنم) بدن کے لئے

(rzy/o) - Ut

مولاناً فرماتے ہیں کہ عاشق کے لئے سب سے بردی نعمت خدا کا عشق ہے اور اس کے مقابلے میں بدن اور لذات گھاس چھوں کے برابر ہیں۔ عاشق خدا ہواور عبادت اور خدمت کی اُجرت مانکے تو بیالی نامحقول بات ہے کہ جیسے جرائیل امین جیسی ہتی ہواور چور بھی بن جائے

عاشق کر عشق برادال خورد قوت صد بدن بیشش نیرزد تره قوت وه عاشق جس نے خدا کے عشق کی خوراک کو حاصل کیا، اس کے آگے سنکروں بدن شہتوت کے چول کی قیمت بھی نہیں رکھتے۔ بیل رکھتے۔

عاشق عشق خدا والگاہ مزد (۲۷۱/۵) عشق خدا والگاہ مزد جہرائیل موتمن آگاہ دُزد عشق خدا کا عاشق اور پھر مزدوری کرے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ امانت دار جبرائیل اور پھر چور بھی ہو۔ (۲۷۱/۵) عاشق دُنیا کی ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ قیس عامری کو لیلیٰ کے سوا پچھے کام نہ تھا، وہ دشت کے درندوں سے بھی نہ دُرتا تھا کیونکہ عاشق تھا اگر درندے کو اس کا علم بھی ہو جاتا ہے تو اس کا احترام کرتا ہے۔ دونوں جبانوں کی نہتیں تو دُرتا تھا کیونکہ عاشق کی چوپنج میں ایک دانے کی حیثیت سے زیادہ نہیں۔ عاشق ان کی لیسٹ میں کیے آ سکتا ہے۔ بھی

ہرچہ جز عشق است شد ماکولِ عشق دو جہاں کی دانہ پیشِ نولِ عشق جوعشق کے سواہے وہ عشق کی غذا ہے، عشق کی چونچ کے لئے دونوں جہاں ایک دانہ ہیں۔

داندہ مرغ کو جسی کھا تا ہے؟ گھاس (آخور) بھی گھوڑے کو کھا تا ہے؟

دانہ مرغ کو بھی کھا تا ہے؟ گھاس (آخور) بھی گھوڑے کو کھا تا ہے؟

عاشق کا بدن بھی بدن نہیں بلکہ نور بن جا تا ہے، حق کے عالم میں بدن کا کیا کام اور مادی جنت و دوز ن کا کیا مقام ہے۔

### انبیاء واولیاء کے عشق سے تمام دُنیا متاثر ہے

الیا ہوسکتا ہے کہ دانہ مرغ کو کھائے اور گھاس گھوڑے کو کھالے

عارف روی فرماتے ہیں کہ ایک مردِمون کو اللہ تعالی نے اس قدر طاقت عطا کی ہے کہ اس کے اثر ہے اس و زیا کی ہر چیز متاثر ہو کتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ 'سَخْسَوَ لَکُمُ مَّا فِی السَّمُوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ'' (لقمان:۲۰) (تمہارے لئے زمین اور آسال کی ہر چیز مخر کر دی ہے) تو وُنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو اُن اولیائے کرام کے صدقے برساتا ہے اور زمیں پر سبزہ ان ہی کے طفیل اُگا ہے (بھے مُ یُمُطُووُنَ وَبِهِمُ یُوزُوقُونَ) مولانا روی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھول کے گوش میں پچھ بات کہی تو وہ خندال ہو گیا۔ ایک سرکنڈے میں شکر جرکر اے نیشکر بنا دیا۔ فرماتے

ہیں کہ جس نے سرو کے درخت کو سیدھا کیا، جس نے نرگس و نسرین میں رنگ و بؤاور جمال کی جنت پیدا کر دی، جس نے خاک ہے گل و گلزار بنائے، جس نے زبان میں جادو کی تا ثیر پیدا کی، جس نے کان میں سونے اور جواجرات کی آفرینش کی، کیا وہ کسی عاش کے اندر عشق اور ذوق ویدار پیدا کرنے سے عاجز ہے، کیا وہ انسانوں میں اعلیٰ اور بلند درج کا عرفان پیدا نہیں کر سکتا؟ آپ نبی آخرز ماں علیجے کو دیکھیں کہ جن کی صحبت کرم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جسی بے مثال ہستیوں کو رہتی و نیا تک ایک عضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جن کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جسی ہی آج بھی آ سان دنیا میں ستار ہے بن کر چک رہے ہیں، ایسی ہستیوں کو اللہ تعالی نے پوری کا نئات کا کرتا دھرتا اور مالک بنا دیا۔ اس بیان کی تفصیل بہت عویل ہے۔ انبیائے کرام علیم اللام اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم کے تقرف کی حکایات اس کتاب میں گئی مقامات میں جو چکی ہیں۔ مولائا فرمائے ہیں۔

چوں دھانم خورد از طوائے او چھم روثن عشتم و بینائے او جب کہ میرا منہ اس کا علوہ کھا چکا ہے تو میں روثن چھم اور اس کو دیکھنے والا بن گیا ہوں۔ (۳۹۳/۳) آئچہ گل را گفت حمد چندانش کرد با دل من گفت صد چندانش کرد جو کچھ اللہ نے پھول ہے کہا اور اس کو شگفتہ کر دیا، میرے دل ہے کچھ کہا اور اس کو سوگنا کر دیا۔ (۳۹۳/۳)

الله سے چون سے بهاور آن و صفیہ روی میرے دل سے پھر به اور آن و طوف کر دویا۔ آنچہ زد بر سرو و قدش راست کرد و آنچہ از دے نرگس و نسرین بخورد

وہ بات جو سرو پہ نازل کی اور اس کا قد سیرها کر دیا اور وہ جو اس نے نرگس اور نسرین نے حاصل کی۔ (۱۳۹۳) مر زباں را داد صد افسول گری دانکہ کال را داد قرق جعفری جس نے کان کوجعفری سونا عطا کیا۔ (۱۳۹۳/۳)

بردلم زد تیر و سودائیش کرد عاشق شکر و شکر خاکیش کرد اس نے میرے دل پر تیر مارا اور اس کو مجنوں بنا ویا، شکر اور شکر خوری کا عاشق کر دیا۔ (۳۹۳/۳)

انبیائے کرام علیم السلام چٹانوں کی طرح ہر مشکل اور مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے ساسنے لوگ مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں۔ پھر میں تخق تو اللہ تعالی نے پیدا کی اور اینوں کو اگر چہ انسان نے بنایا گر ان کی تقدیر ہر مرومون کے سامنے بھے ہے۔ انبیاء علیم السلام کی اُستواری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا ان کا پُشت پناہ ہوتا ہے۔ ایک مجاہد بے دھڑک بادشاہوں سے فکرا جاتا ہے (جیسے حضرت مجدد الف ٹائی نے اکبر اور جہانگیر جیسے بادشاہوں کا مقابلہ کیا) شہنشاہ زمانہ ان کے سامنے بھیڑوں کی طرح ہوتے ہیں اور بکروں کو خواہ وہ کتنے ہی ہوں، ذرج کرنے سے کون سا قصائی گھبراتا ہے ۔

ہر پیمبر سخت رُو بد در جہاں کیک سوارہ کوفت بر جیشِ شہاں ہر پیغبر وُنیا بحر میں بہادر ہوا، اس نے بادشاہوں کے لشکروں کو تنہا فکست دی ہے۔ (۳۹۳/۳) رُو گردائید از ترس و غیے کیک سے تنہا کدو آپر عالمی اس نے کئی فم اور خوف سے منے بہیں موڑا، تن تنہا ہی وہ پورے عالم پر ٹوٹ پڑا۔

اس نے کئی فم اور خوف سے منے ٹبیل موڑا، تن تنہا ہی وہ پورے عالم پر ٹوٹ پڑا۔

سنگ باشد سخت رُو و چھم شوخ او نترسد از جہان پُر کوخ اس (۳۹۳/۳)

پھر سخت رو اور نڈر ہوتا ہے، وہ جہان بھر کے ڈھیلوں سے نہیں ڈرتا۔

گوسفنداں گر کہ دول اند از حساب زائیج شاں کے بترسد آل قصاب کریاں اگر چہشار سے باہر ہوں، قصائی ان کی کھڑت ہے کب ڈرتا ہے۔

کال کلوخ از خشت زن کیک گخت شد سنگ از صنع خدائی سخت شد کو سال کے بیتر خدائی سخت شد کو میلا اینٹ پاتھنے والے ہے جسم بنا ہے، پھر خدائی کاری گری ہے تحت ہوا ہے۔

(۳۹۳/۳)

جس دل میں عشق ہو دہاں حقیقی دین ہے

خشک زاہدوں کی می عبادت جس میں عشق خدائے تعالی اور رسول عظی نے ہو، وہ عبادت بارگاہ البی میں بہت معمولی مقام رکھتی ہے۔ عاشقانِ البی اور عاشقانِ رسول علیہ والی عبادت کا ذکر اس کتاب میں متعدد بار ہو چکا ہے۔ موالا نا روی کے مطابق عشق ہی سرچشمہ صداقت ہے۔ جہاں عشق ہو وہاں دین کی حقیقت موجود ہوتی ہے اور اگر عشق نہیں تو دین محض تقلید و روایت ہے، جس سے انسان کے باطن کو فیض نہیں پہنچتا۔ موالا نا فرماتے ہیں کہ ایک شریعت وہ ہے جو خاص و عام سب کے لئے ہے، دوسری شریعت وہ ہے کہ جس کو عاشق خود اپنے لئے وضع کرتا ہے۔ ای لئے موالا نا نے فرمایا کہ ' ملت عشق از ہمہ ملت جدا ست' (لیعن عشق کا خرب تمام ادیان سے جدا ہے) وہ سمجھ جو عاشق کے لئے زوا ہے وہ غیر عاشق کے لئے جائز نہیں۔ محبِ خدا، خدا کا عاشق اور معثوق ہوتا ہے۔

معثوق کے منہ سے گالی بھی پیاری گئی ہے۔ حافظ نے فرمایا ہے ۔

بدم گفتی و خورسندم، عفاک اللہ کو گفتی جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا اللہ کو گفتی و نے بری بات کی انعل جیے ابوں سے تلخ کلامی شکر کی طرح اچھی بات کی العل جیے ابوں سے تلخ کلامی شکر کی طرح اچھی گئی ہے۔

(حافظ )

شخ سدیؓ نے بھی ای طرح فرایا ہے ۔

حکایت از لبِ شیریں دہاں سیم اندام نظامت و دشام نازک اندام کے ہونٹوں سے حکایت کا سننا اچھا لگتا ہے، وہ دعا دے یا گالی اس میں کوئی فرق نہیں۔ (سعدیؒ) . صائب کا شعر بھی ایسا ہی ہے، فرماتے ہیں ہے

دشنامِ یار جانِ وگر می دہد مرا ایں زہرِ پرورش بہ شکر می دہد مرا محبوب کی گائی جھے نئی جان دیتی ہے، بیز ہر جو وہ مجھ کو دیتا ہے شکر میں پلا ہوا ہے۔ (صائب)

### كالطے كرخاك كيرد زرشود

#### (كامل اگر خاك بھى پكر لے تو سونا بن جاتا ہے)

مولانا روئ فرماتے ہیں کہ اہلِ عشق اگر کفر کو بھی ہاتھ ڈالے گا تو اس کو بھی ملّت اسلامیہ ہیں تبدیل کر دے گا اور اگر کوئی ہے دین فیس تبدیل کر دے گا ۔۔
اور اگر کوئی ہے دین شخص اچھی چیز کو کچڑے گا تو اس کو بھی ہے دین میں تبدیل کر دے گا ۔۔
جہل آید چیش او دانش شود جہل شد علمے کہ در ناقص رود عشل کی بات ہو جاتی ہے، وہ علم جہالت بن جاتا ہے جو ناقص کے پاس عاشق کے سامنے جہالت بن جاتا ہے جو ناقص کے پاس حاشت کے سامنے جہالت میں جاتا ہے جو ناقص کے پاس حاشت کے سامنے جہالت بن جاتا ہے جو ناقص کے پاس حاشت کے سامنے جہالت بن جاتا ہے جو ناقص کے پاس

کا ملے گر خاک گیرد زر شود ناقص اگر سونا کیڑے گا تو اس کو بھی خاک بنا دے گا۔ (۱۸۴۱) کال شخص اگر خاک کو کیڑے گا تو اس کو بھی خاک بنا دے گا۔ (۱۸۴۱) ہرچہ گوید مردِ عاشق بوئے عشق از دہائش می جہد در کوئے عشق عاشق انسان جو پچھ عشق کے وجہ میں اس کے منہ سے مہک جاتی ہے۔ (۱۳۰۳) عاشق انسان جو پچھ عشق کے بارے میں کہتا ہے، خوشبو عشق کے کوچہ میں اس کے منہ سے مہک جاتی ہے۔ (۱۳۰۳) گر گیوید فقہ فقر آید از ال خوش دھمہ اگر وہ فقہ کی بات کرتا ہے تو وہ سب نقر ہوتا ہے، اس کی خوش گفتاری سے نقر کی خوشبو آتی ہے۔ (۱۳۰۳) ور گوید کفر آید از گفت شکش ہوئے یقیس اگر وہ کفر کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے۔ اگر وہ کفر کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے۔ اگر وہ کفر کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، اس کے شک کی بات (الہام) سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے۔

مرزا غالب نے فرمایا ہے ۔

دولت بہ غلط نہ رسد از سعی پشیماں نہ شو

دولت غلط جگہ نہیں جاتی، کوشش سے پشیمان نہ ہو جاد آگر کا فرنہیں بن سکتے تو لامحالہ مسلمان بن جاؤ۔

کفتِ کشر کز بحر صافی خاست است است

یاؤں ٹیڑھا نظر آنا صاف پانی کا خاصہ ہے، صاف ہونے کی اصل نے اس فرع کو آراستہ کر دیا۔

ہاؤں ٹیڑھا نظر آنا صاف پانی کا خاصہ ہے، صاف ہونے کی اصل نے اس فرع کو آراستہ کر دیا۔

آل کفش را صافی و محقوق دال ہمچو دشامِ لب معثوق دال ہیر صے نظر آنے والے یاؤں کو صحیح اور محقوق سمجھہ محبوب کے مند کی گالی کی طرح میٹھا سمجھ۔

ہیر صے نظر آنے والے یاؤں کو صحیح اور محقوق سمجھہ محبوب کے مند کی گالی کی طرح میٹھا سمجھ۔

(۳۰۳/۱)

گشت این دشنام نامطلوب أو خوش زبېر عارض محبوب او (r.r/I) یہ گالی اس کی مطلوب نہیں ہوتی گرمجوب کے چیرے کی وجہ سے عاشق خوش ہوتا ہے۔ عارف روی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردِمون کو کہیں سونے کا بت مل جائے تو وہ اس کو کسی بت برست کے لئے نہیں چیوڑے گا بلکہ اس کو آگ میں ڈال کر صاف ستھرا کرنے کے بعد کی اچھے مصرف میں لائے گا ہے گر بت زریں یہ باید موضے کے بلد اورا ہے محدہ کئے اگر کوئی مومن سونے کا بت پالے تو اس کو تجدہ کرنے والے کے لئے کب چھوڑے گا۔ (r.r/1) بلکه گیرد اندر آتش افکند صورت عاریش را بر کند (r.r/1) لیکہ اس کو لے کر آ گ میں ڈال دے گا، اس کی عارضی ہیئت کوتوڑ دے گا۔ ذات زرّش داد ربانیت ست ، نقش بت بر نفتر زر عاریت است (m+n/1) اس کا اصل سونا ہونا خدا کا دین ہے، نقد سونے پر بت کی تصویرِ عارضی ہے۔ مولانًا فرماتے ہیں کہ جب باغ میں موسم خزاں آ جائے تو کانے خوش ہوتے ہیں کہ اب ان کو حقیر سمجھنے والے پھول باتی نہیں رہے یا یوں مجھنے کہ دُنیا ایک ظلمت کدہ ہے۔ بدکار آ دمی تو یہی خواہش کرے گا کہ ہمیشہ اندھیرا ہی رہے تاکہ حسین اور بدشکل میں تمیز نہ ہو سکے۔ اندھیرے میں سب برابر ہوتے ہیں مگر جب قیامت آئے گی تو اندهیرے دُور ہو جا کس گے اور حقیقت آشکار ہو جائے گی، نیک اور بد میں تمیز ہو جائے گی، بدکاروں کو الگ کر دیا حائے گا۔ جیہا کہ قرآن میں ہے: "وَامْتَازُوا الْيَوْمُ النَّهُ الْمُجُرِمُونَ" (يّس: ٥٩) اے مجرموا آج اللَّ بوجاوَ

"وَامُتَازُوا الْيَوْمُ الِّيُهَا الْمُجُوِمُونَ" (يس: ٩٩) ال بحرمو! آج الله بوجاوَ۔
اس دُنیا کی خزاں کے بعد قیامت کے روز بہار آئے گی اور پھولوں اور کانٹوں میں فرق واضح ہو جائے گا۔
العظم اور بدکار میں فرق واضح ہو جائے گا۔ اس دن مسلمانوں کے اعمال پہچانے جائیں گے۔ ایک قیامت کا خواہاں مومن خوش کردار ہی ہوگا ہے۔

پس قیامت روز عرض اکبر است عرض او خواہد کہ بازیب و فراست قیامت (کا ون) بڑی پیشی کا دن ہے، پیشی وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہے۔

چوں نہ دارد روئے بہجوں آفتاب کی طرح رات کے سوا کچھ نہ چاہے گا۔

جو شخص آفتاب جیسا چہرہ نہ رکھتا ہو، وہ نقاب کی طرح رات کے سوا کچھ نہ چاہے گا۔

فار بے معنی شرال خواہد شرال تو اہد شرال سے وہ پہلوتی کر سکے۔

بے حقیقت کا نٹا خرال بی خرال چاہتا ہے تا کہ گلتان سے وہ پہلوتی کر سکے۔

پس خرال او را بہار است و حیات یک نماید سنگ و یا قوت زکات اس کے لئے خراں ، بہار اور زندگی ہے جو پھر اور قیمتی یا قوت کو یکسال دکھاتی ہے۔

(۲۰۲۱)

حصہ سوتم

سترهوال باب

# شیخ نورانی زراه آگه کند (شخ نورانی رامول سے آگاہ کرتا ہے)

#### اولياء كا فيضان محبت، احرام اور بيروي

زیرِ نظر کتاب کے مطالعہ سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ اولیائے کرام کا گروہ اسلام کو عام لوگوں ہیں رائج کرتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ مولانا روم کی خواہش ہے کہ اولیائے کرام طریقت میں ولچپی رکھنے والے خواص کوبھی ولایت کے نہایت بلند مقام پر لا کھڑا کریں۔ آپ اس بات کا تا اُڑ دیتے ہیں کہ جولوگ اولیائے کرام سے رُوحانی روشی اُخذ کرتے ہیں اور ان کی صحبت میں پچھ وقت گزارتے ہیں وہ اس قدر علم حاصل کر لیتے ہیں کہ اپنی تمام مشکلات اور مصائب کا حل وہ خود تلاش کر کتے ہیں اور یہ لوگ 'آلآ اِنَّ اَوْلِیْآءَ اللَّهِ لَا خَوْف عَلَیْهِمُ وَلَا هُمْ یَحْوَنُونَ '' مشکلات اور مصائب کا حل وہ خود تلاش کر کتے ہیں اور یہ لوگ 'آلآ اِنَّ اَوْلِیْآءَ اللَّهِ لَا خَوْف عَلَیْهِمُ وَلَا هُمْ یَحْوَنُونَ '' مشکلات اور مصائب کا حل وہ خود تلاش کر کتے ہیں اور یہ لوگ 'آلآ اِنَّ اَوْلِیْآءَ اللَّهِ لَا خَوْف ' عَلَیْهِمُ وَلَا هُمْ یَحْوَنُونَ '' میں بیعت کا کی کا مل، کمل اور اکمل شخ سے حاصل کرنا واجب قرار ویا گیا ہے کیونکہ شخ طریقت ان تمام امور کی تربیت دیتا ہے جو اسلام میں فرائض یا واجبات کا حکم رکھتے ہیں، اس لئے ان کا طریقہ سیکھنا طریقت ان تمام امور کی تربیت دیتا ہے جو اسلام میں فرائض یا واجبات کا حکم رکھتے ہیں، اس لئے ان کا طریقہ سیکھنا

بھی واجب ہے جو بیعت میں سکھایا جاتا ہے۔

کسی شخ کی بیعت اختیار کرے سالک طریقت کو ان تمام قوانینِ النی کاعلم حاصل ہو جاتا ہے، جس سے انسان دُنیا اور آخرت میں امن اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ مولانائے رومؓ نے اس حقیقت کو اپنے اشعار میں بہت دلچسپ رنگ میں پیش کیا ہے کہ اولیائے کرامؓ ان اختیارات اور قوتوں کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ وہ بیجی بیان کرتے ہیں کہ اولیائے کرائم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لا کئے ہیں۔ آپ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ زندگی کا سفر بغیر پیر و مُر شد کی رہنمائی کے طے نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ جو بھی مسلک ہو گیا وہ سنگ فارا ہوتے ہوئے بھی لعل و زمرد بن جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لاکھڑا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیر طریقت وہ ہوتا ہے جو خود بھی احکام شریعت کا پابند ہو اوں جو ان کے ساتھ مسلک ہو جائے وہ بھی اس مقام پر آ جائے۔ کوئی شخص پیر و مُر شد کی رہنمائی کے بغیر طریقت کا سفر شروع نہیں کر سکتا اور اس کی دلیل میہ ہے کہ آج تک کوئی شخص ان بزرگوں کی صحبت کے بغیر ولایت مطلوبہ کے زہنے تک پہنی نہیں سکا۔ فرماتے ہیں پیر روشن خمیر اس وقت سے موجود ہیں جب یہ دُنیا نہ تھی۔ رسول عظیفہ اس دُنیا ہیں آنے سے نہیں سکا۔ فرماتے ہیں پیر روشن خمیر اس وقت سے موجود ہیں جب یہ دُنیا نہتی۔ رسول عظیفہ اس دُنیا ہیں آنے سے نہیں رسول ہے۔

حضرت مولانائے روم کا یے فرمان ہے کہ ایسے عاقل اور کائل پیر کے سائے میں آ جاؤ، جس کی صحبت میں رہ کر تم راہ دور است سے پھر نہ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس لئے ہے کہ اللہ کا خاص بندہ (مرشد) تمہاری و محیری کرتا ہے اور تمہیں بارگاہ البی میں حاضر ہونے کی سعادت کے ہمراہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بیر کائل وہ ہے جو مرید کو روئی کی فکر ہے آزاد کروا دے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے قابل بنا دے، اس لئے آیے فرماتے ہیں کہ شیخ کا وامن جلد اور بلا تامل پکڑ لو۔

مولانائے روم فرماتے ہیں کہ بیداولیاء اللہ اپنے وقت کے اسرافیل ہیں کیونکہ مردہ دل لوگوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بداولیائے کرام آسان کی بیری ہیں، جو رُوحائی ترتی کے مقام پر لے جاکر گھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کا بھی انکشاف کرتے ہیں کہ بھیے بغیر کمان کے تیرنہیں چل سکتا ایسے ہی بغیر اولیاء کے مرید آسانِ طریقت پر کیسے جاسکتا ہے، البغا مشائخ ہے دُوری بنائی کا سب بنتی ہے۔ مولانائے روم نے ذکورہ بالا فوائد کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگرتم ولایت کے مقام ہے آشائی حاصل کرنے کے بعد مشائخ کی مخالفت کرد گے تو ہلاکت میں پڑ جاد گھا کے۔ یشخ کے پاس بیشی مجاوت ہے بلکہ شخخ کی موجودگی میں نفلی عبادت کا کرنا بھی مستحن نہیں کیونکہ شخ کے جرے کو دیکھنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ان کی صحبت ہے بہتر فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جوشی مندا کی ہم شینی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دو کہ وہ اولیائے کرام کے پاس بیٹھے، اس طرح ان کو فعدا کی ہم شینی مسیر ہو جائے گا۔ ان کے پاس بیٹھنا ہم اس کے پاس بیٹھنا بہتر اور فائدہ مند ہے، کیونکہ اولیائے کرام آ کے پاس بیٹھنا ہم اولیائے کرام آگے ہی ہی میں۔ بہتو گھری کی ہم شینی میں میں کہ تھی دیتے ہیں۔ بہتو گھر ہی کو اس بیٹھنا بہتر اور فائدہ مند ہے، کیونکہ اولیائے کرام آگے ہیں۔ بہتو ہیں بیٹھنا بہتر اور فائدہ مند ہے، کیونکہ اولیائے کرام آگے ہیں۔ بہتو ہیں بیٹی بغیر انہ ہی نہ کرے تو بھی اس کے پاس بیٹھنا بہتر اور فائدہ مند ہے، کیونکہ اولیائے کرام آگے ہیں۔ بیٹی بغیر بین بیٹی بغیر بیٹی ہوئی دیتے ہیں جن ماصل کرنا، جو مریدین ایک گھڑی کے لئے ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں انہیں بینکڑوں سالوں بات چیت کے بی فیارت سے ذیادہ ٹوا بدائی تھی انہیں بینکڑوں سالوں بات چیت کے بی انہیں بینکڑوں سالوں بیٹیں بیٹی ہوئے۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ کسی مردِ علیم سے عکمت (یعنی طریقت) کو تلاش کرو کیونکہ قرآن ہیں فرمایا گیا ہے کہ جس کو حکمت مل کئی تو سمجھ لواس کو خیر کیٹر مل گئی۔ ایسی صحبت سے عقل کے اندھے بھی بینا اور علیم ہو جاتے ہیں۔ اولیائے کرائم کے دل محبد کی طرح ہیں کہ اس میں اللہ تعالی موجود ہے اور سب مخلوق اس کی طرف ہی محبدہ کرتی ہے۔ اس سے رجوع کرنا بہت بولی بات ہے۔

مولاناً کا کہنا ہے کہ پیرایی ہتی ہے کہ جس کے ترکات پاس رکھنے ہے بھی مریدین کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مدد ملتی ہے اور پیر جہاں بھی ہو، مریدین کی دُور ہے بھی مدد کر سکتا ہے۔ وہ جب جاہے، جہاں جاہے پہنچ سکتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی مریدوں ہے دُور نہیں (بشرطیکہ پیر چیج پیر ہو اور مرید بھی صحیح مرید ہو) حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں موعے مبارک رکھ لیا تھا اور پھر ہر جنگ میں اس کی برکت سے فتحیاب ہوئے۔ ایک بار دوران جنگ یہ ٹوپی کفار کے علاقے میں رہ گئی تو آپ نے دوبارہ حملہ کرکے ٹوپی حاصل کی، جس کی وجہ سے بہت سے صحابی بھی شہید ہوئے۔ (الاصابہ فی تمییز الصحابہ)۔ حضرت ابوالحن خرقانی کے تبرک کے باعث (جو ایک خرقہ کی صورت محود کو دیا تھا) سومنات کا مندر فتح ہوا۔ ایسی لاکھوں روایات ہیں جو تنگی قرطاس کی وجہ سے بیان نہیں کی جاستیں۔

رُوحانیت اور تصوّف کا مضمون ایبا ہے کہ جو آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی معرض وجود میں آ کیا تھا۔
خضر علیہ السلام اور موکیٰ علیہ السلام کا قصہ قر آ ن میں درج ہے، جو ایک رُوحانی علم کی نشان وہی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح مولیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے حکم کے تابع چلے، ای طرح تم بھی اپنے مرشد کے تابع بن کر رہو۔ بہت می متند کتابوں میں ہے کہ حضرت بایزید بسطامی پہلی بار جب جج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بزرگ کے ہاں قیام کیا۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ اے بایزید کی م کے لئے گھر ہے نگلے ہو تو آ پ نے ج کا بزرگ کے ہاں قیام کیا۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ اے بایزید کی م کے انہوں نے عرض کی کہ دوسو درہم میں۔ فرمایا : تم اس دوقت جج کے قابل نہیں ہو۔ لاؤ یہ رقم ججھے دے دو اور میرے گرو سات چکر کاٹ لو تو تمہارا جج ہو جائے گا۔ آ پ نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ واقعی میں اس وقت جج کے قابل نہ تھا اور اس شخ ہے ججھے بہت فائدہ پہنچا۔ حضرت مولانا نے روم نے فرمایا کہ جولوگ مشائخ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اپنی ہلاکت کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک مقام پر مولانا نے روم نے فرمایا کہ جولوگ مشائخ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اپنی ہلاکت کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک مقام پر مولانا نے روم نے فرمایا کہ جولوگ مشائخ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اپنی ہلاکت کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک مقام پر مولانا نے روم نے فرمایا کہ جولی مشائخ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اپنی ہلاکت کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک مقام پر میکن سے متعلق آ پ نے تحت کلام لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم اپنے آ پ کو کیا سمحول کا نئے سے بھی برتر ہوگی۔ اگر تم جنت میں جاؤ تو وہاں تہمیں اپنے علاوہ ذیل کا نٹا کوئی بھی نہیں طے گا۔

مولانا روی ؓ نے مثنوی میں رُوحانی، وَجدانی اور فلسفیانہ انداز میں تصوف کے تمام موضوعات کو متند طریقے سے واضح کیا ہے اور آپ کا انداز تحریر اس قدر خوب صورت اور وَجدائیز ہے کہ عشاق اس کو پڑھ کر سر دُھنتے ہیں۔ علامہ اقبالؓ بذات خود مولانا رومؓ کے عاشق تھے اور ان کو اپنا مرشد تسلیم کرتے تھے۔ راقم الحروف ان دونوں کو اپنا عرشد تسلیم کرتے تھے۔ راقم الحروف ان دونوں کو اپنا

پیٹوائے طریقت ہے کم تصور نہیں کرتا بلکہ میرے پیٹوا بھی ان کو اور تمام صوفی شاعروں کو اپنا پیٹوائے ذوق تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا رومؓ کی خدمات پر ایک مضمون ہماری ایک عنقریب چینے والی تصنیف ''مرمایۃ ملت'' ہیں شامل کیا ہے۔ شائقین حضرات اس کے مطالعہ سے یقینا لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اور تصنیف ''اسلام و رُوحانیت اور فکر اقبال '' کے نام سے عنقریب چینے والی ہے، جس میں تصوّف اور اس کے مختلف موضوعات پر اچھی خاصی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کتاب میں مولانا رویؓ کا کائی کلام شامل کیا گیا ہے۔ ندکورہ دونوں کتابوں سے قارئین کو اچھا خاصا مواد حاصل ہوسکتا ہے۔ آخر میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مولانا رویؓ کا کلام جو چے جلدوں پر پھیلا ہوا ہے اس کا احاطہ کرنا زیر نظر مختصری تحریر میں ممکن نہ تھا، اس لئے آئندہ صفیات میں صرف ان اشعار کو شامل کیا گیا ہے جو بہت مشہور ہیں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چیے ہیں۔ یہ اختصار اس لئے اختیار کیا گیا ہو سکے۔ کہ ایک چھوٹی سی تحریر میں طالبانِ طریقت کی ولی اور گری طبع کا سامان مہیا ہو سکے۔

راهبرِ راهِ شریعت آل بود

(راہبر راہ شریعت وہ ہوتا ہے)

مثنوی میں رُوحانی وُنیا کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ تو ایک طویل مضمون ہے، کیکن اختصار کی خاطر یہ کہہ وینا

کانی ہے کہ پیروں کے وجود کو ثابت کرنے اور رُوحانی زندگی کی افادیت کے دلائل کے سلط میں مولانا روئی کے درج ذیل اشعار عقیدت مندوں کے لئے کانی ہیں۔ انسانوں پر نازل ہونے والے مصائب اور پریشانیوں کا ذکر الگ مضمون میں شامل کیا جا چکا ہے اور یہ بیان بھی ہو چکا ہے کہ مصائب انسانوں کے کرتو توں کی وجہ ہے نازل ہوتے ہیں، جب کہ اللہ تعالی کا فیضان نیک انسانوں پر ان کے نیک اعمال کے باعث نازل ہوتا ہے۔ انسانوں کی زندگیاں بالعموم غموں اور مصائب سے دوچار رہتی ہیں اور اس دُنیوی زندگی کے علاوہ اُخروی زندگی کا دُرست ہونا انسانوں کے انتہاں پر انحصار کرتا ہے۔ ایک حالت میں انسانوں کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی دُنیوی زندگیوں کو ٹھیک حالت میں گزار کر دونوں جہانوں کی مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ مولانا روئ کا خیال ہے اگر انسان خود کو کسی شخ کامل کے حوالے کر دے تو مشکلات کی درتی متصور ہو سکتی ہے۔ آپ اس حقیقت پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ ایک راہر کی انسان کی زندگی کو مطلوبہ کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے اور اس کے دونوں جہانوں کی نعمتوں

كا ضامن بن سكتا ہے۔ آپ فرماتے ہيں \_ شخ نورانی زره آگه گند باخن هم نور را جمره گند شیخ نورانی اللہ کی راہ ہے آگاہ کرتا ہے، اینے کلام کے ساتھ نور کو بھی ہمراہ کر دیتا ہے۔ (rom/o) از حدیث هی جعیت رسد تفرقه آرد دم الل حسد (mmy/r) شیخ کی باتوں ہے سکون ملتا ہے، جب کہ اہل حسد کے کلام سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ دست خود یہ دست اُو نہی پُس زدست آ کلال بیرول جبی جب تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے تو گراہوں کے پنج سے نگل جاتا ہے۔ راہیر راہ طریقت آل بود ، کو یہ احکام شریعت می رود (مثنوي حصه دوم) راہِ طریقت کا راہبر وہ ہوتا ہے جوخود بھی طریقت کی راہ پر چاتا ہے۔ مر دباشد در عمل البت قدم ويول رباند ظلق را از وست غم اگر وہ عمل میں ثابت قدم نہ ہوتو مخلوق کوغم سے رہائی کیے ولا سکتا ہے۔ (حصه دوم) وست زن در دامن بر کو ولی ست خواه از نسل عر خواه از علی ست جوبھی ولی اللہ ہواس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، خواہ حضرت عرظ کی نسل سے ہو یا حضرت علیٰ کی نسل سے۔ (حصد دوم) کر تو کوئی نیست پیرے آشکار تو طلب کن در بزار اندر بزار اگر تو کہتا ہے کہ کوئی پیرنظر ہی نہیں آتا، تو تو اس کو لا کھوں میں تلاش کر۔ (حصيه دوم) زانکہ گر پیرے نہ باشد در جہاں نے نیس بر جائے ماند نے مکال

یہ اس لئے کہ اگر وُنیا میں کوئی پیر نہ رہے تو یہ زمین اور آسال اپنی جگہ پرنہیں رہ سکتے۔ (حصہ دوم)

وست گیرد بندهٔ خاص اللہ طالبان الله کو بارگاہ الله طالبان را کی برد تا پیش گاہ اللہ کے خاص بندے دیکیری کرتے ہیں، طالبان الله کو بارگاہ الله یمی پیش کرتے ہیں۔

اللہ کے خاص بندے دیکیری کرتے ہیں، طالبان الله کو بارگاہ الله یمی پیش کرتے ہیں۔

اگر تو سنگ خارا و مرمر شوی چوں بہ صاحب دل ری گوہر شوی اگر تو سنگ ور سنگ مرم بھی ہوتو جب کی صاحب دل ہیر کے پاس پہنچ گا تو گوہر بن جائے گا۔ (۱۰۱/۱) چوں شدی دور از خدا ورحقیقت گھی دور از خدا جب تو پیردں کی حاضری ہے دُور ہوگیا تو خفیقا تو خدا ہے دُور ہوگیا۔

جب تو پیردں کی حاضری ہے دُور ہوگیا تو خفیقا تو خدا ہے دُور ہوگیا۔

آ نکہ داقف گشت بر اسرار ہو گوت کے راز اس کے سامنے کیا ہیں۔

(۱۲۸/۲)

اشعار کی تشری

مولانا روی فرماتے ہیں کہ یفخ کا تعلق اللہ سے ہونے کی وجہ سے مرید کا تعلق بھی نورانی رائے سے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ شیخ این کلام کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کے الفاظ میں بھی ایک نور روانہ کر دیتا ہے، اس لئے مریدوں پر اس کے الفاظ کے علاوہ اس کا نور بھی اثر کرتا ہے جو کہ عام لوگوں کے کلام میں نہیں ہوتا، لہذا پیر کی بات اوروں سے سراس مختلف موجاتی ہے۔ اس نور کی وجہ سے شیخ کی بات کا اثر مرید کے ول میں سکون کی شکل میں نمودار ہوتا ہے جب کہ عام زنیاداری کی بات میں انتشار اور بے سکونی کی کیفیت بائی حاتی ہے۔ مولائ فرماتے ہیں جب تم نے اپنا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں وے دیا تو سمجھ لوکہ ممراہ لوگوں کے چنگل سے نکل گئے ہواور ان کے شرہے محفوظ ہو گئے ہو۔ فرماتے ہیں کہ رہبر شریعت وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہے اور عمل شریعت سے اس ك نوريس اور بھى اضافہ ہوتا رہتا ہے (كلمه لااللہ كے يوسے سے ايك كافر اسلام ميں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان اگراس کو بار بار پڑھے تو ہر بار پڑھنے ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں) فرماتے ہیں کہ اگر وہ عمل شریعت کی راہ پر نہ چلے تو وہ مقبول بارگاہ البی نہیں ہوسکتا۔ یمی وجہ ہے کہ اولیائے کرائم کی دعاؤں سے مخلوقات کو رخج وغم سے نجات ملتی ہے۔ اگر پیرمقبول الہی نہ ہوتو ان سے ملنے والوں کو عذاب جہنم سے نجات ملنے کا کام بھی نہیں ہوسکتا (اگر کچھ لوگوں کے دُنیاوی کامنہیں ہوتے تو یہ ان کے اعتقاد کی کمزوری اور چیر کے احکامات کو نہ مانے کی وجہ سے ہے) ندکورہ بالا حقائق کا مطالعہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ انسان کی ولی اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ وے وے (شرط بہ ہے کہ وہ پابندشر ایعت ہو اور جعلی پیرنہ ہو)۔ نیک بندہ خواہ کی نسل سے ہواس کو ولی اللہ مجھو۔ اگر کوئی ب کے کہ ہمیں تو آج تک کوئی پیرنہیں ملاتو آپ بی فرماتے ہیں کہ پیرند ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کی پیرکی تلاش بی نہیں کی (دیکھیے ماری تصنیف "نشان مزل" کی ابتدا میں امام غزالی کا قول" کہ کی کو ہدایت کیول نہیں ملتی'')۔ ایے شخص کو کہیں کہ وہ لاکھول کروڑوں میں سے پیر کو تلاش کرے، پیر ضرور مل جائے گا کیونکہ اگر کوئی پیر نہ رہے تو یہ دُنیا اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی، گویا یہ دُنیا پیروں کے دم ہے ہی چل رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے اور انہیں کی وجہ سے زمین سبزہ اُگاتی ہے۔ (مقتلوٰ ہی مولانا روئی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء بندوں کی دشیری کرتے ہیں (یعنی جب بیعت کرتے ہیں) تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں لا کھڑا کرتے ہیں اور مرید وصل الہی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ ان اولیائ کرائ میں اتی رُوحانی قوت ہوتی ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی سنگدل اور گہمگار کیوں نہ ہو، پیرا سے تو برکروا کر اللہ کے سامنے چش کرتے ہیں اور پھر ول کو گو ہر بنا دیتے ہیں۔ یہ داستان بہت طویل ہے کہ ایسے ویسے لوگ کیسے کیسے برزگ بن گئے بلکہ جو لوگ ان ہاتوں کے قائل نہیں (جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے مشکرین اولیاء کہا کرتے ہیں) تو ایسے لوگ پیروں سے دُور رہنے کے باعث خدا سے دُور رہنے ہیں اور ایسے مشکرین اہلِ اللہ کے فیض سے تمام عمر محروم رہنے ہیں۔ کی شاع مے دُور رہنے کہا ہے

ہر کہ شد محرم دل در حرم یار بماند ہر کہ ایں کار نہ دانست در انکار بماند جو تھن اپنے دل کا محرم ہو جاتا ہے وہ اپنے یار کے حرم میں رہتا ہے اور جو اس کام کونہیں جانتا وہ اپنے انکار کی وجہ ہے ہی مارا جاتا ہے۔

مولانا روئ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ خدا کے رموز و إسرار اور قوانینِ اللی سے واقفیت رکھتے ہیں تو پھر مخلوقات کے کام ان کے سامنے کیا مشکل ہیں؟ علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے کہ جو آسانوں پر پرواز کرسکتا ہے اس کے لئے زمین پر چلنا کیا مشکل ہے۔ مولانا روئ کے درج ذیل شعر کا مطلب یہی ہے ہے

آ تک بر افلاک رفآرش بود بر زمیں رفتن چہ دشوارش بود جوآ سانوں پرمجو پرداز ہے زمین کی مسافتیں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ (۱۲۸/۲)

ایک مقام پرمولاناً فرماتے ہیں کہ چڑیا کے پیٹ میں کتنی انتزیاں اور کتنا مال موجود ہے، یام تو ایک باز کے سامنے ایک معمولی معمولیت میں شامل ہے۔ ندکور بالا بحث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان کے لئے ایک مرشد کامل معمولیت معمولیت ہے۔

## پیر را مگزیں کہ بے پیر ایں سنر (پیر کو پکڑو کہ بیسفر بے پیر طےنہیں ہوسکتا ہے)

مولانا رویؒ نے مثنوی میں اس بات کا اظہار فر مایا ہے کہ طریقت کا راستہ کسی پیر کے بغیر طے نہیں ہوسکتا اور اگر کوئی یہ کوشش کر ہے بھی تو اُسے اس راہ میں بہت کی آفتوں اور خوف و خطر کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ مولاناً فر ماتے ہیں۔

پیر را بگزیں کہ بے پیر ایں سفر ہست بس پُر آفت و خوف و خطر طریقت کا سفر لفت کا سفر لفت کا سفر لفت کا سفر لفس

اور شیطان کی ) بری آفات اور خوف و خطر سے لبریز ہے۔

مولانا روی ؓ نے فرمایا ہے کہ اوّل تو بیراستہ آج تک کسی نے پیری رہنمائی کے بغیر طے ہی نہیں کیا اور اگر کسی نے کوئی منزل حاصل کی ہوتو وہ پیرانِ عظام میں ہے کسی کی توجہ کے بغیر طے نہیں ہو عتی۔ فرماتے ہیں ہ

ہر کہ تنہا ناور ایں رہ برید ہوگا تو وہ بھی بزرگوں کی توجہ (مدد) ہے ہی پہنچا ہوگا۔ (۱۳۱۲) ہے کہ کی نے اس راہ کو تنہا طے کیا ہواور اگر کیا ہوگا تو وہ بھی بزرگوں کی توجہ (مدد) ہے ہی پہنچا ہوگا۔ (۱۳۱۲) ہماری تصنیف '' بیعت کی تھکیل'' میں دائی حضور کا مضمون مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ طویل مدت کے بعد ایسے مشائخ آتے ہیں جو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی دشگیری کرتے ہیں، بشرطیکہ وہ ان مشائخ کے متعلق ٹھیک عقیدہ رکھتے ہوں۔ پھی لوگ جو ان اولیاء کے مشکر نہیں ہیں ان کو بھی ہے اولیاء مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ او کی طریقہ بھی موجود ہے، جس میں وصال یافتہ مشائخ نیبی طور پر معتقدین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اولی سلیلے کے بررگ ہی طریقہ بھی مقام پر کیوں بہنمائی کرکے اس کو کسی مقام پر کیوں بہنمائی کرکے اس کو کسی مقام پر کیوں بہنی سکتا۔

مشائخ عظام کا متفقہ طور پر یہ خیال ہے کہ راہ طریقت کو طے کرنا کسی پیر و مرشد اور پیر راہدان کے بغیر بہت مشکل ہے اور الیلی بے راہ روی میں منزلوں کا طے کرنا نہایت پُرخوف اور پُرخطر ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر کی نے فرمایا ہے کہ خواہ کوئی کتنی ہی عبادت اور ریاضت کر ہے لیکن شیطان اس کو کسی بھی مقام پر چینچنے ہے پہلے گمراہ کرسکٹا ہے اور اس کی گردن مروڑ سکٹا ہے۔ میاں محمد نے بھی فرمایا ہے کہ ہے

تے بیں دی آکھاں راہ دے مُروے سیں دی تاہ دے راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھ بنا مرشدوں نتیوں راہ شیں کھنا شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے

حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کا وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ جس میں شیطان نے ان کو جب وہ طریقت کی انتہائی مخولوں پر پہنچ چلے سے تو اس وقت شیطان نے حاکل ہو کر گراہ کرنے کی کوشش کی تھی گر اللہ تعالی اور ان کے مُرشد کی توجہ نے انہیں بچالیا۔ قصہ یوں ہے کہ آپ نے چالیس سالہ عبادت میں پچیس سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز اوا کی (یعنی انتا عرصہ شب بیداری کے باوجود) اور سترہ (۱۱) سال تک سوائے ایام ممنوعہ کے فر رہے دوزے رکھے۔ اس وقت جب کہ آپ ابھی صحرا میں بی سے تو ایک دن ان کے دل میں بی خواہش پیدا ہوئی کہ اس گرم موسم میں شفندے پائی کا کوزہ اگر مل جائے تو آپ اپنی بیاس بجھائیں۔ یہ خیال دل میں آتے بی ہوئی کہ اس گرم موسم میں خیالہ کی اور شفندے پائی کا ایک کوزہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ دل میں خیال کیا کہ شاید آپ نے دیکھا کہ بادل چھا گئے اور شفندے پائی کا ایک کوزہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ دل میں خیال کیا کہ شاید تھا کہ بادلوں سے ایک نورانی چرہ نظر آیا اور سے ایک نورانی چرہ نظر آیا اور

فوراً یہ بدا آئی کہ ''اے شخ عبدالقادر جیلائی ' ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم تمہاری ریاضت سے بہت خوش ہوئے ہیں، لہذا آج کے بعد ہم نے تمہارے لئے ہرقتم کی عبادت کو معاف کر دیا ہے۔' حضرت نے یہ سوچا کہ جب رسول اللہ ﷺ کو اس قدر عبادتوں کے بعد بھی عبادت معاف نہیں ہوئی تو جھے عبادت معاف کرنے والا سوائے شیطان کے اور کون ہو سکتا ہے۔ آپ نے ای وقت لاحول پڑھا تو وہ پائی کا کوزہ بادل اور نورانی چہرہ فورا غائب ہو گیا، جو شیطان نے دھوکہ دینے کے لئے نمودار کیا تھا۔ ان سب چیزوں کے غائب ہونے کے بعد شیطان نے آواز دی کہ ''اب شخ عبدالقادر جیلائی ' بتم اپ علم کی وجہ سے کے گئے ہو، ورنہ اس مقام سے میں نے بہت برے برے اولیائے کرام کو دھوکا دے کر گمراہ کر دیا ہے۔'' آپ نے فرایا ''اوفے کا بکویئن' (الے تعین دفع ہو جا!) جھو کو میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے فضل نے تمہارے پھندے سے بچایا ہے۔ ہماری تعنیف'' ساتھ مبادک' کے صفحہ نمبر کہ کہ دیتا ہوں اس کو میری تابعداری میں ذرّہ اللہ انسان کی صحبت نے بھی خراب کر دیا ہے، میں اسے جو بھی علم دیتا ہوں اس کو میری تابعداری میں ذرّہ برابر رکاوٹ نہیں رہتی بلکہ فورا ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس نے کہا اے بار خدایا! میں اس انسان سے خگ آگیا ہوں۔ برابر رکاوٹ نہیں رہتی بلکہ فورا ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس نے کہا اے بار خدایا! میں اس انسان سے خگ آگیا ہوں۔ بھی تو ایسے محض درکار ہیں، جو بھی سے مقابلہ کریں اور پھر ان کی فکست میں جمھے مزہ آئے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی تو اپ مرشد اور خداکی توجہ کے باعث نیج گئے گر بہت ہے لوگ خدائی کا دعویٰ کر جیشے اور بہت ہوئے ہیں کہ شیطان نے ان کو کر جیشے اور بہت ہوئے ہیں کہ شیطان کے کہنے سے پیغیر یا نبی بننے کا دعویٰ کیا ( کیونکہ شیطان نے ان کو بار بار کہا کہ تم ہی نبی ہو) بہت سے لوگ آج کل بھی شیطان کے بہکاوے میں آتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ جو بار بار کہا کہ تم ہیں کہ آگر عبادت کا حق اوا کر دیا جائے تو ''ولی سے عبادت اُٹھ جاتی ہے۔'' بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سے کہتے ہیں کہ اگر عبادت صرف حضور قلب سے ہوتی ہے اور اگر دل اللہ کے حضور میں آ جائے تو پھر نماز روزہ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ (معاذ اللہ)

پس بهر دسته نشاید داد دست

### (پس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے)

یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں جعلی لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹر، حکیم، دکاندار اور پیر وغیرہ گغیر سے بھی ہوتے ہیں، غرضیکہ ہر پیشہ میں دو نمبر بندے موجود رہتے ہیں۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ دیہاتوں میں جب فصل گیہوں یا گنا وغیرہ کیہ جاتی ہے تو بٹیر کیڑنے والے کھیتوں میں جاکر ایک بہت لمبا رسا ڈال کرفصل کے بٹیروں کو ایک کونے کی طرف سے گھیر کر دوسرے کونے میں لے آتے ہیں، جہاں بٹیرباز بٹیروں کی آواز نکالنا ہے۔ کھیت میں موجود بٹیراس بٹیرباز کی آواز سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ

ادھ کوئی بیٹر موجود ہے کیونکہ اس کی آواز اور اصل بیٹر کی آواز میں پچھ نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ جب کھیت کے بیٹر ک آگے آتے ہیں تو بیٹر باز کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عین ای طرح جعلی پیر ایس وضع قطع بنا لیتے ہیں کہ لوگ ان کے دھوکے میں آ کر ان سے بیعت ہو جاتے ہیں، یہ بات عام سننے میں آئی ہے کہ بڑے شہروں میں لوگ اپنے آشاؤں کو اپنے جعل پن کا اعتراف کرواتے ہیں اور ان کو بھی جعلی پیر بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری تصنیف ''بیعت کی تھکیل'' میں ایک باب'' پیر راہ دان کی پیچان' کے عنوان سے لکھا گیا ہے۔ قارکین اس کی طرف رجوع فرمائیں۔ مولانا روئ نے اس موضوع پر کافی کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ بیعت کرتے دفت اس بات کی تحقیق کرلیں کہ انہوں نے کسی جعلی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دے دیا

چوں بے ابلیں آدم روئے ہت پی بہر دیے نظاید داد وست چوں بے ابلیں آدم روئے ہت پی بہر دیے نظاید داد وست چونکہ بہت ہے ابلیں آدمی کی صورت (رکھتے) ہیں، پس (بیعت کے لئے) ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے (مبادا کوئی ابلیس ہو) مطلب ہے ہے کہ اُد پر مُرشد ہے بیعت کرنے کی ترغیب دی تھی، اب اس میں پیرکو اختیار کرنے میں اختیاط کی تاکید کرتے ہیں۔

زانکہ صیّاد آورد بانگ صفیر تا فریبد مُرغ را آل مُرغ گیر اس لئے کہ بھی شکاری (بھی) پرندے کی می آواز نکالا کرتا ہے، تاکہ وہ مرغ گیرکسی پرندے کو دھوکا دے کر جال میں پھنسائے۔

مولانا رویؒ فرماتے ہیں کہ صوفی نُما شکاریوں سے بچنا جاہیے، جن کا شیوہ بھولے بھالے لوگوں کو اپنے دامن مسلمانا ہے ۔

بشنود آں مرغ بانگ جنس خویش از ہُوَا آید بیابد دام و نیش (چنانچہ) وہ پرندہ جب اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے تو ہوا سے اُتر آتا ہے (آخر جال کے بھندے) اور (چھری کا) زخم برداشت کرتا ہے۔

چونکہ شریف اور سادہ لوح افراد ان لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں اور سبر باغوں میں پھٹس جاتے ہیں اور ان صوفی نما پیروں کے دھوکے میں آ کر نقصان اُٹھاتے ہیں۔

کار مردال روشی و گری ست کار دُونال حیلہ و بے شری ست (گر) مردان حق و بے شری ست (گر) مردان حق (آقاب ہوتے ہیں جن) کا کام روشی (ہدایت) اور گری (عشق) دینا ہے (اور مکار لوگ کمینے ہیں تو کمینوں کا کام فریب و بے حیاتی ہے۔ ایک ہیں تو کمینوں کا کام فریب و بے حیاتی ہے۔ ایک ہیں تو کمینوں کا کام فریب و بے حیاتی ہے۔

مولانا روم ہے مرشد اور جھوٹے پیر کی شاخت کے لئے ایک طریقہ بیان فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ جس میں عشق الٰہی کی گری پائی جاتی ہو، وہ سچا پیر ہے۔ اس طرز کے پیروں کو دیکھ کر صاحب بصیرت اور اہلِ علم باشعور

لوگ ان کی طرف ماکل ہو جاتے ہیں اور ان کی روشیٰ ہے لوگ ہدایت پاتے ہیں، لہذا ایما مرشد متقی و صالح اور قرآن و سنت کے علوم کا واقف اور صوم و صلوٰ ق اور احکام شریعی کا پابند ہوگا اور کائل اولیاء اللہ ہے اس کو نسبت ہوگی۔ اس کے عقیدت مند اہل محبت لوگوں کی حالت روز بروز بہتر ہوتی جائے گی۔ اس لئے محبب حت کو شخ کی پہچان مشکل نہیں ہے۔ حضرت واتا گئے بخش فرماتے ہیں کہ جہتم میں فیمہ لگا کر بیٹھ رہنا آسان ہے، اس بات ہے کہ شریعت کا ایک عمل معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے (کشف المحجوب)۔ اس کے برعس پیر باطل، زَر طلب اور شریعت کا ایک عمل معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے (کشف المحجوب)۔ اس کے برعس پیر باطل، زَر طلب اور زُن طلب ہوتا ہے۔ ایما مرشد جنت اور عیش وعشرت کی بات تو کرتا ہے گر احکامات ضراوندی کی نافر مائی کرتا ہے۔ تا غلاف اندر بود باقیت ست چوں کہ وں خد سوختن را آلت است بیت کے کام کی چیز ہے۔

### آج بھی بہت سے گراہ کن پیرموجود ہیں

اس زمانے میں بھی ایے لوگ راقم الحروف ہے ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ "نکو ف بالله" رسول اللہ اللہ الحروف نے صرف ول کی نماز ادا کی ہے، قیام و رکوع اور بجود والی نماز کہاں اور کب ادا فر مائی ہے۔ اس شخص کو راقم الحروف نے یہ کہا کہ پھر صحیر نہوی ﷺ اور دیگر مجدوں کی کیا ضرورت تھی، یہ مجدیں کس لئے بنیں؟ رسول اللہ ﷺ نے جس طریقے ہے نمازیں ادا کی ہیں، ان کا ثبوت احادیث اور کتب اسلامیہ ہے ماتا ہے۔ تم کون ہو اور کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ ان بے دینوں کی راہ پر لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان سب کے عقائد قطعا غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اگر ایبا ہوتا تو تمام اولیائے کرائم جو آج تک گذر چکے ہیں، ایبا ہی کرتے مگر کی ایک بزرگ نے بھی ان کی راہ افتیار نہیں کی۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے چور ہیں۔ کشف المحجوب میں بھی ان کے متعلق یہی کہا گیا ہے۔ ہمارے عوام میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اگر کوئی دین میں آسانی دے دے تو فورا اس دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے ایک بھیتے نے جو بہت بڑا افسر ہے، جھے کہا کہ چچا جان ایبا دین بنائیں جو ان کی مرضی کے مطابق آسان ہو۔ ان کو معلوم نہیں کہ قرآن کریم نے دینِ اسلام کو آسان دین کہا ہے۔

#### علامہ اقبال کی جعلی پیروں سے بیزاری

علامہ اقبالؒ نے انہی بے دینی عقائد کو دیکھ کر خانقائی تصوف کو بُری طرح رَد فرمایا ہے، کیونکہ ایسے عقائد خانقاہوں میں سکھائے جانے گئے تھے اور بیسکھانے والے اپنے آپ کو پیر کہلاتے تھے۔ اپنی تصنیف ''تھکیلِ بیعت' میں ہم نے بیکھول کھول کر بیان کیا ہے کہ دشمنانِ اسلام (یہود اور نصاریٰ وغیرہ) نے اسلام کو مثانے کے لئے جعلی پیروں کا ڈھونگ رچا رکھا تھا تاکہ لوگ اس قتم کی طریقت کو دیکھ کر اسلام سے متنظر ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج

لوگ بیعت کے نام سے بیزار ہیں اور لطف بیہ ہے کہ پھی تھیکدارانِ اسلام نے لکھ کر بید قوے وے دیے ہیں کہ جب ہدایت قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے تو پھر بیعت کی کیا ضرورت ہے۔ راقم الحروف کا ایک قربی عزیز بھی یہی بات کہنے لگا۔ بڑی مشکل ہے اس کو ان خیالات ہے ہٹایا گیا اور اس کے سامنے بیعت کی ضرورت پر لیکچر دیا تو مطمئن ہو گیا اور پھر اس کو اپنے پیر صاحب ہے ۱۹۹۳ء میں بیعت کروا دیا گیا۔ ہمارے بیر خزیز کی غلط بندے کے زیر اثر تھے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کافروں اور عیسائیوں کو بھی ان کے نیک اعمال کا اجر ملے گا۔ پھی نہیں جا کھی یہ کہتے ہیں کہ آج کے عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُستی ہیں، اس لئے بید دوز خ میں نہیں جا کیں والے لوگ مسلمان نہیں ہیں اور جو ملی نہیں جا کہ اعمال نہیں ہیں اور جو مسلمان نہیں ان سے نیک اعمال قبول نہیں کئے جا کیں گیروں کے خت خلاف تھے گر آپ نے اصلی پیروں کا بہت کچھ تخفیف ضرور کر دی جائے گے۔ علامہ اقبال اگر چہطی پیروں کے خت خلاف تھے گر آپ نے اصلی پیروں کا بہت کھی اور فرمایا ہے ۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دکھ ان کو ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آسیوں میں اللہ کیا چھا ہوتا ہے اہلِ ول کے سینوں میں اللہ کتی ہے شمع کے کشتہ کو موج نفس ان کی اللہ کیا چھا ہوتا ہے اہلِ ول کے سینوں میں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازہ کا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ہر ذِی عقل انسان سے مجھتا ہے کہ ان غلط پیروں نے جو کچھ اسلام میں رَخنہ اندازیاں کی ہیں ان کی سزا جہنم کے سوا کچھ نہیں، تاوقتیکہ وہ تو ہہ کر کے میچھ راہ پر نہ آ جا کیں گر کچھ لوگ ابھی تک ان کی اخباع میں گے ہوئے ہیں۔

عے سوا چھ دین، ناولملیکہ وہ توبہ ترج کی راہ پر ندا جا یں سر چھ توگ اسی تک ان کی اجبال کی سے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبالؒ نے ایسے لوگوں کی نشاندہی ورج ذیل اشعار میں فرمائی ہے اور اس نظم کا نام ہے'' پنجابی مسلمان'' ۔

ک رون ہے مرد کی اور کا ہے بہت جلد کرلے کہیں مزل تو گزرتا ہے بہت جلد ہو کھیل مریدی کا تو ہُرتا ہے بہت جلد یہ شاخ نشین سے اُترتا ہے بہت جلد

ندہب میں بہت تازہ پسنداس کی طبیعت تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا تاویل کا پھندہ کوئی صیّاد نگا دے

بیعت کرنے کی یہ داستان بہت طویل ہے کہ جس کے ذریعے غیر مسلموں نے اسلام کو تباہ کرنے کی اُنتھک کوشش کی اور یہ مسئلہ آج بھی بڑی شدت ہے جاری ہے۔ مسلمان جان بوجھ کر دھوکہ کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ اقوامِ مغرب اور شیطان کے حرب اسنے واضح ہیں کہ اگر کوئی ذرا ی بھی عقل رکھتا ہوتو ان سے زیج سکتا ہے۔ ان کی غلط روش نے علامہ اقبال کو بہت بھے کہتے پر مجبور کر دیا۔ آپ کا اس سلسلے میں لکھا گیا پورا کلام تو یہاں پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن نیجے دیے گئے کچھ اشعار ہے آپ کے دل کا حال معلوم ہوتا ہے ۔

مومن است و پیشه او بتگری ؛ دین و عرفانش سرایا کافری مومن بین مگر ان کا بیشه بت گری ہے، ان کا دین وعرفال سرایا کافری ہے۔

مجت کا جنوں باتی نہیں ہے مسلمانوں میں خوں باتی نہیں ہے صفیں کچ، دل پریشاں، مجدہ بے ذوق کہ جندبِ اندروں باتی نہیں ہے ماری تصنیف''شاہیں کا جہاں اور'' ہیں مُلَا اورصوفی کی غلطیوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔

### میں مروتہا، ذرہبر سر می

#### (خبردار تنها نه چلنا اور راببرے منه نه موژنا)

مولانا روی کے درج ذیل اشعار کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ آج کل کچھ سڑکیں ایسی ہیں جن پر چلنے سے انسان منزل پر پہنچ جاتا ہے مگر ایسے رائے بھی ہیں جہاں منزل کا تعین نہیں ہے۔ ان راہوں پر تنہا چلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔

آل رہے گھ بارہا تو رفتہ ، بے قلاوز اندر آل آشاشہ دیکھو! جس راہ پرتم بارہا چل چکے ہوں با اوقات اس میں رہبر کے نہ ہونے سے پریشانی اُٹھا چکے ہو۔ (۱۰۸۸)

پس رہے را کہ ندیدی تو چکے پی مرد تنہا زرہبر سر میکئی پس جس راستہ کوتم نے بھی بھی نہ دیکھا ہو (اس پر)، تنہا ہرگز نہ چلنا (اور اپنے) راہبر سے اِٹجاف نہ کرنا۔ (۱۸۰۳)

ہر کہ او بے مرشدے در راہ شد او زخولاں گمرہ و در چاہ شد جوضی کی مرشد کے (توشل) کے بغیر راہ سلوک پر چل پڑا، وہ اکثر شیاطین (کے اغوا) سے گمرائی کے کئویں میں گرا۔

مولانا روئی مزید دلائل پیش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مرشد کے بغیر راہ طریقت کے قائل ہیں، وہ سب شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں۔ ایسے شیاطین سے ہر شخص کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ مولانا روئی فرماتے ہیں کہ بغیر مرشد کے تہمیں شیطان کی گونج پریشان رکھے گی۔

گر نباشد سامیہ پیر اے فضول بس ترا سر گشتہ دارد بانگ غول اے فضول آدمی! اگر تمھارے سر پر مرشد کی توجہ وتعلیم کا سامیہ نہ ہوتو شیطان (کے خطرات و وساوس) کی آواز (جو تمھارے دل بیس گونجتی رہے گی) تم کو بہت پریشان رکھے گی۔

غولت از رہ الگند اندر گزند ، از تو داہی تر دریں رہ بس برند شیطان تم کو صراطِ متعقم سے بہکا کر گزند (ہلاکت) میں ڈال دے گا۔ اس داستہ میں بہت سے لوگ تم سے بھی زیادہ ہوشیارگام پہا ہو چکے ہیں (جن کوشیاطین نے گراہ وہلاک کیا ہے)۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں صحیح راستے کا علم نہ ہو سکے تو جونفس تھم دے اس کا اُلٹ کرو۔شہنشاہ اورنگزیب کا علاج ایک ہندو نے کیا جونفس کے کہنے کے خلاف عمل کرتا تھا۔ (چند اشعار کے بعد بیرواقعہ لکھ دیا گیا

ہے)۔ عورتوں سے معذرت کے ساتھ مولانا روی ؓ نے لکھا ہے کہ عورتیں جومشورہ دیں، ان سے مشورہ لے کر اس کا اُک کریں۔ غالبًا اس سے ان کی مراد سے ہے کہ عورتیں چونکہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں تو جذباتی فیصلوں کی تائید کرنا مناسب جہیں ہوتا ہے

گر ندانی رہ ہر انچہ خر بخواست عکس آں کن خود بود آل راہ راست اگرتم راست معلوم نہ کر سکو تو (بید بیر مناسب ہے کہ) جو پکھ (بید) خر (نفس) تقاضا کرے، اس کے خلاف کرو کہ وہی سیرها راستہ ہے۔

شَاوِرُوُهُنَّ پُس آ تُکه خَالِفُوا اِنَّ مَنُ لَّمُ يَعْصِهِنَّ تَالِفُ اَلَّهُ عِورَوَں ہے مشورہ کرو پھر اس مشورے کے خلاف کرو کیونکہ جو شخص ان کے خلاف نہ کرے گا وہ تباہ و برباد موجائے گا۔

او چناں پیرست بکش آغاز نیست با چناں وُرِّ یلیم انباز نیست (۱۳۰۸) (یوں تو) وہ ایسا پیر ہے کہ اس کا آغاز ہی نہیں اور ایسے یکنا موتی کا کوئی ٹانی نہیں۔ (۱۳۰۸) قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو گراہی کے راتے پر چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا

سران بیدیں ای تولوں ہو و حرایا ہے ۔ و سران کے دائے پر پ اور اللہ حال کے اس و سراب مال ا کیا۔ مولانا فرمائے میں کہ بے راہ لوگول سے عبرت میکڑو ۔

از نے وشو طلال رہرواں کہ چہ شاں کرد آں ابلیسِ بدرواں ۔ ان کی کیا گت بنائی۔ راہ (ندہب) پر چلنے والوں کی گمراہی (کا حال) قرآن سے معلوم کرو کہ بدذات ابلیس نے ان کی کیا گت بنائی۔ (۳۰۹/۱)

صد ہزاراں سالہ رہ از جادہ دور کردشان و کردشاں زادبار عور (شیطان نے) ان کو راہِ راست سے لاکھوں سال کی مسافت پر دُور جا ڈالا اور ان کو بدیختی کے ساتھ دولت ایمان سے نگا کر دیا۔

اُستخوانها شاں بیں و موئے شاں عبرتے گیر و مرال خر سوئے شاں تم ان کی ہڈیاں اور بال (وغیرہ نشانات باقیات ویکھو) اور ان کے جیرت ناک انجام سے عبرت پکڑو اور گدھے (۴۰۹/۱)

مطلب بيہ ہے كه الله تعالى فرماتا ہے 'فَسِيُسُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَلِّبِيْنَ ' (يعنى زبين برچلو پھرد اور ديھو پيڤيبرول كے جھلانے والول كاكيا كيا خراب انجام ہوا) (انحل:٣١)

مولا نا رویؒ فرماتے ہیں کہنفس کا گدھا بھی انسان کو غلط راہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو گدھے کی طرح کان سے پکڑ کرصیح راہتے کی طرف لے جاؤ اور جو یہ کہے اس کا اُلٹ کروٹو پچ جاؤ گے۔ حکایت شہنشاہ اورنگزیب کے زمانے میں ایک ہندہ تھا، جو اپنے نفس کے ہر تھم ہے اُلٹ چاتا تھا اور نفس کی اس لڑائی کی وجہ ہے اس میں یہ طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ جب وہ بیار کو دیکھتا تو بیار تندرست ہو جاتا۔ ایک بار اورنگزیب بیار ہوا تو شاہی تکیموں سے علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہوا۔ آخر دربار والوں نے اس ہندہ کو بلایا اور علائ کے لیے کہا۔ اس کے علاج سے اورنگزیب ٹھیک ہوگیا۔ جب اورنگزیب کو یہ قصہ معلوم ہوا تو اُس نے ہندہ کو بلا کر کہا کہ ہم تنہیں انعام دینا چاہتے ہیں اور سب سے بہتر انعام یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہندو نے کہا کہ میں ہرگز یہ انعام قبول نہ کروں گا۔ اورنگزیب نے کہا دیکھوتم ہمیشہ اپنی مرضی کے خلاف یہ انعام جو تابی مرضی کے خلاف اسلام بھی قبول کرو، چنانچہ وہ قضم مسلمان ہو گیا۔ مولانا روئی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو ہے اسلام بھی قبول کرو، چنانچہ وہ قضم مسلمان ہو گیا۔ مولانا روئی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو ہے

گردنِ خر گیر و سوئے راہ کش سوئے رہباناں و رہ دانانِ خوش (بلکہ اپنے) خر (نفس) کی گردن بکڑ کر اس کوسیدھے راستہ پر لے جاؤ، لینی ان لوگوں کی طرف جو راوحق پر چلتے ہیں۔ ہیں اور راہ سے خوب واقف ہیں۔

ہیں مہل خر را و دست از وے مدار زائکہ عشق اوست سوئے سبزہ زار خبردار! (اس) نفس کو کھلا نہ چھوڑو اور اس سے ہاتھ نہ اُٹھاؤ کیونکہ اس کا میلان لذات نفسانیہ کے سبززار کی طرف ہے۔
ہے۔

او رود فرسنگها سوئے حشیش اگرتم اس کوغفلت کے ساتھ ایک لیے کے لئے کھلا چھوڑ دو کے تو گھاس کی طرف کوسوں وُور نکل جائے گا۔ (۱/۹۹) مین راہ است فر مستو علف اے بیا فر ہندہ را کردہ تلف جوگدھا گھاس (کے شوق) کا مست ہو، وہ راستہ کا دیمن ہے (اس لئے وہ اس راستے پر ٹھیک طور ہے نہیں چات) چوگدھا گھاس (کے شوق) کا مست ہو، وہ راستہ کا دیمن ہے (اس لئے وہ اس راستے پر ٹھیک طور ہے نہیں چات) چنانچہ بہتیرے مطیعانِ خرکو اس نے ہلاک کیا ہے۔

لیک بر شیری مکن ہم اِعتبید اندر آ در سابیه فخلِ امید لیکن اپنی شیر مردی پر ہی اعتاد نہ کرو، بلکہ کسی کامل اکمل اطہر کی صحبت میں آؤ۔ (۳۱۰/۱)

ہر کے گر طامعے پیش آورند بہرِ قربِ حضرتِ نیچون و چند ہر مخص عبادت پیش کرے، بے مثال اور بے نظیر رب کے دربار کی قربت کے لیے۔ (۲۱۰/۱)

تو تقرب جو بعقل و سرِ خوایش نے چو ایٹاں بر کمال و بَرِ خوایش نو تم اپنی عقل (معرفت) اور کیفیت باطن (ایعن محبت) سے تُر ب حاصل کرو، نہ کہ ان لوگوں کی طرح محض اپنی عقل (معرفت) اور نیکی بر مجروسہ کرو۔

پير را بگوي وغين راه دال

(پیر کو پکڑ و اور اس کوعین ِ راہدان سمجھو )

درج ذیل اشعار میں مولاناً رومیؓ پھر انہی دلائل کا اعادہ کر رہے ہیں، لیعنی جو لوگ پیر کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں طبتے وہ اللہ تعالی کا تُرب حاصل نہیں کر سکتے ہے

یر تولیس احوال پیر راہ دال دور کہ پیری بیعت کرد ادر اس کو عین راہ دال دور اس کو میں راہ دال دور اس کو عین (راہ سلوک) سمجھو۔ (۱/ ۴۰۸) مرشد داقف طریقت کا حال تکھواور لوگوں کو ہدایت کرد کہ پیری بیعت کرد ادر اس کو عین (راہ سلوک) سمجھو۔ (۱/ ۴۰۸) راہ سلوک کی منازل طے کرنے میں پیر کامل کا توسل اس قدر موثر ہے کہ گویا پیری معیت اختیار کر لینا بی راستہ یا لینا ہے۔ ایک طالب تادفتیکہ کی پیر و مرشد کو راہبر نہ بنا لے، خواہ کتنی بی عبادت کرے ادر کتنے بی اشخال داعمال میں منہمک رہے، عموم منزل مقصود ہے دور رہتاہے، جیسے کہ وہ طریقت کے راہتے پر آیا بی نہیں ہیں اشخال داعمال میں منہمک رہے، عموم منزل مقصود ہے دور رہتاہے، جیسے کہ دہ طریقت کے راہتے پر آیا بی نہیں ہیں عاہ کی کامل بیری مثال موسم شرال کی جہ، مخلوق گویا کوئل بیری مثال موسم شرال کی جہ، مخلوق گویا کائل بیری مثال موسم شرال کی جہ، مخلوق گویا کائل بیری مثال موسم شرال کی جہ، مخلوق گویا

جس طرح موسم بہار، فزال کی بربادی و بے رونقی کو سرسزی و شادانی سے بدل دیتا ہے اور چاند رات میں تاریکی کے بعد روشی کھیلا دیتا ہے، ای طرح پیرِ کامل بھی لوگوں کے اخلاقی اور رُوحانی زلیغ و اعوجاج ( کھوٹ اور میر مان کی اور کو استقامت و راسی سے بدل دیتا ہے ہے

کردہ ام بخت جواں را نام پیر علی کو زخل پیرست نہ از ایام پیر میں بخت جوان کو پیرست نہ از ایام پیر میں بخت جوان کو پیر کہدرہا ہوں کیونکہ وہ (پیر) حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کدس و سال (عمر) کے لحاظ ہے۔
(۳۰۸/۱)

چونکہ پیر کے معنی فاری میں بڑھے اور عررسیدہ کے ہیں، چنانچہ پیری اور شخیت دونوں عموماً مشترک المعنیٰ ہیں، لین مشائخ طریقت اکثر عمر رسیدہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ وہ عمر مجر مجاہدات اور اشغال و اعمال میں مصروف رہ کر آخر عمر میں کمال مطلوب پر فائز ہوتے ہیں یا اگر وسط عمر میں بھی فائز بکمال ہوتے ہیں تو بھی عموماً ہر شخ طریقت کو پیر کہتے ہیں۔

اندرآ درساية آل عاقل

(اس عارف کائل کے سائے میں آ جاؤ)

بید حقیقت بیان کرنے کے بعد کہ شیخ کامل سے انسان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ مولانا رومی فرماتے ہیں

کہ ایسے عارف اور صاحب اوصاف پیر کے سائے ہیں آ جانا بہت مُودمند ہے تاکہ انسان ایسے کامل مرشد کے عطا ہونے والے فیوض و برکات سے محروم نہ رہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ انسان کو ان کا قرب حاصل کرنا چاہیے اور ان کی اطاعت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے کیونکہ وہ انسانی زندگی کے ہر کاننے کو پھول میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اندھوں کی اظاعت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے کیونکہ وہ انسانی زندگی کے ہرکاننے کو پھول میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اُن کا سابیہ ہمہ گیر فوائد مرتب کرتا ہے اور اُن کی روح نہایت بلند پرواز ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ مریدوں کی دشگیری کرتے ہیں اور طالبانِ راو طریقت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ ان میں اس قدر خوبیال موجود ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتیں ہے۔

پس تقرب جو بدو سوئے اللہ سر مینی از طاعب أو آی گاہ پس اس کے وسلے سے حق تعالیٰ کی طرف تقرب تلاش کرو، اس کی اطاعت ہے کی وقت پہلوتہی نہ کرو۔ (۱/۱۳۱) داتکہ او ہر خار را گاشن کند دیدة ہر کور را روشن کند کیونکہ وہ مشکلات راہ طریقت کے ہر کاننے کو (کامیابی کا) باغ بنا سکتا ہے، ہر آندھے (گراہ کے دِل کی آنکھوں کو بھیرت و ہدایت کے نور ہے) روشن کرسکتا ہے۔

ظلِ اُو اندر زمیں چوں کوہ قاف روب او سیمرغ بس عالی طواف اس کا سابہ زمین میں کوہ قاف کے سابہ کی طرح ہمہ گیری کے ساتھ پڑتا ہے، اس کی رُوح نہایت بلند چکر لگانے والا سیمرغ ہے۔

مطلب سے کہ ای طرح ابلِ اللہ کا سابہ ابلِ جہاں پر غالب اور محط ہے بلکہ کوہ قاف اور اس کے سابہ کا محیط عام ہونا تو ایک شاعرانہ خیل ہے، لیکن اولیاء کا سابہ فی الواقع تمام عالم کے لئے پناہ یا جسار اور حمایت ہے بلکہ پوری کا نئات کے لئے باعث فخر اور باعث رحمت ہے۔

د عكيرد بندهٔ خاص اله

(الله كابنده خاص د تشكيري كرتا ہے)

کی چیز کی حقیقت تو چھی رہ سکتی ہے گر کسی شخص کے ظاہر کاعلم ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ای طرح

پیرروش ضمیری کیفیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اصل پیری باتیں اور نضائل رفتہ رفتہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ محض ظاہری صورت پر ہی فیصلہ نہیں کر لینا جاہیے بلکہ اس کے معنی تلاش کرنا ضروری ہے کیونکہ معنی صورت کے لئے پر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اچھے پیری صفات خود بخو دعیاں ہو جاتی ہیں ہو دیگیرد بندہ نے ایک اچھے پیری صفات خود بخو دعیاں ہو جاتی ہیں ہو دیگیرد بندہ نے اللہ طالباں را می پرد تا پیشگاہ وہ (طالبانِ رشد و ہدایت) کا دیگیر ہے، اللہ تعالی کا خاص بندہ ہے جو طالبوں کو (خداکی) درگاہ تک پہنچا سکتا ہے۔

(۳۱۱/۱) گر میں اس کی مدح وستائش کے گیت قیامت تک بھی گاتا رہوں تو اس کے اختیام اور اقمام کی بھی اُمید نہ رکھو۔

(MI/I)

مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان کامل کے معارف و طالات برابر بدلتے رہتے ہیں اور مومن مسلمان ہر لحہ رقی کرتا رہتا ہے اس لئے شیخ کامل کے درجات عام ولیوں ہے بھی زیادہ بلند ہوتے رہتے ہیں، للبذا پہلے یہ معلوم کرنا عالمی کرتا رہتا ہے اس لئے شیخ کیا صفات ہوتی ہیں۔ ایک ہیر کامل میں جو باتیں یائی جاتی ہیں ان میں شریعت کی پابندی، شکل اورصورت میں اور اعمال فقہ میں بھی اس کاعلم ہونا ضروری ہے۔ پیر کی نئیت کیا ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ مال جمع کرنا چاہتا ہے بانہیں؟ ایک اجتھے پیر کے ہمل ہے اس کا نیک ہونا ظاہر ہو جاتا ہے بمواً لوگ یہ باتیں نہیں و کھتے۔ اس طرح کی دوسر کے ساتھ ہی بیعت نہیں کر لینا چاہئے ، عوماً لوگ تقلیر کرتے ہیں اور بغیر تفقیش کے بیعت ہو جاتے ہیں۔ ہماری تصنیف '' بیعت کی تفکیل اور تربیت' عالی اور تربیت' معل اور تربیت معلوں کو بھی ساتھ کی تفکیل اور تربیت' مطالعہ بہت ضروری ہے۔

راز تو صد غلاف بیل ست اندر صد غلاف فاہرش بائست و باطن بر خلاف ارا (۲۵) راز تو صد غلاف بیل چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا ظاہر تیرے ساتھ ہوتا ہے اور باطن برخلاف لیعنی نظر نہیں آتا۔ (۲۵/۱) گفت، جانم از نُجبال دور نیست لیک بیرول آ بدن دستور نیست بولا، میری جان دوستوں ہے و ورنہیں لیکن باہر نگنے کی (خدا کی طرف ہے) اجازت نہیں ہے۔ (۸۲/۱) آخچہ با معنی ست خود رُسوا شود و آ نچہ بیمعنی ست خود رُسوا شود جو بامعنی ہے وہ خود رُسوا ہو جاتا ہے۔ (۱۰۰/۱) رو بمعنی کوش کر بیرست باور جو بے معنی ہے وہ خود رُسوا ہو جاتا ہے۔ (۱۰۰/۱) معنی بر تنِ صورت پرست اللہ معنی کوش کر، کیونکہ معنی صورت کے لئے بمزولہ پر کے ہیں۔ (۱۰۰/۱)

اے مبارک خندہ اش کو از دہاں می نماید دِل چو دُر از دُرنِ جال (اے مخاطب) اس شخص کی خندہ روئی مبارک ہے، جوہنس کھ صورت سے اپنا موتی کا سا دل جان کے صندو تجے سے نمایاں کر دہا ہے۔

فمایاں کر دہا ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ حضور علی نے فرمایا کہ''کیا میں تم کوتم میں سے اچھے لوگوں کا پید نہ بناؤں؟'' تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے عرض کیا : ''کیوں نہیں۔' رسول اللہ علی نے فرمایا : ''تم میں بہت اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کا دیدار کیا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔''

روح کو تینی آبدار کی طرح صفات حند کے ساتھ صیقل اور چیکدار بنانا مطلوب ہے۔ اس کا سامان اولیاء اللہ کے یاس ہے ان کی صبت کو اسمیر جانو ۔

تیخ در زرّاد خانہ اولیاء ست دیدنِ ایشاں شا را کیمیا ست جو تکوار تجھے چاہیے، وہ اولیاء اللہ کے اسلحہ خانہ میں موجود ہے، ان (اولیاء) کی زیارت تمھارے حق میں کیمیا ہے۔ (ا/۱۰۱) مطلب میہ ہے کہ روح کو تیخ آبدار کی طرح صفات حنہ کے ساتھ صفل اور چیکدار بنانا مطلوب ہے تو اس کا

سامان اولیاء اللہ کے پاس ہے، ان کی صحبت کو اکسیر مجھو۔
جملہ دانایاں جمیں گفتہ جمیں ہت دانا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِیْنَ گر اثارے میری خنداں بڑ تا دہد خندہ زدانہ او خبر تمام داناؤں نے بس یہی ارشاد فرمایا ہے، دانا (نی الواقع) الل عالم کے لئے (بحزلہ) رحمت ہے۔ (بیہ بجھ لوکہ) تو انار خریدے تو کھل ہوا لے کیونکہ کھلنا اس کے دانے کی (شرینی کی) علامت ہے۔

(۱۰۱/۱)

مطلب ہے ہے کہ جس طرح انار شیریں اپنے دانوں کو نمایاں کر دیتا ہے، ای طرح جو بزرگ باکمال اور اللہ کے سے بندے ہوتے ہیں ان کے باطنی کمالات اور قلبی انوار ان کے ظاہری آثار سے نمایاں ہوتے ہیں، مثلاً ان میں پیفیری اخلاق بائے جاتے ہیں، ان کی صحبت سے دل کو سکون وطمانیت حاصل ہوتی ہے، ان کی گفتار و کردار سے تابعین (مریدین) کے دلوں میں محبت اللی اور بے رضبی دُنیا پیدا ہوتی ہے وغیرہ، لیں ایسے بزرگوں کو اپنا ہادی رہنما، مقترا اور پیشوا بنانا جا ہیں ۔

انار خندال باغ ما خندال کند صحبت مردانت از مردال کند ترو تازه انار (سارے) باغ کو ترو تازه بنا دیتا ہے۔ مردانِ حق کی صحبت تم کو مرد بنا دے گی۔ (۱۰۱/۱)

> دامن او گیرزوتر بے گمال (شیخ کا دامن بلا تامل بکڑلو)

مولانا روئی فرماتے ہیں کہ مرشد آسان کی سیرهی ہے، اگرتم رُوحانی وُنیا میں جانا جاہتے ہوتو اس سیرهی ہے

چڑھ جاؤ۔ تیر چلانے کے لئے کمان کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ مرشد کی سیرھی بھی کمان ہی کی طرح ہے۔ خدا کا خاص بندہ لینی مرشد خدا کا سایہ ہوتا ہے، جو اس جہان کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے زندہ ہوتا ہے۔ مشہور قول ہے کہ'' مُونُدُو اُ آئُ تَمُونُدُو اُ '' لینی مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ چنانچہ مرشداس دُنیا میں ہی مر چکا ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے پیرکی کمان کے بغیر تیر کیے چل سکتا ہے ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے پیرکی کمان کے بغیر تیر کیے چل سکتا ہے ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے پیرکی کمان کے بغیر تیر کیے چل سکتا ہے ۔ ہیر آسال کی سیرھی پیر ہے، تیرکس سے چلتا ہے؟ کمان سے۔ تیر پراں افر کہ گردد؟ افر کمان مارے سایت مردہ ایس عالم و زندہ خدا مارے خدا کا سایہ ہوتا ہے، جو اس جہان (کے تعلقات) سے مُردہ اور خدا کے خدا کا سایہ ہوتا ہے، جو اس جہان (کے تعلقات) سے مُردہ اور خدا کے خدا کا سایہ ہوتا ہے، جو اس جہان (کے تعلقات) سے مُردہ اور خدا کے خدا کا سایہ ہوتا ہے، جو اس جہان (کے تعلقات) سے مُردہ اور خدا کے

دائمنِ او گیر نو تر بے گاں تا رہی از آفتو آفتو آفتو آفتو آفتو اور الا کا دائمن کی از آفتو آفر نوال الا کا دائمن کی از ایک آفت سے نجات پالے۔ (۱۳۳۷) موت اور مولانا روی فرماتے ہیں آخری زمانے سے اگر عمر کی آخری ساعت مراد ہے تو اس کی آفت سکرات موت اور فتئہ المبیس ہے، اگر فر ب قیامت مراد ہے تو اس کی آفت دجال اور یاجوج و ماجوج ہیں اور اگر محشر مراد ہے تو اس کی آفت میزان اور حماب و کتاب ہے۔ تینوں جگہ مرشد کامل کا فیض مومن و مخلص مرید کی دیکیری کرے گا۔ موت کے وقت کلم تو حید زبان پر جاری ہو جائے گا، قرب قیامت میں دجال و غیرہ کے سامنے وہ تو حید پر قائم رہے گا اور محشر میں مرشد کی شفاعت سے نجات ہو جائے گا۔ اینے شیخ سے اعتقاد مستقل کرنا چاہیے، ورنہ شیطان رہے گا اور محشر میں مرشد کی شفاعت سے نجات ہو جائے گا۔ اینے شیخ سے اعتقاد مستقل کرنا چاہیے، ورنہ شیطان

تعلقات سے زنرہ ہوتا ہے۔

(ZT/1)

جیست توحید خدا آمونشن خویشتن را پیشِ واحد سونشن بتادًا توحید حق عمل میں لانے کی کیا صورت ہے؟ (لو ہم ہے سنو) اپنے آپ کو واحد کے آگے فنا کر دینا (۳۱۵/۱)

مطلب ہے ہے کہ جب تک انسان کو اپ وجود کا احساس ہے، وہ جَمَالِ لَم یَزَلُ کی دولتِ مثاہدہ ہے بہرہ ور نہیں ہوتا، یعنی حقیق توحید کے مقام پر فائز نہیں ہوسکتا۔ اگرتم چاہو کہ دن کی طرح روثن ہو جاؤ تو اپنی ہتی کو جو رات کی طرح (تاریک) ہے، فنا کر دو، اپنی ہتی کو اس ہتی نواز کی ہتی میں اس طرح مُصل دو جس طرح تانیا کیمیا میں وصل جاتا ہے۔

تم نے اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ بیرساری خرابی دوہستیوں پر (نظر) کرنے سے ہے۔ مطلب بید کہ جو اپنی شخصیت و ذات کے احساس اور اپنے کمال وعولیٰ میں گرفتار انانیت ہوتو اس وجہ سے لذہ توحید کے

اصلی وحقیقی ذوق سے محروم ہو اور اس ساری خرافی کی بنیاد سے ہے کہ تم نے غدا کی ہستی کے ساتھ اپنی بھی ہستی مان رکھی ہے، اگر خدا کی عظمت اور جلال تمہاری نظر پر غالب ہو جاتا تو تم کو اپنے وجود کا احساس اور خود بنی کا خیال ہی ندر ہتا ۔

گر ہمی خواہی کہ بفروزی چو روز ہستی ۔ ہمچوں شب خود را بسوز اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح منور ہو جائے تو اپنی رات جیسی ہستی کو جلا ڈال ۔

اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح منور ہو جائے تو اپنی رات جیسی ہستی کو جلا ڈال ۔

علامہ اقبال نے بھی اس بات کو انو کھے انداز میں فرمایا ہے ۔

اگر اور اس راز سے واقف ہے نہ مل نہ فقیہ وصدت افکار کی بے وصدت کردار ہے خام

ہستیت ور ہستو آل ہتی ثواز ہم چو مِس در کیمیا اندر گداز وجود عطا کرنے دالے کے وجود میں اپنے وجود کو تانبے کی طرح کیمیا میں پھلا دے۔ (۳۱۵/۱)

در من و ما سخت کردی تو دست بست این جمله خرابی از دو جست من و ما یعنی "جمله خرابی از دو جست من و ما یعنی "جم اورتم" کوتو نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، ان وجودوں کی وجہ سے بیرساری خرابی ہے۔ (۳۱۵/۱) عرفا فرماتے ہیں! "لا تَصْحَبُ مَنْ یَقُولُ قَصْعَتِی اَوُ نَعْلِیْ " (اس فخض کی صحبت میں مت رہو جو کیے، میرا پیالہ یا میری جوتی کیونکہ ان الفاظ میں "اُنا" کی بو موجود ہے۔
پیالہ یا میری جوتی کیونکہ ان الفاظ میں "اُنا" کی بو موجود ہے۔
(الکواکب الدربیدللمناوی)

ہر کہ باشد شیر امرار و امیر او بدائد ہرچہ اندیشد صمیر جوفض امرار کے میدان کا شیر اور سردار ہوتا ہے (ایعنی مرشد کامل) وہ دل کی بات تا ڑلیتا ہے۔ (۱/۳۱۷) میمان کی طرف اشارہ ہے کہ اہل حق این صفائے باطن سے دوسرے کے مائی الضمیر کومعلوم کر لیتے ہیں، لہذا ان کے حضور میں دل کوشکوک و وسواس اور سوءِ طن سے پاک رکھنا جا ہے ہے

بیں گلہدار اے دل اندیشہ خو دل زاندیشہ بدی در پیش او اے دل جو وسواس کا عادی ہے، خبردارا اس کے آگے کرا خیال کرنے ہے اپ آپ کو محفوظ رکھے۔ (۱/ ۱۳۱۷) مولانا فرماتے ہیں کہ جنگل کا شیر جب کسی جانور کو بے ادبی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کھال کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اوب کا مرجانا ہی بہتر ہے، اس طرح جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی ذات میں فنا نہیں ہوتا تو اس انسان کی ہستی کی ارتقاء کا دعویٰ فضول سمجھا جاتا ہے۔ درج ذیل اشعار شیر کی مثال دے کر کھیے گئے ہیں ہے۔

چوں ندیدش مغز و تدبیرش رشید درسیاست پوستش از سرکشید شرنے جب اس میں (قابلیت کا) مغز اور تدبیر صالح نه پائی تو سیاست (سزا) میں اس کی کھال کھینج لی۔ (۱/۳۱۸) گفت چوں دبید منت از خود نبرد ایں پختیں جاں را بباید زار مُر د (۱/۳۱۸) (۱ور) کہا جب میرے دیدار ہے بھی تیری خودی نہ گئی تو ایسی جان کو ذلیل ہو کر مرنا چاہیے۔ (۱/۳۱۸)

ایک برتر و اعلیٰ و افضل ہتی کے سامنے اپنی ہتی کا دعویٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ جب محبوب حقیقی جلوہ گر ہو تو اپنی ہتی کو فٹا کر دینا جامیئے۔

چوں تکشتی فانی اندر پیٹرِ من فرض آمد مر ترا گردن زدن جب تو میرے حضور میں محو (وید خود) نہ ہوا تو تیری گردن مارنا میرا فرض تھا۔ (۱/۳۱۸)

گرچہ غالب دارم اندر بذل فضل گاہ گاہ ہم کم از عدل فضل میں نے اگرچہ عالیت دیا ہوں۔ (۳۱۹/۱) میں نے اگرچہ عالیت فرمائی، میں فضل و کرم کو غالب رکھتا ہوں لیکن بھی بھی انصاف کو بھی فضیلت دیتا ہوں۔ (۳۱۹/۱) مطلب سے ہے کہ میں اپنے فضل و کرم سے اکثر گنہگاروں کو بخش دیتا ہوں گر بھی بھی مصلحت اس کی بھی متقاضی ہو جاتی ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے (فقہ میں بعض اوقات قاضی کو کسی مجرم کے قتل کا اختیار دیا گیا ہے)

کُلُ شَیءِ هَالِکُ جُز وجِ اُو چی اُو چوں نہو در وجِ اُو جسی مجو (اس خالقِ کا کنات) کی ذات پاک کے سوا باقی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، جبتم (فنا ہوکر) اس کی ذات میں (شامل) نہیں (ہوئے) تو جستی کی اُمید نہ رکھو۔

مولانائے روم فرماتے ہیں کہ تمام موجودات اس کی ذات پاک میں فنا وکو ہے اور ہتی کھیتی ہے بہرہ ور وہی ہے جو اس میں فنا نہ ہواس کا دعویٰ ، ہتی نضول ولغو ہے۔ ہے جو اس میں فنا نہ ہواس کا دعویٰ ، ہتی نضول ولغو ہے۔

# حضرت على رضى الله تعالى عنه كے تلوار چلانے كا و هنگ

کشف المحجوب میں ہے کہ حضرت جنید کے پاس ایک شخص آیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے تھا۔
حضرت نے دریافت کیا کہ تمہارے جَدِامجد دوقتم کی تلوار چلاتے تھے، ایک تو کافروں پر اور دوسری نفس کے خلاف، بتاؤ تم کون می تلوار چلاتے ہو تو یہ من کر وہ شخص ہے ہوش ہو گیا۔ آپ نے اس شخص کو بہت می نصیحیت فرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا وصف اور شعار مولانا روی ؒ نے ورج ذیل اشعار میں بیان کیا ہے۔ چند اشعار دیے جا رہے ہیں ہے۔

بیخل من لِلله عطا لِلله و بس جمله لِلله ام بیم من آنِ کس (پس) میرا بیخل بھی الله بی کے لئے ہے، غرض میں سب کا سب الله بی کے لئے ہوں اور کسی کا تالح نہیں ہوں۔

بلله آنچ می کنم تقلید نیست نیست تخییل و گمان، بُرد دید نیست جو پکھ میں اللہ کے لئے کرتا ہوں وہ تقلید نہیں ہے اور محض خیال وظن بھی نہیں ہے (کہ قوتِ نظریہ سے استدلال کر کے عمل کرتا ہوں) بلکہ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے۔

گر ہمی پڑم ہمی ہینم مطار ور ہمی گردم ہمی ہینم مطار ارکبھی ایک ہی گردم ہمی ہینم مدار (پس) اگر میں اوپر اُڑتا ہوں تو مجھے گھونے کی جگہ نظر آتی ہے اور اگر بھی ایک ہی جگہ گھومتا ہوں تو مجھے گھونے کی جگہ نظر آتی ہے۔

حق کے ساتھ کامل ہونے کی بدولت مجھے اعلیٰ ورجہ کا نورِ بھیرت حاصل ہے اور تمام حقائق مجھ پر منکشف ہوتے رہتے ہیں۔

قر کشم بارے بدائم تا کبا یا ہم و خورشید بیشم بیشوا اور آگر بھی کوئی بوجھ اُٹھا ہوں تو یقیناً جانا ہوں کہ کہاں تک (لے جانا ہوگا)، میں بمزلہ چاند ہوں اور آ نتاب (شیض حق) کو اپنا چیشوا دیکتا ہوں۔

بارکشی سے اعمال و اشغال کو برداشت کرنا مراد ہے لیعنی میں اپنے احوال کے تبدّل اور اعمال کے تحل میں سے بخولی جانتا ہوں کہ کون سا حال اور کون ساعمل مناسب ہے ہے

گر کیے را مریر دو از بدن صد ہزاراں سر برآرد در زمن اگر وہ (مرشد کائل لذات جسمانیے کے) ایک سرکو بدن سے کاٹ ڈالٹا ہے تو اس کے عوض فوراً لذات رُوحانیے کے لاکھوں سر پیدا کر دیتا ہے۔
لاکھوں سر پیدا کر دیتا ہے۔

داندہ مردن مرا شیریں شدست بنل هُمُ اَحْیَاءُ پُ من آ مست موت کا داند میرے لئے شیریں بنایا گیا ہے۔ یہ داند شیریں حیات جادید کا داند میرے لئے شیریں بنایا گیا ہے۔ یہ داند شیریں حیات جادید کا ذریعہ ہے اور بَلُ هُمُ اَحْیَا (ایعنی وہ زندہ جادید ہیں، یہ دصف میرے حق میں آیا ہے)۔

# پیرِ روش ضمیر اس وقت سے ہیں، جب بید دُنیا نہ تھی

رسول الشعط کا پیدائش سے پہلے نبی ہونا حدیث جابر سے ثابت ہے، رُوحوں کا دُنیا سے پہلے موجود ہونے کا بہت بڑا ثبوت یہ ان لئے اولیاء کا پیدائش سے پہلے ولی بہت بڑا ثبوت یہ ان لئے اولیاء کا پیدائش سے پہلے ولی مونا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ پیر روش ضمیراس وقت ہے ہیں، جب ید دُنیا قائم نہ تھی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب لوگوں نے ان کو پیر بنا دیا ہے بلکہ یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں جب یہ عالم نہ تھا اور ان کی اُرواح وریائے معرفت میں غرق تھیں۔ اقلیم طریقت کے لاکھوں بڑے بڑے پیر ہیں جو اُس عالم بالا میں ہی منصب ولایت پر سرفراز تھے۔ ان کے نام رشک حق کی وجہ سے تخفی رہے ہیں۔ کوئی ورویش اور کوئی اہلِ اللہ بھی ان کے ناموں کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ''اِنَّ اَوُلِیَائِی تَنْحُتَ قَبَائِی لَا یَعُو فُونَهُمْ غَیُویُ' ترجمہ: بے شک میرے اولیاء میری قبا کے نیچ ہیں، انہیں میرے سواکوئی نہیں پہچانا۔)

اس موضوع پر بیکہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اولیائے کرامؓ کے اسائے مبارک کولوگوں سے چھپائے رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک الگ مضمون ہماری تصنیف ''اسلام و رُوحانیت اور فکر اقبالؓ'' میں بھی دیا گیا ہے۔ یہ چھپانا اس لیے ہے کہ ولایت کی شرط ہی کتمان (چھپائے جانے) پر رکھی گئی ہے۔

حضرت مجدد الف عائی نے کو کتوبات شریف میں کمتوب نبر ۱۲۳ (وفتر موکم ، حصد دوئم ) میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند اپنی پیدائش سے پہلے ہی اس رُتے پر فائز سے ، جو وہ وُنیا میں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیض جو رُوحانی وُنی میں اللہ تعالیٰ عند کے ہزرگوں سے شیخ فیض دونوں قدم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مبارک سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں اور رسول اللہ علی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے مبارک سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کا رضی اللہ وہ اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ وہ اللہ وہ ہیں کہ جس کو بھی فیض و ہدایت راہ قرب سے پہنی ، حضرت علی کرم اللہ وہد کے ذرایعہ سے پہنی کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقط کے نزدیک جیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کا دور ختم ہوا تو بعظیم منصب سے پہنی کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقط کے نزدیک جیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کا دور ختم ہوا تو بعظیم منصب کو بھی فیض طا، ان کے ذر یعے طاب بہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی تک پہنی ۔ ان کے بعد مجد یہ وقت تک بینی اس منام ان کے در یع طاب بہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی تک پہنی ۔ ان کے بعد مجد یہ وقت میں منام کرتا ہے۔ ('اللہ صَرَّ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ منام و رُوحانیت اور اگر بعد بہ تا تعد منظیم ہوتا ہے)۔ حضرت مجد والف خائی کا بیہ تول بالنفصیل ہماری تصنیف 'اسلام و رُوحانیت اور اگر بعد بہ تا میں انہیاء کرام اور اس کرام اور استوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ کتاب جلد ہی زادِر طباعت سے آراستہ ہونے والی ہو۔ ان دوطریقوں میں پہلا راستہ اللہ ہوتے ہیں اور دومرا راستہ اولیا کے کرام کی در بعد با قاعدہ بعت کرنے ہے مسلک ہے، جس میں شیخ کا واسطہ موجود ہوتا ہے۔

حضرت مجدد الف ٹائی نے اس بات پر بھی گفتگو کی ہے کہ چند ارواح الی بھی ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش سے پہلے ہی کچھ کام انجام دیے ہیں۔ مثلاً حضرت بابا آبریز کا قول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے جبد خاکی کے لئے مٹی گوندھی جا رہی تھی تو اس میں پائی ڈالنے کا کام انہی کے سپرد کیا گیا تھا۔ حضرت امام غزائی کی بیدائش سے قبل ان کی ملاقات حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ ان کی بیدائش سے قبل ان کی ملاقات حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ ان کی بیدائش میں ان کی معراج ہوئی جس میں آسان پر رسول اکرم میں گفتگو ہوئی جس میں موجودگی میں ہوئی (جواہر البحار)۔ اس ملاقات میں ایک حدیث پر گفتگو ہوئی جس میں حضور میں گئا کے نبیوں کے ہم بلیہ ہونے کا ذکر ہے۔ وہ حدیث یہ ہو کہ آپ سے کہ آپ میں ایک علاوہ اور بھی بہت کی مقور میں اپنی پیدائش سے کہا تھی اولیائے کی مثل ہیں۔'' اس کے علاوہ اور بھی بہت کی روایات ہیں، جس میں اپنی پیدائش سے پہلے کچھ اولیائے کرائم کے افعال کا ذکر ہے۔ ان روایا ت سے معلوم روایات ہیں، جس میں اپنی پیدائش سے پہلے کچھ اولیائے کرائم کے افعال کا ذکر ہے۔ ان روایا ت سے معلوم

ہوتا ہے کہ اولیائے کرام کا وجود اس وُنیا میں آنے سے پہلے ہی موجود تھا۔ ارواح کا پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا بھی روایات میں آیا ہے ( مکتوبات ربانی )۔ حضور سلی اللہ علیہ دسلم کی وہ حدیث بھی اس پر گواہ ہے جس میں آپ عظیمہ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آ دم علیہ السلام روح اور جم کے درمیان تھے۔ "کُنْتُ بِنَنْ الرُّوْح وَ الْجَسَدِ" (ترفدی شریف) مولانا روی فرماتے ہیں ہے

پیر ایشانند کایں عالم نبود جان ایشاں بود در دریائے خود یہ اس وقت سے پیر (روٹن ضمیر چلے آتے) ہیں جب کہ یہ عالم نہ تھا، (اور) ان کی روح دریائے معرفت میں (۹۸/۲)

صد ہزاراں پادشاہان مہاں سرفرازاند زاں سوئے جہاں الکھوں بڑے بڑے شاہ طریقت بھی ہیں کہ جو اس عالم کی جانب سے سرفراز ہیں۔

نام شاں از رشک حق پنہاں بماند ہر گدائے نام شاں را بر نخواند ان کا نام رشک حق کی وجہ سے مخفی رہا ہے ، کوئی درویش اہل اللہ بھی ان کا نام طاہر (کرنے کی جرأت) نہیں کرسکتا۔

(۹۸/۲) خي آل نور و حي نورانيال کاندرال بح اند، بچو ماميال

قتم ہے اس نور کی اور قتم ہے ان نورانی بزرگوں کی، جو اس بح (نور) کی گویا مجھلیاں ہیں۔ مثنوی میں مولاناً اس سلسلے میں بہت سے رموز کو آشکار کرتے ہیں۔ (اس کے لئے مثنوی سے رجوع کریں)۔

یابگلین وصل کن ایس خاررا وجود) کو (باغ عرفان کے) بوٹے (یعنی شیخ کامل) سے ملا لو، (اور اپنی) آتش (وجود) کے نورکو میارے ملا لو۔ اور اپنی آتش (وجود) کے نورکو میارے ملا لو۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ پیر پیدائش سے پہلے باخبر تھے۔ ان کا اس دُنیا میں آ کر تمہاری ہر بات سے خبردار ہونا اور اینٹ میں بھی حقائقِ خفیہ کو دکھ لینا اس طرح ہے، جس طرح تم آئینے میں دکھے لیتے ہو۔

میخ تورانی زراه آکه کند

( سیخ نورانی راه سے آگاه کرتا ہے)

مولانا روئی فرماتے ہیں کہ کامل شخ مریدوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والی راہ سے آگاہ کرتا ہے اور مریدوں

(انوار کمال سے) نورانی (بن جانے والا) شخ (بی) راہ (وصول) سے آگاہ کرتا ہے، وہ اپنے جواب کے الفاظ میں (سوال کرنے والے کے لیے) نورکوشامل کر دیتا ہے۔
(سوال کرنے والے کے لیے) نورکوشامل کر دیتا ہے۔

جہد کن تا ست و نورانی شوی تاحدیث را شود نورش روی کوشش کرو کہ تم (یشخ) نورانی کے (شوق) میں ست ہو جاؤ تاکہ تمہاری تقریر کے ساتھ اس کا نور جاری ہو جائے۔

از جزرہ وز سیب، و بہ وزگردگاں لذت ووشاب یابی تو ازاں کا جزرہ اور بیب اور بی اور اخروث میں ہے، (جو چیز دوشاب یعنی انگور کے رس میں جوشائی گئی ہو) اس سے تم دوشاب کی لذت یاؤ گے۔

ہرچہ گوئی باشد آنہم نور پاک کاساں ہرگز نبارد غیر پاک (پھر) جو کچھ کہو گے وہ بھی نور پاک ہوگا، کیونکہ (تمھاری طبیعت میں بلندی پیدا ہو جائے گ) اور بلند آسان نور

(rom/o) يراتا ہے۔ آسال شوء اير شوء بارال بيار نادرال بارش كند، نبود يكار : پس تم بلندی طبع اور فیض رسانی میں آسان بن جاؤ، بادل بن جاؤ، مینه برساؤ (مینه بھی وہ جو پاک اور طاہر ہو) ور شہ رینالہ بھی تو یانی برساتا ہے اور وہ کسی کام کانہیں ہوتا۔ (ror/o) چول بدادی دست خود دردست پیر کی کست کو کیم ست و خبیر جبتم اپنا ہاتھ (مرشد) کامل کے ہاتھ میں دے دو کے تو (دیکھ لو کے کہ) وہ پیر حکمت و دانائی کا (معلم) ہے (AT/0) کیونکہ وہ صاحب حکمت ہے اور باخبر ہے۔ پی مصفا کن ورون خویش را تا بدانی سرت بر ورویش را (PAY/D) پس تم اینے باطن کو صاف کرو، تا کہ ہر درولیش کے رازِ ول کومعلوم کرسکو۔ کو نی م وقت خوایش ست اے مرید زال که زو نور نبی آمد پدید كونكداے مريد وہ (مرشد كامل) اين عهد كانى ب، اس كے كداس سے صاف طور يرنى كانور ظاہر ہوتا ہے۔ (٨٣/٥) مرده پیش أو کشی زیره شود به زیرک در بالین وینده شود اے منکر یا مرید بے اخلاص! اگر اینا مال جومثل مردہ ہے، اخلاص کے ساتھ اس کے حضور میں پیش کر دو مے تو وہ زندہ ہو جائے گا، جس طرح گندگی باغ کے اندر کھاد کی صورت میں یر کر سبزہ اُ گاتی ہے۔ فقرخوابی آل به صحبت قائم است (طریقت جاہتے ہوتو وہ صحبت سے آتی ہے) علم کا تعلق اقوال اور کتابی باتوں ہے ہے گر طریقت اور فقر کا تعلق صحبت ہے۔ دانش ایک رُومانی چیز ہے جوم شد کی زوح سے مرید کی زوح کوملتی ہے۔ صنعت وحرفت کا سیمنا فعلی یعنی عملی کام کرنے ہے آتا ہے ۔ علم آموزی طریقش قولی است حرفت آموزی طریقش فعلی است اگرتم علم سکھوتو اس کا طریقہ زبانی تقریر کا ہے، جو اُستاد ہے سُن کرسمجھا اور یاد کیا جاتا ہے۔ اگرتم کوئی حرفت کا پیشہ سیکھو تو اس کا طریقہ عملی ہے کیونکہ وہ تکرارعمل سے حاصل ہوتا ہے۔ (111/0)

دونوں قتم کی تعلیم بے کار ہے۔ دانشِ آں را ستاند جاں زجاں نے زراہِ دفتر و نے از زباں اس مشرب کے علم کو مرید کی روح مرشد کی روح سے سینہ بہ سینہ حاصل کرتی ہے، وہ کتاب اور زبان سے حاصل

فقر خواہی آن بھیجت قائم است نے زبانت کار می آید نہ دست

اگرتم درویش سیمنا حاموتو وہ شخ کی صحبت یر موقوف ہے، یہاں نہ زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ یعنی یہاں قولی وفعلی

دانش انوار ست در جانِ رجال نے زراو دفتر و نے قبل و قال فقر وسلوک کی دانش (ایک قتم کے) انوار ہیں، (جو) مردانِ حق کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں، یہ باتوں اور تقریروں سے حاصل نہیں ہو کتے۔

وست رامهار جز در دست وير

(پیرِ کامل کے سواکسی کو اپنا ہاتھ نہ دو)

مولانا روی فرماتے ہیں کے ایسے پیر کائل کے ہاتھ ہیں ہاتھ دوجس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ اس ہیں اس مدیثِ قدی کا حوالہ ہے جس ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کشرت ہے میرا قُرب حاصل کر لے تو ہیں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہے وغیرہ (یہ مدیث طویل ہے) جب کوئی شخص ایسے پیر کے ہاتھ ہیں ہاتھ دے تو اللہ تعالیٰ نے اسے حفاظت کی صافت دی ہے تو پھرتم شیاطین کے پھندوں سے باہر آ جاؤ گے۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ انسان کی عقل نے بچوں کی طرح کی عادقیں اختیار کر رکھی ہوتی ہیں، جو پیر کی رہنمائی سے ٹھیک ہوگتی ہیں ہوگتی ہیں ہوگتی ہیں گریز از جوق آگال غلیظ سوئے او کہ گفت سعیمت حفیظ جیں گریز از جوق آگال غلیظ سوئے او کہ گفت سعیمت حفیظ خور ایک بی اس کی جانا ہو کہ نے دو اللہ کی دو اللہ کی ایک کی دو اللہ کی دی دو اللہ کی دو

ہیں کریز از بول اکال علیظ حوے او کہ تعت علیظ خبردار! زیادہ کھانے والوں سے بھاگو، اس کی طرف آؤ کہ جس نے کہد دیا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔
ہیں۔

یا بسوئے آنکہ او ایں حفظ یافت گر نتانی سوئے آں حافظ شتافت یا اس (مرد کامل) کی طرف (رجوع کرو) جس نے (خدا کی عنایت ہے) یہ (قوت) حفاظت حاصل کر لی ہے، اگرتم اس حافظ (حقیق) کی طرف نہیں جا کتے تو اس بزرگ کا وسلہ ہی غنیمت سمجھو۔ (۸۲/۵)

دست را میار جز در دستو پیر حق شد است آل دست او را دهگیر اس شعر کی ترکیب دو طرح بو عتی ہے۔

ا۔ اپنا ہاتھ پیرکا مل کے سوا ورکی کے ہاتھ میں نہ دو، کیونکہ پیرکا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ ۲۔ اپنے ہاتھ کوکی کامل پیر کے ہاتھ کے سواکی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دو، کیونکہ پیر کے ہاتھ کا خدا دعگیر ہے۔
(۸۳/۵)

پیرِ عقلت کودکی خو کردہ است از بجوارِ نفس کاندر پردہ است تہاری عقل کے پیر نے بچگانہ عادت ڈال رکھی ہے، اس نفس کے پڑوس کی وجہ سے جو پردے میں ہے۔ (۸۳/۵) عقل کائل را قریں کن ہا خرد تاکہ باز آید خرد زاں خوتے بد عقل کائل کو اپنی عقل کا ساتھی بنا لے تاکہ عقل اپنی کری عادت سے باز آ جائے۔

مطلب یہ ہے کہ مرشد کائل کی عقل کو (اپنی) عقل کے ساتھ شامل کر لو، تاکہ (تمہاری) عقل اس بجپین کی خوتے بد سے باز آئے۔ اپنی عقل کی رہنمائی پر بجروسہ نہ کرہ بلکہ کی بزرگ سے بیعت کرکے راہ ہدایت عاصل کرو۔ خوتے بد سے باز آئے۔ اپنی عقل کی رہنمائی پر بجروسہ نہ کرہ بلکہ کی بزرگ سے بیعت کرکے راہ ہدایت عاصل کرو۔ دست تو از اہل آل بیعت شود کہ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ بود (پھر) تمہارا ہاتھ ان بیعت (رضوان) کرنے والول میں سے ہو جائے گا جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہونا کہا ہی ۔

چوں کہ دستو خود بدستو او وہی پس زدستو آکلال بیرول جمی جب تم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ (بیعت کے لئے) دے دو گے، (اور اس کی ہدایات پرعمل بھی کرو گے) تو پھر تم (شیطان، نفسِ اہارہ اور وساوی وخواطر وغیرہ کے) درندوں سے صاف ف جاؤ گے۔ پر در حق گوفتی حلقہ وجود

## (نماز الله کے دروازے برمراد مندی کی کنڈی کھکھٹانا ہے)

فرماتے ہیں کہ سجدے اور رکوع ہیں بار بار جانے کا مطلب ہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گنڈی کھکھٹاتا ہے اور آخر نماز اس کے لئے اقبال مندی کا سر نکالتی ہے، اس لئے گندگی کھٹکھٹاتے ہی رہنا جاہے، جو کوئی مختص ایبا کرتا رہے گا وہ بزرگی کو پنٹی جائے گا، اس لئے کھانے پینے ہیں اسراف ہوتا ہی نہیں معاورت اور عاجزی کے لئے ممانعت نہیں کیونکہ خیر کی باتوں ہیں اسراف ہوتا ہی نہیں کھٹے وجود گئیت سخیم رکوع ست و سجود ہی ویہ حق کوئتن حلقہ وجود کی بینے بر اور حق کوئتن حلقہ وجود کی بینے بر اور اور حق کوئتن حلقہ وجود کرنا حق تعالیٰ کے دروازے پر مُر اد مندی کی گنڈی کھٹکھٹانا ہے۔ (۲۰۹/۵) جو خص اس دروازے کی گنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اس کے لئے دولت لینی اقبال مندی سر نکالتی ہے۔ (۲۰۹/۵) کار میکن گوش کرتے رہو، پائی کے لئے کان لگائے رہواور زبین کی تھوڑی تھوڑی مٹی دور کرد (تا کہ اندر سے کام کیے جاؤ، کوشش کرتے رہو، پائی کے لئے کان لگائے رہواور زبین کی تھوڑی تھوڑی مٹی دور کرد (تا کہ اندر سے یائی نکل آئے۔

ہر کہ ر نجے وید سنجے شد پدید ہر کہ جدے کرد در جدے رسید ہر گئے ہیں۔ جس مخف نے کوشش کی دہ بزرگی کو پہنچ گیا۔ جس مخف نے کوشش کی دہ بزرگی کو پہنچ گیا۔ (۲۰۹/۵)

نان خورے راگفت حق لائسُوفُوا نورخوردن را عَلَق ست اِکتَفُوا روقی کھانے والے کو تو حق تعالی نے فرمایا ہے کہ اِسراف نہ کرو، گرنور (کی غذا) کھانے کے بارے میں بینیس فرمایا کہ بس کرو۔

مرادیہ ہے کہ اسراف میں خرنہیں ہوتی اور خیر میں تو کوئی اسراف ہی نہیں۔

رستی گر بایدت خنجر بگیر

(اگررستم بنا چاہتے ہوتو نتنجر پکرلو)

جو لوگ بگندیوں پر جانا چاہتے ہیں ان کو نیکی کے کاموں کی طرف آنا چاہئے۔ فخر وہ لوگ پکڑتے ہیں جو رہم بنا چاہیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر وہ چادر اوڑھ کر ذات کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر عادت نیکی کی طرف مائل نہیں تو سلوک والی زندگی کی رفتہ رفتہ عادت ڈالو کیونکہ عادت کو جس طرح بنانا چاہو بن جاتی ہے ۔ رستی گر بایدت خخر بگیر ور بھیر ور بحیری مائلی چادر گیر اگر بچھ کو رستم بننے کی آرزو ہے تو خخر کپڑ لے اور اگر تو تیجوا بننے کی طرف مائل ہے تو چادر اوڑھ لے۔ (۵/ ۲۵۷) یکدو گاہے رو تکلف ساز خوش تا ترا عشقش کشد اندر برش رراہ سلوک کی محرومی پر) ایک دو قدم چلو (اگر باآسانی نہیں چل سکتے تو) خوب تکلف سے کام لوتا کہ رفتہ رفتہ بخو بی

پے سو اور ال فا کی م کو اپی کو دیل نے ہے۔

تاکے اڑ جامہ ڈنال بچوں زنال

کب تک کورتوں کی طرح پہننے اور کھانے ہے (تعلق رکھو گے) نیزہ کی ساتھ (اب) مردوں کی صف میں بھی آ ڈ۔

(۵۵/۵)

مُطربِ آں خانقاہ عمو تاکہ تفت دف زند کہ خر برفت و خر برفت اس خانقاہ کا مطرب کہاں ہے (جس کے صوفیوں نے ایک مسافر صوفی کا گدھا نیج کھایا تھا) تاکہ وہ سرگرمی کے ساتھ دف بجا بجا کرگائے کہ''گدھا گیا گدھا گیا۔''

مولاناً نے ایک صوفی کا قصہ بیان کیا ہے کہ جس نے اپنے گدھے کو ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لئے باندھ دیا تھا، خانقاہ کے ایک صوفی نے اس گدھے کو بازار لے جا کر فروخت کر دیا اور خوب کھانا کھایا اور پھر قوالی منعقد کروائی۔ قوال نے ازراہ نمان میں معرعہ کہا ''خر برفت وخر برفت' صوفی کے نوکر کو جب گدھے کے چوری ہونے کا علم ہوا تو اس نے قوالی کی مجلس میں آ کر اپنے مالک کے سامنے شور کیا کہ ''خر برفت''۔ اس وقت صوفی جو گدھے کا مالک تھا، وہ بھی توال کے ساتھ گا رہا تھا کہ ''خر برفت، خر برفت' نوکر نے سمجھا کہ گدھے والے کو معلوم گدھے کا مالک تھا، وہ بھی توال کے ساتھ گا رہا تھا کہ ''خر برفت، خر برفت' نوکر نے سمجھا کہ گدھے والے کو معلوم

ہے کہ گدھا چلا گیا ہے، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ توالی ختم ہوگئ، سب صوفی چلے گئے تو اس کے بعد صوفی کوعلم ہوا کہ اس کا گدھا چوری ہو گیا ہے گراس وقت جب سب جا چکے تھے، وہ کچھ نہیں کرسکتا تھا۔ مولاناً کہتے ہیں کہ صوفی قوالوں کی تقلید میں کہتا رہا کہ ''خر برفت، خر برفت' اس طرح وہ بیچارا مارا گیا۔ فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان کی تقلید سے بچو، ورنہ تم بھی نقصان اُٹھاؤ گے۔

# زندگی انسان کے اعمال سے متاثر ہوتی ہے

اس سے پہلے کہ بیمعلوم کیا جائے کہ پیر راہدان کی کیا صفات میں اور وہ مریدوں کے مصائب کو کس طرح وفع كرتا ہے، قارئين كے لئے يہ جان لينا ضروري ہے كه مصائب كس طرح نازل ہوتے ہيں اور ان كا زوحاني علاج كيا ہے۔ ہرانسان کی زندگی میں بہت ہے مشکل مقامات آتے ہیں، ان میں سے پچھ تو دُنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور پچھ رُوحانی وُنیا میں نمودار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ وُنیاوی مصائب اور مشکلات کے لئے سرگردال رہتے ہیں اور جاہتے میں کہ ان کے دُنیاوی مصائب دفع ہو جائیں۔ ان مصائب کو دفع کرنے کے لئے لوگ صبح سے شام تک سرتوڑ کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں گر اس کے بھس زوحانی طور پر ان پریشانیوں کے دُور کرنے کے لئے کوئی من الله مَا شَاءَ اللّٰهَ) بریشان نظر نہیں آتا کیونکہ رُوحانی پریشانیوں کے علاج کو وہ ضروری خیال نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ رُوحانی معاملات انسان کی توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔لوگ یہ محسوں نہیں کرتے کہ رُوحانی بیاریوں کو وُور کرنا بھی انسان کی وُنیاوی اور اُخروی بیار یوں کے لئے بہت ضروری ہیں۔ اکثر لوگ بینہیں جانتے کہ کوئی بیاری جو انسان کو لاحق ہوتی ہے اس کا حملہ پہلے زوح پر ہوتا ہے اور پھر اس کے کچھ در بعدجم بھی متاثر ہو جاتا ہے یعنی رُوح کے بعد پیاری جسم پر بھی حملہ کر ویتی ہے۔ کچھ رُوحانی پیاریاں انسانی اخلاق کوخراب کر ویتی ہیں اور یہ اخلاقی بیاریاں ان کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وُنیاوی بیاریاں اور اُخروی بیاریاں سب رُوح کے ذریعے انسانوں پر نازل ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے انسان دُنیا اور آخرت میں پریشانیوں سے دوجار ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں اور فیضانِ الہی کا اثر بھی انسانی زندگی پر زوح کے ذریعے سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو فیضان اور رحموں کا بزول اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتا ہے وہ بھی زوح کے ذریعے سے انسانوں پر ہوتا ہے اور پھر جسوں پر اثرانداز ہوتا ہے۔

مصائب کے نازل ہونے کی اصل وجوہات انبان کے اعمال کی نوعیت پر انتصار کرتی ہیں۔ اگر عمل اچھے ہیں تو اس سے بُرے اثر اس سے باوجود نازل ہوں تو ان کا نازل ہونا انبان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ عام تکالیف بدا عمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ (اس فلفہ کی شرح بہت طویل ہے)۔ ہماری تصنیف ''اسلام و رُوحانیت اور فکر اقبالی'' کے ایک باب میں اِن شاء اللہ بدا عمالیوں کے نازل ہونے کی وجوہات اور ان کو دفع کرنے کے ذرائع بیان کیے جا کیں گے۔ قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ مَارول اور خشكيول مِن (جو) فساد ظاہر ہوتا ہے۔ اَيُدِي النَّاسِ. (الروم: ۱۳) (وه) انسانوں كرتوتوں كى وجہ سے ہوتا ہے۔

ندکورہ آیت کے برعکس قرآن اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اگرتم اچھے کام کرو کے تو اس کا فائدہ بھی تم ہی کو ہوگا۔ (دیکھنے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۷)

اسرافيل ونت انداس اولياء

(اولیاء الله ایخ وقت کے اسرافیل ہیں)

آج وہ زمانہ ہے کہ ہر طرف گرائی کا دَور دَورہ ہے اور اگر قدرے نیکی کے آثار نظر آتے ہیں تو ہے سب اولیائے کرام کے قدموں کی برکت ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اس کام کے لئے پیفیروں کو ارسال کیا اور ان کے بعد یہ کام اولیائے کرام کے سرو کیا گیا۔ وہ لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کرجہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارے سانے ایکی ایک مثالیں آئی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیائے کرام بندوں کو عصیاں کی زندگی سے نکال کر ایک نی زندگی عطا کر ویتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں شرقبور شریف کے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ویکر بزرگوں کے متعلق بھی ایکی بہت می دوایات کی ایول میں ملتی ہیں۔

پہلا واقعہ: پہلا واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے زمانے میں ایک انگریز نما مسلمان ہوسگریٹ کا ایجنٹ تھا،
میاں شیر محمد شرقپوریؓ کے دربار میں آیا۔ آپ بھی یہ سگریٹ پیش اور لوگوں کو بھی چنے کے لئے کہا کریں۔
سگریٹ آپ کے آگے بیش کئے اور کہا کہ آپ بھی یہ سگریٹ پیش اور لوگوں کو بھی چنے کے لئے کہا کریں۔
حضرت میاں صاحبؓ نے اس کے منہ پر ایک طمانچہ مارا، جس سے اس کی ہیٹ اور سگریٹ دُور جا گرے۔ وہ مختص
اُٹھ کر چلا گیا اور پھر تین سال کے بعد آیا تو اس نے سادہ اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے منہ پر لمبی دازھی
تھی۔ جب آپ (میاں صاحبؓ) نے دریافت فرمایا کہ یہ کون صاحب ہیں تو اس نے اپنا سگریٹ والا واقعہ سنایا
اور عرض کیا: ''پہلے آپ نے جمجے ایک تھیٹر مارا تھا تو میری زندگی بدل گئی اب ایک اور تھیٹر دوسری طرف بھی ماریس
تاکہ میری آخرے بھی سنور جائے۔''

ووسرا واقعہ: اسلامیہ کالج لاہور کے ایک پروفیسر صاحب جو دہریہ تھ، ان کو میرے ایک دوست صوفی برکت علی افسر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ لاہور نے کہا کہ آج اتوار ہے، چلو! آپ کوشر تیورشریف میں حضرت میاں شیر محد جو ایک بہت بڑے بردگ ہیں، سے ملائیں۔ اس نے کہا کہ تہہیں معلوم ہے کہ میں تو ایسے ہر شخص کو، حتی کہ اسلام کو بھی نہیں مانا (ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور خدا کونہیں مانے) کہنے لگے کہ زیارت کو ہیں مانا نہیں مگر ہاں چلو تہارے ساتھ گاؤں کی زندگی کا کچھ لطف ہی اُٹھانے کے لیے چلے جائیں گے۔

وہاں پنچے تو میاں صاحب ہے ان کی کوئی بات نہ ہوئی۔ فقط میاں صاحب کے کمرے میں بیٹے رہے کین کچھ در بعد عصر کی نماز پڑھی جانے گئی تو وہ بھی شرم کے مارے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ جب شرقپور شریف سے واپسی پر بس میں بیٹے تو مغرب کی نماز سے پہلے پروفیسر صاحب بس کے ڈرائیور کو کہنے گئے کہ یہاں کوئی مناسب جگہ ملے تو بس کو روک لینا اور جب تک سب لوگ نماز پڑھ نہ لیں، اس وقت تک بس آ کے نہیں چلے گی۔

تیمرا واقعہ: تیمرا واقعہ یہ ہے کہ ایک وہریہ علامہ اقبال سے خدا کے نہ ہونے پر تین دن تک بحث کرتا رہا تو آخر علامہ اقبال نے اسے کہا کہ چلومہیں ایک مر و قلندر سے ملائیں، وہ مہیں شاید خدا کے بارے بیں کوئی جُوت ویں۔ چنانچہ جب میاں صاحبؒ کے آستانے میں داخل ہوئے تو میاں صاحبؒ نے بغیر کسی گفتگو کے اس فلنی وہریہ کی کمر پر ہاتھ مارا اور کہا: ''کیوں بھی بیلیا رب ہیگا کہ نہیں' وہ وہریہ بے ساختہ بول اُٹھا کہ'' ہاں جی میں مانتا ہوں کہ خدا ہے۔'' کہتے ہیں کہ اس پر علامہ اقبالؒ نے بیشعر کہا ہے

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرومون سے بدل جاتی ہیں تقدریں

میاں صاحبؓ کے اور بہت ہے واقعات مطالعہ میں آئے ہیں، جن کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مولانا رومؓ نے کئی ایسے واقعات کی مختیق کے بعد فرمایا ہے ۔

ہیں کہ اسرافیل وفت اند اولیاء مردہ را زیٹاں حیات ست و نما یاد رکھو کہ اولیاء اسرافیلِ زمانہ ہیں (کیونکہ) مردہ (دلول) کو ان سے زندگی اور نشو ونما حاصل ہوتی ہے۔ (۲۱۲/۱) جانہائے مردہ اندر گور تن ۔ یر جبد زآ واز شال اندر کفن بدنوں کی قبر میں مردہ (وار غافلو تمہاری جان بے حس پڑی ہوئی) رُومیں ان (اولیاء) کی آ واز (لیعن فیض تعلیم کے بدنوں کی قبر میں مردہ (یعن حجابے غفلت) کے اندر حرکت کرنے لگتی ہیں۔

ان اشعار کے بعد مولانا روئی نے اور بھی بہت سے اشعار کھے ہیں جو جلد اوّل (مطبوعہ الفیصل بک وْ پو) کے ترجمہ میں صفحہ نمبر ۲۱۳ پر پڑھے جا کتے ہیں۔

از حضور اولیاء گربکسلی (اگرمشارگخ سے تو دُور رہے گا)

مولاناً فرماتے ہیں کہ اگر کمی میں کوئی برائی ہے تو اولیائے کرام ہے دُوری کے باعث ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی درخت خشک ہوگیا ہوتو اس کی خشکی انفاس طبّیہ ہے دُوری کی وجہ سے ہوگ۔ (مَلَمَ کا بِے آب و گیاہ صحرا حضرت المعیل علیہ السلام کی برکتوں سے سرسبز ہوگیا۔ بیہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ورخت ذکر بندکر دے تو اس پر آ را چلا دیا جاتا ہے، جو انسان ان بزرگوں سے فوائد حاصل نہ کر سکا تو یہ اس کی بدشتی ہے اور ان سے دُوری کی وجہ سے بہت جاتا ہے، جو انسان ان بزرگوں سے فوائد حاصل نہ کر سکا تو یہ اس کی بدشتی ہے اور ان سے دُوری کی وجہ سے بہت

ی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کی عقل ناقص ہے تو کوئی کامل انتقل نیک مرشد تلاش کر لے تو اس کا جزو (ایک حصہ) اس کے ساتھ ملنے ہے کل کی شکل اختیار کر لے گا

گر درخت ختک باشد در مکاں عیب آں از بادِ جاں افزاید آل اگر کسی جگہ کوئی درخت ختک ہو جاتا ہے۔ (۱۲۲۳) اگر کسی جگہ کوئی درخت ختک ہو جاتا ہے تو اس کا وہ عیب رُوحانی ہوا ہے (دوری کے سبب) بڑھ جاتا ہے۔ (۱۲۲۳) باد کارِ خویش کرد و بروزید آئکہ جانے داشت بر جانش گزید (انفاسِ اولیاء کی) ہوانے اپنا کام کیا اور چگی گئی، جس شخص میں (استعداد کی) جان (اور صلاحیت کی رُوح) تھی اس نے اس کو (اپنی) جان پر (بھی) ترجیح دی۔

آ نکہ جامد بود خود داقف نشد دائے او جانے کہ او عارف نشد اور جو تھوں (طبیعت کا آدی) پھر تھا، اس کو خبر بھی نہ ہوئی، اس (تاریک) جان پر افسوں ہے جس کو نورِ معرفت ماصل نہ ہوا۔

مرشد کو تلاش کرنے سے مقصود ہے کہ وہ نفسانی خامیوں کو دُور اور ناقص عقل کو حلیہ کمال سے مزین کر دےگا۔

گر تُرا عقلے ست جزوی در نہاں کامل العقلے بجو اندر جہاں اگر ترا عقلے اور باکمال تلاش کرو۔ اگر تہارے اندر عقل ناقص (و خام) ہے تو دُنیا میں کوئی (مرشد، ہادی یا پیشوا) کامل العقل اور باکمال تلاش کرو۔ (۲۲۵/۱)

از حضور اولیاء گر مگسلی تو ہلاکی زائکہ جزوی نے کلی (۲۰۹/۲)
اگر تو اولیاء کی حاضری سے علیحدہ رہے گا تو تو برباد رہے گا کیونکہ تو نجوہ ہے گل نہیں۔
جزو تو از گلِ او کلی شود عقل کُل بر نفس چوں غلّے شود جری کی اس کے کمال کی بدولت پوری ہو جائے گی، کامل عقل نفس (کو قابو میں رکھنے) کے لئے طوق کا کام وے تیری کی اس کے کمال کی بدولت پوری ہو جائے گی، کامل عقل نفس (کو قابو میں رکھنے) کے لئے طوق کا کام وے گی۔

آخرکار منزل پر پہننے بی جاؤ کے۔

گر چہ دُوری دور می جنبال تو دُم خینٹ مَا کُنتُمُ فَوَلُوْا وَجُهَکُمُ اَلَ مِن جَالَ اِلَّهِ اَلَّهِ اِلْمَارِ مُجِت کرتے) رہو، جہال (بھی) تم رہو (وہیں ہے) اگرتم ان سے دُور ہوتو دُور بی سے اپنی دُم بلاتے (یعنی اظہارِ مُجِت کرتے) رہو، جہال (بھی) تم رہو (وہیں ہے) ان کی طرف اپنا دُرخ رکھو۔

چوں شوی دور از حضور ادلیاء . در حقیقت گشیرہ دور از خدا جب تُو ادلیاء کی حاضری سے دُور ہوگیا، گویا حقیقاً تُو خدا ہے بھی دُور ہوگیا۔

طریقت کا بے قاعدہ ہے کہ حصول فیض کے لئے ہُعدِ مکانی کچھ مانع نہیں۔ عقیدت و ارادت شرط ہے، خواہ تم

کہیں بھی ہو۔ اپنی ارادت ان بزرگوں سے متعلق اور اپنا دل ان کی طرف متوجہ رکھو، اس طرح بھی کام بنآ ہے۔

دُم ہلانے کے استعارہ میں مرید کو کتے ہے تثبیہ دی ہے اور اپنے پیر طریقت کے کویے کا کتا ہونا بھی مایے صدافقار

ہے۔ دوسرے مصرعے میں کعبہ شریف کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سورہ البقرۃ کی آیت نمبر ۱۳۲ میں

ہے کہ '' (اے مسلمانو) جہاں کہیں تم ہو، پھیر لیا کرو اپنے منہ اس (قبلہ) کی طرف' پیر طریقت بھی قبلہ ہے اور اس
کی جانب روئے ارادت رکھنے کے لئے بیاستعارہ کوئی مبالغہیں۔

### چول پیمبرنیستی پس رو براه

# (جبتم رہنمانہیں ہوتو کسی کے تالع بن جاؤ)

مولا نا روی فرماتے ہیں کہ اگرتم خود راہبر نہیں تو کی راہبر کی اجباع اختیار کرو، اگرتم خود کامل نہیں ہوتو اسلے میں دکان نہ کھولو، اگر کوئی آزاد بندہ ہونے کے قابل نہیں ہے تو کسی آزاد مرد کی غلامی کرے

چوں پیمبر نیستی پس رو بُراہ تا ری از چاہ روزے نبوئے جاہ جب تم پیغبر (اور رہنما) نہیں ہوتو (راہرو بن کرکسی کی اتباع میں) راستہ طے کیا کرو تاکہ تم ایک دن (گمراہی کے) کنویں سے (نکل کر) عزت والے مرتبہ (ارشاد وشمنیت) تک پہنچ جاؤ۔

تو رعیت باش چوں سلطاں نہ، تک مراں چوں مردِ کشیباں نہ، جب تو باوشاہ نہیں ہے تو رکشی کو) گہرائی میں نہ چلا۔ (۳۲۳/۲) جب تو باوشاہ نہیں ہے تو رکشی کو) گہرائی میں نہ چلا۔ (۳۲۳/۲) جب مرشد ہونے کی قابلیت نہ ہو تو مرید ہی بن جانا چاہیے، اگر مشکلاتِ طریق سے آگاہی اور ان سے بچنے کی استعداد نہیں ہے تو نہایت احتیاط سے راوسلوک طے کرنا چاہیے۔

چوں نہ کال دکاں تھا مگیر دست خوش می باش تا گروی خمیر بن جب تو کال نہیں ہے تو اکیلا دکان نہ کھول، بلکہ کسی دھگیر کا تختہ مشق بن جا تاکہ اس کی تربیت سے تو خمیر بن جائے۔

جب تم میں کوئی کمال پیدائیس ہوا تو ابھی ہے اپ آپ کو کائل سمجھ کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد الگ نہ بناؤ بلکہ ہمیشہ شخ کی اتباع کرو اور اپ آپ کو اس کے سرد کرو کہ تربیت کی کٹھائی میں وہ جس طرح چاہ تم کو پھلائے اور جس سانچ میں چاہے ڈھال دے۔ تمہارے اندر کاملین میں شائل ہونے کی استعداد اس طرح پیدا ہو جائے گی جس طرح آٹے میں خمیر ہوکر روٹی کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔

چونکہ آزادیت تاید بندہ باش میں میوش اطلس برد در زندہ باش جب تجھ میں آزادی (وحریت کی قابلیت) نہیں تو (کیول خواہ مخواہ اصرار نامدار کی رئیس پر مرتا ہے۔ غلام بن کر رہ، ارے! (امرا کی رئیس میں) اطلس مت کین! جاگدڑی میں (گزر اوقات کر)۔ (۳۲۳/۲)

ور گوئی مشکل استفسار کو با شہنشاہوں تو مسکییں وار کو اگرتم کوئی مشکل (اُن ہے) کہنے لگو تو (بطور) استفسار کہو (اور ان) شہنشاہوں کے ساتھ مسکین کی طرح بولو۔ اگرتم کوئی مشکل (اُن ہے) کہنے لگو تو (بطور) استفسار کہو (اور ان) شہنشاہوں کے ساتھ مسکین کی طرح بولو۔ (۳۲۳/۲)

ایک مکین کو بادشاہ کے ساتھ بے تکلف اور إدهر اُدهر کی باتیں کرنے کی جراً تنہیں ہوتی بلکہ خاص ضرورت اور مجبوری کے وقت سوال کیا کرتا ہے، وہ بھی نہایت ادب وعزت سے اور ڈرتے ڈرتے ۔ پس ان سلاطین اقلیم ولایت سے بات چیت کرنے میں مرید کو بھی یمی انداز اختیار کرنا لازم ہے، تکتر نہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو کی دوسر سے بیت کرنے میں مرید کو بھی انداز اختیار کرنا لازم ہے، تکتر نہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو کی دوسر سے بیت کرنے میں مرید کو بھی انداز اختیار کرنا لازم ہے، تکتر نہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو کی دوسر سے بیت کرنے میں مرید کو بھی ہے۔

خدمت اکسیر کن مم وار تو جور میش اے دل از دلدار تو (پس لازم ہے کہ) تا نے کی طرح اکسیر کی خدمت کرو (اورسونا بن جاؤ) اے دل! دلدار کی تختی برداشت کر تو بھی دولت وصال ہے بہرہ مند ہو جائے گا۔

کیست دلدار؟ اللِ دل نیکوبدال کو چو روز و شب جہائست از جہال

کیت دلدار؟ اہلِ دل نیوبدال کو چو روز و شب جہانت از جہال دلدارکون ہے؟ اہلِ دل خوب یاد رکھو، جو دن اور رات کی طرح دُنیا ہے گریز کرتا رہے۔

ون کا رات سے پہلے رفصت ہو جانا اور دن سے پہلے رات کا چلے جانا، گویا دُنیا کو خیر باد کہہ جانا ہے۔ ای طرح اولیاء کرام ؓ دل سے دُنیا اور دُنیا کے سازوسامان کو ترک کر دیتے ہیں۔

عیب کم گو بندهٔ الله را متہم کم کن بدُزدی شاہ را الله کے (کلف بندہ کا ف)، ورندتم تمام ناچیز لوگوں میں الله کے (کلف بندے کی عیب جوئی مت کرو اور باوشاہ پر چوری کی تہت مت لگاؤ)، ورندتم تمام ناچیز لوگوں میں ناچیز سے ناچیز بن جاؤ گے اور ہر شیطان ذلیل کے تابع ہو جاؤ گے۔

ایک ول مرواشته نقیر کی بکار

مثنوی میں ایک دل برداشتہ فقیر کا واقعہ لکھا گیا ہے، اسے نیچے بیان کیا جا رہا ہے لیکن کشف السحجوب میں ب

روایت بہت دکش انداز میں لکمی گئی ہے جوہم اپنی تصنیف و حسن نمان کے صفی نمبر ۹۹ کے پر دعا کے باب میں لکھ چکے ہیں۔ اس واقعہ کو حضرت ذوالنون مصری نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کشی میں سوار ہوا تو اس کشی میں ایک نہایت خوبصورت جواں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے چبرے پر عبادت کے اثرات اس قدر زیادہ ہے کہ میں اس سے بات کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ کشتی میں کی کا موتی چوری ہوگیا ہے اور لوگ اس درویش کی تلاثی لینا چاہتے ہیں تو میں نے بھی اس درویش سے تلاثی لینے کی بات کی۔ اس نے کھڑے ہو کر پکھ اشعار پڑھے جو ہماری تصنیف و حسن نماز میں اور نیچ بھی لکھے گئے ہیں۔ اشعار کے پڑھتے ہی لیک سمندر سے لا تعداد مجھلیاں نمودار ہوئیں، جن میں سے ہرایک کے منہ میں ایک ایک موتی تھا۔ اس درویش نے ایک موتی کے کہ کشتی والوں کو دے دیا۔ جب یہ واقعہ دیکھا تو اہل کشتی نے اس درویش سے اظہارِ عقیدت کرنے کا ارادہ کیا مگر وہ درویش سے باہر سمندر میں پیر رکھ کر سمندر کی سطح پر چلنے لگا اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔

مثنوی میں یہ قصہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک درویش کشتی کے اندر تھا، جس نے سامان مردی کو اپنا پشت پناہ بنا رکھا تھا۔ کسی شخص کی اشرفیوں کی تھیلی کم ہوگئی۔ وہ درویش سور ہا تھا۔ سب کی تلاشی لی گئی گر پھ نہ چلا۔ اشرفیوں کے مالک نے اُسے کے مالک نے وہ درویش بھی لوگوں کو دکھایا تا کہ وہ اس سونے والے فقیر کی بھی تلاشی لیس، کشتی کے مالک نے اُسے جگا دیا اور کہا کہ اس کشتی میں نفذی کی ایک بھری ہوئی تھیلی گم ہوگئی ہے۔ ہم نے سب کی تلاشی لے لی ہے اور تم بھی مشتنی نہیں ہو کئے۔ مہر بانی فرما کر گدری اُتارو اور نظے ہو جاوَ تا کہ لوگوں کے شکوک تم سے رفع ہو جا کیں۔ یہ کسن کر بزرگ جوش میں آ گیا اور دُعا کی کہ اے اللی ایہ کینے لوگ تیرے غلام پر ٹبھت لگاتے ہیں تو کوئی مناسب کم بھیجے۔ یہ دُعا فاری اور عربی میں تھی اور اس کا ترجہ حسب ویل ہے

گفت یارب پر غلامت را خمال مہم کروند کھے ور رسال درویش نے کہا: یاالهی! ان کمینوں نے تیرے غلام پر تہمت لگائی ہے، تو ان پر اپنا تھم بھیجے۔

قب غِند کُلِّ کُورَبَةِ یَا مُعَادِی عِند کُلِّ شِدْةِ

اے ہر مصیبت کے وقت میرے فریاد رس! اے ہر مصیبت کے وقت میری پناه!

یَا مُحییہ عِند کُلِّ دَعُوةِ یَا مَکْدُدی عِند کُلِّ مِحْدَةِ

یَا مُکْدُدی عِند کُلِّ مِحْدَةِ

اے میری ہر دُعا کے قبول کرنے والے! اے ہر مشقت کے دفت میرے طبا!

جب اس تہمت سے درویش کے دل کو دکھ پہنچا تو فوراً اس گہرے دریا میں سے لاکھوں مجھلیوں نے ہر طرف سے سر نکالے، بحالیکہ ہر ایک کے منہ میں ایک موقی اپنی گراہبائی میں ایک سلطنت کی آ مدنی کے برابر فیتی، موجود تھا کیونکہ وہ خدا کی طرف سے تھا جو شرک سے پاک ہے۔ اس بزرگ نے چند موتی مجھلیوں سے لے کرکشتی میں ڈال دیے اور پھر جست لگا کر ہوا کی کری بنائی اور اس پر بیٹھ گئے۔کشتی والے بیاکر امت دیکھ کہ نہایت محیّر ہوئے اور

لکارنے گئے کہ یا حضرت! یہ اعلیٰ مقام آپ کو کیونکر بخشا گیا۔ انہوں نے طنزا کہا کہ نقیر پر جموثی تہت لگانے اور حقیر چیز کے لئے حق تعالیٰ کو ناراض کرنے سے۔ ایک مقام پر مولانا روی فرماتے ہیں کہ پیرخواہ کی وقت میں بھی تم کو نظر آئے، اس سے استفادہ کرو بلکہ اگر شخ بوڑھا ہو تو پر انی شراب کی طرح وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لہذا پیر کی طاش میں ہر وقت گئے رہو۔

# خور توی تر می بود خرکهن

### (فیضان حق برهای میں سبقت لے جایا کرتا ہے)

مولاناً فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی پیر کا فیض لے تو اس کو حاصل کرو۔ بڑھاپے میں اللہ کا فیض سبقت لے جاتا ہے۔ جب بھی فیض لے تو اے ہوشیار ہو کر حاصل کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں جسم اگر چہ کمزور ہو جائے مگر رُوحانیت زیادہ ترتی پر ہوتی ہے، اس لیے مولاناً نے ایک جگہ فرمایا '' پیر بڈھا ہونا چاہیے بڈھا''۔

خواہ نور از اولیں بتال بجال خواہ از نور کہیں فرقے مدال خواہ پہلے (چراغ) کا نور (دل) جان ہے حاصل کر یا پچھلے (چراغ) کا، اس میں کوئی فرق نہ بجھے۔ (۱۳۱۲) گفت کیفیٹر کہ تھجہائے حق امدریں ایام می آرو سبق پینیبر (طیہ السلام) نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیض ان ایام (عمر) یعنی بڑھا ہے میں سبقت لے جایا کرتے ہیں۔ بینیبر (طیہ السلام) نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیض ان ایام (عمر) یعنی بڑھا ہے میں سبقت لے جایا کرتے ہیں۔ ۱۳۵/۱)

گوش ہش دارید ایں اوقات را در ربائید ایں چنیں تفحات را پس ان اوقات میں ہوت کر کے کان لگائے رکھو اور اس قتم کی معظر ہواؤں لیعنی ہدایت کی دعوتوں کو قبول کرتے رہو۔
(۲۱۵/۱)

فحی آبد شارا دید و رفت جرکرا می خواست جال بخشید و رفت ایک خوشبو (پنیمبر کی تعلیم شریعت) کا زمانه تو آیا اورتم کو دیکیر چلا گیا، جس نے اس کو طلب کیا اس کو وہ (ابدی) درگیا۔ زیرگی بخش کر گزر گیا۔

ر الدی مس ر ر ر ر ایا۔

اللہ کا میں اللہ کا عشق آ موز عہد ) آ گیا ہے، اے پیر بھائی! ہوشیار رہنا تا کہ تم اس ہے بھی عروم نہ رہو۔

اب دوسری خوشبو ( لیعنی اولیاء اللہ کا عشق آ موز عہد ) آ گیا ہے، اے پیر بھائی! ہوشیار رہنا تا کہ تم اس ہے بھی محروم نہ رہو۔

الہ ۲۱۵/۱)

او چناں پیرست کش آغاز نیست باچناں وَرِ بیٹیم انباز نیست وہ اییا پیر ہے کہ اس کا آغاز ہی نہیں اور ایسے وُر ینٹیم کا کوئی ٹانی نہیں۔

چونکہ پیرکی شان اس شان پیغیری کا ایک پر تو ہے کہ "کھنٹ نبیاوًا دُمُ بینن الْمَاءِ وَالطِّلَیْنِ" لیعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم (علیہ السلام) پانی اور مٹی کے درمیان ہے۔ کلید مثنوی میں تحریر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیر قدیم الوجود ہے بلکہ مدعا یہ ہے کہ اللہ کے علم میں سب کا سعید و مثق ہونا ازل سے موجود ہے۔ پس سعادت معلومہ بعلم قدیم ازلی کے اعتبار سے اسے قدیم کہہ دیا، گو پیر قدیم نہیں گر اس کی سعادت قدیمی ہے۔ خود قوی تر می بود خر کہن خاصہ آل خریکہ باشد مین للذن خود قوی تر می بود خر کہن خاص کر وہ شراب (معرفت) جوحق تعالی کی طرف سے ہو۔ شراب جتنی پرانی ہو وہ اور بھی طاقتور ہو جاتی ہے، خاص کر وہ شراب (معرفت) جوحق تعالی کی طرف سے ہو۔ (۲۰۸/۱)

مطلب: پیراگر بوڑھا ہے تو اس کے ضعف جسمانی سے ضعف روحانی کا شبہ نہ کرو کیونکہ اضمحال جم تو اور

بھی تقویت زوح کا باعث ہوتا ہے، جس طرح شراب پرانی ہو کر زیادہ مؤثر اور قوی ہو جاتی ہے

خود توی تر می شود خمر قدیم آل کہن تر بہتر اے شیخ علیم

اے شیخ دانا! پرانی شراب تو بردی طاقتور ہوتی ہے اس لئے وہ جتنی پرانی ہو اتنی ہی اچھی ہے۔

مطلب: چونکہ بڑھا ہے میں تجربہ اور تابعین کے حالات کے متعلق بصیرت زیادہ ہو جاتی ہے، البذا بڑھا ہے

مسلوب : چونکہ بڑھا ہے میں تجربہ اور تابعین کے حالات کے متعلق بصیرت زیادہ ہو جاتی ہے، البذا بڑھا ہے

### فیخ کا سبق بغیر آلہ زبان بھی ہوتا ہے

مولانا رویؒ کو اس بات کا یقین ہے کہ شیخ اپنے مریدوں کو بغیر کی آلہ ساعت کے جے وہ '' بے گفتہ سبق'' کا نام دیتے ہیں، رُوحانی اسباق دے سکتے ہیں۔ اس موضوع پرمصنف کی کتاب ''رابطہ شیخ '' (صفحہ ۱۲۸) میں بے گفتہ سبق کے نام سے ایک مضمون ہے، جس کا مطالعہ زیادہ تفصیل مہیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ نور چی کی نظر سے دیکتا ہے۔ مشاکخ پہلے ہونے والے اور بعد میں آنے والے بہت سے واقعات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تجربہ کور شکاری کا تجربہ لیوں ہوتا ہے کہ وہ صحوا میں چندگام (قدم) ہرن کے یاؤں کے نشانات پر چاتا ہے اور کھرائی طافت مشام (سونگھنے کی طافت) سے کام لیتا ہے اور ہرن کو تلاش کرکے اس کا شکار کر لیتا ہے۔

اولیائے کرام کا قول ہے کہ جب انسان کا دل بیدار ہو جائے تو اس کو مشاہدہ کی قوت مل جاتی ہے اور اس قوت سے وہ بہت سے کام لیتا ہے اور ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ حضرت بایزید بسطائی جب ایک سفر کے دوران خرقان کی مرز مین پر پہنچے تو وہاں ایک جگہ پر بیٹے گئے اور اپنے مریدوں سے فرمانے گئے کہ جھے یہاں سے ایک مرد کامل کی خوشبو آ رہی ہے، جو اس شہر میں آج سے تین سوسال کے بعد پیدا ہوگا اور جس کا نام ابوالحن ہوگا اور اُن کے مقام اور اوصاف کے متعلق بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر واقعی تین سوسال کے بعد ان کا ظہور ہوا۔ علامہ ا قبال فرماتے اور اوصاف کے متعلق بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر واقعی تین سوسال کے بعد ان کا ظہور ہوا۔ علامہ ا قبال فرماتے ہیں کہ جن اولیائے کرام کے دل بیدار ہوں ان کے لئے بُعد زمانی اور مکانی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ

صحابہ کبار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بیداری ول کی صفت عطا فر مائی تھی، اسی لئے آپ کو بہت سے علوم بھی دیے گئے۔حضور علیہ کرام اور خاص طور پر صحابہ اربعہ کے بہت سے اور میری امت کے محد من حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔صحابہ کرام اور خاص طور پر صحابہ اربعہ کے بہت سے مشاہدات کا ذکر متند کتابوں ہیں آیا ہے، جو ان کی قلبی بیداری کی علامت ہے۔ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں جو اشعار کھے ہیں، ان میں سے چند طاحظہ فرمائے ہے

مس آوم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری ظن و تخمیں سے ہاتھ آتا نہیں آ ہوئے تاتاری نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری (۔۔ج۔۳۲۹)

دل بیدار فاروتی، دل بیدار کراری مشام تیز ہے ملتا ہے صحرا میں نشان اس کا دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک

علامہ اقبال کا یہ فرمان کہ صحرا میں آ ہوئے تا تاری (ہرن) کا نشان اس وقت تک نہیں ماتا جب تک مشام تیز یعنی "Strong smelling power" نہ ہو۔ یہ طاقت اولیائے کرام کو دل کی بیداری سے ہی ملتی ہے۔

ینچ جو اشعار مولانا روی نے ارشاد فرمائے ہیں ان کے معنی بھی بیان کر دیئے گئے ہیں۔ مولاناروی فرماتے ہیں۔ فقر را از چیم و از سیماے اُو دید ہر چیشے کہ دید از نور ہُو جس نے نور حق کی آئکھ سے نظر کی ہے اس نے درویش کا ان کی (لیعنی حضرت صلاح الدین کی) آئکھ اور پیشانی سے مشاہدہ کر لیا۔

شخ فعال ست بے آلت چو حق با مریداں دادہ بے گفتے سبق شخ آلہ (کلام وساعت) کے (استعال کے) بغیر تعلیمی اثر ڈال سکتا ہے، جیسے حق تعالیٰ (بلاآلات یا وسائط مؤثر و متصرف ہے) وہ مریدوں کو بلاتکام سبق دیتا ہے۔

دل بدست او چو موم نرم رام مهر او که نگ سازد گاه نام (مرید کا) دل اس کے دست تفرف میں نرم موم کی طرح منز ہو جاتا ہے۔ اس (پیر) کی مُهر بھی اس پر قبض (۱۳۵/۲)

مہر موش حاکی انگشتری ست باز آں نقش تگیں حاکی کیست؟ وہ (نقش تکیں انگوشی بنانے والے) زرگر کے تخیل کا عکس یعنی (حاکی) ہے، جس کی ایک ایک کڑی دوسری میں پوست ہے، مراد بیا کہ بینقش کس کا عکس ہے۔

حاکی اندیش آل زر گرست - سلسلہ، ہر طقہ اندر دیگرست (وہ نقش) سار کے خیال کا عکس ہے، ہر طقہ کا سلسلہ دوسرے میں (جڑا ہوا) ہے۔

آپ کے کلام سے بیمراد ہے کہ مرید کے ول پر پیر کے تقرفات کا اثر پرتا ہے اور پیر کے تقرفات منجانب

ایں صدا در کوہ دلہا بانگ کیست؟ گدان ہے کہ است از بانگ کہ گاہے ہی ست دلوں کے بہاڑیں یہ گوئے ہی ست دلوں کے بہاڑیں یہ گوئے کس کی آواز ہے ہے؟ کہ اس آواز ہے بھی یہ بہاڑ پر ہیں اور بھی خالی۔ (۱۳۵/۲) ہرکا ہست او تحکیم ست اوستاو بانگ او زیں کوہ دل خالی مباد (یہ آواز غیب) جہاں بھی ہو (یعنی جس دل ہیں بھی ہو) وہ (دل) تحکیم واُستاد ہے، خدا کر سے کہ تن تعالیٰ شاخ کی آواز اس دل کے بہاڑ سے مجدا نہ ہو۔

جاں پذیرفت و خرد اجزائے کوہ اسل کم از علیم آخر اے گروہ؟ افسوس کہ پہاڑ کے اجزا تو جان اور عمل قبول کر لیں، کیا آخر ہم پھروں سے بھی ناکارہ ہو گئے؟ (کہ ہم پر آٹار فیضان ممودار نہیں ہوتے)۔

ہر کہ دید آل مرہم از زخم ایمن ست ہر بکرے کایں کسن دید او محن ست ہر کہ دید آل مرہم از زخم ایمن ست ہر کہ دید آل مرہم پایا وہ زخم سے محفوظ ہے، جس بُرے آ دمی نے بھی بیات (اعمال) عاصل کر لیا، وہ نیکوکار بن گیا۔ (۱۳۹/۲)

اے تنِ آلودہ مجردِ حوض کرد پاک کے کردد کرونِ حوض مرد اے (الاَئشِ عصیال ہے اپنے) وجود کو آلودہ رکھنے والے! حوض (لینی پیرِ طریقت) کے پاس آ مدورفت رکھو (جو تیری اس آلائش کو دھو ڈالے) بھلا حوض سے باہر (رہنے والا) آ دی کب پاک ہوسکتا ہے؟ (۱۳۸/۲)

زانکہ دل حوضے ست لیکن در کمیں سوئے دریا راہ پنہاں دارد ایں کیونکہ (یشخ کا) دل (گو بظاہر) ایک حوش ہے لیکن خفیہ طور پر، یہ (حوش اپنے اندر) دریائے (احدیت) کی طرف ایک چھپی مُوری رکھتا ہے۔

جس طرح ایک چشمہ والی جمیل جو اندرونِ ارض بے پایاں پائی ہے مدد پاتی ہے اور اس سے ندی نالے بہہ نکلتے ہیں، اپنے غیرمحدود پائی کے سبب کی تشم کی آ میزش سے متغیر نہیں ہو سکتی۔ ای طرح شخ کے ول کا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، چنانچہ وہ ظاہری و باطنی نجاسات سے متغیر نہیں ہو سکتا، یعنی شخ کی پاکیزگ بے پایاں ہوتی ہے اس لئے وہ زائل نہیں ہوتی ہے

وزدی کن از دُر و تمرجانِ جال اے کم از سگ از درونِ عارفال جان کا موتی اورمونگا پُڑا لے عارفوں کے دل میں ہے، اے عارفوں میں کتے ہے کمتر۔ (۱۳۳/۲) (وہ مخض جو فضائلِ اخلاق ہے بہرہ ہونے میں) کتے ہے بھی کم (ہے) اُسے (یہ موقع غنیمت مجھ کر)

عارف لوگوں کے باطن سے رُوحانی زر و جواہرات اخذ کرنے جائیں، یعنی اخلاق کے پاکیزہ موتی چاؤ اور جب تم کوئی بوجد اُٹھاتے ہوتو کوئی نفیس بوجد اُٹھاؤ۔

یعنی اللہ تعالی کومنظور ہوتا ہے تو موقع وضرورت کے مطابق ان کو مخفی بات معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دلوں کے

خدا کا فیض عام ہے لیکن قبول فیض بفدر استعداد ہے

اس طویل وعریض بیان کا خلاصہ سے ہے کہ خدا کا فیض تو ہر جگہ ہے کیونکہ اس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے لیکن اس قرب کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو بیقرب، وی اورعشق پیدا کرتا ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے كـ "اللَّه نُورُ السَّمونةِ وَالْارُض" الله تعالى زمين وآسان كانور ہے۔ (الور:٣٥) يونور خداتو برطرف كيميلا ہوا ہے گر کھ لوگ اس سے فیف حاصل کرتے ہیں اور کھ لوگ موقع ضائع کر دیے ہیں۔ پہاڑوں پر سورج چکتا ہے تو اس سے کوئلہ بنتا ہے اور کہیں سونا اور لعل بنتے ہیں۔ سورج کی روشی سے ورختوں کی نشوونما ہوتی ہے اور ہری شاخیں اس قُرب سے پھل پھول پیدا کرتی ہیں اور نو تھی شہنیاں مزید نو کھ کر ایندھن کا کام دیتی ہیں ہے قرب حق و رزق بر جمله است عام قرب وحی و عشق دارند این کرام خدا کا قُرب اور رزق سب پر عام ہے، وحی اور عشق کا قُرب اہل کرم انبیاء اور اولیاء کرام پر ہوتا ہے۔ قرب ہر الواع باشد اے پدر می زند خورشید ہر کہار و زر اے بزرگ والد! قرب بہت أنواع كا موتا ہے، سورج بہاڑوں پر چكتا ہے اور سونے پر بھی چكتا ہے۔ لیک قرب ست یا در شد را من است که ادال دود خبر مر بید را (44/4) لیکن سونے کے ساتھ سورج کا قُرب بھی ہے، بید کے درخت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ شاخ ختک و تریب آفآب آفآب از ہر دو کے دارد مجاب ورخت کی خشک اور تر شاخ سورج کے قریب ہوتی ہے، سورج ان دونوں سے جانبیس رکھتا۔ لیک کو آں قربتِ شاخ طری کہ ثمار پختہ ازوے می خوری لیکن کہاں طری والی شاخ کی بی قربت کہ تو اس سے یکے ہوئے چھل کھاتا ہے۔ بَكْر اين كان شاخ خشك از قرب خور فير خشكي مي برد چيزے در د کھ کہ شاخ خشک نے سورج کی شعاع سے سوائے خشکی کے کیا چر حاصل کی۔ (44/4)

اگر بغور معائد کیا جائے تو بڑی بڑی گدیوں پہیں ہے پچا ک لاکھ (۲۰ ہے ۵۰ لاکھ) مرید بیعت ہوتے ہیں ان لاکھوں مریدوں میں ہے دی یا ہیں (۱۰ یا ۲۰) مرید ہی ایے دکھائی دیتے ہیں جن میں رُدھانیت کا کمال کی مدتک قابلی قدر معیار پر نظر آتا ہے، باتی سب عام قابلیت کے مالک ہوتے ہیں۔ قابلیت یا قبول فیضان کی استعداد کا حساب ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے عام لوگ ایک تکون کا اکثر حصہ ہوتے ہیں۔ تکون کے اُد پر والے سرے میں چند اشخاص ہوتے ہیں اور تکون کی Base پر بنیادی سطح ہے کم استعداد والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وفات میں موالے ہیں عالی (out standing) لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور دفاتر میں سالانہ رپورٹوں کا بھی بہی حال ہوتا ہے کہ خاص معیاری (out standing) لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور مخوصہ اور نچلے درج والی جی کہی حال ہوتا ہے کہ خاص معیادی (بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ فور کیا جائے تو معلوم مخوصہ اور نچلے درج والی ہی ہی حال ہوتا ہے کہ خاص معیادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ فور کیا جائے تو معلوم مخوصہ اور نجلے درج والی ہی ہی می میں آنے والے لوگوں کی تعداد مرید کوئی ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہوتے کوئی ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں کوئی ہوتے کوئی ہوتے کوئی ہوتے ہیں ہوئی ہوتے کوئی ہوئی ہوتے کوئی ہوتے ہوتے کوئی ہوتے ہوتے کوئی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے

# پاک لوگوں کو اپنے جبیہا نہ مجھو

مشہور ہے کہ جو کوئی جیما ہوتا ہے، اورول کو بھی ویما ہی سجھتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لئے مولانا روئی نے ایک بقال (سبزی اور کریانے والے) کی کہائی لکھی ہے کہ اس نے اپنی دکان پر ایک طوطا پال رکھا تھا جو بہت ذہین تھا اور لوگوں سے باتیں بھی کرتا تھا۔ جب ما لک دکان سے گھر جاتا تو طوطا دکان کی حفاظت کرتا اور لوگوں کو کہتا کہ مالک یہاں نہیں ہے، چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایک دن ایما اتفاق ہوا کہ ایک بلی چوہے کے پیچے بھاگی تو طوطا اپنی جان بچانے کے لئے اوپر اڑا اور بادام روغن کی شیشیاں گرا دیں۔ جب مالک آیا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اس کو کی ایک چیز سے مارا جس سے وہ منجا ہوگیا اور اس صدے میں طوطے نے بولنا ترک کر دیا۔ اور اس نے اس کو کی ایک چیز سے مارا جس سے وہ منجا ہوگیا اور اس صدے میں طوطے نے بولنا ترک کر دیا۔ مالک طوطے کو بہت پیار کرتا رہا گر وہ راضی نہ ہوا، بھی وہ طوطے کو لوگوں کے سامنے کرتا کہ شاید لوگوں سے بی پچھ مالک علی خیز سے بابا کیا تو نے بھی کی کا روغن گرا دیا تھا، جس کی سزا میں بھے بھی گئجا کر دیا بیات کرے گر اس کی ناراضگی ختم ہونے کو نہ آئی۔ ایک دن اس دکان کے سامنے سے ایک فقیر گزرا جس کا سرگنجا کر دیا بیا۔ طوطے کی بات کو سُن کر دکان پر موجود لوگ جنے گی۔ مولان فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو بھی اپنی کو دیا کھی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں اور شیر ایک ہی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں اور کسی کی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں اور شیر ایک ہی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں اور کسی کی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں اور شیر ایک ہی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں اور شیر ایک ہی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں اور کسی کو طام کو دیکھ کرفتوئی لگا دیے جیں۔ دیکھنے ہیں جیر اور شیر ایک ہی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں اور کسی کو دیکھ کو اس کی طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں۔

گر ان دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بھو اور شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوتے ہیں گر بھود میں زہر پیدا ہوتا ہے اور مرا کھی میں شہد پیدا ہوتا ہے۔ دوقتم کے ہرن ایک قتم کا گھاس کھاتے ہیں لیکن ایک مینگنیاں بناتا ہے اور دوسرا کتوری۔ کھارا پانی اور میٹھا پانی و کھنے کو ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں گر دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان فلاہری اعمال کی ہم صورتی کے باعث غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور پاک لوگوں کو بھی اپنے جیسا سیجھتے ہیں۔ مولاناً

کار پاکال را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر یاک لوگوں کے کام کو این پر قیاس نہ کر، اگر چہ لکھنے میں شیر (درندہ) اور جیر (دودھ) کیسال ہیں۔ (۵۸/۱) هير آل باشد كه مرد اورا خورد فير آل باشد كه مردم را درد جیر (دورھ) تو وہ ہے جس کو آ دی پیتا ہے اور شیر وہ ہے جو آ دمیوں کو پھاڑتا ہے۔ (DA/I) تملہ عالم زیں سبب مراہ شد کم کے زابدال حق آگاہ شد اس وجہ سے بورا عالم مراہ ہوگیا، بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہوا۔ (DA/I) ہمسری یا انبیاء برداشتند اولیاء را ہم چو خود پنداشتند (DA/I) انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کر دیا ادر اولیاء کو اپنے جیسا سجھ لیا۔ گفته ایک ما بشر ایثال بشر ما و ایثال بست خوانیم و خور (AN/I) یہ کہا کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں، ہم اور وہ سونے اور کھانے کے یابند ہیں۔ ایں عدائست ایشاں از عملی ہست فرقے درمیاں بے معتیٰ (DA/I) اندھے بین سے وہ پیر نہ سمجھے بلکہ ان دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ بر دو گول آ بو گیا خوردند و آب زی<u>ں کیے سرگیں شد و زال مشک</u> ناب دونوں قتم کے ہرنوں نے گھاس اور پانی کھایا پیا، اس ایک کا گوبر بنا اور دوسرے کا خالص مشک۔ مر دو صورت گر بهم ماند رواست آب تلخ و آب شیری را صفا است دونوں صورتیں اگر ایک جیسی ہیں تو ٹھیک ہے، تمکین اور شیریں یانی میں صفائی موجود ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فرعون کے جادوگروں کے کرتب اور مویٰ سے معجزے دیکھنے میں لوگوں کو ایک جیسے لگتے تھے گر ان دونوں میں زمین و آسان کا فرق تھا۔ مولا نا نے بہت طویل کلام کیا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ عام طور برمومن اور منافق ایک جیسے ہی لگتے ہیں، عام آ دی اور ولی میں ظاہری طور پرتمیز کرنا مشکل ہے۔ بید حقیقت بے كداوليائ كرام كو الله في لوكول سے ائى جاور كے فيج چھيا كر ركھا ہے، غور كرو تو معلوم ہوگا كد خدا كو تو پيجانا بہت آسان ہے مگر اولیاء اللہ کو پہیاننا زیادہ مشکل ہے کیونکہ خدا تو اپنی کارکردگی سے پہیانا جاتا ہے مگر ولی کو کوئی کسے

پیچان سکتا ہے، جو کہ دیکھنے میں تمہارے ہی جیسا ہے۔

ایک صحابی نے رسول اللہ علی ہے نیکی اور گناہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ علی نے فرمایا کہ ''نیک کام وہ ہے کہ جس پر تیرے نفس کو اطمینان ہو اور تیرے دل کو تسلّی ہو اور بُرا کام وہ ہے جو تیرے نفس میں کھنے اور ترے سینے میں تر وّد وُالے، اگر چہ لوگ تجھے اس کے کرنے کا فوّیٰ دیں۔'' اس کے بعد مولانا روی نے ایک مثال اور دی ہے کہ اگر کھانے کے لقے میں کوئی ترکا آ جائے تو زبان اے محسوس کرکے رَوکر دیتی ہے۔ ای طرح حسِ رُوحانی اگر زندہ ہوتو معمولی سے شرکا شائبہ بھی محسوس کر لیتی ہے۔

## لَا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

### ((اولياء الله كو) كوكى خوف اورغم نبيس موتا)

قرآن کریم نے نجات یافتہ، خدا رسیدہ اولیاء اللہ کی بیصفت بار بار دُہرائی ہے کہ یہ لوگ خوف و حزن سے بالاتر ہوتے ہیں، نہ وہ کسی چیز ہے ڈرتے ہیں اور نہ ہتا اے غم ہوتے ہیں۔ انہیائے کرام اور اولیاء کرام اگر چہ اس دُنیا ہیں ہر حالت میں خوف و حزن ہے دُور نہیں رہتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیاء اور اولیاء جامہ بشریت میں بشری تقاضوں ہے ہری نہیں ہوتے۔ عام لوگوں جیسا غم البت ان کونہیں ہوتا، مثلاً بال کے گم ہونے کا غم، دُنیا کے سامنے ذلیل ہونے کا خوف۔ عام لوگ اس بات پر شاکی ہوتے ہیں کہ ان کو ایسا غم کیوں ہوا۔ کسی ولی اللہ کو اس سامنے ذلیل ہونے کا خوف۔ عام لوگ اس بات پر شاکی ہوتے ہیں کہ ان کو ایسا غم کیوں ہوا۔ کسی ولی اللہ کو اس کے بچے کے فوت ہونے کا غم تو ضرور ہوتا ہے کیونکہ یہ بات فطری تقاضا ہے گر اولیاء دُنیاداروں کی طرح ماتم نہیں کرتے اور غمز وہ نہیں ہوتے۔ مولانا فر ماتے ہیں کہ اگر ان ولیوں کو کسی دُشواری ہیں جتلا دیکھو کہ وہ تہاری طرح کیجے و تاب کھا رہے ہیں تو جان لو کہ ان کا غم تو ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑوں میں آ واز گونجی ہے اور گذر جاتی ہے۔ علی علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ

عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرہ لایکونوں کر خرد کی محقیاں سلجما چکا میں میرے مولا مجمعے صاحب جنوں کر کافر کی یہ پیچان کہ آم اس میں ہیں آفاق کافر کی یہ پیچان کہ آم اس میں ہیں آفاق

اولیا اللہ کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی، بھی عارضی طور پر میلان بشریت میں حقیقت رُولیِش ہو جاتی ہے اور بھی انشراح صدر میں زمین و آسمان کے حقائق آشکار ہوتے ہیں۔ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کؤیں میں گرانے کا ظاہری علم نہیں ہوتا اور بھی ان کے کرتے کی خوشبو رُور سے سونگھ کر اعلان کر دیتے ہیں کہ جھے اس کے کرتے کی خوشبو آرہی ہے۔ بھی ایہا بھی ہوتا ہے کہ حالت کا علم تو ہوتا ہے گرفاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ شخ سعدیؓ فرماتے ہیں۔

گہ بر طارم اعلی فیشنم کے پر پشت پائے خود نہ بینم اسعدی اور بھی اپنے پاؤل کی پشت کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ (سعدی ایک روایت میں عب کہ کی نے دھزت یعقوب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بھی تو آپ کو اپنے فرزند کو کویں میں ڈالنے کا علم نہ تھا اور بھی کرتے کی خوشبو دُور سے سُونگھ کر بتا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہر وقت ہم ایک ہی حالت میں رہیں تو عالم بشریت سے پاک ہو جا نمیں گر تقاضائے مشیت بینہیں ہے کہ سید ازاں گم کردہ فرزند کہ اے روش گہر پیر خرد مند کیا ایک ہفتی نے پُرسید ازاں گم کردہ فرزند کہ اے روش عال والے عظمند پیر۔ (غیرمثنوی) ایک ہفتی نے دمھرش ہوئے بیرائن شمیدی چھا در چاہے کھائش ندیدی

گفت احوال ما برق جہاں است دے پیدا دم دیگر نہاں است کہا کہ ہمارے احوال وُنیا کی بجلی کی طرح ہوتے ہیں، ایک لمحہ میں ظاہر ہوتے ہیں اور دوسرے میں غائب۔ (غیرمشوی)

تو نے مصرے اپنے میٹے کے گرتے کی خوشبوتو سُونگھ لی، مگر اس کو کنعان کے کنویں میں گراتے ہوئے کیوں نہ دیکھا۔

(غیرمثنوی)

اگر ورویش بر حالے بمائدے سر وست از دو عالم برفشائدے اگر درویش ایک حالت پر بی رہے تو وہ فوراً دونوں عالموں (بھریت اور نورانیت) سے باہر نکل جائے۔ (غیرمثنوی) اولیاء اطفال حق اندامے پہر

# (اے منے! اولیاء اللہ کوحق تعالیٰ کا کنبہ ہی سمجھو)

اولیاء اللہ کوحق تعالیٰ کے بیٹے بیجھنے سے بیمرادنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے کوئی بیٹا چن لیا ہے بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ جس طرح کسی کے بیٹوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کا بھی ای طرح احترام کرنا لازم ہے۔ بیروں کے مرید بھی پیروں کی رُوحانی اولاد ہی تتلیم کی جاتی ہے۔

مولانا روی نے مثنوی میں ایک واستان کھی ہے کہ کچھ لوگ لیے سفر پر تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ تھا، وہ ورختوں کے پتے کھا کر گذارا کرتے رہے۔ آخر وہ ایک ایک جگہ پر آئے جہاں ہاتھی بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کو بتایا کہ جب تم اس شہر سے نکلو گے تو جنگل میں شمصیں بہت سے ہاتھیوں کے بج پھرتے ہوئے نظر آئیں مجے مگرتم بھی ایسا نہ کرنا کہ ان بچوں میں سے کسی کو پکڑ کر اپنے کھانے کے کام میں لے آؤ کیونکہ ان بچوں کے باپ اور دیگر ہزاروں ہاتھی اس بچے کو پکڑنے کے فوراً بعدتم پر یک جا جملہ کر دیں گے

اور تمہیں پاؤں کے تلے روئد ڈالیس گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہاتھیوں نے ان سب کو پیروں میں روند ڈالا۔ اس کے بعد مولانا روئ بات کو اس طرف لاتے ہیں کہ جس طرح ہاتھی اینے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ای طرح ولیوں کی حفاظت اللہ تعالی کرتا ہے، گویا ان لوگوں کو اللہ تعالی اپنے کئیہ کی مشل سجھتا ہے۔ مولانا روئ فرماتے ہیں کہ اولیائے کرائم اللہ تعالی کے اطفال کی مانند ہیں۔ چنانچہ جو ان سے کراسلوک کرے تو اللہ تعالی اس سے ناراض موجاتا ہے۔

اولیاء اطفال حق اند اے پر در حضور و نیبت آگاہ با خبر اے لائے! اولیاء اللہ کا کتبہ ہیں، وہ ان کی موجودگی اور غیر حاضری ہیں ان سے باخبر ہے۔ از برائے امتحال خوار و بیتیم لیک اندر سر منم یار او ندیم وہ آز مائش کے لئے بے وقعت اور بیتیم ہیں لیکن اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہیں در پردہ ان کا ساتھی ہوں۔ (۲۳/۳) پشت وار جملہ عصمتهائے من گوئیا ہستند خود اجزائے من کیشت وار جملہ عصمتهائے من گوئیا ہستند خود اجزائے من میری تمام حفاظتوں پر ان کا مجروسہ ہے، گویا وہ میرے ہی گلاے ہیں۔ (۲۳/۳) مولانا روئی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی کو رُسوا کرنا جاہتا ہے تو اس کے دل کو یاک لوگوں کی طرف طعن کرنے مولانا روئی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی کو رُسوا کرنا جاہتا ہے تو اس کے دل کو یاک لوگوں کی طرف طعن کرنے

مولانا روی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کسی کو رُسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کے ول کو پاک لوگوں کی طرف طعن کرنے پر مائل کر دیتا ہے اور اگر اللہ تعالی کسی کی عیب پوشی کرنا چاہے تو بروں کے عیوب کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالی کا قانون ہے کہ وہ اپ پریارے بندوں پر لوگوں کو تک کرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ان کو رُسوا کریں، یہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی لوگوں سے چھے رہیں، کہیں ان کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے ولی

ميرى جادر كے فيح جمعے ہوئے ہيں۔

چوں خدا خواہر کہ پردہ کس درد (جب خداکسی کی بردہ دری کرنا جا ہتا ہے)

و نیا میں کتنے ایسے واقعات رُونما ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے بزرگوں کی بے اوبی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی گرفت کا عذاب نازل فرمایا۔ فرعون چالیس سال تک حفرت موئ کی مخالفت پر کمربستہ رہا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں غرق کر دیا اور رہتی دُنیا تک اسے نشانِ عبرت بنا کر لندن کے عجائب گھر میں اس کی لاش کو محفوظ کر ویا، لیکن لوگ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جب ڈاکٹر مائیکل بوکائیل کو حکومت انگلتان نے فرعون کی لاش کو درست کرنے کا فریضہ سونیا تو اس نے فرعون کا قصہ سنا اور پھر قرآن کا خود مطالعہ کیا۔ اس کے بعد اس نے پورے قرآن کو غور سے پڑھا اور ایک کتاب کھی جس کا نام ''بائیل، قرآن اور سائنس' (Bible, Quran and Science) ہے۔ اس کتاب میں اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن میں جو باتیں کھی جیں ان کو کئی سوسالوں کے بعد سائنس دانوں نے درست تسلیم کر لیا ہے۔ (اماری تصنیف''فشانِ منزل''

میں صفی نمبر ۱۲ پر اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے ) اس کے اس بیان ہے اسلام کی حقانیت کا علم ہوتا ہے۔

ایسے واقعات تو ہزاروں کی تعداد میں ملیس کے گر ایک واقعہ راقم الحروف کے دفتر کے قریب ہوا، جو جیل کی پرانی بلڈنگ ہے ضلک ہے، قابل ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ورویش (مسلمان) لا ہور جیل کی دیوار کے موڑ پر بیٹا تھا۔ اس کو کھانی آئی تو اس نے بلغم کو اپنے بائیں طرف پھینکا۔ اتفاق ہے ایک ہندو شخص اپنی نوبیاہتا ہوی کے ساتھ کونے کی دوسری طرف ہے نمووار ہوا اور وہ بلغم اس کی ہیوی کی ساڑھی پر گرا۔ اس ہندو کو غصہ آیا، اس نے درویش بیا کے منہ پر ایک تھیٹر مارا۔ وہ جوڑا ابھی جیل کی ویوار کے دوسرے کونے تک بی پہنچا تھا کہ اس کی بیوی کو شدت گری ہے منہ پر ایک تھیٹر مارا۔ وہ جوڑا ابھی جیل کی ویوار کے دوسرے کونے تک بی پہنچا تھا کہ اس کی بیوی کو شدت کرنے گری ہوں کو زندہ کر دیا جائے گر درویش نے باس ای بیوی کو زندہ کر دیا جائے گر درویش نے باس ای اور منت ساجت کرنے تھیسی خصہ آگیا اور تم نے جمیحے ایک تھیٹر رسید کیا، اس کی طرح تمہارے مارنے کا عمل ہمارے خدا کو بھی گوارا نہ ہوا تو تسمیس خصہ آگیا اور تم نے جمیحے ایک تھیٹر رسید کیا، اس طرح تمہارے مارنے کا عمل ہمارے خدا کو بھی گوارا نہ ہوا تو اس نے تمہاری ہوں کو مار دیا۔ اس میں میرا تو کوئی عمل دھل نہیں ہے۔

ہماری تھنیف ''جنید و ہایزید'' کے محیر العقول واقعات کے باب میں ایک قصہ لکھا گیا ہے کہ خلیف وقت نے اپنی ایک نہایت خوبصورت لونڈی حضرت جنید بغدادیؒ کے پاس اس لئے بھیجی کہ وہ معلوم کرے کہ جنید بغدادیؒ کس کردار کے انبان ہیں۔ وہ لونڈی بہت خوبصورت تھی اور سنگھار ہے آ راستہ تھی۔ حضرت جنیدؒ نے آ تکھول کو نیچے جھکا لیا اور پھر ایک لمبی می سانس لے کر منہ کو اُوپر اُٹھایا اور لونڈی کی طرف دیکھا تو وہ فوراً مرگئے۔ ہماری ذکورہ کتاب ہے معلوم ہوگا کہ (بیہ قصہ بہت طویل ہے گر مخضراً یہ کہ) جب خلیف وقت نے اپنی لونڈی کے مرنے کی خبر می تو حضرت جنید بغدادیؒ کے پاس آ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو آپؒ نے فرمایا ''خلیفہ صاحب! آپ نے یہ کیا کیا کہ اپنی لونڈی کو میں نے نہیں کہ اپنی لونڈی کو میں نے نہیں کہ اپنی لونڈی کو میں اتی طاقت نہیں رکھتا کہ فداوندِ قدوس کو یہ بات نا گوارگزری اور اس نے تہاری لونڈی کی جان لے لی۔ میں اتی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو مارسکوں '' بیہ بات مُن کر خلیفہ واپس چلا گیا۔

علامہ اقبال نے اپنے فاری کے کلام میں بوُعلی قلندر کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ بوعلی قلندر کا ایک مرید شراب عشق میں مست تھا اور کی کام ہے بازار گیا تو حاکم شہر کے کارندوں نے اس کو ہنٹر لگائے اور رائے ہے ہٹا دیا کیونکہ برنے حاکم کی سواری آ رہی تھی۔ جب مرید واپس آیا تو بوعلی قلندر ہے شکایت کی۔ آپ جلال میں آ گئے اور کاغذ وقلم منگوا کر بادشاہ وقت کو خط لکھا کہ تمہارے عمال نے ہمارے ورویش کو بلا وجہ زَد وکوب کیا ہے، ان کے عمل پرکوئی گرفت کریں، درنہ کل سورج نکلتے ہی تمہاری حکومت کی اور کے حوالے کر دی جائے گی۔ سلطان نے امیر خسرو کو بھیج کر معذرت کی، ایسا نہ کرنے پر اس کی گرفت ہو عتی تھی۔

یہ تمام واقعات اس نوعیت کی مثالیں ہیں کہ جب اللہ تعالی کس مخص کی رُسوائی چاہتا ہے تو اولیاء کے طعن پر

اس کو مائل کر دیتا ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں ۔ چوں خدا خوابد کہ بردہ کی درد میلش اندر طعند یاکال برد جب الله تعالیٰ کسی کی رُسوائی جاہتا ہے، تو اس کو پاک لوگوں پر طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ جو شخص انبیاء و صحابہ کرام اور اولیائے کرام ہے بغض رکھتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور کی امراض اور بریشانیوں میں جتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے ہر کام سے لینی عمر، رزق، صحت اور آل اولاد سے خیر و برکات چین لی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اور خیر و برکات چھین لیتا ہے اور وہ ذلیل وخوار ہو کر مرتا ہے۔ چول خدا خواہد کہ پیشد عیب کس جب خداوند تعالی کی محض کی عیب ہوتی جاہتا ہے تو وہ مخض معیوب لوگوں کے عیب میں بھی کلام نہیں کرتا۔ ینی لوگوں کے عیب و نقائص سے زبان بند رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کی علامت ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظافے نے فرمایا: "جو مخص کی کی شرمناک بات دیکھے پھر اس کی پردہ بوٹی کرے تو اس کا اجر اس محض کے برابر ہے جوایک زندہ گاڑی ہوئی لڑی کو نکال کر مرنے ہے بچا لے۔'' چوں خدا خواہد کہ مال یاری کند ۔ . میل مارا جانب زاری کند

جب الله تعالی جماری مدوفرمانا حابتا ہے تو عجز وانکساری پر جم کو ماکل کر دیتا ہے۔ (11+/1)

جس پر الله تعالی کا نصل و کرم موتا ہے، وہ ہر وقت توب و استغفار اور بجز و اکساری اور احکامات شرق پر گامزن

ہوتا جاتا ہے۔

اے فنک چھمیے او گریان اوست وے ماہوں دل کہ او بریان اوست اے (مخاطب) وہ آئکھ مختدی ہے جو اس (محبوب حقیقی کے لئے روتی ہے اور اے (مخاطب) وہ ول مبارک ہے جو اس کی سوزش عشق سے بریاں یعنی جل بھن رہا ہے۔

اس سے مولانا کی مرادیہ ہے کہ جس شخص کی آنکھوں سے اللہ تعالی کے خوف سے آنسو جاری ہوں، اگرچہ کھی ك سرك برابر (چھوٹے چھوٹے) ہى مول اور وہ حض پھر اپنے رُخمار ير كھ ترى يائے تو اللہ تعالى اس كے جم ك ان حصول كے لئے آتش دوزخ حرام كر ديا ہے۔

### مشائخ کی مخالفت میں ہلاکت ہے

پنیبرانِ خدا کی مخالفت حقیقتاً خدا کی مخالفت ہے اور اولیائے کرائم کی مخالفت پنیبر خدا اور الله تعالیٰ کی مخالفت ہے، کیونکہ ان کا سلسلة حصول كسب و كمال ايك دوسرے كے ساتھ مسلك ہے۔ جولوگ كا إلله إلا الله كو مانتے ہيں اور محمَّدُ رُسُولُ الله علي كونيس مانة وه كافر اور بدين بين فداكوتو برندب والاسليم كرتا ب، ال ك ساتھ بی اگر وہ سٹیٹ کا حامی ہو یا رسول الشمال کی شان میں گتاخانہ کلام کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔

ور بدیدے قطرہ از دجلہ خُدا آل سو را او فنا کردے فنا اگرکوئی شخص خدا کے دریائے (کمالات) کا ایک قطرہ بھی دکھ لے تو اپنے (محدود فضل و ہنر کے) سبوکو تو رہجوڑ کھوڑ کم نابود کر دے۔ (دجلہ بینی دریا)

آ تک دیدیش ہیشہ یخودی یعنودانہ بر سیو یکے زوند اور جن لوگوں نے اس کے (دریائے کمالات کے قطرہ) کو دیکھا ہے، وہ ہمیشہ بے خود ہیں، انہوں نے بے خودول کی طرح (اپنی ہت کے) گھڑے پر پھر مارا ہے۔

مطلب: جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بہتی اور اس کے کمالات کا انکشاف ہو گیا ہے وہ اپنی بہتی کے دعوے کے دست بردار ہو گئے ہیں اور انہوں نے ریاضت ومجاہدہ سے اپنے وجود کو ذوقاً وجدان کے درج پر پہنچا دیا ہے۔

یم جال بہتا ند و صد جال دہد آن دہد آنچہ در وہمت نیاید آل دہد وہ آ دی جان لیتا ہے تو سو جانیں دے بھی دیتا ہے، وہ (انعام) دے گا کہ تمہارے خیال میں بھی نہ آئے۔ (۵۲/۱) پشت دار جملہ عصمتہائے من گوئیا ہستند خود اجزائے من پیشت دار جملہ عصمتہائے من گوئیا ہستند خود اجزائے من میری تمام حفاظتوں پر ان کا بحروسہ ہے، کویا وہ میرے ہی کھڑے ہیں۔

مولانا ردی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کسی کو رُسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو پاک لوگوں کی طرف طعن کرنے پر مائل کر دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی عیب پوٹی کرنا چاہتا ہے تو برے لوگوں کے عیبوں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ مولانا کھتے ہیں کہ شیر بھیڑ ہے اور لومڑی کے ساتھ شکار پر گیا تو شکار کے تقسیم کرنے پر بھیڑ ہے نے جھڑا کیا۔ شیر نے کہا کہ میں تم کو نیست و نابود کرکے ذنیا میں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ آپ کی مراد سے کہ خاصانِ خدا کی گستاخی اور برگیانی کرنا ایسا بی موجب خسران ہے۔

وار ہانم چرخ را از نگ تاں تا بمائد ور جہاں ایں واستال میں (تم کونیست و نابود کر کے) آسان کو تمہاری ذلت سے نجات ولاؤں گا تاکہ بید واقعہ دُنیا میں (ایک عبرتناک، حبرت انگیز) بادگار رہ جائے۔

شیر با این فکر میزد خندہ فاش بر تبتم بائے شیر ایمن مباش شیر ان خیالات میں ظاہر (داری کے طور پر) ہنتا تھا، (گر اے مخاطب) شیرکی مسکراہٹوں کو نہ بھولنا اور نڈر نہ ہو جانا۔

ديدن دانا عبادت اي بود

(الله کے ولی کی دید بھی عبادت ہے)

ابنِ ماجہ کی کتاب '' زہر'' میں ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ عظی ہے یوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ عظی نے فرمایا کہ '' اُن کی پہچان یہ ہے کہ اُن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ وہ حدیث یہ ہے '' اللّٰ بِذِیْنَ اِذَا رُأُوا ذُکِوَ اللّٰهُ '' مولانا روی فرماتے ہیں ایسے ولی اللّٰہ کی دید بھی عبادت ہے۔ حضرت مجدو الف ثانی نے اولیا ہے کرام کا قول لکھا ہے کہ

سائی دجر بہ است از ذکر حق رجر کا سایہ ذکر حق سے بہتر ہے۔ یہ قول ہماری تعنیف ''بیعت کی تھکیل' میں حوالے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ایک فاتون نے راقم الحروف سے 
ہیلیفون پر استفسار کیا کہ آپ نے یہ قول کیے لکھ دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ میرا قول نہیں بلکہ حضرت مجدد الف ٹائی اور
ان سے پہلے بزرگوں کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگرچہ ذکر الہی بہت بڑی بات ہے گر شخ
کے سامنے کوئی نفلی عبادت نہیں کی جاستی کیونکہ تمام نفلی عبادتوں سے پیر کے چہرے کو دیکھنا فائدے کے اعتبار سے

بہتر ہے۔ اس کی وضاحت یوں بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص نے ذکر کا طریقہ کی شخ سے اخذ نہیں کیا تو اس کے ذکر کا طریقہ کی شخ سے اخذ نہیں کیا تو اس کے ذکر کا اتنا فائدہ نہیں جتنا کہ شخ سے ذکر سکھنے سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ شخ کو دیکھنے سے (اس کے انوار حاصل کرنے 
کے ابھی فائدہ ہوتا ہے، پیر کو دیکھنے کی یہ بہتری فائدے کے اعتبار سے ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پیچان بھی اُوپر بیان ہوئی ہے کہ جب ان کو دیکھوتو خدایاد آجاتا ہے، اگر خداکی یاد اُنہیں دیکھنے ہے ہی آجائے تو اس کی صحبت ہے کیا پیکھنیں ہوسکتا۔ خداکو یاد کرنا ہی تو ذکر کی اصل ہے۔ روایات بیں ہے کہ ایک شخص میٹا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطائی اس کے قریب سے گذر ہے تو فرمایا کہ بیشخص کیا بک بہت ہوں۔ بہت کو چی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوتا۔ جو ذکر کی اہمیت کا علم ہوا۔ ہر ذکر کرنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو ذکر کی شخ سے اخذ کیا جائے اس کی بات ہی پیکھ اور ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لیے اور بہت کی باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، البذا طوالت کے خوف سے اس بات کی میں چھوڑا جا رہا ہے۔

ہر کہ اُو بہاد ناخِل سنتے ۔ سُوئے اُو نفریں رَوَد ہر ساعیے جس شخص نے کوئی بُری رسم قائم کی، ہر وقت اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ صاحب عقل کے لئے یہ اصول ہونا چاہیے کہ وہ ہماری طرح مردان حق کے قدموں کی خاک بن جائے۔ مردان حق کی علامت یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر خدایاد آ جائے۔

خاک شو مردانِ حق را زیر پا خاک بر سر کن خند را ہمچو ما مردانِ خدا کے قدموں کی خاک ہو جاؤ (اور) ہماری طرح صد پرمٹی ڈالو۔ (ا۵/۱)

دیدن وانا عبادت ایں بود رفتی ایواب سعادت ایں بود عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھل جانا سعادت ہے۔

روئے ہر یک ہے گر میدار پاس بوکہ گردی تو زخدمت بؤ شناس (فکورہ دونوں فتم کے عارفوں میں ہے) ہر ایک کا دیدار کرتے رہویا ادب رکھو، شاید خدمت گزاری کی بدولت ہی عرفان کی راہ تکال لو۔

### یک زمانے صحبتے با اولیاء ( کھھ در اولیاء الله کی صحبت میں رہنا)

مثنوی مولانا روم کا بیشعر زبال زدِ خاص و عام ہے، جس میں مولاناً نے فرمایا ہے کہ اولیائے کرام کی مختفر محبت صدسالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ مولانا روئ فرماتے ہیں کہ تم اگرچہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو جب کی صاحب ول کامل ولی کی محبت میں آ جاؤ کے تو گوہر نایاب بن جاؤ گے۔ انسان کا ول وُنیا کی رنگینیوں اور ولفر میپوں کی طرف تو جاتا ہے مگر اولیاء کرام کی طرف مائل نہیں ہوتا کہ اولیائے کرام کی صحبت دارین کی سعادت عطا کرتی ہے، اس لئے اپ ول کوان کی طرف مائل رکھیں۔

محبت اولیا کے متعلق ہاری تعنیف ''بیعت کی تھکیل' اور ''جینید و بایزید' بیں کانی تفصیل ہے لکھا گیا ہے۔ نہورہ بالا کتب کے مطالعہ ہے شیخ کی محبت ہے جو متعدد فوائد مرتب ہوتے ہیں، ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمی جان لینا چاہیے کہ محبت ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے صحابہ کرام کو متصف کیا گیا ہے۔ کوئی شخص کتی ہی زیادہ عبادت کرے گر ایک صحابی کا درجہ اس سے بدر جہا بہتر ہوتا ہے، بعد کے زمانے کے قطب اور ابدال وغیرہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حصرت شیخ عبدالقادر جیلائی نے فرمایا ہے کہ پچھ لوگ حضرت امیر محاویہ کے متعلق سامنے کوئی حیثیت امیر محاویہ تو ایک جلیل القدر محابی گتا خانہ کلام کرتے ہیں، ان کو صحابہ کرام کی رفعت کا علم نہیں۔ فرمایا کہ حضرت امیر محاویہ تو ایک جلیل القدر محابی سے لین حقیقت سے کہ ایک معمول صحابی کے گوڑے کے یاؤں کی خاک جو جہاد کی راہ میں جاتے وقت اُڑتی ہے، اس کا اتنا درجہ ہے کہ اگر وہ خاک ججہ پر پڑ جائے تو میں سے مجھوں گا کہ میری بخشش ہوگی۔

صحبت کی خوبی اس قدر بلند ہے کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھے والوں پر اولیائے کرام کے جہم سے نگلے والی شعاعوں کا فیض اثر کرتا ہے۔ ان اولیاء کی خاموثی میں بھی یہ شعاعیں مریدوں کے جسموں پر فیضان کا سمندر بہا دیتی ہیں بلکہ اگر شخ مرید سے لاکھوں میل دُور ہو تب بھی یہ شعاعیں بذریعہ انعکاس مرید تک پہنچ علی ہیں اور ان شعاعوں کا حصول بذریعہ مراقبہ ہوتا ہے۔ دومری ضروری بات یہ ہے کہ اولیائے کرام کی صحبت میں بیٹھے والوں کو اولیائے کرام کی شختگو سے وہ فائدہ پہنچنا ہے، جو کتابوں اور دیگر اُستادوں سے حاصل ہونا ممکن نہیں، لہذا مرید چند دنوں کی صحبت میں کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے ہمراہ ایک نور بھی ہوتا ہے اور اس کی باتوں میں ان کے تجربے سے حاصل کردہ علوم اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں میں مل جاتے ہیں۔ یہ الفاظ اسرار خداوندی ہوتے ہیں ہے

یک زمانے منحنیج با أولیاء بہتر از صدسالہ طاعت بے دیا ( کچھ دیر اولیاء اللہ ) کی خدمت میں حاضر ہونا سو برس کی بے ریا (یعنی خالص ) اطاعت سے (نضیلت میں ) بڑھ

(1-1/1) گر تو سنگ خاره و مرم بوی چول بصاحب دِل ری گوبر شوی اگر چہ او سنگ خارہ اور سنگ مرمر ہے، مگر جب او صاحب ول کے باس پنچے گا تو موتی بن جائے گا۔ (۱۰۱/۱) مهر ياكال درميان جال نشال . دل مده الل بمهر دل خوشال یاک لوگوں کی محبت (اپنی) جان میں جمالے (بیہ وہ لوگ ہیں جو دُنیا ہے بےغُم ہیں) کسی کی محبت میں دل نہ دے، اس حصول كمال كے لئے كسى باكمال كا ارادت مند بنا جاہي، ندكه ناقص و ناابل كا-(1-1/1) کوئے نومیدی مرو کامیدہاست سوئے تاریکی مرو خورشیدہا ست ناأميدي كے كوچه ميں نہ جا، أميدول كرات كيل ہوئے ہيں۔ اندھرے كي طرف نہ جا (ہدايت ك) سورج درخشاں ہیں، طالبوں کو اُمید رکھنی جاہے کہ خدا کے نفل سے کوئی نہ کوئی کامل اُن کی رتھیری کے لئے نمودار (1-1/1) يوجائے گا۔ تن ترا در صب آب و گل کشد دل ترا در کوئے اہل دل کشد ول تجھ کو اہل دل کے کو چ میں لے جانے کا مقتضی ہے، جسم تجھ کو علائق جسمانید کی قید میں ڈالنے کا متقاضی ہے۔ (1-1/1) مولانا روم پہلے ہی یہ فرما کھے ہیں کہ تم کو روش ضمیر لوگوں کی صحبت میں جانا جا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر خود ایسے متضاد جذبات موجود ہیں، جن میں سے بعض کا میلان اہل الله کی محبت کی طرف ہے اور بعض کی کشش لذات جسمانیہ کی طرف ہے۔ درج ذیل اشعار میں مولانا روم نے ایک سفیر ک حطرت عمرض الله تعالى عدے ملاقات كا ذكر كيا ہے۔ دید آن مرشد که او ارشاد داشت مخم پاک اندر زمین پاک کاشت مرشد (لین حضرت عرا) نے دیکھا کہ وہ ایکی استعداد رکھتا ہے (اس لئے اس کے) پاک ول کی زمین میں (I/PFI) (اسرارمعرنت کا) یاک 🕏 بودیا۔

مرد گفتش كاے اميرالموثين جال زبالا چول در آمد بر زمين ال فلق) اس فض نے آپ سے زمين ليعني عالم خلق) اس فض نے آپ سے سوال كيا ہے كہ اے امير الموثين! رُوح عالم بالا (ليعني عالم امر سے زمين ليعني عالم خلق) ميں كيول كرآ مي ؟

مرغ بے اندازہ چوں گھد در قَفَس گفت حق بر جال فسول خواند وقص م لاتعداد پرندے پنجرے میں کیے آگئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رُوح پر افسول اور افسانے پڑھ دیئے۔ (۱۲۹/۱) موم و منیرم چوں فدائے نار گھد ذات (المانی اُوار گھد (الامار) اور جلانے کا کنری جب آگ پر فدا ہوگئ، تو اس کی تاریک ذات (سراپا) انوار بن گئی۔ (۱۸/۱) موم اور جلانے کی کنری جب آگ پر فدا ہوگئ، تو اس کی تاریک ذات (سراپا) انوار بن گئی۔ سند در دید گان سنگ بینائی کا پھر آ کھوں کا محافظ ہوگیا۔ سرے کا پھر جب آ تھوں میں پڑا تو یہاں (آکر پھر) بینائی بن گیا، (اور) بینائی کا پھر آ تھوں کا محافظ ہوگیا۔ (۱۸/۱)

مطلب یہ ہے کہ کامل کی محبت سے ناقص بھی کامل بن جاتا ہے۔

اے خلک آل مرد کر خود رستہ شد در وجود زندہ کو پیستہ شد اے خلک آل مرد کر خود رستہ شد اے خاطب مبارک باد کے قابل ہے وہ آدی، جو اپنے آپ سے نکل گیا ہو اور کی زندہ دل یعنی مرشد کامل کا شریک صحبت ہوگیا ہو۔

### دست پیراز غائبال کوتاه نیست

### (پیر کا ہاتھ دُور والول کے لئے کوتاہ نہیں ہوتا)

یہ مضمون کہ پیر کا ہاتھ دور دراز رہنے والے لوگوں کے لئے کوتاہ (چھوٹا) نہیں، بہت مخصوص کمالات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کے متعلق اولیائے کرائم کی زندگیوں کے لاتعداد واقعات شاہد ہیں۔ ایسے تمام واقعات کا قلمبند کرنا طوالت کے خوف سے ممکن نہیں، البتہ چند ایک واقعات پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے۔

اولیائے کرائے کے لئے ہے بات تقدیق شدہ ہے کہ وہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں، خود بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔
اور دُور دراز علاقوں ہیں بیٹے ہوئے لوگوں کی امداد بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلیلے ہیں حضرت عررض اللہ تعالی عنہ کی وہ بات کہ آپ نے مجد ہیں جمعۃ المبارک کے وعظ ہیں قوتی جرنیل حضرت سار یہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی کہ سار ہے!

پہاڑی کی طرف و کیمو۔ حضرت سار یہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز سنی اور پہاڑی کے پیچھے کافروں کے لشکر کو دیکھا اور انہیں حملہ کرنے ہے روک دیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سینکٹر دں میلوں سے اس لشکر کو ملاحظہ فرما رہے سے اور اس کی خبر سار یہ کو وے دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ شخ کا ہاتھ دُور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوتاہ نہیں۔ تصوف کی دُنیا ہیں ہے بات بھی مضد ت ہے کہ اولیاء کرائم کے لئے مسافتیں اور فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے اور نمانی بُدی ہی مان کے لئے کوئی بُدی نہیں۔ تصوف کی دُنیا ہیں ہے بات بھی مضد ت ہے کہ اولیاء کرائم کے لئے مسافتیں اور فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ زمان (یعنی وقت) پر بھی ان کے لئے کوئی بُدہ نہیں۔ تصوف میں نزد یک اور دور کوئی معنی نہیں رکھتے۔ زمان (یعنی وقت) پر بھی مقام سے دیکھوتو) ماضی مستقبل اور حال ایک ہی صورت کے حال نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے مقام سے دیکھوتو) ماضی مستقبل کی طرف جا رہا ہے۔ کہ یہ یہ بین اور ماضی مستقبل کی طرف جا رہا ہے۔ کہ یہ یہ سے دیکھوتو ایک سیدھی لکیر میں حسب ذیل صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور ماضی مستقبل کی طرف جا رہا ہے۔ کاس مستقبل کی طرف جا رہا ہے۔

اب سائنس نے بھی مان لیا ہے کہ اس وُنیا کے قطروں سے باہر جا کیں تو بیک وقت ماضی حال اور مستقبل ایک بھیے ہی نظر آتے ہیں (اس کامفصل ذکر ہماری تصنیف" رابطہ میٹے" میں دے دیا گیا ہے) لہذا موجودہ دَور نے سے واضح کر دیا ہے کہ نزدیک یا وُور اور زمانے کے اختلاف کی بات اولیاء کے لئے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

راقم الحروف کی تصنیف "مابطہ و فیخ" میں کتاب کے آخر میں ایک باب "اولیاء کی المداد حقیقتا اللہ تعالیٰ کی المداد موتی ہے" کے نام سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اس میں معتند کتابوں کے حوالے سے اولیاۓ کرائم کا اپنے مریدوں کی مدد کرنے پر بہت طویل عبارتیں لکھی گئی ہیں، جس کے مطالعہ سے زیر فور باب کا سجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف میں موجود ایک حدیث قدی کا حوالہ دینا بھی ضروری ہے، جس کا خلاصہ سے ہے کہ اگر اللہ کا بندہ فرائف کی اوائیگی کرنے کے بعد نفلی عبادت میں زیادہ حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان اور اس کے قدم اللہ کے قدم بن جاتے ہیں۔ اس مدیث سے تو ظاہر ہو گیا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا آلہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے سے بات بعید نہیں کہ وہ مدیث سے تو ظاہر ہو گیا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا آلہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے سے بات بعید نہیں کہ وہ موتی ہے، مولانا روی نے یوں بیان فرمایا ہے کہ "دست اُو بُو قبضہ اللہ نیست " یعنی اس کا ہاتھ اللہ کی نصرت کے موال ہو گھر نہیں۔

روایات میں ہے کہ جب شخ عبدالقاور جیلائی ؓ نے اولیائے کرام ؓ کو فرمایا کہ ان کا پیر (قدم) تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو سب نے اے سلیم کیا گر ایک شخص نے شخ عبدالقادر جیلائی ؓ کو کہا کہ تمہارا قدم میری گردن پر سور کا قدم ہوگا۔ آخر ایبا ہی ہوا اور وہ ولایت ہے معزول ہو کیا۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دن وہ ایک یہودی لڑی کی مجت میں یہودی نہ بہ قبول کرنے لگا تو شخ عبدالقاور جیلائی ؓ نے اپنے مریدوں ہے کہ ایک دن وہ ایک یہودی لڑی کی مجت میں یہودی نہ بہ قبول کرنے لگا تو شخ عبدالقاور جیلائی ؓ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ پہلے تو وہ ولایت سے معزول ہوا تھا اور اب وہ نہ بہ اسلام سے بھی خارج ہورہا ہے۔ لوگوں نے حضرت شخ ہے عرض کی کہ آپ اس پر رقم فرما ئیں اور اس کو اس آفت سے بچا لیس۔ آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے، پائی کا ایک چھیٹنا اس کی طرف مارا، جہاں پر سیکٹلوں میل کی مسافت پر وہ یہودیت کے وقت وضو فرما رہے تھے، پائی کا ایک چھیٹنا اس کی طرف مارا، جہاں پر سیکٹلو وں میل کی مسافت پر وہ یہودیت کے فیج عبدالقادر جیلائی ؓ نے اس کو ایک طویل مسافت سے یہودی نہ بہ قبول کرنے سے بچا لیا۔ ایک سیکٹلووں مثالیس موجود ہیں گر ان کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ راقم الحروف کی اپنی بہت می با تیں تج بے میں آئی ہیں، جن کا ذکر اس جگہ مود پر لکھا جا رہا ہے کہ راقم الحروف کے ایک مرید ( ذوالفقارعلی ) نے بتایا کہ ایک واقعہ محف تحد یہوں تو ہوں ہوکہ اس کے سینے پر آ بیٹھا اور اس کی کوشش کے باوجود ایک ایک واقعہ محف کور سونے کے لئے لئے اتو آئی ہیں، جن اس کے سینے پر آ بیٹھا اور اس کی کوشش کے باوجود ایک ایک بات وہ ہور ایک ایک خور ہوکر اس

نے راقم الحروف کو آواز دی تو اس نے دیکھا کہ راقم الحروف ایک منٹ سے پہلے ہی وہاں جا پہنچا۔ راقم الحروف کو دیکھ کر وہ جن نیچ اُتر گیا اور کہنے لگا کہتم کو میں ان کی خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ راقم الحروف کو اس واقعہ کا بذات خود علم نہیں ہوا، جس کا مطلب سے ہے کہ کی کام مرشد کی رُوح خود پہنچ کر انجام دے سی ہے اور ان حالات میں مرشد کو علم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبیداللہ احرار نے ایسے کی واقعات بیان کئے ہیں جو مکتوبات شریف میں مطالعہ کئے جا سکتے ہیں۔ یہ جن والا واقعہ سینکڑ ول لوگوں نے ذوالفقارعلی سے خود سنا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلے سے چیونی کی آواز سی اور جب وہاں پہنچے تو اس کو اپنے ہاتھ ر پر رکھا۔ حضرت میاں شرمجدشر تجوری، اساعیل شاہ صاحب، مولانا قاسم موہڑوی اور دیگر بہت سے بزرگوں کی ایسی کراہات کتابوں میں ڈکور ہیں۔مولانا روی فرماتے ہیں ہے

وست پیر از غائبال کوتاہ نیست وست او بُر قبضہ اللہ نیست مرشد کا ہاتھ دُور والول سے کوتاہ نہیں کیونکہ اس کا ہاتھ اللہ کی قدرت کے علاوہ کچھ نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک صاحب صلاحت پیرکی مرید کے لئے نبت کانی مجی جاتی ہے، اگرچہ مرید کو پچھ مدت تک پیرکی خدمت میں حاضر رہنے اور تصفیہ باطن (تزکیۂ قلب) کے لئے اس کے زیر ہدایت اشغال و اعمال بجا لانے کا موقع میسر نہ ہوا ہو تو بھی دُور ہی ہے پیرکی توجہ اس کے باطن کی اِصلاح کرتی ہے۔ انجیاء و اولیاء کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ سے جدانہیں تو جب اللہ کے دست قدرت کے لئے بعید وقریب سب یکسال ہیں تو اولیاء کرائے کا دست تقرف بعید والول پر کیول موثر نہ ہوگا۔

غائباں را چوں چنیں خلعت دہند حاضراں از غائباں لاشک ببند جب وہ دُور والوں کو الی خلعت (فیضان) عطا فرماتے ہیں تو حاضرین بے شک غائبوں سے بہتر ضلعت پانے والے ہیں۔

عائبال را چول ٹوالہ ہے دہند بیش مہماں تاچہ نعمجا نہند جب وہ غیر عاضروں کو (فیضِ باطنی کا) لقمہ دیتے ہیں تو وہ اپنے پاس عاضر مہمانوں کے آگے (فیضِ رُوحانیہ کی) کیا کیا نعمین ندر کھتے ہوں گے، لہذا اال کمال کے انتساب اور ان کی خدمت کی حاضری کو سعادتِ دارین کا وسیلہ سجھنا جا ہیں۔

الله کو کے اور پیش فیہ بندو کم با کے کو بست از پیرون در الاسال وہ خوص جو بادشاہ کے حضور میں کم خدمت باندھ لے اور کہال وہ جو دروازہ سے باہر کھڑا ہو۔ (۱۳۱۲) اگر کوئی شخص اللہ کی طرف بغیر مرشد کے راہ اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی شخ مدد کرتا ہے، خواہ وہ مرشد نزدیک ہویا دُور۔ آ یے فرماتے ہیں ہے۔

جر کہ تنہا تا در ایں رہ را مُرید ہم بعونِ ہمت مردال رسید جو شخص شاذ و نادر اس راہ سلوک کو تنہا ہی طے کر گیا ہے تو وہ بھی مردانِ حق کی دُعا اور توجه باطن کی مدد سے منزل مقصود کو پہنچا ہے۔

## طالب حكمت شواز مردحكيم

### ( کسی مروظیم سے حکمت تلاش کرو)

علائے کرام اور مشائخ عظام یہ بچھتے ہیں کہ انسان کو دُنیاوی زندگی میں فضول اور لغو کامول میں اپنا فیتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اپنی زندگی میں کی جانے والی نیکیاں ہی انسان کے لئے سرمایئے آخرت ہیں۔ اگر اس زندگی کو اس راہ پر لگا دیا جائے جو خدا اور رسول عظائے کو پند ہے تو انسان دُنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ وہ دُنیا پر ایک ہو جھ کی مانند اپنی عمر عزیز کو گوا دے گا۔ زندگی کے مقاصد کو بچھنے کے لئے کسی دانا اور تھیم کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ انسان اپنی مراد کو پہنچ۔ اگر ایبا مرد تھیم (یعنی جس کو اللہ نے تھمت عطاکی ہو) مل جائے تو انسان میں علم دین کے چھٹے کھوٹ تکلیں گے اور طالبوں کو اس طرح ایک کامیاب ابدی زندگی ہاتھ آ جائے گی۔ انسان میں علم دین کے چھٹے کھوٹ تکلیں گے اور طالبوں کو اس طرح ایک کامیاب ابدی زندگی ہاتھ آ جائے گی۔

طالب محکت شو از مرد محمیم تا ازو گردی تو پینا و علیم مردِ حکیم سے محکمت طلب کرو، تاکه تم اس سے صاحب بصیرت اور بڑے وانا بن جاؤ۔ (۱۳۳/۱)

آب عذب دیں ہی جوشد ازو طالباں را زاں حیات ست و نمو وین کا شیریں پانی اس سے پھوٹ کر نکلتا ہے، جس سے طالبوں کو (ابدی) زندگی اور پھلنا پھولنا نصیب ہوتا ہے۔
(۱۳۳/۱)

فرماتے ہیں کہ انسان دُنیا میں خواہ کتنا ہی کمال حاصل کر لے، وہ اس سے نہ تو یہ زندگی سنوار سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کو پچھے حاصل ہوگا۔ شِخِ کامل ہی ایسے مردانِ حق ہیں جو حصولِ علم اور حکمت کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ دُنیا کے عاشق لوگ تو ایسے ہیں جیسے غلاف میں لکڑی کی تلوار ہے

ور کیے گفتہ کہ استادے طلب عاقبت بینی نیابی در حسب

ایک (دفتر) میں کہا کہ مرشد تلاش کر، (محض) ذاتی فضائل کی بدولت عاقبت بینی حاصل نہ ہوگ۔

ہم نشینِ اہلِ معنی باش تا ہم عطایابی و ہم باشی فتیٰ

اہلِ معنی کا ہم نشین ہو تاکہ (ان کے نیضِ صحبت سے فضائلِ اخلاق کا) انعام بھی پائے اور جوانمرد (عارف) بھی

بن جائے۔

جان بے معنی دریں تن بے خلاف ہے، جسے ایک کلای کی تلوار غلاف میں۔

ر امرا) جو کی جمعنی جان اس بدن میں ایس ہے، جسے ایک کلای کی تلوار غلاف میں۔

مرد باش و سُر ڈ مردال مشو رو سر خود گیر و سرگردال مشو مرد بن اور لوگوں کا بیگاری نہ بن جا، (اپی ذاتی شخص ہے) خود اپی فکر کر اور پریٹان نہ ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عد کے پاس اٹلی کا ایک سفیر آیا، جس نے آپ کی صحبت میں اسلام کی باتوں کا بغور مطالعہ کیا اور ان کی عظمت کا مختصہ ہوگیا۔ فرماتے ہیں جو شخص مرد خدانہیں، اس سے ایسے کام بعید از قیاس ہیں بلکہ وہ تو انسان کی تا بلیتوں کو شم کر ویتا ہے۔

غیرِ مردِ حق چو ریگ دال کابِ عُمرت را خورد او ہر زمال جو شخص مردِ خدانہیں اس کوخشک ریت سمجھو، جو ہر دم تمہارے آ بعر کو جذب کے جا رہا ہے۔

منبع حکمت شود حکمت طلب فارغ آید اُو زخصیل و سبب طالب حکمت کا سرچشہ بن جاتا ہے (اور وہ) تخصیل (کے درج کریق) اور حصول علم کے اسباب (طاہری) سے فارغ ہو جاتا ہے۔

شخ کامل بود و طالب مشتی مرد چا بک بود مرکب در گهی ادهر پیر لیمن حفزت عرظ کامل تھے۔ (اُدهر) مرید (لیمن سفیر) ہمہ تن شوق تھا، مر دِشہسوار چالاک اور سواری تیار تھی۔ (۱۲۹/۱)

مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور جعلی پیروں میں بہت فرق ہے، اس لئے کوشش کرو کہ تم اپنے مقام پر پہنچ جاؤ، ورنہ پھر باہر ہی لئکے رہو گے۔ جب تک اپنے شخ کی سختیاں برداشت نہ کرو گے تو تہارے دل کا آئینہ صفال یعنی چکدار نہیں ہو سکتا، اگرتم مرشد کی سخت و نرم گفتگو کو برداشت کرو گے تو ایک دن تم

بھی بگاشہ روزگار بن جاؤ کے ک

فرق بسیارست ناید در حباب آل زائلِ کشف و این زائلِ عجاب (ان دونوں میں) بہت فرق ہو حباب میں نہیں آ سکتا، وہ اہلِ کشف میں سے ہا در بیاالِ تجاب میں سے۔ (۳۱۲/۱)

جہد آل کن تا رہے یائی درُوں ورنہ مائی حلقہ وار از ور برول (۱۳۱۲) کوشش کروتا کہتم کو اندر جانے کا راستہ ل جائے، ورنہ تم زنجیری طرح باہر کے باہر رہوگ۔ (۱۳۱۲) چوں گزیدی پیر نازک ول مباش سست و ریزندہ چو آب و گل مباش جبتم نے پیر بنالیا تو نازک ول نہ رہو، گارے کی طرح ست اور کھر جانے والا نہ ہو۔ (۱۳۱۲)

مطلب یہ کہ مرید کو جاہے کہ تحمل مزاج اور صابر و شاکر اور جفائش بن جائے، پیر جو کچھ تھم دے اس پر اپنا مال و جان ، آل و اولا د قربان کر دے ہے زم کوید سخت کوید خوش مجیر تا کند بر جمله میرانت امیر وہ کوئی آسان (کام کا) تھم دے یا سخت (مجاہدہ کرنے کو) کہے، خوشی ہے قبول کرو تا کہ تمہیں وہ سب بزرگوں کے مردارول کا سردار بنا دے۔ ں کا سروار منا وے۔ ور بہر زنے تو پئر کینہ شوی پس مجل کے بے صفل آئینہ شوی اور اگرتم بر مشقت (مجابده) ير كو هن لكو (تو اتنا سوچو) كه ميقل موئ بغير آئينه كونكر بن كت مو مولانا روی فرماتے ہیں کہ بے نور اور کھر درے لوہے نے سوبان کی متواتر خراش اور آلہ صفال کی چیم رگڑ کے صد مات سہد کر سے درجہ حاصل کیا ہے کہ وہ نوز علیٰ نور بن گیا۔ تم بھی اگر اینے قلب کو مصفا اور زوح کو منور بنانا چاہتے ہو تو صبر و حمل کے ساتھ سوہان ریاضت اور مشکل مجاہدہ کے صدمات برداشت کرو۔ اس کے بغیر رُوح اور قلب آئینہیں بن سکتے۔''اخلاقِ جلالیٰ' میں لکھا ہے کہ بعض حکماء اوباش لوگوں کو اس غرض سے نقد انعام دیتے تھے که وه ان کو نمر ملا گالیاں دیا کریں تا که ان کا نفس ذلیل ہو۔ از حدیث اولیاء نرم و درشت شن میوشان زانکه دینت را ست پشت اولیاء کرائم کی زم و سخت باتوں سے پہلوتھی نہ کر، کیونکہ وہ تمہارے دین کے پشت پناہ ہیں۔ گرم گوید سرد گوید خوش مجیر تا ذکرم و سرد بچی وز سعیر (خواہ وہ) گرم فرمائیں یا سرد کہیں خوثی خوثی قبول کرو تا کہتم (دُنیا میں) مصائب و نوائب سے اور (آخرت میں) (rrs/1) عذاب جہنم ے نجات یاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ بزرگانِ دین کی ہرشریں و تلخ بات کو گوش توجہ سے سُننا اور حُسنِ قبول کے ساتھ ذہن نشین كر لينا جايئ تاكه وه تمهاري إصلاح كے لئے درس بدايت بے۔

رین پہتے ہا مدرہ بہاری بِسمای کے اور پہتے ہیں۔

ان کا گرم و سرد (کہنا) زندگی کی نوبہار ہے، (ان کا یہ کہنا) صدق و یقین اور بندگی کا سرمایہ ہے۔

(۱/۲۲۵) زائلہ زال بتانِ جانہا زندہ است زال جواہر بحرِ دل آگندہ است کیونکہ ان (کے ملفوظات) سے آرواح کے باغ تر و تازہ ہوتے ہیں، ان جواہرات (کے گرانمایہ اتوال) سے دل کا دربائہ ہو جاتا ہے۔

دربائہ ہو جاتا ہے۔

ہر کہ خواہد ہم کشینی باخدا (جو اللہ کی ہم نشینی جاہتا ہے)

مولانا روی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ ہم نشین ہونا چاہتا ہے، اسے کہوکہ وہ ادلیاء اللہ کے ساتھ بیٹھے۔

ایک اور مقام پر آپ نے فرایا ہے کہ ''اولیا ہے کہ ''اولیا ہے کہ ''اولیا ہے کہ ''سائی راہبر بہ است از ذکر تی'' (لیعنی پیرکا سابیہ انہر بہ است از ذکر تی'' (لیعنی پیرکا سابیہ ذکر تی ہے بہتر ہے) آپ نے فرایا ہے کہ ذکورہ مصر سے کا مطلب سے ہے کہ ایک ایبا شخص جو اولیا ہے کرام کے فیض اور صحبت ہے بہتر ہے ) آپ نے فرایا ہے کہ ذکورہ مصر سے کا مطلب سے ہے کہ ایک ایبا شخص جو اولیا ہے کرام کے فیض اور صحبت ہے بھی بیشنے سے فیض اور صحبت ہے ہیں۔ گویا صحبت شخ ایک اناثری نا تج بہ کار انسان کے لئے فائد سے کے اعتبار سے ذکر سے بہتر ہے۔ مصل ہو کتے ہیں۔ گویا صحبت شخ ایک اناثری نا تج بہ کار انسان کے لئے فائد سے کے اعتبار سے ذکر سے بہتر ہے۔ مولانا روئی نے فرمایا کہ تمہارا فکر یا تصویر شخ کروئ کی فرق نہ رہے۔ ان کی خدمت میں گئے رہو، ورنہ شخ کے ساتھ اس قدر اتحاد ہونا چاہیے کہ اس میں اور تم میں کوئی فرق نہ رہے۔ ان کی خدمت میں گئے رہو، ورنہ تہارا وہی حال ہوگا جیسے اثر دھے کے منہ میں ریچھ کا حال، اگر مریز خدا اس کی مدد کو نہ پہنچتا تو یقینا وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح نفس کے پنج بے نجات کا ملنا شخ کی تعلیمات کے اثر ہے ممکن ہے۔ جناب رسول الند اللے تعلیمات کے اثر ہے ممکن ہے۔ جناب رسول الند اللے تعلیمان فرمایا ہے میں طرح بحریوں کا بھیٹریا ہوتا ہے۔ وہ الگ چ نے والی، دور رہ جانے والی اور کنارہ شمی کرنے والی بحری کو پڑ کر کے حاتا ہے۔ (مشداحم)

قر نو نقش ست و قلرِ اوست جال نفترِ نو قلب ست ونفتر اوست کال تمہارا فکر نصور ہے اور اس کا فقد مدنی (یعنی کھرا) ہے۔

او توئی خود را بچو در اُوئے اُو عو و عو کو کا ختہ شو موئے اُو اُو کا ختہ شو موئے اُو اُس کو اپنا (شخ میں اور تم میں بہال تک اتحاد ہو کہ گویا) وہ تم ہی ہو، پس اپنے آپ کو اس کی ہستی میں تلاش کرو اس کو اپنا نصب العین بنا کر فاختہ کی طرح عوم کو بولا کرو۔

ور نخواہی خدمت ابنائے جنس ور دہانِ الردہائی جمجو برس اور اگرتم حضرات اللِ اللہ کی خدمت کرنا نہ چاہو گے تو (یاد رکھو) تمہاری وہی مثال ہے جیسے اثر دھے کے منہ میں ریچھے۔

پیر کی خدمت سے کنارہ کشی کرنے والا مرید شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولانا روئی فرماتے ہیں کہ اگرتم چاہتے ہو کہ دُنیا کے آلام اور غمول میں تمہارا سرخم نہ کیا جائے تو کسی بزرگ کے یاد ک میں آ جاد ، اگرچہ تم باوشاہ ہو تب بھی اپنے مرتبے کا خیال نہ کرو اور ان کی ہم نشینی اختیار کرو تا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی میتر ہو۔

ہرکہ خواہد ہم نشینی ہا خُدا گو نشیند ور حضور اولیا جو کھوں اولیا جو کھوں اولیا ہے۔ جو محضور میں بیٹھے۔ (۲۰۹/۲)

ر نخواہی کہ رَود تو پائے باش در پناہِ قطبِ صاحب رائے باش الاسم خواہی کہ رَود تو پائے باش در باؤ اور کسی قطب صحح الرائے کی پناہ میں رہو۔ (۱۹۳/۲) کی بناہ میں رہو۔ گرچہ شاہی خویش فوقِ او مبیں گرچہ شہدی جز نبات او مجیں گرچہ تم ہدی جز نبات او مجیں اگرچہ تم بادشاہ ہوگر اپنے آپ کو اس (اُستاد یا شخ ) سے فائن نہ سمجھو، اگرچہ تم شہد ہو (گر) ای کے فیض کی شکر چنے رہو۔ پہو۔ تہمارا مرتبہ علم میں استاد ہے اور کمالاتِ باطن میں شخ سے بڑھ جائے گا گر اپنے آپ کو بھی بھی اس پر ترجیح نہ تہمارا مرتبہ علم میں استاد ہے اور کمالاتِ باطن میں شخ سے بڑھ جائے گا گر اپنے آپ کو بھی بھی اس پر ترجیح نہ

دو بلکہ اس کو اپنے آپ سے افضل مجھو اور اس کی اخباع کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ہے۔

اے خدا ایں سنگدل را موم کن نالہ، او را خوش و مرحوم کن!

الہی! اس سنگدل (مرید) کو رقت و فری میں مثلِ موم بنا وے! اس کے گریہ کو مبارک اور باعث رحمت بنا وے۔

(۱۹۲/۲)

#### ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد

(جو خدمت كرتا ہے، وى مخدوم بنا ہے)

مولانا روی فرماتے ہیں کہ طریقت میں بجز ضدمت طلق اور کوئی چیز نہیں۔ اس میں عبادات کا مقصد یہی ہے کہ بندہ خدمت کرنے کے قابل ہو جائے ۔

طریقت بجز خدمت خلق نیست به شبیع و سجادہ و دلق نیست طریقت سوائے خدمت خلق کے اور کچھنہیں اور یہ سیع ، مصلی اور گودڑی کا نام نہیں ہے۔

حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور خدمت اس کی مخلوق کی، اگرچہ یہ دونوں کام اللہ کے لئے ہوتے ہیں گر خدمت رائے گال نہیں جاتی۔ عبادت کا معیار اس قدر بلند ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے معیار پر پورانہیں اُر سکتا۔ پھر بھی عبادت خواہ کتنی ہی بڑی کیول نہ ہو، ضائع ہو عمق ہے۔ گر خدمت خواہ کتنی ہی حقیر یا معمولی کیوں نہ ہو، متبول ہوتی ہے اور رَدنہیں کی جاتی۔

خدمت کے مقام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرامؓ کو خدمت کے لئے مامور فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ اللہ تعالیٰ نے وقی نازل فرمائی ''اے داؤد! جب تو میرے لئے کس کو طالب دیکھے تو اس کا خادم بن جا۔' یَا دَاوْدُ إِذَا رَأَیْتَ لِی طَالِبًا کُنُ لَهُ خَادِمًا (حدیثِ قدی)

و مولانا روم نے اس مدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے ۔

ہر کرا بینی طالب اے ۔ پسر . . یار او شو پیش او انداز سر اے بیٹے! اگر تو کسی کومیرا طالب دیکھے تو اس کا دوست بن جا ادر اس کے سامنے اپنا سر رکھ دے۔

روایات میں ہے کہ حضرت علی فار مری مجد میں آئے۔ اس وقت حضرت ابوالقاسم قشری عنسل خانے میں عنسل فرما رہے تھے تو انہوں نے عنسل خانے میں وو ڈول پانی کے ڈال دیئے۔ جب مجد میں گئے تو حضرت ابوالقاسم نے مصلی پر بیٹے کر دریافت فرمایا کے خسل خانے میں پانی کس نے ڈالا تھا۔ حضرت ابوعلی فار مدی فرماتے ہیں کہ میں پُپ مصلی پر بیٹے کر دریافت فرمایا کے خسل خانے میں پانی کس نے ڈالا تھا۔ فرمایا کہ اتن خدمت پر آپ رہا، حتی کہ جب آپ نے تین بار پوچھا تو میں نے عرض کی کہ میں نے پانی ڈالا تھا۔ فرمایا کہ اتن خدمت پر آپ نے سر سال (۷۰) کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔

مشائ کا قول ہے کہ جو بھی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے پھر لوگ اس کی خدمت کرنے لگتے ہیں ۔

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد آل کہ خود را دید او محروم شد جو بھی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم شد (مشائع)

جو بھی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے، جس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ محروم رہ گیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علی اور اسلام کی مال و منال سے اور دیگر طریقوں سے اس قدر خدمت کی کہ حضور علی فی فر مایا کرتے کہ اگر کوئی وُنیا میں چلتا پھرتا مردہ دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کی کہ دیکھ لے جو صدیقیت کی وجہ سے محشر میں لوگوں کے سردار ہوں گے۔ آپ کا ایمان اس قدر کامل تھا کہ پوری اُمت کے ایمان سے بڑھ کر آپ ایمان تھا۔ مولانا روئ فرماتے ہیں ۔

جر کہ خواہد کو بہ بیٹر در زمیں مردؤ را می ردو ظاہر چنیں جو جا ہے۔ جو جا ہے کہ زمین پر دیکھے مردے کو، جو بظاہر چال رہا ہے۔ سر ابوبکر تقی را گو بہ بین شد زصدیتی امیر الحشریں کہددو کہ دہ متنی ابوبکر کو دیکھ لے، جو صدیقیت کی وجہ ہے حشر دالوں کے سردار ہوں گے۔ (۸۷/۱۸) اندر این نشاق گر صدیتی را تا بحشر افزوں کئی تقدیتی را تو اس زندگی میں صدیتی کو دیکھ لے تا کہ حشر کی تقدیتی میں اضافہ کر سکے۔ (۸۷/۱۸)

خواجگال این بند گیها کرده اند

#### (آ قاؤل نے درویثوں کی غلامیاں کی ہیں)

طریقت میں جولوگ اولیائے کرائ کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ یہ خدمت کا موقع انہیں نصیب ہوا ہے۔ ایک مخض کی خلیفہ وقت کی مجلس میں حاضر ہوا تو دوران گفتگو خلیفہ نے کہا کہ تم بہت بداخلاق انسان ہو، تو اس نے کہا کہ میں بداخلاق کیے ہوسکتا ہوں جب کہ مجھے حضرت جنید کی مجلس آ دھے دن کے لئے حاصل کرنے کا موقعہ مل چکا ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص جنید بغدادی کی مجلس میں رہا ہو وہ بداخلاق نہیں ہوسکتا۔ روایات میں ہے کہ جب رسول اکرم سیاتی جمرت کے بعد مدینہ شریف کے قرب و جوار میں ہی تھے تو ایک جگہ لوگوں کا بجوم ہوگیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ عالیہ اللہ علیہ اللہ عالیہ عنہ عالیہ اللہ عالیہ عنہ اللہ عنہ عالیہ عنہ اللہ عنہ علیہ اللہ عنہ عالیہ عنہ عالیہ عنہ علیہ عنہ عالیہ عنہ عالیہ عنہ علیہ عنہ عالیہ عنہ عالیہ عنہ عالیہ عنہ علیہ عالیہ عنہ عبیہ عالیہ عنہ عالیہ عال

يبي ہيں۔ جب حفرت ابوبكر صديق رض الله تعالى عنه كو اس بات كا احساس موا تو آپ چكھا لے كرحضور علي كو جھلنے لگے تا کہ لوگوں کومعلوم ہو کہ آپ تو اُن کے خادم ہیں۔ (رسول عربی سرت کی کتاب) بزرگوں نے ای طرح ایے بزرگوں کی خدمت کی تا کہ ان کو خدمت یا غلامی کا شرف حاصل ہو جائے۔ خواجگاں ایں بندگیبا کردہ اند تا گاں آید کہ ایثال بردہ اند (ای طرح سلسله طریقت یا درویش میس) آقاؤل نے فقیرول کی غلامیاں کی جیں، تاکه (دیکھنے والول کو) میشمان (119/r) مولانا روی کے اس قول سے بیمراد ہے کہ جو فی الحقیقت آقا ہوئے ہیں انہیں خاکساری کا طریقہ آتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے پیارے بندے ہوئے ہیں اور بندے سے بندگ کے سوا اور پچھ وقوع میں نہیں آتا۔ اس کے بعد مولانا روی فرماتے ہیں کہ اگرتم بھی کمال لازوال کے خواہاں ہوتو پختہ ہو جاؤ، پھرتم بھی خامی سے دُور رہو گے اور حضرت برہان الدین محقق کی طرح سرا پا نور بن جاؤ گے۔ اگرتم اپنے آپ سے نکل گئے تو خود کو دیکھنے سے فی جاؤ کے اور بربان الدین ٹائی یا پھر صلاح الدین زرکوب بن جاؤ گے۔ بچ اگورے دگر خورہ نشد ، پچ میدہ پنت باطورہ نشد کوئی انگور ( کیک عینے کے بعد) دوبارہ کیا نہیں بن سکتا، کوئی میوہ دوبارہ خام نہیں ہوسکتا۔ پنخته گرد و از کنتی دور شو رو چو بُر بان مختی نور خو اگرتم بھی کمال لازوال کے خواہاں ہوتو پختہ ہو جاؤ اور پھرتغیر (خامی) سے دور ہو جاؤ گے، جاؤ حضرت برہان الدین محقق کی طرح (سرایا) نور بن جاؤ (جس پر دوبارہ ظلمت کی دسترس نہیں ہو عمق)۔ (1mm/r) چوں زخود رتی ہمہ برہاں شدی چونکہ عقتی بندہ ام سلطاں شدی جبتم اپنی خودی سے چھوٹ جاؤ کے تو مجسم بربان الدین ( ٹانی ) بن جاؤ کے جبتم ( کمال عبودیت پر فائز ہونے کے بعد) کہو مے کہ میں بندہ ہوں تو اس وقت تم (اقلیم ولایت کے) سلطان ہو جاؤ گے۔ ور عیال خوابی صلاح الدین عمود به دیدیا را کرد پیا و کشود اگر علانیہ (اس کا ثبوت) جا ہے ہو تو شیخ صلاح الدین (زرکوب) نے دکھا دیا ہے کہ انہوں نے آگھوں کو بینا کر (1mm/r)

درتن کنجنگ چه بود برگ وساز

(چڑیا کے بوٹے میں کون می بری چیز ہے)

ایک بزرگ کے سامنے عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ایک بڑا عالم فاضل انسان جو آسان پر چل سکتا ہے اس کے لئے مخلوقات کے بعید معلوم کرنا کیا مشکل ہے؟ اس حقیقت پر احادیث بھی وارد ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جب

MAY اولیاء کرائم کے پاس جاؤ تو دل میں الی کوئی یُری بات لے کر نہ جاؤ کیونکہ وہ دل کی بات کو بھی جانتے ہیں (مشاکُخ کا قول ہے کہ ''اِنَّهُمُ جَوَ اسِیْسُ الْقُلُوب'' اولیاء دلوں کے جاسوس ہیں)۔ مولاناروی فرماتے ہیں ۔ درتن مجفک چه بود برگ و ساز که شود پیشیده آل بر عقل باز جریا کے بدن میں کہاں کا (بے یایاں) ساز وسامان ہوتا ہے، جو بازی عقل سے پوشیدہ رہے۔ اولیاء حضرات بدمنزلد شہباز ہیں اورعوام گویا چڑیا ہیں۔ بازجس چڑیا کو جاہے چیر بھاڑ کر اس کے اندر کا سب وانا و تکا معلوم کرسکتا ہے۔ اس کے لئے یہ معاملہ کیا مشکل ہے۔ اس طرح یہ حضرات اولیاء، لوگوں کے خواطر اور منائز معلوم کر سکتے ہیں۔ آ تک واقف گشت پر اسرار بُو سر مخلوقات چه بود پیش، اُو جو (بزرگ) ذات ہاری تعالیٰ کے اسرار سے واقف ہو جائے، اس کے سامنے مخلوقات کا بھید معلوم کرنا کیا (مشکل) (IMA/Y) آ نکه بر افلاک رفآرش بود بر زمین رفتن چه دشوارش بود

(1m/r) جس (با کمال) کی رفتار آسانوں یہ ہو، اس کو زمین یر چانا کیا مشکل ہے۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کی طاقت کا اندازہ عام انسان نہیں لگا سکتا۔ حفزت داؤد علیہ اللام اگرچہ انسان ہی تھے گر ان کے ہاتھ میں لوہا بھی موم بن جاتا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اینے وُنیاوی آ قا کا برا احرام كرتے تھے۔ خود مولانا روئي اين مريدحمام الدين كا اس قدر احرام كرتے تھے كدان كے اس احرام ك باعث بعض لوگ حسام الدین کو بی پیر بھتے تھے، جب کہ حسام الدین مولانا روی کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ سردی کی راتوں کو دو بجے بھی اگر وضو کرنا ہوتا تو اپنے گھر جاکر وضو کرتے، حالانکہ ان کا گھر مولاناً کے گھر سے دو میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے متعلق مولا نا روٹم کے دوشعر ملاحظہ فرمائیں ہے

در کف داؤد کائن گشت موم مصم چد بود در کف أو اے ظلوم (جب) حضرت واؤد عليه السلام كے ہاتھ ميں لوہا بھى موم (كى طرح نرم) ہوكيا تو اے ظالم! اس بث وهرم موم (ك) كيا (حقيقت) ہے، جوان كے ہاتھ ميں زم نہ ہو۔ (IMA/r)

بود لقمال بنده شکل خواجد بندگ بر ظاہرش دیاجہ (غرض) حضرت لقمان خواجه کی شکل میں غلام تھے، غلامی ان کے ظاہر (حال) کی صرف ایک عنوان تھی۔ (۱۳۹/۲)

متجدے كال اندرون اولياء ست

(وہ معجد جو اولیاء کے دل میں ہوتی ہے)

حضرت سلطان باہو ؓ نے ایک عارف کے دل کے متعلق فرمایا ہے کداس میں سمندر سے بھی گہرا پانی ہے \_

دل دریا سمندروں ڈوبنگے کون دلال دیاں جانے مو و جے دیجھ موہانے مو و چے دیجھ موہانے مو چودال طبق دیا دے اندر تنبو داکوں تانے مو جو دلدا محرم ہوے باہو سویو دب بجیانے مو

ان اشعار کی تفریح تو بے صد طوالت طلب ہے، گر مختراً یہ ہے کہ دل کی باتوں کو سجھنا کوئی آسان بات نہیں۔
اس میں بیڑے اور کشتیاں ہیں، جن میں سواری کی جاتی ہے اور کشتی میں بیٹے کر قدرت کے مناظر کی بھی سیر ہوتی ہے۔ اس دل میں دُنیا کے فساد جھڑے اور مصائب بھی نظر آتے ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کے رائے بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اس دل میں چودہ طبق (ناسوت، ملکوت، جروت، لاھوت اور مُحوکے علاوہ اور بھی بہت سے طبقات ہیں) جن کا عارف ایے دل میں نظارہ کرتا ہے

دل دریا سمندرول ڈونگا غوط بار غواصی کو ج دریا و فیج نوش شہ کیتا رہ می جان پیای کو ہر دم نال اللہ دے رکھن ذکر ککر کیجے آئی کو اس مرشد تھیں ذن بہتر بآہو جو فند فریب لیاسی کھو

ان اشعار سے مرادیہ ہے کہ یہ چودہ طبقات دل میں شامیانوں کی طرح اُوپر ینچے بھیلے ہوئے ہیں اور جولوگ دل کے محرم ہیں، وہی لوگ اپنے رب کے محرم اور اس کو پہیانے والے ہیں۔

اُورِ دیے گئے اشعار میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس سمندر میں غوط لگا کر قدرت کے کارخانوں کی غواصی کرو، جس نے اس دریا سے پانی نہیں پیا اور غواصی نہیں کی تو وہ رُوح کے مناظرِ قدرت اور ملکوتِ سموات کے علم سے بہرہ رہتے ہیں جبرہ رہتے ہیں وہ ذکر وفکر نہیں کر سکتے اور وہ ان سمندروں کے فزانوں سے بہرہ رہتے ہیں۔ بہرہ رہتے ہیں کہ ان کے پیر صرف لبادہ اوڑ ھے ہوئے ہیں اور ان کو ان کے إمرار کی مجھ فر نہیں ویے۔

دلوں کی وُنیا کو سمجھنا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت مجدد الف ٹائی فرماتے ہیں کہ اولیائے کرائم جو پچھ و کھتے ہیں، اپنے اندر (دل میں) ہی دیکھتے ہیں کیونکہ دلوں کی وُنیا میں ہر شے موجود ہے۔ انسان اگر اپنے اندر رُوحانی قوت اس حد تک پیدا کر لے تو اس کو افض (انسانی دل میں نظر آنے والا ظاہر اور باطن) اور آفاق (یعنی کا نئات میں جو پچھ ظاہر و باطن ہے) کی سیر ہوسکتی ہے اور ان سے بطریق کشف و شہود آگاہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ سے عالم حقیقت انسانی کا ہی تفصیلی مظہر ہے، اس لئے جو آفاق میں تفصیلی طور پر موجود ہے وہ انفس میں اجمالی (یعنی مختفر طور پر) دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جو پچھ تمام کا نئات میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اسے اللہ تعالی

نے مختم خلاصے کی طرح انسان کے اندر بھی منعکس کر دیا ہے اور اگر بصیرت قلبی ہوتو اپنے اندر ہراس چیز کو ملاحظہ
کیا جا سکتا ہے جو آفاق میں موجود ہے اور جو اس اجمالی شے کا ملاحظہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی
قوتوں کو پہچائے لگتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی سراسر ای مجاہدے اور کوشش کا نام ہے۔ حضرت مولانا
روئی فرماتے ہیں کہ جو کچھ اولیاء کے دلوں کے اندر موجود ہے وہ ایک وُنیاوی مجد میں کہاں ہے۔ اولیائے کرام کے
دلوں میں ہر چیز موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور تمام لوگ ای خدا کی طرف مجدہ کرتے ہیں۔
وہ مہد جس میں اللہ موجود ہے، وہ اولیائے کرام کے ولوں میں موجود رہتی ہے

ابلہاں تعظیم مبید میکند ور جفائے اہل دل جد میکند المجال علیہ مبید میکند بیار دور اہل دل کوستانے پر کمربستہ ہیں۔ (۲۹۳/۲) جو دون لوگ مبید کی تعظیم کرتے ہیں (کیونکہ یہ خانۂ خدا ہے) اور اہلِ دل کوستانے پر کمربستہ ہیں۔ (۲۹۳/۲) جو لوگ ان اولیائے کرام ہے گتا خانہ انداز سے پیش آتے ہیں ان کومعلوم ہی نہیں کہ ان کے باطن میں کون بیس رہا ہے اور کس کی جل سے ان کے انوار درخشاں ہیں، اگر وہ یہ جانے تو ان کو یہ جرائت نہ ہوتی۔

آں مجاز ست ایں حقیقت اے خرال میست مجد بُو درونِ سرورال اے گرھو! وہ مجاز ہے، یہ حقیقت ہے، بزرگوں کے دل کے علاوہ اور کوئی مجدنہیں ہے۔

محبرے کال اندرون اُولیاء ست تعبدہ گاہ جملہ است آنجا خدا ست وہ محبر جو اولیاء کے باطن میں ہے، تمام (مخلوق) کے لئے عبدہ گاہ ہے، (کیونکہ) وہال خدا (کے انوار جلوہ آگان)
ہیں۔

اندرون اولیاء مجد ہونے کے بیمعنی ہیں کہ اولیاء کرائم کے قلوب کی بید حیثیت ہے کہ اس کی ہر شے تابع ہوتی ہے، یہی کیفیت بعض مرتبہ بہ شکلِ بجدہ نظر آتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان حضرات کے قلوب تو وہ ہیں جن کے لئے تمام مخلوق کو تابعِ فرمان بنا دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیہ بڑے افسوں کی بات ہے کہ بہم ظاہری بیت اللہ کی اس قدر عظمت کرتے ہیں اور ول کے اس حقیقی بیت اللہ کے ساتھ یہ افسوس ما کا برتاؤ۔ افسوس صدافسوس ہوتا ہے۔ (کلیدمشوی)

کم گردد فضلِ اُستاد از عُلُو گردد فضلِ اُستاد از عُلُو گردد فضلِ اُستاد کی بزرگ (شاگرد کی) برتری سے کم نہیں ہو جاتی، اگر چہ وہ (کسی بچے کو پڑھاتے وقت) ہے کہے۔ الف خالی (ب کے نیچے ایک نقطہ اور ت کے اُوپر دو نقطے)

اگر ایک بنج کوسبق سمجھانے کے لئے ابتدا ہے ہی فاضلانہ تقریریں شروع کر دیں تو بس وہ پڑھ چکا، بلکہ سیح طریقہ تعلیم یمی ہے کہ بنچ کوسبق پڑھاتے وقت تھوڑی دیر کے لئے خود بچہ بن جاکیں اور ای کی سی سادہ گفتگو، چھوٹے فقرے اور آسان بولی استعال کی جائے۔ آن مُریدِ شُخ بد گویده را آن باش و با سلطان ستیز اس مکن با شاه و با سلطان ستیز اشتیز استیز استیز استیز بین کمن با شاه و با سلطان ستیز بین کمن با شاه و با سلطان ستیز بین کم و کمرانی کو کہا تو ایخ آپ کو تیز تلوار ہے نہ بجرا (وہ کاٹ کر رکھ دے گی خروار! بادشاہ و سلطان ہے جنگ نہ چھیڑ۔ (ورنہ پس جائے گا)

حوض با وریا آگر پہلو زید خولیش را از بیخ ہستی کر کئی ہوتی کو برباد کر لے گا (تو ایک خوض ہے اور وہ دریا ہے)۔ (۱۲۲۳)

میست بحرے کو کران وارد کہ تا شیرہ گروہ ارسے اس کا پانی گدلا ہو جائے۔

مگر وہ ایبا دریا نہیں ہے جس کا کوئی کنارہ ہو، تا کہ تمہار ہے مردار ہے اس کا پانی گدلا ہو جائے۔

اس کفر را حدست و اندازہ بدان کے گئی اور شخ کے نور کی کوئی انتہا نہیں۔

کفر کی ایک تو حداور ایک انداز ہوتا ہے (گر) سجھ لے کہ شخ اور شخ کے نور کی کوئی انتہا نہیں۔

کوٹی نبید ہرچہ محدودست لاست کی ایود ہے (ایش کے مواے فائی ہے۔

اس ذات (بے حدو فایت) کے ماخے ہر چیز محدود ہے، نابود ہے (ایش کی ہو چیز و اللہ فاست

جب اس بندہ خاص کوحق تعالیٰ کے ساتھ اصطلاحاً اتحاد دعینیت حاصل ہوگئی اور وہ متحلق باخلاق اللہ ہو چکا تو جس طرح حق تعالیٰ کے ساتھ اصطلاحاً اتحاد دعینیت حاصل ہوگئی اور وہ متحلق باخلاق اللہ ہو چکا تو جس طرح حق تعالیٰ کے سامنے ہر چیز فانی و نابود ہے ، اس بندے کے لئے بھی تمام اُمور حتیٰ کہ معاصی بھی فانی و نابود ہیں۔ لہٰذا وہ ان کی وجہ سے عاصی نہیں کہلا سکتا اور نہ اس پر اس کے احکام ظاہر جاری ہو سکتے ہیں" یاد رکھو ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے اور ہر نعت ضرور زائل ہونے والی ہے۔''

(r1r/r)

کفر و ایمال نیست آنجائیکہ اوست زانکہ اُومغزست ایں دو رنگ و پوست جس مقام پر وہ (فائز) ہے وہال کفرنہیں ہے کیونکہ وہ تو مغز ہے اور بیدونوں (لیعنی کفر و ایمان) رنگ اور پوست بیں۔

پھل کا رنگ اور پوست باہر ہی باہر ہوتا ہے، مغز اندر سے صاف اور سفید لکتا ہے۔ ای طرح یہ حضرات جس مقام پر اس وقت ہیں، وہاں کفر و ایمان کا دخل نہیں یعنی کفر اور ایمان افعال عباد سے ہیں اور یہ بزرگ بوجہ عینیت ان افعال عباد سے بتعلق ہو چکے ہیں بلکہ خود ان کے افعال بھی اصطلاحاً افعال حق قرار پا چکے ہیں، لہذا ان کو ان افعال عباد سے بتعلق ہو چکے ہیں بلکہ خود ان کے افعال بھی اصطلاحاً افعال حق قرار پا چکے ہیں، لہذا ان کو اس مرتبہ میں نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ موکن اور نہ ان پر احکام ظاہری جاری ہو سکتے ہیں۔ حضرت بلجے شاہ نے ای لئے فرمایا تھا ''نہ میں موکن وچ مسیتی، نہ میں کافر وچ پلیتی'' مولاناً فرماتے ہیں ۔

آل امير از بندگان شيخ بود شيخ را بشناخت و تجده كرد زدد ده امير شيخ كي نا بشناخت و تجده كرد زدد ده امير شيخ كي نيال اور فورا ده امير شيخ كي نيال ميل اور فورا شاى آداب بجالايا-

شخ واقِف گشت از اندیشہ اش شخ چوں شیر ست و دلہا بیشہ اش شخ بھی اس کے خیال سے آگاہ ہو گئے (کیونکہ) شخ بھی اس کے خیال سے آگاہ ہو گئے (کیونکہ) شخ کال شیر کی مانند (ہوتا) ہے اور لوگوں کے دل (گویا) اس کے جنگل ہیں کہان میں پھرتا اور اُن کے خیالات سے آگاہ ہوتا رہتا ہے۔

چوں رَجًا و خوف در دلہا روّال نیبت مخفی بر وے اسرایہ نہال (شیخ) اُمید وغم کی طرح (لوگوں کے) دلوں میں چلتا رہتا ہے، (حتیٰ کہ دلوں کے) جُھیے بھید بھی اس پر مخفی نہیں رہتا ہے، (حتیٰ کہ دلوں کے) جُھیے بھید بھی اس پر مخفی نہیں رہتے۔

ین کو لوگوں کے دلوں کاعلم باعلام حق ہوتا ہے نہ کہ بالاستقلال، ورنداییا عقیدہ بنی بر کفر ہوگا۔ نیز شیخ کی سیہ حالت احیانا ہوتی ہے نہ کہ دائماً اور بالاستمرار، ورند بیرعقیدہ بھی خلاف اسلام ہے۔

#### دیدنِ آخر لقائے اصل بر (آخری (مرشد) کو دیکھنا گویا اصل (حضور ملط کے) کو دیکھنا ہے)

ایک حدیث شریف میں حضور علی کا فرمان ہے کہ ''خوشی کی خبر ہے اس محض کے لئے، جس نے میری زیارت کی یا میرے صحابی یا تابعین یا تبع تابعین کی زیارت کی ہو۔'' آپ سے نے نہ بھی فرمایا کہ مَن رُانِنی فَفَدُ رَانِی فَفَدُ رَانِی فَفَدُ رَانِی فَفَدُ رَانِی فَفَدُ رَانِی فَفَدُ رَانِی بی علی جس نے بھے دیکھا، اس نے بھے ہی دیکھا'' (الکامل امام ابن عدی جلدی ص ۱۵۵۱) ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ''اللہ تعالی اس محف کی طرف نظر کرتا ہے جس کا دل دُنیا سے خالی ہواور پھر اس کی طرف جو اس محف کے دل بیں ہواور پھر قرابت وار جو اس کے دل بیں ہوں۔''

مشائخ کرام اور مولانا روئ کا بھی یے عقیدہ ہے کہ سلسلتہ بیعت پھے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک فخض اگر کی شخ کا بیعت کرنا ہے تو شخ کا ہاتھ بھی اس کے بیعت کرنے والے شخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حتی کہ آخری شخ کا ہاتھ ہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سلسلہ وار ہاتھ میں ہاتھ ہونے سے یہ مراد ہے کہ سلسلۂ بیعت میں سب سے آخری شخص کا ہاتھ بھی گویا رسول الشہ سے اس طرح ہزاروں چراغ در چراغ جلائے جا کی تو آخری وی ہے کہ ایک شع سے اگر ایک چراغ جلایا جائے تو پھر اس طرح ہزاروں چراغ در چراغ جلائے جا کیں تو آخری و سے میں پہلی شع کی روشی موجود ہوتی ہے۔ اس مثال سے یہ بات بھے میں آ جاتی ہے کہ روشی کی ابتدا ہی جب صفور سے کی گویا سب سے آخری بیعت کرنے والے کے چراغ میں حضور سے کی گرش کی روشی کی روشی موجود رہتی ہے۔

گفت خوبی مَنُ رَانِی مُصَطَفی الله و وَالَّـدِی یَبُصِرُ لِمَنُ وَجَهِی یَوای عفرت مصطفیٰ الله نے فرمایا ہے کہ "طُوبی مَن رَانِی اُوْ رَای مَن رَانِیْ" یعنی مبارک ہے وہ فض جو میری زیارت کرے یا اس فخص کی زیارت کرے جس نے میری زیارت کی ہو۔

پُوں چائے نور شع را کشید ہر کہ دید ال را یقین آل شع دید جب ایک چراغ نے کی شع سے نور حاصل کیا ہوتو جس نے اس (چراغ) کو دیکھا تو یقیناً اس نے پہلی شع کو دیکھا۔ (۲۱۳/۱)

مطلب سے ہے کہ ای طرح اگر سو چراغوں تک بھی روشی ایک دوسرے سے منتقل ہوتی جائے تو آخری (چراغ) کو دیکھنا سب سے پہلے چراغ کو دیکھنے کے برابر ہوگا۔

کاتہ! ای طرح بیعت طریقت کے مشہور چاروں سلاسل میں ہے کی سلطے کے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی تو گویا اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ عظیائے کے دست مبارک کے ساتھ ملایا کیونکہ اس نے اپنے پیر کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تھا۔ ای طرح بید سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آخفہ سے انجھ ملایا تھا۔ ای طرح بید سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آخفہ سے مبارک کو جھو نے کی فضیلت حاصل کر چکا ہے۔ 'فَایَنَمَا تُوَلُّوا فَفَمْ وَجُهُ اللّٰهِ، ثَمْ جده منہ کرو گے اللہ کے چیرے کو بی دیجھو نے کی فضیلت حاصل کر چکا ہے۔ 'فَایَنَمَا تُولُّوا فَفَمْ وَجُهُ اللّٰهِ، ثَمْ جده منہ کرو گے اللہ کے چیرے کو بی دیجھو کے۔ مراد بیہ ہے کہ''دید چیر دید کبریا'' یعنی چیر کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے کیونکہ بیعت کا منتبا اللہ تعالی پر شمّ ہوتا ہے۔ مراد بیہ ہے کہ''دید چیر دید کبریا'' یعنی چیر کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے کیونکہ بیعت کا منتبا اللہ تعالی پر شمّ ہوتا ہے۔ اس بید خواہ از نور پسیں بیتاں تو آن ہی کا دیکھنا اصل کے دیکھنے کے برابر ہے۔ (۱/۱۳۲۱)

ہیجو مویٰ" زیر تھم خصر ارو (مویٰ "کی طرح خصر" کے تھم پر چلو)

ایک شعر میں مولانا روی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت موی علیہ اللام اللہ تعالیٰ کے علم سے خضر علیہ اللام کے پاس حکمت اور رُشد کی باتیں سننے کے لئے گئے تھے تو خضر علیہ اللام نے حضرت موی علیہ اللام سے فرمایا کہ ''تم ہماری باتوں کو سمجھ نہیں سکو گے۔'' فرمایا کہ''اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہوتو میری باتوں میں سے کی بات میں وظل نہ دینا، یہاں تک کہ میں خود ان باتوں کے متعلق تم کو بتاؤں۔'' موی علیہ اللام نے بیشرط قبول کر لی گر

تین واقعات میں سے تیوں یر وہ صبر نہ کر سکے اور تیوں باتوں پر سوالات کئے اور باوجود وعدہ کرنے کے صبر نہ کر سكے۔ تيسرى بار حضرت خضر عليه السلام نے فرمايا كه "آ پ صبر نه كرسكيس كے اس لئے آ پ ميرے ساتھ نہيں رہ سكتے۔ حقیقت بیتی کے موئی علیہ السلام نے اعتراضات اس لئے کئے تھے کہ وہ کام شریعت ظاہر کے خلاف تھے، پھر بھی کسی حكت كے تحت وہ جائز بھى تھے يا اللہ تعالى كى حكت كے تحت وہ ٹھيك تھے۔ ان واقعات كا اظہار علامہ اقبال نے

" کشتی اسکین و " جان یاک و " و بواریتیم " علم موی تجمی ہے تیرے سامنے حیرت فروش حفرت موی علیہ السلام کے لئے یہ تیوں واقعات باعث جیرت تھے گرعلم حاصل کرنے کے لئے آپ نے خضرعلیہ السلام کی پیروی کو قبول کیا۔ ای طرح مولانا روی فرماتے ہیں کہ طریقت میں جب پیر پکڑو تو موی علیہ السلام کی طرح اس کے عکم کو بلا چوں و پُرانتلیم کرو۔ مرشد کائل خواہ کچھ کرے ادر اس کے اتوال و افعال کو بظاہر موردِ اعتراض بی ہوں، مرید کو لازم ہے کہ ان پر معترض نہ ہو بلکہ اے ان کی تاویل و توجیہ مرشد سے دریافت کر کے اپنے دل کومطمئن کر لینا جاہیے کیونکہ بعید نہیں کہ ان افعال و اقوال کی تہ میں ایس مصالح مضم ہوں، جن کا نظر ظاہر سے ادراک نہیں ہوسکتا، جیسے حضرت خضر علیہ اللام نے غریب ملاحول کی ایک مشتی توڑی اور آ مے جاکر ایک معصوم بیج کوتش کر ڈالا، گوحضرت موی علیہ السلام کی نظر میں ان کے بید دونوں فعل بموجب شریعت مور دِاعتراض تنے مگر ان کی نہ میں عجیب تھمتیں پوشیدہ تھیں۔ کشتی کے توڑنے میں پہ حکمت تھی کہ اس وقت ایک ظالم بادشاہ کے حکم سے تمام ملاحوں کی کشتیاں جنگ کے لئے ضبط ہونے والی تھیں مگر جب ان غریب ملاحوں کی کشتی کو شاہی ملاح نے د یکھا تو اس کشتی کو شکتہ دیکھ کر چھوڑ گیا۔ یکے کو مار ڈالنے میں یہ نکتہ ملحوظ تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ایک بدکار اور بداعمال جوان بننے والا تھا اور اس کے والدین نیک تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو اس فرزند ناخلف کے شر سے بیا لیا اور اس کی جگہ ایک نیک صالح فرزند عطا فرمایا۔ اس طرح کاملین کا بھی ہرفعل کسی نہ کسی حکمت پر بنی ہوتا ہے۔ اس پر حیران اور بَدگمان نہیں ہونا جا ہے۔ لہذا اس واقعہ کومولا نا روم اینے اشعار میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

گرچه کشتی بشکند تو دم مُزَن گرچه طفلے را کشد تو مُو مکن اگرچہ وہ کشتی کو تو ڑ ڈالنے والے ہول تو تم دم نہ مارو، وہ کسی بچے کو مار ڈالنے والے ہوں تو تم رنج نہ کرو۔ (۳۱۱/۱) وست ِ اورا حَلْ چو وست خواش خواش تايدُاللَّهِ فَوْق اَيْدِيْهُم براند

الله تعالیٰ نے اُن کے ہاتھ کو (بواسطہ رسول اللہ ﷺ کے) اینا ہاتھ فرما دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا ہاتھ ان کے باتھوں میر ہونے کا حکم مترتب کیا۔ (MII/I)

از ہمہ طاعات اینت لائق است سبق یابی بر ہرآ ل کو سابق ست برتمبارے لئے تمام طاعتوں سے زیادہ مناسب ہے کہتم ہر پیش قدمی کرنے والے سے آ محے بڑھ جاؤ کے۔ (۱۱/۱۱) چوں گرفتی پیر ہیں تتلیم شو ہیچو مویٰ زیرِ تھم نظر رو جب تم کسی کے مرید ہو جاو تو ہمدتن تتلیم بن جاؤ، حضرت مویٰ علیہ اللام کے تھم میں چلو۔

مبر کن بر کار خفر اے بے نفاق تا نہ گویکہ خفر رو ہلاً افراق مبر کن بر کار خفر اے بے نفاق تا نہ گویکہ خفر رو ہلاً افراق ہے۔ (۱/۱۱۳)

اے مخلص! تم خفر (مرشد) کے کام پر صبر کروتا کہ وہ یوں نہ کہد ہے کہ جاؤ اب تمہارا ہم سے فراق ہے۔ (۱/۱۱۳)

گر نیفر در بحر کشتی را فکست صد درتی در فکست نیفر ہست اگر خفر علیہ السام نے دریا میں کشتی کو تو ڑ ڈالا تھا (تو) خفر کے تو ڑ ڈالنے میں بھی سیکٹروں مرشیں (مخفی) ہیں۔ (۱/۵۵)

وہم موگ یا ہمہ فور و ہشر گحد ازاں مجھوب تو بے پہ ممیر اس کا رازتم کیا سمجھو) خود مولی کا نورانی اور خوبیوں بھرا خیال بھی اس کے سمجھنے میں در پردہ رہا، (پس) تم بے پر کی نہ اُڑاؤ۔

جب قدرت کے مخفی اسرار کا یہ عالم ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام جیسے اولو العزم پنیجبر اپنے ہے کم رُتبہ نبی خضر علیہ السلام کے فعل کی حکمت کو نہ مجھ سکے تو تم کم رُتبہ ہو کر بڑے لوگوں کے اسرار کا انکار کیوں کرتے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے علمی نور و ہنر کی شان بمقابلہ حضرت خضر علیہ السلام کے بڑھ کرتھی اور جبجی تو ان کا اسرارِ خضریہ سے خالی الِذ ہن ہونا بعث بوتا تو وہ جنرت ہوئی علیہ اللام کے اوئی و اقل علم علم علی با واسع ہوتا تو وہ حضرت موئی علیہ السلام کے اوئی و اقل علم باعث باعث عبرت ہوئی علیہ السلام کے اوئی و اقل علم باعلی با واسع ہوتا تو وہ حضرت موئی علیہ السلام کے اوئی و اقل علم برغالب آ جاتا تو ہمارے لئے کوئی مائی عبرت نہ تھا۔ یہ کہنا کہ نہ کورہ روایت کی رو سے حضرت موئی علیہ السلام علم باطن میں حضرت خضر علیہ السلام سے کم ثابت ہوئے، یہ محض سوء فہم ہے۔ جب شریعت علم ظاہر و باطن کا مجموعہ تشہری تو کوئی ملیہ السلام شعن، علم باطن میں کس نبی سے پیچھے نہیں رہ سکتا رسول اولوالعزم جو صاحب شریعت ہو، جیسے کہ حضرت موئی علیہ السلام شعن، علم باطن میں کسی نبی سے پیچھے نہیں رہ سکتا کہ نکین قبل بھی اور فکست کشتی اور نتم بر جدار (و لیوار) کی حکمتوں میں جو حضرت موئی علیہ السلام لاعلم رہے تو اس کی وجہ لیکن قبل بھی اور فکست کشتی اور نتم بر جدار (و لیوار) کی حکمتوں میں جو حضرت موئی علیہ السلام لاعلم رہے تو اس کی وجہ لیکن قبل بھی اور فکست کشتی اور نتم بر جدار (و لیوار) کی حکمتوں میں جو حضرت موئی علیہ السلام لاعلم رہے تو اس کی وجہ

یہ ہے کہ ایک رسول صاحب شریعت کے لئے یہ امر ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام جزئیات کی عکمتوں پر حاوی ہو۔
حضرت خضر علیہ السلام بعض بُرُدوی حالات میں اصلاح الناس پر مامور تھے۔ بعض علاء صوفیہ اب بھی ایسے میں کہ جن
کو منفرد واقعات کے متعلق خاص انکشافات و الہامات ہو جاتے ہیں اور یہ مقام حضرت موی علیہ السلام جیسے رسول
گرامی قدر وصاحب کتاب و عامل شریعت کے مقام سے افضل نہیں ہوسکتا۔

وست حق میراندش زندہش کند زندہ چه بود جانِ پایمیدہش کند (تو اس بچ) کو اللہ کا ہاتھ ہی مارتا ہے (اور) اس کو زندہ کرتا ہے، زندہ کیا (بلکہ) اس کو ابدی زندگی بخشا ہے۔ (۳۱۲/۱) جرت کے چھے سال آخضرت اللے کوئی سامان جنگ نے اپ صحابہ سمیت جی کرنے کی نیت سے مکہ معظمہ کا قصد کیا، چونکہ جنگ اور معرکہ کا ارادہ نہ تھا اس لئے کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لیا بلکہ صرف قربانی کے اونٹ ہمراہ لئے اور سنر بھی ذیعقد کے مہینے میں کیا، جس میں عرب ہرگز جنگ نہیں کرتے سے اور ہر ایک وہمن بلا مزاحمت کے میں آنے جانے کا مجاز سمجھا جاتا تھا۔ جب مکہ نومیل رہ گیا تو آپ اللے نے مقام حدیبیے میں قیام فربایا اور حضرت عثان بن عفان کوسفیر بنا کر اللِ مکہ کے پاس بھیجا کہ آپ کے آنے کی اُنہیں اطلاع پہنچائیں اور مکہ میں آنے کی ان سے اجازت حاصل کریں۔ حضرت عثان کے جانے کے بعد مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ قریش نے ان کوفتل کر دیا ہے۔ اس لئے رسول الشریک نے اپنی اس بے سر و سامان جمعیت سے جان شاری کی بیعت کی کہ اگر قریش سے لڑنا پڑے اس لئے رسول الشریک نے اس بیعت کا ذکر قرآن مجیت سے جان شاری کی بیعت کی کہ اگر قریش سے لڑنا پڑے۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ 'نیڈاللّٰهِ فَوْق اَیْدِیهِم'' کی رُوے الله تعالیٰ نے پینجبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، چونکہ حضرت دعفر علیہ الله کا ہاتھ ہوا، البذا ان کا ایک یچ کوئل کرنا گویا خود الله کا فعل ہونا جو قابلِ اعتراض نہیں ہوسکتا، پھر فرماتے ہیں کہ ایسے ہاتھ سے قتل ہونا گویا جی اُٹھنا ہے۔ راوسلوک کے طے کرنے کے لئے کی مرشد کائل کی رہنمائی ضروری ہے۔ صرف اپنی رائے و قیاس سے طریقت کو بجا لانے کی کوشش کرنا اور کتب تصوف کا مطالعہ کر کے اشغال و اعمالِ سلوک میں مصروف ہونا غیرمفید بلکہ بعض اوقات معز و مہلک کرنا اور کتب تصوف کا مطالعہ کر کے اشغال و اعمالِ سلوک میں مصروف ہونا غیرمفید بلکہ بعض اوقات معز و مہلک

کامتخال کردیم مارا کے رسد امتخان تو اگر نبود سد امتخان تو اگر نبود سد جادوگروں نے کہد دیا کہ حضرت! ہم نے آپ کی آ زمائش کی تھی کہ آپ جادوگر ہیں یا نبی اور بیفلطی ہم ہے کم بخت صد نے کروائی، حسد نہ ہوتا تو ہمیں آپ کی آ زمائش ہے کیا سروکار تھا۔

مجرم شاہیم و مارا عدر خواہ ۔ اے تو خاص الخاص درگاہ اللہ مرا الخاص درگاہ اللہ الخاص (۱۲۹/۳)

ور گزر از ما کہ ما کردیم بد اے ترا الطاف و فضلِ بے عدد اور کرتر از ما کہ ما کردیم بد اور کششیں بے شار اور کہتے تھے کہ یا حضرت! ہم سے درگزر فرمایے، بے شک ہم نے بُرا کیا، آپ کی تو مہربانیاں اور بخششیں بے شار ۱۲۹/۳)

گفت موی عنو کردم اے کرام گشت بر دوزخ تن و جال تال حرام حفرت موی طداللام نے فرمایا: اے شریفوا میں نے معاف کیا، تبہارے جم و جال پرآگ حرام ہے۔ (۱۲۲/۳) موی و فرعون در متی و نست باید این دو خصم را در خویش بست موی اور فرعون خود تمباری ہستی کے اندر موجود ہیں، ان دونوں حریف طاقتوں کوخود اینے اندر اللش کرو\_ (۱۲۷/۳) مولانا روم فرماتے ہیں، چنانچ تہاری رور انسانی موی علیدانسلام ہے، عقل معاد ہارون ہے، قرآن مجید عصا ہے، نور توحید پدینا ہے،نفس امارہ فرعون ہے،عقل معاش ہامان ہے،فسق و فجور اور عصیان وطغیان کے خیالات جادوگر ہیں۔ اگرتم مویٰ (روح) کا اتباع کرو کے تو عقل معاد کومشیر بناؤ کے، عصا قرآن اور پدیضا کونور اور نویر توحید کو برحق مجھو کے اور فرعونِ نفس کی تحقیر و تذکیل کرو ہے، عقل معاش کی گرویدگی سے بچو کے، فتق و فجور کے خیالات ہے دل کو پاک رکھو کے تو واصل بااللہ ہو جاؤ کے اور اگر اس کے خلاف کرو کے تو تمہاری مشتی منجات کا خداحافظ تا قیامت بست از موی ناج نور دیگر نیست دیگر فد مراج حضرت موی علیہ اللام ہے اس نور کا سلسلہ قیامت تک کے لئے چل رہا ہے۔ نور سب میں ایک ہے، دوس انہیں۔ إلا إلى الحرام والمواتا ب- المرام والمرام والمرام المرام ا مولانا روی حضرت موی علیه السلام کے اثر دھا کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اگر چہ جادو کرنا حرام ہے لیکن اس جادو کے فعل سے دو حادوگر جو فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لئے بلائے تھے، اسلام کے شرف ے مشرف ہو گئے۔ ان کا قصہ بہت دلچسپ اور رُوحانی معیار کا حامل ہے مگر اس جگد اس کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ دونوں جادوگروں کومعلوم ہو گیا کہ موی علیہ السلام نبی ہیں، البذا توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا، مولاناً فرماتے ہیں \_ بعد ازال ځد اژدها و حمله کرد پر دو آل گریختند و رویځ زرو اس کے بعد (وہ لاشی) اور دہا بن گئ اور جملہ آور ہوئی، وہ دونوں بھاگ گئے اور اُن کے چبرے فق تھے۔ (١٢٥/٣) رد در افادن گرفتد از نهیب غلط غلطال منهزم در بر نشیب وہ ڈر کے مارے بھا گتے ہوئے لوٹ بوٹ ہو کر گڑھوں میں گرنے لگے۔ پس یقیں شاں شد کہ ہست از آساں ازائکہ می دیدند عَدِ ساحراں تب ان کو یقین ہو گیا کہ (یہ طاقت) عالم بالا سے ہے، کیونکہ وہ جادو گرول (کی طاقت کی حد کو و کیمنے (اور (150/5) ربحانة) تعير پی ازیں رو علم بجر آمونقن نیست ممنوع و حرام ممنین (مولانا روی فرماتے ہیں) کی اس پہلو ہے ( کہ جادوگروں کی طافت و قدرت کا اندازہ لگانے کے لئے جادد کاعلم (10/m) سکھنا منوع، حرام اور ذلیل کام نہیں (بال اس کا غلط استعمال حرام ہے)۔

مولانا روی کا یہ قول ایک فتوی کی صورت رکھتا ہے۔ فتادی شامی جلد سوم باب المرتد میں لکھا ہے کہ جادو بلا اختلاف حرام ہے اور اس کو مباح مجھنا کفر ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے کہ جو جادو گرصرف تج بہ کے لئے جادو کرے اور اس کا معتقد نہ ہو وہ کا فرنہیں۔ مثنوی بحرالعلوم کی جلد اوّل میں لکھا ہے کہ جادو سیکھنا اہل حرب کے جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لئے فرض کفایہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لئے حرام ہے۔

بہر تمیز حق از باطل کوست سحر کردن شد حرام اے مرد دوست حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لئے (جادد سکھنا) اچھا ہے، ہال اے دوست! جادد کرنا حرام (اور کرنے والا کافر اور واجب القتل ہے)۔

بعد ازاں إطلاق و تپ شاں شد پديد كار شاں تازع و جاں كندن رسيد اس كے بعد ان دونوں جادوگروں كو دست لگ گئے اور بخار چڑھ گيا، (حتیٰ كه) ان كی حالت نزع اور جان كی تك پہنچ گئی۔

مولانا روئی ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو اپی کنیز ہے بہت محبت تھی وہ اچا تک بیار ہوگئی اور بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ اللہ کے سامنے گڑگڑایا تو اللہ نے اس کے پاس ایک طبیب بھیجا، جس نے معلوم کیا کہ وہ لاکی ایک ذرگر (سُنار) ہے محبت کرتی ہے۔ یہ بات اس نے لاک کی نبض ہے پہچائی اور طبیب نے لاک کے شہر اور محلے کا پیتہ کروایا۔ اس لاک کو بلایا گیا تو لاکی ٹھیک ہوگئے۔ معلوم کیا گیا کہ بدلاکے کی کس چیز پر عاشق ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ لاکی اس کے بالوں پر عاشق ہے۔ لاک کو اویا۔ یہ فیصلہ شہوت کے تحت نہ تھا شروع کر دی۔ اس کے بعد الہام خداوندی کے تحت اس طبیب نے لاکے کو مروا دیا۔ یہ فیصلہ شہوت کے تحت نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام ہے ہوا۔ (قاضی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ کی بُری بات کے مرتکب کو عام سزا وے بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام ہے ہوا۔ (قاضی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ کی بُری بات کے مرتکب کو عام سزا وے با بھائی کا تھم وے)۔

گرنبودے کارش اِنہام (پرین) نہ ہوتا تو (نی الواقع) وہ ایک پھاڑ کھانے والاکتا ہوتا، نہ کہ بادشاہ۔ (ا/۵۵)
اگر اس (بادشاہ) کا کام البہام (پرین) نہ ہوتا تو (نی الواقع) وہ ایک پھاڑ کھانے والاکتا ہوتا، نہ کہ بادشاہ۔ (ا/۵۵)
بادشاہ نے وہ خون نفسانی خواہش سے نہیں کیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہتم سُنار کے متعلق بدگمانی اور جھڑا چھوڑ دو
کہ وہ بادشاہ کی کنیز پر عاشق تھا اور پھر اس نے زرگر کوقتل کرا دیا، جو کنیز کا محبوب تھا۔ اس سے کہیں اس غلط فہی میں
نہ پڑ جانا کہ بادشاہ نے محض رقیبانہ صد میں اپنی شہوت پرتی کے خیال سے زرگر کو ہلاک کیا کیونکہ بادشاہ تو ایک
صالح اور مرد یا کباز تھا۔ اس پر ایبا گمان ہی بے جا ہے۔ باتی رہی نوعیت واقعہ، سوسینکڑوں ایسے واقعات ہماری نظر

ے گزرتے ہیں کہ ہم ان کی ظاہری صورت سے پچھ قیاس کرتے ہیں گرنفس الامر میں اس کاسلسلہ اسباب پچھ اور ہوتا ہے۔ انسان معمولی سے معمولی واقعات کی حقیقت فہی سے عاجز ہے تو وہ خدا کی بری بری حکمتوں کو کیا سمجھ، ینی اگر زرگرکومحض این نفس کی فاطرقل کیا ہوتا تو اس کا بیفعل اس کتے کے فعل سے مشابہ ہوتا جو کسی بے گناہ کو بھاڑ کھاتا ہے۔

یاک بود از شهوت و حرص و بَوَا نیک کرد او لیک نیک بدنما وہ نفسانی خواہش اور حرص و ہوا ہے یاک تھا، اس نے جو کچھ کیا اچھا کیا،لیکن ایپا اچھا جو (بظاہر ) کرا لگتا ہے۔ (DD/I)

### كرتو الل ول نده بيدار باش (اگر تو اہل ول نہیں تو ول کی بیداری حاصل کرو)

ایک حدیث مبارکہ میں بیمفہوم دیا گیا ہے کہ انسان و نیاداری کے کامول میں لغو حرکات اور گفتگو میں مصروف ر ہتا ہے تو شیطان اس کے ول میں چونج رکھ دیتا ہے اور اس کے ول میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے اور جب انبان ذکر البی میں معروف ہو جائے تو شیطان اپنی چونج اس کے دل سے نکال لیتا ہے۔ ایسے دل کو جو ذكر اللى مين مصروف ہو" ول بيدار" كہتے ہيں۔ علامہ اقبال كا كلام يہلے بھى پيش كيا جا چكا ہے مرمضمون كے اعتبار ہے اس جگہ پرنقل کیا جارہا ہے۔ تفصیل کے لئے اس کتاب میں ہمارامضمون ''انسانی زندگی انسان کے اعمال سے متاثر ہوتی ہے' کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔شعر حسب ذیل ہیں ۔

ظن وتحميل ے ہاتھ آتا نہيں آموے تارى نہ میری ضرب ہے کاری، نہ تیری ضرب ہے کاری

ول بیدار فاروقی ، ول بیدار کر اری مس آوم کے حق میں کیمیا ہے ول کی بیداری مشام تیز ہے ماتا ہے صحرا میں نشان اس کا ول بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک

(--5-977)

ان اشعار کی تشریح اس قدر خوبصورت ہے کہ اس میں زوحانیت کے بہت سے معاملات اور کیفیات کا مزہ آتا ہے۔ علامة نے فرمایا ہے کہ جب تک ول بیدار پیدا نہ کیا جائے، اس وقت تک نہ تیری کوشش اور محنت کام آئے گی اور نہ ہی میری کوئی کوشش کام آ عتی ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جب تک انسان خود اینے چراغ ول کونہیں بحر کائے گا، اُس وقت تک اس پر زوجانیت کا رنگ ہرگز نہیں چڑھ سکتا۔ راقم الحروف نے ایک دن علامہ اقبالؒ کے مزار بر کشف القور کے ذریع سے کچھ احوال معلوم کئے۔ علامہ اقبال نے بیداری دل کے لئے ہمیں بدنھیجت فرمائی کہ میراشعر تمہارے چیرے کے سامنے میرے مزار کی دیوار برلکھا ہوا ہے، اس برعمل کریں، وہ آپ کے حال کے مطابق ہے۔ مراقبہ کے بعد جب دیکھا تو وہ شعر حسب ذیل تھا ۔

چائ خویش برافروختم کہ وست کلیم در این زمانہ نہاں زیرِ آسٹیل کروند میں نے اپنا چائ (ول) خود ہی بھڑکایا ہے کہ اس زمانے میں وست کلیم (بزرگوں کا ہاتھ) آسٹین میں چھپا ہواہے۔ (اقبالؒ) (زع۔۱۸۵)

اس شعر ہے بھی وہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ بزرگوں کا ہاتھ جب کی زمانے بیں مریدوں کے دلوں پر لگایا جاتا تھا تو ان کے قلوب جاری ہو جاتے سے گر اب بزرگوں کا یہ دستور نہیں رہا، چنانچہ علامہ کی بات پرعمل کیا تو کامیابی حاصل ہوئی۔ بھی کسی زمانے بیں یہ بھی ہوتا تھا کہ پیر و مرشد اگر ایک بار مرید کی طرف دیکھ لیتے تو ان کا معاملہ درست ہو جاتا۔ حافظ شیرازی کا درج ذیل شعر بھی انہی معنوں کی خزازی کرتا ہے ہے

آناں کہ خاک را بہ نظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشہ، چشم بما کنند وہ لوگ جو اپنی ایک نظر ہماری طرف کریں۔ وہ لوگ جو اپنی ایک نظر ہماری طرف کریں۔ (جانق شرازی)

روایات میں ہے کہ فخرالدین رازی ایک دن رُوحانی کیفیت میں اپنے گھر سے باہر آئے تو دروازے کے سائے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی ایک نظر اس پر پڑی تو وہ کتا سرمست ہو گیا اور جمومتا ہوا قبرستان کی طرف نکل یڑا۔ وہ کتا جدهر سے بھی گذرا، اس علاقے کے کتے اس کے پیچیے چلنا شروع ہو گئے۔ جب وہ کتا قبرستان میں جا کر بیٹے گیا تو تمام کتے اس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹے گئے۔ مولانا روی کے ایک شعر میں اس واقعہ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت مجدو الف ٹائی ؓ نے متوبات شریف میں ندکورہ حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دل ایک نورانی چیز ہے، گر گندے خیالات اور بُرے اعمال سے اس پر سیابی کے دھے لگ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہے ول بالكل سياه موجاتا ہے، پھر ذكر البى كى ضربين لگانے سے اس كى سيابى يا زنگ بالكل دُور موجاتا ہے اور دل نورانى مو جاتا ہے۔ یہی ول دل بیدار کہلاتا ہے۔ اس کے برعس انسانی نفس جس کا مقام انسان کی ناف سے ذرا نیچ ہوتا ہے، اس کی اصل (اصلیت) نورانی نہیں بلکہ خباہث پر ہے اور خبث اس کی ذاتی صفت ہے۔ فرماتے ہیں نفس کو كى طريقے ہے ٹھيك نہيں كريكتے كونكه اس كو جتنا رگرو كے اس كے اندر سے خبث ہى نكاتا نظر آئے گا، البتہ اگر ننس کو ذکر کے ذریعے زوح کے تالع کر دیا جائے تو چریدایی سرکشی اور بغاوت سے باز آ جاتا ہے۔ طریقت میں ذکر ای لئے کیا جاتا ہے کہ نفس رُوح کے ماتحت رہ کرعمل کرے۔ ذکر کا طریقہ جو پینخ اپنے مریدوں کو بتاتا ہے اس میں نفس کو زوح کے تحت کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ راقم الحروف نے نفس کے موضوع پر " تہذیب اللس" کے نام سے ایک خنیم کتاب تحریر کی ہے، جو إن شاء اللہ جلد ہی زيور طباعت ہے آ راستہ ہورہی ہے اور إن شاء اللہ اس كاب كے ساتھ ساتھ ہى شائع ہو جائے گى۔ بيدارى ول پرمولانا فرماتے ہيں ،

ور دلت بيدار شد مينس خوش نيست غائب ناظرت از بغت و شش اگر تمہارا دل بیدار ہو جائے تو مزے سے سوتے رہو کھر بحالت خواب بھی تمہاری نظر ہفت (افلاک) اور شش (110/m) (جہات) ہے غائب نہ ہوگی۔ لیک کے حدد ولم اندر وس گفت پینیبر که حدید چینم من روح کا ننات ومعلم کا ننات حضرت محد علی نے فرمایا کہ میری آئلمیں سوتی ہیں لیکن نیند میں میرا ول کب سوتا ہے۔ (110/m) حضور یاک عظی نے فرمایا ہے "عَیْنَای تَنَا مَان وَلا یَنَامُ قَلْبی عَنْ رَبّی" یعی میری دونوں آئکسی سوتی ہیں مر میرا ول بروردگار کی طرف سے فافل نہیں ہوتا ۔ شاه بیدار ست و حارب خفته گیر جال فدائے خفتگان دل بھیر فرض کرو کہ پہرہ دار سو گیا لیکن بادشاہ تو جا گتا ہے، (پھر کیا خطرہ ہے) ان سونے والوں پر جن کا دل بیدار ہوتا (10/r) ہے، جان قربان کر دینی جاہیے۔ می تکنید رور برارال مثنوی وصف بیداری ول اے معنوی اے معنے دان! ول کی بیداری کا بیان بزاروں مثنوی کی کتابول میں بھی نہیں سا سکتا، (البذا اس کو بہیں چھوڑ کر اصل (10/r) تصد چمیزنا جاہے)۔ بهر دُزدتیء عضا کردند ساز چوں بددیدندش کہ خفت است او دراز جب اُن دونوں (جادوگروں) نے انہیں دیکھا کہ وہ یاؤں بیارے سورہے ہیں تو عصا کو جرانے کی تیاری کرنے (10/m) كر پيئش بايد شدان دال را راود ساحران قضد عصاً کردند زُود جادوگروں نے جلدی عصا کا قصد کیا کہ ان کے چھے جانا جاہیے اور پھر (اے) اُڑا لینا جاہیے۔ (10/r) اند کے جوں پیشتر کردند ساز اثدر آمد آل غضا در ابتزاز جوں ہی تھوڑا سا آ کے بڑھنے لگے تو وہ لاٹھی حرکت میں آگئی۔ (110/m) کال دو بر جا خشک کشتند از وجا آنچناں ہر خود بلرزید آل غضا وہ لاتھی اس طرح خود بخود تھر چھری لینے گئی کہ وہ دونوں مارے خوف کے وہیں ٹھٹک کررہ گئے۔ . اين جياع عش كو روش بود از فتله و ينه و روغن بود

دیکھو! یہ سورج کا جراغ جو روٹن رہتا ہے، بتی، روئی اور تیل ہے (روٹن) نہیں (بلکہ اُس کی روٹی من حانب اللہ

-(4

(16/r)

ستف گردُوں کو چنیں دائم بود نر طناب و استنے قائم بود آمان کی جہت جو یوں بمیشہ سے (قائم) ہے، یہ ری اور ستون سے قائم نہیں (بلکہ بامرحقِ قائم ہے)۔ (۱۵/۳) قوت جبریل از مطبخ نبود اور دیدایہ خلاقی وودو اور دیدایہ خلاقی وودو ای طرح جبریل علیہ السلام کی میہ طاقت (کہ وہ لحہ بجریس آسانوں کے اُوپر سے دُنیا پر دمی لے آتے تھے) کی باور چی خانہ (کے گونا گوں کھانوں کے تاول) سے نہ تھی بلکہ رُوحانی قوت تھی (جو عالم کو پیدا کرنے والے اور باور چی خانہ (کے گونا گوں کھانوں کے تاول) سے نہ تھی بلکہ رُوحانی قوت تھی (جو عالم کو پیدا کرنے والے اور باور چی خانہ (کے بیدا کرنے والے اور باور پی خانہ رکے دیدار کی برکت سے حاصل ہوئی تھی)۔

جب قرآن پاک کے یہ کلمات نازل ہوئے کہ "فی قُو ہِ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیُن" (یعنی جرائیل علی السلام طاقت ور ہے اور مالک عرش بریں لیمن خداکی جناب میں اس کا بڑا درجہ ہے۔ (اللّویر:۲۰) آپ علی نے جریل ہے استفسار فرمایا کہ کا کتات کی جرشے کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، یہ بناؤ کہ تہمیں میری رحمت سے کیا ملا ہے تو اس پر انہوں نے جواب ویا میں نے اپنے دونوں بازوؤں کے زور سے قوم لوط کا تختہ اُلٹ دیا تھا۔ اس شعر میں جو دیار اظلاق کو قوت جبر مل کی علت قرار دیا ہے تو لفظ "عِنْدُذِی العَوش" سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

ای طرح ان اولیاء اللہ کی قوت (جن میں تم بھی شامل ہو) حق تعالیٰ کی طرف ہے سمجھو، نہ کہ طعام اور طعام سے لیم مزتقال ہے۔

جہم شانرا ہم زنور اسرشتہ اند تا زرُوح و از ملک مگذشتہ اند ان کے جہم کو بھی نور سے بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ (انسانی) رُوح اور فرشتوں ہے بھی آ کے بڑھ گئے۔ (۱۲/۳) چونکہ مُومُو فی باوصاف جلیل زاّ تشِ نمرود مگذر پُوں خلیل چونکہ تم متخلق باخلاق اللہ ہو، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نمرود کی بجڑکائی ہوئی آگ ہے جج کرنکل جاؤ۔ (۱۲/۳)

ایں بفال و ایں فتلہ دیگرست لیک ٹورش نیست دیگر زال سرست خوب سمجھ لوکہ مٹی کا چراغ اور یہ بی تو بدل جاتی ہے، لیکن اس کا نور نہیں بدلاً۔ (وہ) اپنی جانب ہے (ایک ہی نور) ہے۔

چونکہ وُنیا تیامت تک قائم رہے گی، قیامت تک کے لئے مویٰ علیہ السلام کے قدم بہ قدم چلنے والے پیدا ہوں گے اور یہ ولایت مویٰ "کے وارث ہوں گے (اس سے موجودہ بن اسرائیل کی قوم مراد نہیں) کیونکہ ہر ولی کی نہ کی نہی کی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کس وہ نور ولایت جومویٰ "میں تھا، سلسلہ وار قائم ہے اور قائم رہے گا۔ قیامت تک کے لئے حضرت مویٰ "سے سبق فیسیحت موجود ہے، افض میں بھی اور آفاق میں بھی ہے

گر نظر در شیشہ داری کم خُوی زانکہ از شیشہ است اعداد و دُولَی اگرتم نے نور کو مدِ نظر نہ رکھا بلکہ شیشہ میں نظر جمائے رہے تو گمراہ ہو جاد کے کیونکہ شیشہ سے تعداد اور دولی پیدا ہوتی ہے۔ جوتی ہے۔ قدر فظر پر ٹور واری واربی واربی از دولی و اغذاد جم اے منتی

قر نظر کر فور داری واربی واربی کار نور دوئی و اغذاد ہے۔ اگر اور تعداد ہے۔ اگر تو نور پر نظر رکھے گا تو نجات پا جائے گا، اے با کمال! جسم کی دوئی اور تعداد ہے۔ اگر تو نور پر نظر رکھے گا تو نجات پا جائے گا، اے با کمال! جسم کی دوئی اور تعداد ہے۔ اگر تو نور پر نظر رکھے گا تو نجات پا جائے گا، اے با کمال! جسم کی دوئی اور تعداد ہے۔

از نظر گاہ است اے مغز وجود اختلاف مومن و مجر و مجود المان نظر گاہ است اے مغز وجود المان کا منات! نظر کی وجہ ہے، مومن، آتش پرست اور یبودی کا اختلاف۔

(یعنی اگرتم نور پرنظر رکھو کے تو اے با کمال! تم جمم کی اثنیت دوئی اور تعداد (کے جھڑے) ہے چھوٹ جاؤ گے۔ اے طالب (جو اپنے حسنِ لیافت ہے گویا خلاصۂ مخلوقات ہے) مسلمانوں، آتش پرستوں اور بہود بوں کا (خربی) اختلاف ان کے نقطۂ نظر ہی کے سبب ہے تو ہے)۔ حقیقت تو ایک ہے گر اس کو اوراک کرنے والوں کی نگامیں مختلف ہیں پھر طریقِ اوراک بھی مختلف انداز ہے دہ اپنے طریق ہے اس حقیقت واحد کو مختلف انداز ہے دکھتے ہیں اور اس ہے مختلف نتیج نکالتے ہیں۔ پس بہی باعث ہے اختلاف خداہب کا۔

اے ضیاء الحق مُنام الدین اب بیتسرا دفتر بھی چھیٹر دو، کیونکہ تین بار کلام کرنا سنت ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین اب بیتسرا دفتر بھی چھیٹر دو، کیونکہ تین بار کلام کرنا سنت ہے۔ حصرت مولیٰ علیہ السلام کی باقی حکایت کو مولائاً آگے بیان فرماتے ہیں ۔

جانِ بابا! چونکہ ساجر خواب گھد کار اُو بے رونق و بے آب شر جب وہ جانِ پدر جادوگر سو جاتا ہے تو اس کا کام بے رونق اور بے اثر ہو جاتا ہے ( بخلاف اس کے معجزہ میں فرق نہیں آتا )۔

ہر دو از گورش رواں گشتند و تفت تا بھر از بہرِ آل پیکار زفت (سیمنر) دونوں اس کی قبر پر سے (اُٹھ کر) فورا اس علین معرکہ کے لئے مصر کو روانہ ہو گئے۔ (۱۲۳/۳) بہر نازش بستہ او دو چٹم سر عرش و فرشش جملہ در زیرِ نظر انہوں نے بطور (ناز) سرکی دونوں آٹکھیں بند کر رکھی تھیں لیکن دل کی آٹکھیں کھی تھیں اور ان کی نظر میں عرش وفرش اور تام کا نئات تھی۔

مولانا روم اس شمن میں دوآ دمیوں کا ذکر فرماتے ہیں، ایک دہ هخص جس کا دل سور ہا ہواور آ تکھیں بیدار ہول، دوسرا و دخص جس کا دل بیدار ہواؤر آ تکھیں سوتی ہول

اے بیا بیدار چثم و خفید دل خود چه بیند چثم الل آب و گل ارے بہترے لوگ جاگتی آ کھے اور سوتے دل والے ہیں، محلا آب وگل وغیرہ عناصر میں مقید رہنے والوں کی آ کھی کیا و کھے عتی ہے۔

کیا و پیسٹی ہے۔ واکلیہ دل بیدار دارد چیٹم سر گر بخسید پر کشاید صد بھر (اور بخلاف اس کے) جوفض بیدار دل رکھتا ہے، اگر اس کے سرکی (ظاہری) آئکھیں سو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں، اس کی سو بینائیاں کھل جاتی ہیں۔

ال فی سو پیٹا بیان سی جان ہیں۔

گر تو اہلِ دل نہ بیدار ہاش طالب بواور (نفس و شیطان ہے) جنگ کرو۔

آگرتم اہلِ دل نہیں ہوتو بیدار رہو، دل کے طالب بنواور (نفس و شیطان ہے) جنگ کرو۔

ول بیدار حاصل کرنے کے لئے عبادات و طاعات میں شب بیداری اختیار کرو اورنفس اور شیطان جو راحت طلی

اور شہوت پہندی کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو ترک کرو اورنفس کو مجاہدات و ریاضات ہے مغلوب کرو، پھر ان تکالیف

کا نتیجہ راحت نکلے گا (یعنی دل بیدار ہو جائے گا)۔

#### رّو بجوا قبال را ازمقبلے

# (جاؤ كى مقبول بندے سے اقبال طلب كرو)

عزت اور اقبال مندی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خزانوں ہے ہی ملتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کی ہے کہ اللہ والوں کا اوب کیا جائے۔ دل کی خوراک نورانی اسباق ہیں اور یہ کسی ول والے ہے ہی ملیں گے۔ مولانا رویؓ نے لکھا ہے کہ کسی اللہ والے کا وامن تھام لو تا کہ تم اس کی بزرگی اور بلندی پا لو، کیونکہ نیک آ دمیوں کی صحبت سے تم نیک بن سکتے ہواور اگر مُروں کی صحبت میں جاؤ کے تو مُرے بن جاؤ کے۔

مولانا روئی فرماتے ہیں کہ انجیل میں رسول اللہ علیہ کی تحریف لکھی ہوئی ہے (اور ای طرح قرآن، تورات اور زبور میں بھی) لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کہا اُمتوں کے لوگ وشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لئے آپ کا نام مبارک لے کر فتح طلب کرتے تھے مگر جب آپ مبعوث ہو گئے تو انہوں نے آپ کی مخالفت کی

طائفہ نفرانیاں بہرِ ثواب چوں رسیدندے بدال نام و خطاب عیسائیوں کی ایک جماعت ثواب کے لئے جب حضور علقہ کے نام اور خطاب پر پہنچتے۔ (۱۰۲/۱)

بوسہ دادندے برآل نام شریف رُونہادندے بدال وصف لطیف اس مبارک نام کو بوسہ دیے ، اس پاک ذات کی تحریف پر بطورِ تعظیم منہ رکھ دیے ۔ (۱۰۲/۱) مولاناً فرماتے ہیں کہ ان کی نسلوں کے برجھنے کے ساتھ نام احمد سلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کا ساتھی اور مددگار بن

گیا لیکن ان کا ایک دوسرا گروہ اس نامِ مبارک کی بے خُرمتی کرنے لگا تو وہ ذلیل اور خوار ہو گیا۔ وہ خود بھی محروم ہوگیا اور ندہب کے آ داب سے بھی محروم ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ ﷺ کا نامِ مبارک ہی اس قدر مبارک اور مدد کرنے والا ہوتو آپﷺ کے نور کا خود اندازہ کرلو۔

نام احمد چوں چنیں یاری کند تاکید ورش پوں مدگاری کند جب حضرت محمد اللہ کا نامِ مبارک ہی ایک مدکرتا ہے تو خیال کروکہ آپ تھا کا نامِ مبارک ہی ایک مدد کرتا ہے تو خیال کروکہ آپ تھا کا نامِ مبارک ہی ایک مدد کرتا ہے تو خیال کروکہ آپ تھا کا نامِ مبارک ہی ایک مدد کرتا ہے تو خیال کروکہ آپ تھا کا نامِ مبارک ہی ایک مدد کرتا ہے تو خیال کروکہ آپ تھا تھا کہ اور پاک کس قدر مدد کر سکتا ہے۔

انجیل میں حفزت محرمعطفے علیہ کا نام مبارک درج تھا۔ اس میں آپ سی کے ادصاف جسمانیہ اور شکل و شائل کا ذکر بھی درج تھا اور آپ میں کے جہاد کرنے اور روزہ رکھنے اور کھانے پینے کا حال بھی لکھا تھا۔ نام مصطفے سی کی تعظیم کرنے والے لوگ فتنے اور خوف سے امن میں رہے۔ وہ لوگ احمد سی کی خانہ جنگی اور وزیروں کے شر سے امن میں رہے۔

رسول الشری کی نام پاک جو سریانی زبان میں انجیل کے اندر آیا ہے، اس کا ٹھیک ترجمہ احمد ہے۔
حضرت عینی علیہ اللام نے اپنی امت کو رسول الشریک کے ای نام مبارک کے ساتھ آپ کی آمد کی بشارت دی
میں ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ''اور جب مریم کے بیٹے عینی نے کہا: اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف خدا کا
مجیجا ہوا آیا ہوں (یہ کتاب) تورات جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے میں اس کی بھی تقدیق کرتا ہوں (ایک اور)
پنیمرکی خوشخری سناتا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔'' (سورہ القف: ۱)

الما المعلق الم

میں کیا کچھ برکات و کرامات نہ ہوں گ۔ جب حضرت محمصطفے عظیفہ کا نام مبارک ہی حفاظت کے لئے مضبوط قلعہ عہد تو آپ علیف کی ذات مبارک تنی محافظ ہوگ۔

غلامي اولياء

مولانا روی فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکام کا تخی سے پابند ہو جاتا ہے تو ایے فحض کے لئے ساری مخلوق اور زمین و آسان کے درمیان کی ہر چیز غلام ہو جاتی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ "اَنَّ اللّٰهُ سَحَّو لَکُمُ مَافِیُ السَّمْواتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ" یعنی تمہارے لئے مخرکر دیا گیا جو پچھ آ سانوں اور زمینوں کے درمیان ہے مشافی السَّمنون کے درمیان ہے (اللّٰمن:۲۰) اس موضوع پر بے شار آیات اور روایات شاہد ہیں کہ انسان کو جب الله تعالیٰ نیابت اللهی کا تاج پہنا دیتا ہو اس کی ہر شے پر عکم انی ہو جاتی ہے۔ جب آ دم علیہ السلام کو جنت سے و نیا میں بھیجا گیا تو جریل علیہ السلام نے و نیا پر اللّٰہ کی طرف سے حضرت آ دم علیہ السلام کی اقباع تمام مخلوق پر واجب ہونے کا اعلان کیا اور ہر ایک نے اس کو شام کیا۔ اس سلسلے میں ہے تھی ہے کہ آسان کی تمام مخلوقات آپ علیہ کی مطبع اور تا بع ہے۔

مولانا روی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں کہ انہیں آگ میں پھینکا گیا تو آگ نے آپ کو مہیں جلایا بلکہ روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نارِغرود میں میراجو وقت گذرا ہے، اس سے زیادہ

آرام دہ ونت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔

گردد آتش پر بھی آگ شخندی اور سلامتی والی بن جائے گی، (اے حمام الدین آگ، پانی وغیرہ) عناصر تہادے (تو پھر) تم پر بھی آگ شخندی اور سلامتی والی بن جائے گی، (اے حمام الدین آگ، پانی وغیرہ) عناصر تہادے مزاج کے غلام رہیں کے (سورہ انبیاء کی آیت نمبر ۲۹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے)۔ (۱۲/۳) مولانا روم سورہ انبیاء کی نمکورہ آیت کونقل فرماتے ہیں کہ ہم نے علم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر خصندک اور راحت بن جا۔ مزاج کے لئے عناصر کے غلام بن جانے ہے مراد سے ہے کہ جس چیز کے مزاج میں آگ ہے جل جانے اور پانی میں غرق ہونے کی خاصیت ہو، اس پر آگ اور پانی حرق وغرق کا اثر نہ پہنچا کیں گے۔ مطلب سے جانے اور پانی میں غرق ہونے کی خاصیت ہو، اس پر آگ اور پانی حرق وغرق کا اثر نہ پہنچا کیں گے۔ مطلب سے کہ اے حمام الدین جب تک تم عناصر سے بالاتر ہو گئے تو وہ تمہارے مطبع اور فرما نبروار ہو جا کیں گے بلکہ کا نات کی ہر چیز کے تابع ہوگی۔ کشف السحجوب میں ہے کہ حضرت ابراہیم اوھم آیک مرتبہ ایک جنگل ہے گزرے تو ان کو خت تمہاری تابع ہوگی۔ کشف السحجوب میں ہے کہ حضرت ابراہیم اوھم آیک مرتبہ ایک جبال کو دووہ ہیں ہے، پانی کہاں ہے۔ آپ نے پانی پر اسرار کیا تو چروا ہا آٹھا اور ایک پھر پر عصا مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ابراہیم اوھم سے بیانی کہاں ہے۔ آپ نے پانی پر اسرار کیا تو چروا ہے نے ان کی چراگی دیکھر کر کہا کہ اس میں جراگی کی بات دیکھ کر بہت جران ہوئے تو چروا ہے نے ان کی چراگی دیکھر کہا کہ اس میں جراگی کی بات نہیں۔ جوشف اللہ تو بالی کا اطاعت گزار ہوتو ہم چیز اس کی تابعدار ہو جاتی دیکھر کہا کہ اس میں جراگی کی بات نہیں۔ جوشف اللہ تو بالی کا اطاعت گزار ہوتو ہم چیز اس کی تابعدار ہو جاتی دیکھر کہا کہ اس میں جراگی کی بات نہیں۔ جوشف اللہ تو بائی کا اطاعت گزار ہوتو ہم چیز اس کی تابعدار ہو جاتی دیکھر کہا کہ اس میں جراگی کی بات دیکھر کہا کہ اس میں جراگی کی بات ہیں۔

ایں مزاجت در جہانِ مُنْبِطً وصدَت را کول مُد مُلَتِقط این مزاجت در جہانِ مُنْبِط میں وصدت کے وصف کا جامع ہورہا ہے۔ (۱۱/۳)

اس شعر کا مطلب یہ بے کہ مزاج ایک کیفیت ہے، جوعناصر کی متضاد کیفیات سے مرکب ہے لیکن اُرواح میں حیاتِ ذاتیہ ہے جو مزاج کے ساتھ مشروط نہیں۔ جب رُوحانیت غالب ہو جاتی ہے اور جم لطیف ہو جاتا ہے تو کیفیات سے تضاد اُٹھ جاتا ہے۔ اس طرح مزاج کیفیت واحدہ ہو جاتا ہے اور جب ولی اللہ اس مقام پر پہنی جاتا ہے تو وہ اُرُوا کُونا اُجْسَادُنا کا مصداق ہوتا ہے، پھر اکثر اولیاء اس مقام سے نزول کرتے ہیں اور بعض اس مقام پر مقیم رہتے ہیں۔ چنانچ حضرت الیاس علیہ السلام اس مقام میں مشقر ہیں جو جم کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے مقیم رہتے ہیں۔ چنانچ حضرت الیاس علیہ السلام اس مقام میں مشقر ہیں جو جم کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جم میں رُوحانیت کی صفت پیدا ہو چکی ہے۔ یہی مراد ''ایں مزاجت در جہان منبط' سے ہے ( بحرالعلوم ) اے حسام الدین تمہارا جم عالم اُرواح میں وحدت افتیار کر چکا ہے اور اس کے اجزا کا تضاد مرتفع ہو گیا ہے۔

#### بے بَصری کے باعث اللِ دل کو حقیر نہ مجھو

الله والے دُنیاوی شان و شوکت اور امارت نہ ہونے کی وجہ سے معمولی انسان معلوم ہوتے ہیں گر ان کو معمولی نہ بھونی نہ ہوتے ہیں گر ان کو معمولی نہ بھونا چاہیے، یہ لوگ ذرہ بے مقدار دکھائی ویتے ہیں اور دیکھنے میں یہ گھاس چھوں معلوم ہوتے ہیں گر اس گھاس بھوں سمجھ کر پاؤں رکھا تو تم وہیں بھون سمجھ کر پاؤں رکھا تو تم وہیں دوس حاد گے۔

اینت خورشید نہاں در ذرّہ شیر نر در پوشین برّہ ہیں اللہ ۲۹۵ سے ایک ذرے میں مخفی سورج ہیں، یہ بکری کے بیجے کی کھال میں شیر (نر) ہیں۔
اینت دریائے نہاں در زیر کاہ یا بر ایں کہ نہیں منہ بااشتباہ یہ لوگ گھاس کے بینچ مخفی دریا کی طرح ہیں، کہیں شبہ میں ان پر پیر نہ رکھ دینا۔

(۲۲۷/۱)

### حضرت بایزید کوایک شیخ کا کہنا کہ میرے گردسات چکر کاٹ لو

مولانا روی فرماتے ہیں کہ حفزت بایزید ایک مرتبہ حج کے لئے روانہ ہوئے، آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ انہیں کوئی خفرِ وفت مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ راتے میں انہیں ایک بزرگ طے۔ اس بزرگ میں بہت ی خوبیاں دیکھیں۔ حضرت بایزید سمجھے کہ ان کا درجہ قطب وقت ہے کسی طرح کم نہیں ہے اور ان ہے تواضع اور ادب ہے پیش آئے۔ اس بزرگ نے آپ سے سفر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اپنے ادادہ کی کا اظہار کیا۔ بزرگ نے دریافت کیا کہ آپ گھر سے کی کئا خرج لے کر چلے ہیں تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ ان کے پاس چاندی کے دو سو درہم ہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ ابھی تم کی کرنے کے قابل نہیں ہو، میرے گرد سات بار طواف کرو اور اس کو کی سے بہتر سمجھو۔ فرمایا کہ بید درہم جوتم لائے ہو جھے دے دو اور جان لوکہ تمہاری مراد پوری ہوگئی۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ خدا کی قتم! اللہ تعالی نے (ایک حدیث کے مطابق) مجھے کہے سے زیادہ فضیلت عطافر مائی ہے۔

ندگورہ بالا بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کعبہ کو تو ایک بار میرا گھر کہا ہے اور جھے کو سر مرتبہ میرا بندہ کہا ہے۔ آپ نے دیکھاکہ یہ بزرگ بہت نجیف اور غربت کی حالت میں تنے اور اس کے علاوہ کثیرالعیال بھی تنے۔ آپ نے وہ رقم ان کو وے دی۔ حضرت بایزیڈ فرماتے ہیں کہ جھے اس شیخ سے بہت فیض حاصل ہوا اور میں اس وقت واقعی حج کے قابل نہ تھا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ "طَهِوَ ابنیتی للِلطَّ آنِفِینَ (لیتی میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے پاک کرو) (البقرہ: ۱۲۵) چنانچہ حاجی کے دل کا گھریاک ہونا چاہیے۔

بایزیلاً اندر سفر مُصحے لیے تا بیاید خطر وقت خود کے اپنے کے رخض) حضرت بایزیلاً سفر میں بہت تلاش کرتے کہ کوئی (بزرگ) جو اپنے زمانہ کا خطر (ٹانی) ہوٹل جائے۔ (۲۱۲/۲)

دید پیرے باقدے ہمچوں ہلال یافت در ذے فر و گفتار رجال آخر انہوں نے ایک پیر (مرد) ویکھا جس کا قد ہلال کی طرح (جھک کیا) تھا (اور) اس میں (راوحق) کے مردول کا جلال اور اُن کی می گفتگونتی۔ کا جلال اور اُن کی می گفتگونتی۔

دیدہ نابینا و دل چوں آفآب ہمچو فیلے دیدہ ہندوستان بخواب (ظاہری) آئکسیں نابینا تھیں اور دل (کی آئکسیں) سورج کی طرح روثن تھیں، اس ہاتھی کی طرح جس نے ہندوستان کوخواب میں (دیکھنے کے بعدا پنے اصل مقام کا) مشاہدہ کیا ہو (اس لئے مست و مرور تھا)۔ (۲۱۲/۲) چھٹم بستہ خفتہ بیند صد طرب چوں کشاید آل نبیند اے عجب

سونے والا آئکمیں بند کئے ہوئے صدم عائبات ویکھا ہے، جب (آئکمیں) کھولنا ہے تو پھر ان کونہیں ویکھ پاتا یہ عجب بات ہے۔

بس عجب در خواب روش میشود ول دُرونِ خواب رون میشود (سونے والے پر) بہت سے عجائبات جو نمایاں ہو جاتے ہیں (تو اس کی وجہ سے ہے کہ) دل حالت خواب میں (حالم غیب کی طرف) روشندان بن جاتا ہے۔

عارف ست أو خاك او در ديده ش آ نکه بهدارست و ببید خواب خوش ( بخلاف اس کے ) جو (مردِق ) بیدارے اور ( بحالت بیداری ) اجھا خواب دیکھتا ہے تو وہ عارف ہے، اس ( کے (r/r) یاؤں) کی خاک کو (سرمہ بنا کر) آنکھوں میں لگاؤ۔ بایزید اورا چو از اقطاب یافت سکنت جمود و در خدمت شافت بایزیر نے جب ان (بزرگ) کو قطب یایا تو (ان کے سامنے) عاجزی کی اور (ان کی) خدمت (کی بجاآ وری) ( H/H/F) میں سعی کرتے گئے۔ پیش او بنشست و مے پُرسید حال یافتش درویش و جم صاحب عیال (بایزید) اس کے سامنے بیٹھے اور حال یو چھا تو ان کوغریب اور عیال دار پایا۔ گفت عزم تو عجا اے بایزید راحت غربت را کا خوابی کشید (اس بزرگ نے) یوچھا، اے بایزید! تمہارا قصد کہاں کا ہے؟ (اپنا) سامان سفر کہاں لے جاؤ گے۔ گفت عرم کعب دارم از وله گفت بین با خود چه داری زادِ رَه بایزیڈ نے کہا (آج) شوق سے کعید کا قصد کر رہا ہوں، فرمایا: یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ راتے کا خرج کیا مجھ ہے۔ (Y|Y/Y) گفت دارم از درم نقره دویست کک به بسته سخت بر گوشه ردیست بایزید نے کہا، میرے یاس جاندی کے دوسو درہم ہیں، ویکھتے جادر کے کونے میں مضبوط بندھے ہوئے ہیں۔ (۲۱۲/۲) گفت طَوفے کن مجروم ہفت بار ویں کلو تر از طواف عج شار (اس بزرگ نے کہا) تم میرے گرد سات بارطواف کرو اور اس کوطواف کجے ہے بہتر سمجھو۔ واں درم ہا پیش من نہ اے جواد وال کہ عج کردی و عاصل شد مراد اور (اے تی) ان ورہموں کو جو تمہارے یاس ہیں، میرے سامنے رکھ دو پھر سجھ لو کہ تم نے عج کر لیا اور (تمہاری) مراد بوری ہوگئی۔ (r/r/r) صاف گشتی بر صفا بشتافتی عمره کردی نم یاتی یافتی اگرتم میرا طواف کر او (تو پھر گویا) تم نے عمرہ کر لیا اور اس کی بدولت لازوال عمر یا لی اور تمام نضانی آلائثول سے (MZ/r) یاک ہوگئے (اور گویاتم) کو ہ صفایر (بھی) دوڑ لئے۔ . حقّ آل هليد جانت ديره است . كه مرا بر بيت خود بكويده است (قتم ہے اس حق تعالیٰ کی جس کی تجلیات) کا تہماری زوح نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنے خانہ کعبہ پر (r/4/1) فضلت بخش ہے۔

ا حادیث میں مردی ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک فی کعبہ کو خطاب کرے فرمایا کہ بے شک حق تعالیٰ نے تجھے شرف بخشا ہے مگر ایک مومن کا خون تجھے سے زیادہ اشرف ہے۔ (ترندی شریف)

ول بدست آور کہ هج ِ اکبر ست از ہزاراں کعبہ یک دل بہتراست فانه کعبہ بھی بے شک مظہرِ تجلیات وقی ہے اسانِ کامل پر وارد ہوتی ہیں وہ کعبہ پر نہیں ہوتیں۔ فانه کعبہ بھی بے شک مظہرِ تجلیات وقی ہے گر جو تجلیات انسانِ کامل پر وارد ہوتی ہیں وہ کعبہ پر نہیں ہوتیں۔ (فیرمثنوی)

پوں مرا دیدی خدا را دیدهٔ گردیدهٔ! جبتم نے میری زیارت کرلی تو (بس گویا) خدا کو دیکھ لیا (اور) کعبہ مبارک کے گرد طواف کرلیا۔ (۲۱۵/۲) چونکہ جھے کو حق تعالیٰ کے ساتھ اصلی اتحاد حاصل ہے اس لئے میرا دیدار گویا حق تعالیٰ کا دیدار ہے اور میرا طواف ہے۔

خدمت من طاعت و حمرِ خُداست تا نه پنداری که حق از من جُداست میری خدمت کرنا خداوندتعالی کی اطاعت اور حمد (کے برابر) ہے، خبر دار! بید نہ مجھنا کہ حق تعالی مجھ سے جُدا ہے۔ میری خدمت کرنا خداوندتعالی کی اطاعت اور حمد (کے برابر) ہے، خبر دار! بید نہ مجھنا کہ حق تعالی مجھ سے جُدا ہے۔ (۲۱۵/۲)

چیٹم نیکو باز کن در من بگر تا بید بینی نور حق اندر بشر الاحرام آبھی طرح آبکھیں کھول کر مجھے دیکھو تا کہ تہمیں حق تعالیٰ کا نور انسان میں نظر آب جائے۔

کعبد را یکبار بیتی گفت یار گفت یاد گفت یا عند بی مرا ہو کو ستر مرتبہ میرا بندہ کہد کر پکارا ہے۔

کعبہ کو تو (اس) مجبوب حقیقی نے صرف ایک مرتبہ میرا گھر کہا ہے (ادر) مجھ کو ستر مرتبہ میرا بندہ کہد کر پکارا ہے۔

(۲۱۵/۲)

بایزیدًا کعبہ را دریافتی معد بہا و کر و صد فر یافتی (پس) اے بایزیدًا تم کو کعبہ ل گیا (اب) تمہیں (من اللہ) سوسو رونق، عزت اور شوکت حاصل ہوئی۔ (۲۱۵/۲) بایزیدٌ آں عکتها را ہوش داشت تمچو زریں حلقہ اش در گوش داشت حضرت بایزیدٌ نے ان کتوں کو (خوب) یاد رکھا (اور) سونے کی بالی کی طرح ان کوکان میں ڈال لیا۔ (۲۱۵/۲)

آمد از قے بایزید اعدر عزید منتی در منتی آخر رسید اس (تعلیم) کے حضرت بایزید کو (پش از چش) ترتی حاصل ہوئی (اور) وہ آخری ہے آخری (درجد کال) کو پہنچ گئے۔

حضرت بایزید پہلے بھی کامل منے گر اب ان بزرگ کے فیضِ صحبت سے اکمل الکاملین اور سلطان العارفین بن گئے، یہاں تک کہ آپ نے اولیاء اللہ کی خدمت وصحبت سے فیض حاصل کرنے کی تاکید کی تھی۔

بر نیائی با وے و استیز اُو ۔ رَو برِ بارے جَیر آمیزِ او اگر تم اس کے مقابل اور اس کی خالفت کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کسی مرشد کے پاس جاد اور اس کی رفاقت افتیار کرو۔

اگر خود اتنی طافت نه ہو کہ نفس کے کمر و فریب کو سمجھ کر اس کی مخالفت کرو اور اس پر غالب آؤ تو پھر کی محققِ کائل کا اجاع اختیار کرو، جو طالبول کو مکا کہ نفس و شیطان ہے بچا کر صراط متنقیم پر چلانے کی ہمت رکھتا ہو۔ از بروں پیرست و در باطن صبی کیانند است آل ولی و آل بی

ظاہر میں وہ بوڑھا ہے اور باطن میں بچہ ہے (جانے ہو) وہ کیا ہے؟ وہ ولی ہے، وہ نبی ہے۔

مولانا روی نے بڑھے کے لفظ سے پیرکو اور جگہوں پر بھی تعبیر کیا ہے، خواہ وہ عمر میں نو جوان ہی ہو۔ لفظِ پیر ہر نی اور ولی پر صادق آتا ہے۔ پیرانِ طریقت بڑھا ہے کے باوجود متحمل مزاج ہوتے ہیں اور خدا کی طرف کیسوئی اختیار کئے ہوتے ہیں۔ پیروں کی مثال بچوں سے بھی دی جاتی ہے کیونکہ وہ کمالات باطن میں نشوونما پاتے رہتے ہیں اور بچ کی ماں کی بجائے اللہ تعالی ان کی کفالت کرتا ہے اور وہ بغض و کینہ سے پاک رہتے ہیں۔ وہ دُنیا کی دلچپیوں سے منسلک نہیں رہتے اور دُنیا کی دیگر تمام خواہشات سے بے تعلق رہتے ہیں۔

### حضرت بایزیدگی ایک بزرگ کی محبت کے بعد عج کی کیفیات

حضرت بایزید بسطائ نے مذکورہ بالا بیان کے مطابق اپنے نج کا زادراہ اس بزرگ کو دے دیا اور نج کے بغیر بی واپس چلے گئے۔ اس بزرگ سے ان کو بہت رُوحانی فوائد حاصل ہوئے اور اس کے بعد آپ نے کئی جج کئے اور ان میں محسوس کی گئی کیفیات آپ نے متعدد بار بیان فرمائی ہیں۔

حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں تین مرتبہ تج پر گیا اور ہر بار ایک نی کیفیت محسوں ہوئی، جس کا ذکر ہماری تصنیف ''جنید و بایزید'' میں کیا گیا ہے۔ یہاں مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ''جرم وہ جگہ نہیں جہاں می بلکہ وہ جگہ ہے جہاں حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔'' آپ نے فرمایا ''وہ بندہ جس کے لئے جہان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قربت، محبت، اُنس اور خلوت کا باعث بنتی نظر نہیں آتی تو اس بندہ کو اللہ تعالیٰ کی دوئی کی ہوا بھی نہیں پنجی اور جہاں بندے پر مکاشفے کا دروازہ کھل جائے تو اس کے دل کی

آئے بھی کھل جاتی ہے۔ ایے مخف کے لئے تمام چزیں حرم کعبہ بن جاتی ہیں۔ '' فرماتے ہیں کہ''جب بندہ حجاب میں ہوتا ہے، لینی جب اس کے ول کی آ تھ بند ہو جائے تو اس وقت اس کے لئے حرم کعبہ میں سب سے زیادہ الدهرا موجاتا بين كسى شاعر في كها بي "أظلم الأشياء ذار التحبيب بلا حبيب" (كشف السعجوب) تمام چیزوں سے تاریک ترین چیز محبوب کا وہ گھر ہے جس میں محبوب نہ ہو۔ دوتی کے مقام میں دوست کا مشاہدہ اور اس کی رضا کی قدر و قیت ہوتی ہے، نہ کہ ممارت کی۔

حفرت بایزید فرماتے ہیں، عشاق اپنے صبیب کے پردوں میں مم رہے ہیں کیونکد محبت محبوب کے وجود کو ثابت كرتى ہے اور دوسرے وجود كا بونا دوئى كا تقاضا كرتا ہے۔ اصل توحيد دوئى كا وجودنيس \_ آپ خود فرماتے ہيں كه ميں پہلی بار مج کو گیا تو صرف اللہ تعالی کا گھر ہی نظر آیا اور گھر والا نظر نہیں آیا تو میں مجھ گیا کہ مج مقبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ول میں بیکہا کہ ایسے پھر تو میں نے کی بار دیکھے ہیں۔ دوسری مرتبہ حج پر گیا تو اللہ کے گھر کو دیکھا اور گھر والے کو بھی دیکھا، میں سمجھ گیا کہ حقیقت تو حید ابھی منکشف نہیں ہوئی کیونکہ قدیم (یعنی اللہ) کے ساتھ حادث (لیعنی بیت الله) بھی نظر آرہا ہے۔ فرمایا، تیسری بار گیا تو تمام کا تمام جلوہ خداوندی نظر آیا، نه بیت الله تھا اور نہ کھے اور، اس پر آواز آئی ''اے بایزیدُا اگر تو خود کو بھی نہ دیکھتا تو پیشرک نہ ہوتا۔ اب جب کہ تو تمام عالم کو ا بے ساتھ دیکھ رہا ہے تو بیشرک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے توب کی اور توبہ کرنے سے بھی توب کی کیونکہ توبہ کرنے والا اپنے وجود کو مان کر توبہ کرتا ہے اور اپنا وجود ثابت کرنا شرک ہے۔ آپ نے ایک بار اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ آپ تک چنیخ کا کیا طریقہ ہے تو جواب ملا، ''از خود گرشتی رسیدی'' یعنی تو اینے آپ سے نکل گیا تو پہنچ جائے گا۔معلوم ہوا کہ طریقت میں اپنے وجود کو ثابت کرنا شرک کی طرح ایک ورجہ رکھتا ہے۔

پس بلاک نار نور مومن است

## (مومن کا نورجہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے)

جب ذکر اللی کیا جاتا ہے تو مومن کے دل میں ایک ایس حرارت پیدا ہوتی ہے جوجہنم کی آگ ہے بھی سر گنا تیز ہے۔ اس دُنیا کی آگ کا ورجهٔ حرارت تقریباً ۱۸۰۰ ڈگری سنٹی گریڈ ہے اور جہنم کی آگ کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس آگ ہے بھی سر گنا تیز ہے۔ اس بات کی تقدیق اس مدیث سے ہوتی ہے کہ مومن جب بل صراط سے گذرے گا تو جہنم اس کو کہے گی کہ اے مون! جلدی گذر جاتا کہ ایبا نہ ہو کہ کہیں تیرا نور میری آگ کو مجھا دے۔ جس حدیث کا مولانا روئ نے مثنوی میں اشارہ کیا ہے وہ یوں ہے کہ

آگ مومن ہے کیے گی ''اے مومن گذر جا کیونکہ

تَفُولُ النَّارُ لِلْمُوْمِنِيُنَ جُزْيَامُوْمِنُ فَقَدُ أَطْفَأَنُورُكَ لَهَبِي (امام سيوطي ج اص ١٣٢) تيرے نورنے ميري آگ كو بچھا ويا۔'' مصطف فرمود الر گفت بجیم کو بد مومن لابد گر گردد زیم مصطف خون کے خوف سے مومن سے خوشالد کرے گرد میں دور میں کا قول (نقل) فرمایا ہے کہ وہ اپنے سرد ہو جانے کے خوف سے مومن سے خوشالد کرے گرد (۱۲۸/۲)

کوییش مجذر زمن اے شاہ زود میں کہ نورت سوز نارم را ربود کیے گی اے شاہ! مجھ رہے جلدی گذر جا، دیکھوکہ تمہارے نور نے میری آگ کے سوز کو اُڑا دیا ہے۔ (۱۲۸) اس دُنیا میں ہم کو C.G.S سٹم (لعنی سنٹی گریڈ گرام اور سینٹر سٹم) ہے واسطہ ہوتا ہے اور جب روشنی (Light) کی رفتار کی جگہنور کاسٹم ویکھا جائے تو اس کی کیفیت اور دُنیا کی روشی کے سٹم کے اعداد وشار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سورہ المعارج میں ہے کہ ملائکہ زمین سے آسان کا سفر ایک لمحہ میں طے کرتے ہیں، جب کہ یہ راستہ دُنیا کے اعتبار سے پیاس برار سال کی مسافت پر ہے۔ اس لئے نوری مسافت اور نوری اوقات دُنیا کی مسافت اور اوقات سے بالکل مختلف ہیں بلکہ ہرستارے کے ٹائم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ زمین کا ایک سال اگر ٣٦٥ون کا ہے تو دُنیا کے سالوں کے اعداد وشار کے حساب سے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، سیرن، پورینس، نیپیون اور يلوثو كا ايك سال بالترتيب ٨٨ دن، ٢٢٥ دن، ٢٥٥ دن، ٢٥٠ دن، ١٥٠٢ دن، ١١٥٨ سال، ٢٩٥٥ سال، ١٨٥٠ سال، ١٦٣ مال اور ٢٣٨ مال كے برابر ہيں۔ آئن شائن نے جونوركي سيله كا فارمولا پيش كيا ہے، اس نے كہا ہے كه اگر ہم نور کے حساب سے یعنی نور کی رفتار سے زمین کے گرد چکر لگائیں تو اپنے مقام سے چلنے سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور کی رفتار روشیٰ کی رفتار سے بے صد زیادہ ہے۔ اگر نور کے ذریعے زمین سے آ سان کا فاصلہ ایک لمحہ میں طے ہوتا ہے تو زمین کے گرد چکر نگانے کے لئے نور کے سٹم سے مایا ہی نہیں حا سکتا اور ایے معلوم ہوگا کہ جیے ہم چلنے سے پہلے ہی پہنچ گئے ہیں۔ رفتار، فاصلے وغیرہ کا نقشہ ہماری تصنیف"نشان منزل" صفی نمبر ۲۹ پر دیا گیا ہے۔ (روشن کی رفتار ایک لاکھ چھیای ہزار میل فی سکنڈ ہے جب کہ نور کی رفتار کا اندازہ نہیں -(8-668

پی ہلاک نار نورِ مومن ست زانکہ بے ضد وفع ضد لایمکن ست پی آتش (ذمائم) کا بجھانا (مطلوب ہوتو) مومنِ کامل کا نور (اس کو بجھاتا) ہے کیونکہ ضد کے بغیر ضد کا دفع کرنا ممکن نہیں ہے۔

نار جبد ٹور باشد روز عدل کال زقبر اھیختہ شد ویں رفضل آگ کا نور کی ضد ہونا قیامت کے ون (ظاہر) ہوگا کیونکہ وہ قبرِالٰبی سے بھڑکی ہوئی ہے اور یہ اس کے فضل سے پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہوا ہے۔ گرہے خوابی تو دفع شرِ نار آب رحمت بر دلِ آبشِ مُمار اگرتم (موجبات) آتش کے شرکو دفع کرنا چاہتے ہو، تو (تعلق شُخ ہے) آب رحمت کو (اس) آگ کے اندر ڈال دو، وہ بجھ جائے گی۔

چشمہ آل آب رحمت مومن ست آب حیواں روحِ پاک محن ست چشمہ آل آب رحمت کا چشمہ مومن (لیعنی پیر کامل) ہے (اور اس) محن کی پاک روح (سراسر) آب حیات ہے (کہ انسان اس سے سیراب ہوکر زندہ و جاوید ہو جاتا ہے)۔

حس و فکرِ تو ہمہ از آتش ست حسِ شیخ د فکرِ او نوُرِ خوش ست میری جس اور تیرا فکر (شہواتِ نفسانیہ میں مصروف ہونے کے باعث) آتشِ دوزخ کے قبیل سے ہے، ( بخلاف اس کے ) شیخ کی جس اور اس کا فکر (ہدایت و ارشاد کا) محمدہ نوُر ہے۔

آب نور أو چو بر آتش چكد چك چك از آتش برايد خوش جَهد اس مرشد كال ) كنور كا پانى جو (اس) آتش (ذائم) پر گرتا به تو آگ سے چر چر كى (آواز) تكلتى به (اور) وه آگ بالكل بجه جاتى به -

چول کند چک چک تو گویش مرگ و درد تا شود این دوزنج نفس تو سرد جب ده آگ بجمت وقت چرچ کرنے گئے، تو اس کو کہد (کہ تخبے) موت اور درد (نصیب ہو) تاکہ تیرے نفس کا بیہ دوزخ شمنڈا ہو جائے۔

پہوٹی اے بیسٹ (انس شخ) بہود (صفت مرید) کے دیکھنے ہے آپ کے مزاج کیے ہیں؟ اے بیسٹ (افوانِ کئود الے عینی (ننس شخ) بہود (صفت مرید) کے دیکھنے ہے آپ کے مزاج کیے ہیں؟ اے بیسٹ (کی طرح جمالِ معنی ہے متصف بزرگ) ان برادرانِ بیسف (جیے بے وفا مریدوں کی بدسلوکی ہے) آپ کاکیا حال ہے؟ (۱۸۳/۲) مولاناً مریدوں کی بدسلوکی ہے ہر شخ کی دلجوئی کرتے ہیں۔ شخ و مرید کا معالمہ خاص خدائی معالمہ ہے، جس کو نفس اور مقتضیات نفس ہے کوئی تعلق نہیں اور اس میں رنج و کد درت عزاد و خصومت اور بغض و حمد کا پچھ دخل نہیں۔ بعض اوقات ایک شخ کامل اور اس کے مرید بااخلاص میں شکر رنجی ہو جاتی ہے۔ اس امکان کی بناء پر مولانا روئی شخ و مرید کی باہمی ناچاتی کا نقشہ تھینچ کر بیان کر رہے ہیں۔ شخ کامل بھی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا بلکہ کمالات باطن کے باوجود بہ تقاضائے بشریت اس کا نئک مزاج و زُدو رزخ ہونا ممکن ہے۔ علاوہ اس کے شیطان جو بندے کو گئر ہو جاتی ہے، خصوصاً شخ و مرید کے معالم کو مکدر و ناخوشگوار کرنا اس کا مقصد اولین ہے، تا کہ بندے کو قرب حق حاصل نہ ہو اور خود شیطان درگاہ و تو کہ دو ناخوشگوار کرنا اس کا مقصد اولین ہے، تا کہ بندے کو قرب حق حاصل نہ ہو اور خود شیطان درگاہ و تی ہے۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بندے کو بہکا کر کمی طرح قرب حق ہے۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بندے کو بہکا کر کمی طرح قرب حق ہے۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے۔ بندے کو بہکا کر کمی طرح قرب حق ہے۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے۔ بندے کو بہکا کر کمی طرح قرب حق ہے۔ میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔

اگر شخ کامل و کمل اور اخلاق پنجبری سے بہرہ مند ہوتو ایسے حالات میں وہ خود ازراہ شفقت و مردّت اصلاح ذات کی کوشش کرکے مرید کواس مصیبت سے بچالیتا ہے۔

ور نے تانی بکعبہ لطف پر گرضہ کن بیچارگ بر چارہ گر اگرتم اس پہل نہ کرسکوتو مہر پانی کرے کعبہ کی طرف پرواز کرو، (اپنی) بے چارگ کو چارہ گر پیش کرو۔ (۱۹۰/۲) عاجزی کے ساتھ اس سے دُعا کرو اگر ریاضات و مجاہدات کی طاقت و فرصت نہیں تو خیر، حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔

سامری وار آل ہنر در خود چو دید او نیموی ال تکتم سر کھید اس مفرور کا حال) سامری کی طرح ہے، جس نے اپنے اندر (پچھڑا بنانے اور آ واز پیدا کرنے کا) ہنر جو دیکھا تو ازراد تکبر موئ علیہ السلام سے سرکشی کی۔

سعادت مندی سے ہے کہ اپ آپ کو اپ استاد اور مرشد کا ممنونِ احسان سمجھ، خواہ خود کمالات کے کی درج پر فائز ہو جائے گران سے اپناتعلق منقطع نہ کرے۔ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے "مَنْ لَهُ يَشُحُوالنّاسَ لَهُ يَشُحُو النّاسَ لَهُ يَشُحُ النّاسَ اللهُ استاد و شِحَے ہر اللّه الله تعلق نہ کرے۔ اس کی بڑی نحوست بڑتی ہے۔ ایک ذرا سے ہنرکی بناء پر مرید اپ آپ کو سامری جادوگرکی طرح شِحے۔ اس سنتنی بلکہ ان سے برا نہ سمجے۔

# كيت كافر؟ عافل از ايمانِ فيخ

## ( کافر کون ہے؟ شخ کے ایمان سے غافل)

اس سلسلہ میں راقم الحروف سب سے پہلے یہ حقیقت پیش کرنا چاہتا ہے کہ مشائخ عظام کے نزدیک بیعت کرنا واجب ہے۔ اس پر بہت سے استدال ہماری تصنیف ووقع بیش کرنا چاہتا ہے کہ مشائخ عظام کے نزدیک بیعت کرنا واجب کا درجہ فرائض کے بعد ہوتا ہے اور فرائض اور واجبات میں معمولی سا فرق ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اور پھر جس پر اجماع امت (یعنی مومنوں کا اکثر حصہ متفق) ہوتو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسری درسری درسری درسری درسول اللہ علی نے خود عمل کیا اور بیات مؤکدہ بھی ہے۔ تیسری بات بید کہ اس راہ پر رسول اللہ علی نے خود عمل کیا اور بیات مؤکدہ بھی ہے۔ تیسری بات بید کہ اس راہ پر وسول اللہ علی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے زمانے سے اب تک جس قدر مشائخ ہو چکے جی رجن میں شخ عبدالقادر جیلانی جنید و بایزید، امام شعرائی معمولی شخص کے زمانے سے اب تک جس قدر مشائخ ہو جکے علی وجہ پیرمہ علی شاہ، مولانا قاسم موہڑوئ اور میاں شیر مجمد شر تچوری جیسی ہتیاں شامل ہیں) وہ سب بیعت کے عمل کو واجب سمجھتے رہے جیں اور آج ایک غیر رُومانی معمولی شخص کے کہنے سے بیسلسلۂ بیعت منقطع ہونے کی کوئی وجہ واجب سمجھتے رہے جیں اور آج ایک غیر رُومانی معمولی شخص کے کہنے سے بیسلسلۂ بیعت منقطع ہونے کی کوئی وجہ واجب سمجھتے رہے جیں اور آج ایک غیر رُومانی معمولی شخص کے کہنے سے بیسلسلۂ بیعت منقطع ہونے کی کوئی وجہ واجب سمجھتے رہے جیں اور آج ایک غیر رُومانی معمولی شخص کے کہنے سے بیسلسلۂ بیعت منقطع ہونے کی کوئی وجہ

نہیں ہو کتی۔ قرآن کی آیات اور احادیث بیعت کے جواز پر موجود ہیں۔ اس بیعت سے انکار کرنے والا صرف دشمنانِ اسلام کا پھو ہوسکتا ہے۔ اس بات کی وضاحت ہم نے اپنی کتاب ''تفکیل بیعت' میں کمل طور پر کر دی ہے۔ اس قدر اہمیت والے عمل کو بُرا کہنے والا کوئی ویندار آ دی تو نہیں ہوسکتا، اس لئے مولا ٹا نے فر مایا کہ پیری ہستی اور شخ کی ذات کی بیعت کو نہ مانے والا کافر سے کم نہیں اور شخ کی زندگ سے بے خبر شخص مردہ ہے، زندہ نہیں۔ تیری بات بیہ ہے کہ جولوگ ان بزرگوں کو نہیں مانے تو وہ خود نقصان اُٹھاتے ہیں اور سب سے بڑا نقصان بیہ ہے کہ وہ ان کے فیض سے محروم اور عمر بھر رُدھانیت سے خالی رہتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ہم ہم کہ شد محرم دل در حرم یار بماند و آ نکہ ایس کار نہ وانست در انکار بماند

جو بھی دل کا محرم ہوا وہ اپنے یار کے حرم میں رہتا ہے اور جو اس کام کو نہ مجھا وہ اپنے انکار میں مارا گیا۔

مولاناً کے کچھ اشعار نیچ و ئے جا رہے ہیں۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں ۔

کیت کافر ؟ غافل از ایمانِ شِخ کے ایمان ہے فافل از ایمانِ شِخ کی جان ہے بخبر۔ کافر کون ہے؟ شِخ کی جان ہے بخبر۔ (۳۱۳/۲)

تن ہے جہم اور جان ہے رُوح مراد ہے یعنی لوگ اس حقیقی برتر یعنی رُدح کوتو دیکھتے ہی نہیں صرف ظاہری بر میں لیعنی دھڑیا جہم کو دیکھتے ہیں اور اس پر حکم لگاتے ہیں، حالانکہ ان کے اس ظاہری بر میں اور اس بر میں بعضداللَمشُوقیُن ہے اور گویا یہ بر اس سرکے مقابلے میں لائقِ نفرت اور کافر ہے۔ نہیں، نہیں! بلکہ کافر وہ ہے جو شُخ کے کمالات باطن سے عافل ہے اور مُر دہ وہ ہے جو شُخ کی حیت طیبہ سے نابلہ ہے۔ شُخ کائل ایمان و کفر دونوں سے بالاتر ہے، ان سے وہ موصوف نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ارشاد ہے کہ شُخ کے ایمان سے عافل ہونے والا کافر ہے تو پھر شُخ ایمان سے کیونکر موصوف ہوا۔ یہاں شُخ کے ایمان سے مراد تقدیقِ عیانی ہے اور چھے جس ایمان کی نفی کی گئی وہ ایمانِ تقلیدی تھا، جو عیان وشہود کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔

جان نباشد مجو خبر ور آزموں ہر کرا افزوں خبر جائش فروں آزمائش میں علم حاصل نہ ہونے کے سوا اور کسی چیز سے جان ثابت نہیں ہوتی، جس کا علم بڑھا ہوا ہے اس کی جان برجمی ہوئی ہے۔

جان ما از جانِ حیوال بیشتر ازچا زال ژو که فرول دارد خبر میشتر میان می بان سے بڑھ کر ہے، کیوں؟ اس لئے کہ ہماری جان زیادہ علم رکھتی ہے۔ (۳۱۳/۲)

حیوانات کو صرف جزئیات کاعلم ہے اور انسان کو گلیات کا بھی علم ہے، جس طرح ایک انسان اپ قوی وشمن سے کوئی چوٹ کھا کر فرار ہوتا ہے، ای طرح ایک جانور بھی لاٹھی کی ضرب کھا کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک اور محسوس مور ہے، جس سے متأثر ہونے میں انسان اور یہ (جانور) دونوں برابر ہیں۔ علی ہذاالقیاس جس طرح دُور کے انھی اُٹھانا انسان کے لئے موجب خوف و حذر ہے ای طرح حیوان کے لئے بھی باعث فرار ہے، کیونکہ یہاں ایک امر لیعنی تو قع افریت مؤثر ہے اور اس میں بھی دونوں مساوی ہیں۔ جب جیت کے شہیر کے ٹوشنے کی آ واز آئے اور اس میں بھی دونوں مساوی ہیں۔ جب جیت کے شہیر کے ٹوشنے کی آ واز آئے تو انسان فوراً بھاگ جائے گا گر چوپایہ کی طبیعت میں کوئی امر بھاگ جانے کا محرک نہ ہوگا، اس مقام پر خوف و حذر کا باعث ایک امر کل ہے اور وہ یہ ہے کہ جب جیت کا شہیر ٹوٹا ہے تو ضرور ساری جیت زمین پر آگرتی ہے اور اس کے نیچے دب کر ہلاک ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ انسان مدرک کلیات ہے، اس نے اس امر کل کا اوراک کر لیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ چوپایہ مدرک کلیات نہیں، صرف محسوسات و فقوطت کا ادراک کر سکتا ہے اس لئے اس لئے اس لئے اس کوئی خوف محسوس نہیں ہوا اور کھڑا رہا۔ اس سے انسان کے علم کا حیوان کے علم سے بہ مدارج زیادہ ہونا ثابت ہوا۔ جب ہماراعلم ان کے علم سے بڑھ کر ہے تو ہماری زندگی بھی ان کی زندگی سے افضل و برتر ہوگی۔

اگر چہ بعض خاص اعتبارات سے انسان طائکہ سے افضل ہے گر علم اور احاطہ معلومات کے کحاظ سے عامہ بشر سے طائکہ بڑھ کر ہیں کیونکہ انسان ہیں حسِ حیوانی ہے، حسِ ملکی نہیں جب کہ فرشتوں ہیں حسِ ملکی ہیں اور حسیات ہیں حسِ حیوانی سے بڑھ کر ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ طائکہ انسان سے افضل ہیں یا انسان طائکہ سے افضل ہیں۔ حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیے السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو طائکہ نے عرض کیا ''اے پروردگار! تو نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو کھاتے ہیں، چی موال کرتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں، پس ان کے لئے وُنیا مخصوص کر دے اور ہمارے لئے آخرت '' اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہیں نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی زوح پھوئی ہے، اس سے میں اس مخلوق کے برابرنہیں بناؤں گا جوصرف کن کے کہنے سے موجود ہوگی (مشکلوہ) ابن الاعرائی کہتے ہیں اس سے میں اس مخلوق کے برابرنہیں بناؤں گا جوصرف کن کے کہنے سے موجود ہوگی (مشکلوہ) ابن الاعرائی کہتے ہیں اس سے طابت ہوا کہ انسان اور ملائکہ کرامات اور قربت میں برابرنہیں ہیں بلکہ انسان کی بندگی بڑھ کر ہے۔ (حاشیہ مشکلوہ)

حضرت ابراجیم ابن ادہم نے بادشاہت چھوڑ دی

حضرت ابراہیم ابن ادہم نے بادشاہت چھوڑ کرفقیری اختیار کی۔ قصہ اِن شاء اللہ کی دوسرے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ فقیری کے دنوں میں آپ دریا کے کنارے پر اپنی گودڑی می رہے تھے کہ ادھر سے اِن کی بادشاہی کے زمانے کا سینئر وزیر آیا اور انہیں اس حالت میں دکھے کر دل میں کہا کہ بیشخص بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا گر اس نے کیا کیا ہے کہ فقیروں کا ساحال بنا رکھا ہے۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے اے بلایا اور اس کے سامنے اپنی سوئی وریا میں پھینک دی اور پھر عظم دیا کہ میری سوئی لاؤ۔ اس پر بہت می مجھلیاں سونے کی سوئی این اچ منہ میں لے کر حاضر ہوئیں گر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی لوہ کی سوئی جاہتا ہوں تو ایک چھلی وہ کی سوئی این کہ میران ہوگیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میران کو مایا کہ اصل حکومت تو ہے پہلی سوئی لے کر حاضر ہوئیں گر آپ خوران ہوگیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اصل حکومت تو ہے پہلی

#### حکومت تو اس کے مقابلے میں پھی ہیں تھی ۔

چوں نفاذ امرِ شیخ آل میر دید زآمدِ ماہی شدش وجدے پدید جب اس امیر نے شیخ کا تھم (یہاں تک) چاتا دیکھا (کہ مچھلی ان کی سوئی لے کر حاضر ہوگئی) تو مجھلیوں کی آمد سے اس پر ایک قبد طاری ہوگیا۔

گفت آہ ماہی زبیراں آگہ است فئہ تے را کو لعین درگہ است تب اس نے کہا (اللہ اکبر) محیلیاں تو پیروں کو پیچانتی ہیں (آ دی نبیس پیچانے) افسوس ہے اس شخص پر جو (اس) درگاہ سے مردود ہوا۔

ماہیاں از بیر آگہ ما بعید ماشق زیں دولت و ایثال سعید کھلیاں (تو) پیر ہے داقف (ہوں اور ) ہم اس سے دور (ہوں) ہم تو اس دولت سے محروم ہوں اور یہ بہرہ ور ہوں۔

سجدہ کرد و رفت گریاں و خراب گشت دیوانہ زعمش فتح باب (پھر) وہ شاہی آ داب بجالایا اور روتا ہوا (بحال) خراب چل دیا اور دروازہ (دل کے) کھلنے کے اشتیاق سے دیوانہ ہوگیا۔

پی تو اے ناکست رُو در جیسی؟ در زراع و در خند با کیسی؟ پی اے ناپک منہ والے! تو کس (خیال) میں ہے؟ (فرا سوچ تو سبی کہ) تو کس کے ساتھ جھڑنے اور حسد (کرنے) میں (گا ہوا) ہے؟

باؤم شیرے تو بازی میکنی بر ملائک ترکنازی میکنی مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو شخ کی ہت کے مکر ہیں، اُن کا بیٹل ایسا ہے جیسے کوئی چوہا شیر کی دُم سے کھیل رہا ہے۔ (کیا تجھے اپنی عافیت درکارنہیں کہ) تو فرشتوں پر حملہ کر رہا ہے۔

بد چه میگونی او خیر محض را بین ترفع کم هنر این نظف را اس مجسم نیکی کو بُرا کهه را به خفن را (۳۱۳/۲) و بلندی نه مجھ (۳۱۳/۲)

تو اپنی اعتراض بازی کو بردا کمال مجھ رہا ہے کہ میں نے فلال بررگ کو یہ سوال کیا، ان کو جواب نہ آیا۔ یہ محض خبط ہے اور کوئی دلیل نہیں۔ خدانخواستہ اس فضول چھیڑ چھاڑ ہے کی بزرگ کو دُکھ پہنچ گیا تو لینے کے دینے پڑ جا کیں گئے۔ شخ کو بد کہنا بالکل نازیبا ہے۔ پہلے تجھے شخ اور بد میں تمیز کرنی چاہیے، جس سے ان دونوں میں تفناد معلوم ہو جائے گا۔ بدکی مثال تانبے کی می ہے جو اصلاح کا محتاج ہوتا ہے اور شخ کویا کیمیا ہے جو خود مصلح ہے اور مصلح بھی دہ کہ جس کے کہ بدی اور شخینے ایک ذات میں مجتمع ہوں ہے دہ کہ جس کے کہ بدی اور شخینے ایک ذات میں مجتمع ہوں

مِس اگر از کیمیا قابل عبد کرب کیمیا از مِس ہرگز میں نظر اسلام کیمیا از مِس ہرگز میں نظر اسلام کیمیا ہوں اسلام کیمیا ہوں کا بنیا رہمی تا ہے (کے قرب) سے تا بنا نہیں بنآ۔ (سلام کیمیا ہوں کہ کہ ہوں کہ ہیں مکنی در بہشند خار چینی مکنی کر ہا ہے۔ او چان کر ہا ہے۔ گو چان کر ہا ہے۔ گر بہشت میں کا نئا تلاش کر رہا ہے۔ گر بہشت اندر روی تو خار بو خار بو خار آبی خار آبی خار آبی خار آبی خار آبی خار آبی کا نئا نہ پائے گا۔ (۳۱۵/۲) کا نئا نہ پائے گا۔ (۳۱۵/۲) کی بالنا ہوں کے گر جو بالنا کو بالا پڑ گیا۔ بردگان وین میں عیب کیا تالی کی بالا پڑ گیا۔ بردگان وین میں عیب کیا تالی کو بالا پڑ گیا۔ بردگان وین میں عیب کیا تالی کی بالا پڑ گیا۔ بیمیا او رقب جیروں کی غیرت کی وجہ سے معرض نفا عیب او رقب جیروں کی غیرت کی وجہ سے معرض نفا معیوب اشار پائیس (اور) اسرار غیب پیروں کی غیرت کی وجہ سے معرض نفا میں رہے۔

اسرار غیب پیروں کے منع اظہار کی وجہ سے خفی کے خفی رہ گئے اور معیوب کام پیروں کی غیرت کی وجہ سے جوان کاموں کو گوارا نہیں کرتی، معیوب ہی سمجھے گئے یعنی عیوب پیروں کے زائل کر دینے سے نابود ہوگئے اور خفی اوصاف (جو بظاہر کمال سمجھے جاتے تھے) پیروں کی غیرت سے عیب قرار پائے۔ چھپے ہوئے اوصاف پیروں کے نابود ہو گئے۔ نابود ہو گئے۔

# مرمريدے امتحال كرد او خراست

# (اگر مرید شیخ کا امتحان کرے گا تو گدھا ہے)

ا پنے سے بڑے عالم کے علم کا امتحان کرنا ایک حماقت کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ جوفحض اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے تو اس کومعلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالٰی کا فرمان ہے کہ 'وَ فَوْقَ کُلِّ ذِیْ عِلْمِ عَلِیْمٌ " لیتی ہم علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ (پوسف: ۲۱)

حضرت بایزید بسطائ کا ایک واقعہ ہماری تصنیف ''جینید و بایزید'' میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک بار آپ کے دل میں یہ معلوم کرنے کا خیال آیا کہ میرا مقام کتنا بلند ہے لیکن پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ بات مناسب نہیں، چنانچہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دیا، ایک بار آپ ایک سفر کے دوران اپنے گھوڑے کو باندھ کر ایک ورخت کے چنانچہ یہ خیال اپنے دل ایک اُونٹ والا آیا تو آپ نے اُونٹ کی طرف ایک نظر ڈالی کہ اس کے پاؤل زمین میں یہ دھنس گئے۔ اس اُونٹ پر جو سوار تھا اس نے میڑھی آئھ کرکے حضرت کی طرف ویکھا اور کہا: ''اے بایزید'' کیا تم حیا ہے ہو کہ میں اپنی وہ آئھ جو کھی ہے اس کو بند کر لول اور جو آئھ بند ہے اے کھول دول اور بایزید' سمیت تمام

بسطام شہر کو زمین میں غرق کر دوں۔'' حضرت بایزید بسطائی گیرا گئے اور سوچنے لگے کہ بیشخص تو بہت اُونچی شان رکھتا ہے۔ آپ نے اس سے بڑی نرمی سے دریافت کیا کہ''تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟'' اُونٹ والے نے کہا کہ''جس دن تم اپنا مقام معلوم کرنا جائے تتے اس دن میں یباں سے جار بزار میل دُور تھا، تہہیں ایسی حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور تمہیں بیمعلوم ہونا جا ہے کہ ہرعلم والے کے اُور ایک اور علم والا ہوتا ہے۔'

مولانا روم نے مثنوی میں اپنے پیر کا امتحان کرنے کے متعلق یہ منطق پیش کی ہے کہ ایک ترازو (جومعمولی حیثیت رکھتا ہے) ایک پہاڑ کو کس طرح تول سکتا ہے۔ مرید کے مقابلے میں پیر کی مثال ایک پہاڑ کی طرح ہے۔ چنانچہ ایسا ترازو رکھنے والا پرلے درجے کا احمق ہے، جو پہاڑ کو بعنی اپنے پیر کو اس ترازو سے تولنا چاہتا ہے۔ یہاں سے بات بھی کہی جا سختی ہے کہ حضور عظیم تھایا پیعلم نہ تھا تو اس کے متعلق بیر کہا جا سکتا ہے کہ حضور عظیم تھایا پیعلم نہ تھا تو اس کے متعلق بیر کہا جا سکتا ہے کہ اس کو خود اپنی اوقات کا سے کہ اس کی بیا وقات ہرگز نہیں ہو سکتی کہ اتنی بردی ہستی کے متعلق ایسی بات کیے، جب کہ اس کو خود اپنی اوقات کا سے کھی علم نہیں۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ مرید کا مرشد کو آزمانا سخت بے ادبی ہے اور مرید کے لئے سخت نقصان کا باعث ہے اور اس سے اس کی ترتی رُک جانے بلکہ کیفیاتِ حاصلہ کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ شخ جو پیشوا اور رہبر ہوتا ہے اگر مرید طریقت میں اپنے پیر کے مرتبۂ کمال کے متعلق امتحان کرے گایا اس کے کمالات کا سراغ لگانے کی گتا خی کرے گاتو اس کی یاداش میں اپنی ابتدائی پونجی بھی کھو بیٹھے گا۔

مرشد کا امتحان کرنا یا اس کے کاموں میں تصرف کرنے کے متعلق سیمجھو کہتم ایک شاہِ عالی جاہ پر تصرف کرنے کی جرأت کررہے ہو۔ پیر ہی کے فیضان سے مرید کو کشف یا وجدان کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ کیا ای کشف سے وہ پیر کا امتحان کررہے تو وہ گدھا ہے۔

شخ را کہ پیشوا و رہبرست بھی مریدے امتحال کرد اُو خرست شخ جو پیشوا اور رہبر ہے اگر کوئی مرید اس کا امتحال کرے تو (بزا) گدھا ہے۔ (۳۷/۳)

امتحانش کر کنی در راہ دین ہم تو گردی متحن اے بے یقیں اگر تو (طریقت میں مرتبہ کمال کے متعلق) اس کا امتحان کرے گا تو اے بے اعتقاد! تو بھی شریعت میں سلامتی و ایمان کے متعلق آزمائش میں رہو جائے گا۔

جراًت و جہلت شود عُریاں و فاش او برہنہ کے شود زیں اقتباس (اس جراًت ہے) خود تیری گنتاخی اور جہالت بے پردہ اور فاش ہو جائے گی، وہ اس تفیش سے نگا کب ہوگا۔ (۱س جراًت ہے) خود تیری گنتاخی اور جہالت بے پردہ اور فاش ہو جائے گی، وہ اس تفیش سے نگا کب ہوگا۔

#### اصحاب كهف (واقعه كي روايت)

اصحاب کہف کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے زمانے کے صوفی تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں درج ذیل آیت میں آیا ہے:

اِنَّهُمْ فِتُمَةً امْنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدُنَا هُمُ هُدًى بِ ايمان اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

۲۳۸ میں جب روما کی سلطنت پر وقیانوس (DECIUS) متمکن ہوا تو اس نے عیسائیت کو جڑ ہے اُ کھاڑ چینکے کا ارادہ کیا۔ جب وہ ایشیاء کو چک کی سلطنت افیسس (EPHESUS) میں آیا تو لوگوں کو پکڑ کر مارنے لگا، ای وجہ ہے اس سلطنت کے چند نو جوان وہاں سے بھاگ کر قریب ہی ایک پہاڑ کی غار میں جا چھے۔ وہاں ان کو نیند آگئی اور وہ تین سو سال سے زائد عرصہ سوئے رہے۔ ان کو سونے کی مدت معلوم نہ ہو سکی۔ بھوک سخت لگ چکی تھی۔ اس وقت تک وقیانوس کے بعد کئی تھران بدل چکے تھے۔

جب وہ بیدار ہوئے تو اس وقت بُت برسی ختم ہو چکی تھی اور دین حق کی اشاعت ہو چکی تھی۔ اصحاب کہف کو بھوک لگی تو ان کا ایک آ دمی جوسب سے زیادہ ہوشیار اور دانا تھا، اس کا نام سیلیخا تھا، اپنا بھیس بدل کر کھانا لانے ك لئے شہر كيا۔ يہلے تو شہر كى متغير شده حالت وكيه كر جران ہوا كه كل شام تك كيا حالت تقى اور اب كيا سے كيا ہو گئی ہے، پھر جب وہ کسی دکان ہے کھانا خریدنے لگا اور دکا ندار کو نقذی دی تو لوگ ان پُرانے سکول کو دیکھ کر حمران ہوئے۔ لوگوں میں ان پُرانے سکوں کا چرچا ہونے لگا۔ سب کہتے تھے، ارے! یہ وقیانوی سکہ ہے۔ (ralرے محاورے میں جو برانی چیز ہواس کو وقیانوی کہتے ہیں، وہ ای واقعہ سے ماخوذ ہے) غرض لوگوں نے سمجھا کہ بدکوئی اجنبی اور غیرمکی آ دی ہے۔ لوگ اس شخص کے گلے میں صافہ ڈال کر کھینچے تھیٹے حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ سملیخا اپی اس حالت زار پر روتا تھا اورخصوصاً اس تصور ہے اس کا دل بیضا جاتا تھا کہ اب اس کو دقیانوس کے سامنے پیش مونا پڑے گا۔ وہ إدهر سے أدهر ديكھنا جاتا تھا كه شايد ميرا باب بھائى وغيرہ يا كوئى رشتہ دار آ كر مجھے چھڑائيں كے مكر اس کومعلوم نہ تھا کہ آج کہاں ہیں وقیانوس اور کہاں ہیں اس کے بھائی بند؟ حاکم وقت ایک متقی پر ہیزگار آ دمی تھا، سلے تو وہ سلیخا کی باتوں سے متعجب ہوا اور اس کو جھوٹا سمجھ کر دھمکانے لگا مگر جب اس سے بیتے کی باتیں سنیں اور خصوصاً غار کا حال معلوم موا تو سمجما کہ بی واقعہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ كامله يريقين ولانے كے لئے ہم كو وكھايا ہے۔ باوشاہ اپنے خدم وحثم سميت غاركى طرف كيا اور صورتِ حال کو این آنکھوں ہے دیکھا تو تحدہ شکر بجالایا۔ اصحاب کہف چھراٹی غار میں لیٹ گئے اور بدستور ان پر نیند غالب ہوگئ۔ اب وہ قیامت کے روز جاگیں گے۔ ضیاء القران میں ہے کتفییر مظہری کے مطابق ان کے نام یہ ہیں: (۱) يمليخا (۲) مكسلمينا (۳) مرطونس (۴) بينونس (۵) ساريونس (۲) ذونواس (۷) كشفيط طنونس اور

ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ (ضیاء القران) اصحاب کہف کے نام متبرک سمجھے جاتے ہیں۔ نظربد، آسیب، سابیہ جنات وغیرہ بلیات اور آفات سے محفوظ رہنے کے لئے ان اساء کا نقش استعال ہوتا ہے۔ یہ قصہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں تفصیل سے ذکور ہے، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ جب آفاب لکانا ہے تو وہ دائیں جانب سے زیج کر نکل جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کتراتا ہے۔ کا ننات کا سمشی اور فلکی نظام، ارض و فلک کے افعال طالبانِ حق کے خلاف نہیں ہو سکے ہے

خفتگانے کز خدا بد کار شاں میل کردے آفاب از غار شاں وہ سونے والے (اصحابِ کہف) جن کا معاملہ خاص خدا کے ساتھ تھا، آفاب بھی ان کے غارے نی کر نکلتا ہے۔ (سام\)

مطلب سے ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں اصحابِ کہف ایسے مقبولِ حق ہوئے کہ آفاب بھی ان کے لحاظ سے گئی کر اگر نکلنے لگا۔ اگر خرقی عادت ہوتو ان کی مقبولیت کی عایت ظاہر ہے۔ اگر وضع عاربی ایسی ہوتو مقبولیت کا سے اثر ہوگا کہ ان کے قلب میں ایسے پُرامن عار میں پناہ گزین ہونا ہی الہام کے ذریعے تھا۔ (کلید) البذا جب اصحاب کہف نے کفر و شرک کی تمام باتوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو حوالۂ بخدا کر دیا تو خدا نے بھی ان کو تمام آفات سے بحالیا اور آفناب تک کو ان کی رعایت حال پر مامور کر دیا۔ کما قبل۔

خار جملہ لطف چوں گل ہے شود پیش بزوے کو سُوۓ گل ہے شود اس جزو مخلوق کے آگے جو (اپنے) گل (یعنی خالق) کی طرف رجوع کرتا ہے) کا نا بھی پھول کی طرح پُرلطف بن جاتا ہے، یعنی جو بندہ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے لئے تمام تکالیف و مصائب عین راحت بن جاتی ہیں۔

جیست تعظیمِ خدا افراشتن خویشتن را خوار و خاکی داشتن خدا کی تعظیم سیکھنا کیا ہے؟ اس کے نام کو بلند کرنا (اور) اپنے آپ کو خاک و خار کی طرح حقیر و ناچیز بنا لینا ہے۔ (۳۱۵/۱)

مطلب یہ ہے کہ خدا کی تعظیم یہی نہیں کہ زبان سے نعرہ تکبیر لگا لیا۔ جُلَّ جَلالُهُ اور عَمْ مَوَ اَلَهُ یااللَّهُ اَ کَبُو کہہ لیا اور بس، نہیں! بلکہ حقیق تعظیم ہے ہے کہ اس کا جلال اور اس کی عظمت انسان کے جسم پر اور زُوح پر اس قدر چھا جائے کہ وہ خود ایک سردار اور بادشاہ یا جرنیل ہوتے ہوئے بھی حقیر و ناچیز دکھائی دے

جر کہ مُرد اندر تن او نفسِ عمر مردار ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے جسم میں بے دین نفس مرگیا، سورج اور ابراس کے فرماں بردار ہو جاتے ہیں۔ (اسمال) مطلب میر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ''سَخْسَرَ لَکُمُ مَّا فِی السَّمُواتِ وَمَا فِی الْاَرُض'' اور اس (اللہ) نے مسخر کر

دیا تمہارے لئے جو کچھ آ سانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (الجاثیہ:۱۳)، یعنی سورج، چاند وغیرہ اور تمام کا نات بھم خداوند ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں، اگر چہ بہتخیر عام ہے گرمقبولان جق اس میں مقصود اور دوسرے لوگ تابع ہیں۔ جیسے اس مدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب مقصود کا نئات، رُوح کا نئات، نور جسم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ہے کہ طلب کرو جھے کو اپنے ضعفوں میں، اس لئے کہ جو رزق تم کو دیا جاتا ہے یا فرمایا تم کو جو دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی جاتی ہے وہ فقیروں، محتاجوں اور مظلوموں کی امداد و اعانت کی بدولت ہے۔ مراد سے کہ تہمارے ضعفوں کی برکت سے یہ مدد دی جاتی ہے یا مظلوموں کی امداد سے میری رضا حاصل کرو اور ضعفوں کی برکت، اس لئے فرمایا کہ ان میں اقطاب، اوتاد اور ابدال بھی ہوتے ہیں، جن کی بدولت بلاد وعباد کا نظم ونتی قائم برکت، اس لئے فرمایا کہ ان میں اقطاب، اوتاد اور ابدال بھی ہوتے ہیں، جن کی بدولت بلاد وعباد کا نظم ونتی قائم

چوں کیش آمونت مبر افروختن آتاب اورا نیارد سوختن جب اس کا دل مبر کا چراغ روش کرنا سیم جاتا ہے تو سورج بھی اس کو جلانہیں سکتا۔

السمال کا دل مبر کا چراغ روش کرنا سیم جاتا ہے تو سورج بھی اس کو جلانہیں سکتا۔

السمال کی در آتاب کی خرات کی کا در شرای کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ "فَنْ اَوْرُعُنْ کَھُفِھِمْ ذَاتَ الْمَنْمِيْنِ وَإِذَا غَوْبَتُ کَسُفُومُ ذَاتَ الْمُنْمِيْنِ وَإِذَا غَوْبَتُ کَسُفُومُ ذَاتَ الْمُنْمِیْنِ وَإِذَا عَرْبَتُ ہِ اَن کی غار ہے دائیں جانب اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کراتا ہوا ڈوبٹا ہے)۔

فد ير شيران عالم بُمله پَست پُوں سگ اصحاب را دادند دست فد ير شيران عالم كا سراس ك عطافر مايا تو تمام شيران عالم كا سراس ك (جب كاركنان قضا و قدر نے) اصحاب كہف كے كئے كو غلبہ (معنوى) عطافر مايا تو تمام شيران عالم كا سراس ك آگے جھک گيا۔

چہ زیاستش ازاں نقشِ نفور چونکہ جانش غرق شد در بحرِ نور (بھلا) اس (اصحاب کہف کے گئے) کو قابلِ نفرت صورت سے کیا نقصان ہے، جب کہ اس کی رُوح دریائے نور میں غرق ہو چکی۔

گفت بیغیر کہ آے طالب بڑی ہاں مکن با بیج مطلوب مُری بیغیر ضداصلی اللہ علیہ ملکو ہے مُری بیغیر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے گتاخ مرید خبردار! کسی مرشد کی برابری نہ کرنا۔

گفت احمد گر نمی خواہی زلل ہیں مکن با ہیج مطلوب جَدَل حضرت محمد اللہ نہیں ملک ہواہا تو کسی مطلوب یعنی مرشد ہے جھڑا مت کر۔

حضرت محمد اللہ نم دوری ست آتش در مُرو رفت خواہی اوّل ابراہیم شو میں ابھی نمرودی ست آتش در مُرو رفت خواہی اوّل ابراہیم بن تم میں ابھی نمرودی اوصاف موجود ہیں (اس لئے) آگ میں نہ جاؤ، (اگر) جانا ہی چاہو تو پہلے ابراہیم بن

ماؤ\_

خویش را رنجور ساز و زار زار تا تا گرا بیرون کنند ال بشتهار اپنے آپ کو (اکلسار و تواضع سے) رنجوُر اور زار و نزار بنا لو تا کہتم کو جاہ و مال کی شہرت سے نکال دیں۔ (۱/۸۷) جانِ حیوانی شدارد اشحاد التحاد ہوائی رُوح میں نہ تلاش کر۔ حیوانی جان اتحاد نہیں رکھتی ہے، تو بیدا تحاد ہوائی رُوح میں نہ تلاش کر۔

مولانا روی روح انسانی کی تعریف فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات جن بیں انسان، درندے، چرندے، طنور و وحوثی وغیرہ شامل ہیں، شعور اور روح حیوانی بیں مشترک ہیں۔ شعور کے معنی اپنے فائدے اور نقصان اور راحت و زحمت کا احساس ہے اور روح حیوانی وہ ہے جس ہے جس ہے جسم زندہ ہے اور اس کے تصرف سے وظائف جسم پورے ہورہے ہیں، پس یہ دونوں چیزیں انسان اور غیر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ عمل اور روح انسانی خاص انسان میں پائی جاتی ہیں ہوتی ہے، باتی حیوان اس سے بہرہ مند نہیں۔ عقل کے خواص میں سے ایک ادراک کلیات اور حصول معارف بھی ہوتی ہے، جو ہوتی ہیں انسانی پائی پاری کی ہوتی ہے، جو انوار الہیہ ہونے کے لحاظ ہے باتی تمام انسانوں کی روح وعقل سے متاز ہے۔

مولانا روئی فرماتے ہیں، شعور اور روح حیوانی اگرچہ انسان اور باتی تمام حیوانات میں موجود ہے لیکن وہ ذریعہ اتحاد خرید، بلکہ روح انسانی اور عقل ذریعہ اتحاد ہے اور انبیاء اور اولیاء کی روح وعقل تو واثق تر ذریعہ اتحاد ہے، اس سے باہر عام انسان کی روح بھی متحد نہیں۔ روح حیوانی ایک جسم لطیف بخاری ہے کہ اس کی بقاء سانس اور ہوا پر موقوف ہے۔ روح انسانی اس سے الگ اور برتر چیز ہے جو خاص انسان میں پائی جاتی ہے، اس لئے روح حیوانی اتحاد نہیں رکھتی، اتحاد اگر ہے تو عقل اور روح انسانی میں ہے۔

باز غیر عقل و جانِ آدمی پئست جانے در ولی و در نبی پھر انسان کی عقل اور جان کے علاوہ، ولی اور نبی میں جان ہے۔

تار شہوت کی آگ پانی کے ساتھ تسکین نہیں پاتی کیونکہ وہ عذاب میں دوزخ کی طبیعت رکھتی ہے۔

(۲۷۱/۱۳) شہوت کی آگ پانی کے ساتھ تسکین نہیں پاتی کیونکہ وہ عذاب میں دوزخ کی طبیعت رکھتی ہے۔

آ تشِ شہوت کو نارِ دوزخ کے ساتھ مشابہ ہونے کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے ''خفّتِ النّارُ بِالشّهوَاتِ ''
یعنی دوزخ شہواتِ نفس سے ڈھکا ہوا ہے۔ شیطان لاحول پڑھنے سے دفع ہو سکتا ہے گر نفسِ شہوت پرست تو

مارِآ سین ہے، کی تدبیر سے دفع کرنا آ سان نہیں۔ ظاہری آگ تو پانی سے بجھ کتی ہے گر شہوت کی آگ دوزخ سے سے جاتی ہے۔ آتثی مخلوق (شیطان) کے علاوہ پیشہوت ایک اور آگ ہے جو انسان کے اندر گناہ اور لغزش کی جڑ ہے۔

اصل بناء ہے یا یوں کہو کہ اس آگ کے اندر گناہ ولغزش کی جڑ ہے۔

زوح می برُدت مُونے عرشِ بریں مورے آب و گلِ هُدی در اسفلیں روح تو تجھے عرشِ بریں کی طرف لے جاتی ہے لیکن تو پانی اور مٹی کی طرف نجلے درجوں میں آگیا۔ (۸۴/۱) روح آگر چہ عرشِ بریں کی طرف اور علی تو باتی جسمانیہ میں محصور نظر آتی ہے گر اُس کا اصلی مقام اعلی و ارفع ہے، اس لئے وہ ان علائق ہے آزاد ہونے اور اپنی اصل کی طرف واصل ہونے کی متقاضی ہے گر انسان نے اس کو بارعلائق کے نیچے وہا رکھا ہے جواس کے لئے مانع ترتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپی حکمت ہے انسان میں دوقو تیں ودیعت کی ہیں۔ ایک قوت ملکیہ یعنی فرشتوں کے ساتھ مناسبت رکھنے والی طاقت اور اس کے پیدا ہونے کی صورت یہ ہے کہ روج حیوانی جو بدن انسان میں سرایت کیے ہوئے ہے، روج انسانی سے فیض یاب ہو اور وہ اس کے فیض کو قبول کرے۔ قوت ملکیہ کے علاوہ قوت نفسانیہ ہے اور یہ قوت نفسِ حیوانی سے پیدا ہوتی ہے، جو تمام حیوانات میں مشترک ہے۔ یہ قوت روح طبیعی کے قوئی کے سانچ میں ڈھلی ہوئی ہے۔ ان دونوں قوتوں میں کھینچا تانی اور مزاحمت ہوتی رہتی ہے۔ قوت ملکی عروج جاہتی ہے اور بلندی کی طرف لے جاتی ہے مگر قوت بہیمی سزل کی متقاضی ہوتی ہے اور پستی کی طرف کھینچی ہے۔ اگر قوت بہیمی عالب آ جائے تو قوت ملکی دب جاتی ہے اور اگر قوت ملکی کا غلبہ ہو جائے تو قوت بہیمی ہار کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی الشتعالی عنہ سے روم کے سفیر نے بھی یہی سوال کیا تھا ۔

مرد کفتش کا امیرالمونین جال زبالا چول در آمد بر زبین اس فخص نے آپ سے رمین (یعنی عالم علق) میں اس فخص نے آپ سے سوال کیا، اے امیر المونین! روح عالم بالا (یعنی عالم امر) سے زمین (یعنی عالم علق) میں کیوں آگئی؟

روحِ مجرد کوجهم مادّی سے بلحاظ اصل کوئی نسبت نہیں، پھر ان دونوں میں ارتباط کیوں ہوگیا۔ چونکہ روح عالمِ امر سے ہو اور عالمِ امر سے ہو مادی ہے کیوں کر داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے روح پر ''محن'' کا افسون و افسانہ پڑھ دیا، اس لئے وہ جسم میں داخل ہوگئے۔ جسم عضری کے ساتھ روح کا تعلق بھکم ''محن'' ہوا۔

روح (جومثل) صالح کے بر مثال اُشتریت نفس گرہ مرؤرا چوں پے کریت روح (جومثل) صالح کے ہے۔ وہ شتر کی مثل (ایک چیز یعنی بدن) پر (سوار) ہے اور گراہ (آوی) کا نفس اس کے پھے کا شنے والا ہے۔

حضرت صالح "اور شمود" کی قوم کے قضے میں اشقیاء کے ذاتی معاملات کو سرسری سمجھ لینا اور آخر خود اپنی اس غلطی کا شکار ہو جانا فرکور ہے۔ اب علماء ان واقعات کو مقبولانِ حق اور اُن کے مشروں کے حالات پر چسپاں فرماتے ہیں کہ جس طرح موذیانِ ناقہ قبرِ اللّٰہی سے نیست و نابود ہوگئے، ای طرح خاصانِ حق کو ایذا دینے والے لوگ بھی تباہ

ہو جاتے ہیں۔ پس مقبولانِ اللی کی روح تو مثل صالح " کے ہوئی اور تن مثلِ ناقد کے ہے۔ سوروح تو ہمیشہ وصل میں ہے کہ اس کو کوئی ہلاک نہیں کرسکتا لیکن تن فاقد وغم میں جتلا ہوسکتا ہے۔ روح آفتوں کا اثر قبول کرنے والی نہیں، اگر آفت آئے بھی تو اس کا اثر جم پر ہوگا، روح پر نہیں اور نہ ہی آزار کا اثر قبول کرنے والی ہے کیونکہ وہ نورالی ہے اور اللہ کا نور کھار سے مغلوب نہیں ہوسکتا۔

جب روم کے سفیر نے یہ ترو تازہ الفاظ سُے، جن میں حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات باطن کا ذکر تھا تو اس نے کہا کہ کہیں ایبا آ دمی بھی وُنیا میں ویکھا گیا ہے جو جہاں میں رہ کر اس سے جان کی طرح پوشیدہ ہو۔ جمرت ہے کہ وُنیا میں ایبا فخص موجود ہے اور اس کا حال مخلوق سے روح کی طرح مخفی ہے، پھر وہ وزیر آپ کی زیارت کا اور بھی مشاق ہوگیا۔ وہ سفیر برابر ان کو تلاش کرتا تھا۔ آخر تلاش کرنے والا مطلوب کو پا ہی لیتا ہے۔ چنانچہ ایک اعرابی عورت نے اس کو نووارد و کھے کر بتایا کہ وہ و کھے خلیفہ ظِل اللہ لوگوں سے علیحدہ تھجور کے درخت کے سائے میں سورہ ہیں۔ وہ سفیر وہاں آیا اور آپ سے وُور ہی گھڑا ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ توانی عنہ کو و کھتے ہی کا بھیت نے لگا۔ ایپ دل میں کہنے لگا جھے پر دیگر بادشا ہوں سے بھی ہیبت اور خوف طاری نہیں ہوا مگر اس آ دی کی ہمیت نے میرے ہجرے میں۔ ہوش کم کر دیے ہیں۔ میں اکثر شیر اور چیتے کے جنگل میں بھی گیا ہوں اور ان کے خوف سے میرے چہرے کے رنگ نہیں بدلا۔ کیا بات ہے یہ خص تو ہتھیار کے بغیر زمین پر سورہا ہے مگر میرا جوڑ جوڑ اس کے رعب سے کے رنگ نہیں بہا ہو گیا ہوں اور ان کے خوف سے میرے وہا کانے دہا ہو گیا ہوں اور ان کے خوف سے میرے چہرے کے رنگ نہیں بیا ہوں اور ان ہو جوڑ اس کے رعب سے کی رنگ نہیں بیا ہو گیا ہوں اور ان کے خوف سے میرے وہرے کی بیت نے رنگ نہیں برا جوڑ جوڑ اس کے رعب سے کے دول کیں برا ہو کیا ہوں اور ان کے خوف سے میرے خوب کے دول کی بیت ہوں دیا ہو گیا ہوں اور ان کے خوایا

سے خوف، خدا کا خوف ہے، مخلوق کی ہیت نہیں ہے، جو مخص خدا سے ڈرا اور پر ہیز گاری اختیار کی تو اس سے جن اور انسان اور جو اس کو دیکھتا ہے، ڈرتا ہے۔

#### خدمت بے لوث ہو کر کرو

ای باب بین ایک مضمون ''ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد' کے عنوان سے گذر چکا ہے۔ یہاں خدمت کے موضوع پر مولانا روی کے مزید اشعار دیتے جا رہے ہیں۔ اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ کسی کام میں کر و حیلہ خلوص کوختم کر دیتا ہے اس لئے اگر خدمت کی جائے تو خلوص نیت سے تاکہ انوار نبوت سے آپ کو بھی حصہ مل سکے۔ مولائا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی خدمت بہتر جذبے کے ساتھ کی جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خدمت کرنے والا اپنے آپ کو کمترین اور خدمت گذار بنانے کے لئے خدمت کرے، فرعونیت والا خدمت کر بی نہیں سکتا۔

بر خال و حله کم تن تار را که غنی ره کم دید مکار را حلہ کے خیال ہے مکر وفریب کے تانے نہ تنو، کیونکہ خداوندغنی مکارکو بازیاب نہیں کر تا۔ (04/0) کر عمن در راه نکیو خدیجے تا نتوت مالی اندر اُنجے (04/0) حسن خدمت کی راہ میں تدبیر کرو تا کہتم اُمتی ہوکر نبوت کے کمالات یاؤ۔ مر عن تاواری از مر خود کر عن تا فرد گردی از حسد (04/0) تدبیر کروتا کہتم این مکر سے چھوٹ جاؤ اورتم حسد سے دور رہو۔ کر عمن تا کمتریں بندہ شوی ور کی اُفتی خدادندہ شوی (04/0) تد ہیر کرو تا کہتم سب ہے کم رُشیہ غلام بن جاؤ، کمی میں پڑ جاؤ تو آ قا بن جاؤ گے۔ روبی و خدمت اے گرگ کہن ہے بر قصد خداوندی مکن اے برانے بھیڑے! تو جو خوشامد اور خدمت کرتا ہے تو بزرگ بننے کی نیت سے ہرگز نہ کر ( بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا (04/0) کے لئے اور اللہ کے واسطے خدمت کر)۔

الل الله کی خدمت اس نیت سے نہ کریں کہ ہم بھی ان کی اجازت سے پیر بن جا ئیں، کیونکہ یہ نیت موجب حرمان سے بلکہ ان کی خدمت بے غرضی اور خلوص سے کی جائے پھر بفضلہ تعالیٰ چھے نہ چھے ال جاتا ہے۔ راقم الحروف نے ایک تبلیغی مجلس میں حاضرین سے کہا کہ طریقت کو اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم تو اس راہ پر چلنے والوں کو مکسل تربیت دیتے ہیں اور کامیاب سالکین کو خلافت بھی دے دیتے ہیں۔ سامعین میں سے ایک شخص گھر چلا گیا اور دوبارہ ای جگہ پر آکر اہل خانہ کو کہنے لگا کہ اگر تمہارے پیر صاحب مجھے خلافت دے دیں تو میں بیعت ہونے کو تیار ہوں۔ یہنی شود غرض لوگوں کی ایک مثال تھا

آں زصیری صنِ صیادی بدید ویں زصیادی غُمِ صیدی کشید اس عقلِ کُل والے نے شکار بن جانے والوں کاغم اور اس نے شکاری بن سے شکار بن جانے والوں کاغم حاصل کیا۔

آل زخدمت ناز مخدوی بیافت وی زماو عو بتافت اس مردِ خدا نے خدمت کے ذریعہ مخدوی کی شان حاصل کی اور یہ دُنیادار مخدوی کے غرور کے باعث عزت کی راہ کے پارگیا۔

آں زفرعونی اسیرِ آب شد وزاسیری سبط از ارباب محد فرعون فرعونیت کی وجہ سے پانی میں غرق ہو گیا اور اسرائیلی قیدی ہو جانے کے باعث مخدوموں میں سے ہو گیا۔
(۵۷/۵)

لعب معکوں ست و فرزین بند سخت حیلہ کم کن کار اتبال ست و بخت مخدوی حاصل کرنا اُلٹا کھیل ہے اور سخت گہری چال ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی حیلہ نہ کرو کیونکہ یہ نمیبہ اقبال کا معاملہ ہے، جوابیخ اختیار سے باہر ہے۔

روز محشر هرنهال پیدا شود

## (محشر کے دن ہر پوشیدہ چیز ظاہر ہو جائے گی)

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کر دے گا اور اس دن اُن کے جسم کے اعضا اپنے عمل کا خود بخو د اقرار کریں گے اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے۔ سورہ یکس آیت نمبر ۵۹ میں ہے ''وَاهْتَازُوا الْيُومُ الْيُهَا الْمُحْرِمُونَ'' آج کے دن مجرموالگ ہو جاؤ۔

روز محشر ہر نہاں پیدا شود ہم زخود ہر مجرے رسوا شود

قیامت کو ہر مخفی بات ظاہر ہو جائے گا، ہر گنہگار آپ ہے آپ رُسوا ہو جائے گا۔

دست گوید من چنیں دزدیدہ ام لب بگوید من چنیں ہوسیدہ ام ہتھ کہے گا میں نے یوں ہوسہ لیا ہے۔

ہاتھ کہے گا میں نے یوں چوری کی ہے، لب کہے گا میں نے یوں ہوسہ لیا ہے۔

پاؤں کہے گا میں نے مولد من شرستم تامنی فرزج گوید من بکروستم زنا پاؤں کہے گا رناجائز) مقاصد کی طرف گیا ہوں، شرم گاہ کہے گی میں نے زنا کیا ہے۔

(۲۲۲/۵)

ہوٹم گوید کردہ ام غزہ حرام گوٹ گوید چیدہ ام سُوء الکلام شوء الکلام

حصه چہارم

الفارجوال باب

# نفس اور اس کی سرشی

نفس کی آفات کا علاج اور اس کی سرکشی کو قابو میں لانے کا طریقہ تقریباً تمام مشاکخ نے اپنی تصنیفات میں عوام کے سامنے لانے کی کوششیں کی ہیں، جن کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک جامع تحریر راقم الحروف نے اپنی ایک تصنیف دو میں بیس اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے۔نفس کی تمثیل مولانا روگ نے ایک سانپ کے ساتھ دی ہے اور کہا ہے کہ سانپ نہایت مُوزی جانور ہے جو انسان کو تھوڑی ہی ویر میں ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سانپ کا بہترین تدارُک یہ ہے کہ اس کو قابو میں لاکر اس کے دانت توڑ دیئے جاکیں۔

''کشف المحجوب' میں بھی نفس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، جے جنگلی گھوڑے کی طرح محنت اور مشقت میں مبتلا کرکے مہذب کیا جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نفس کی بے شار آفات میں، جو انسان پر مختلف پہلوؤں ہے جملہ کرتی ہیں۔ انسان کی شہوات کا رونما ہونا، بے شری اور بے غیرتی کے اعمال کا سرزد ہونا، چوری چکاری اور رشوت وغیرہ ایسی آفات ہیں کہ جونفس کی شرارت ہے ہی وجود میں آتی ہیں۔ نفس جب انسان پر غالب ہو جائے تو اس پر تمام اعمال حسنہ اور نیکیوں کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ بیں۔ نفس جب انسان پر غالب ہو جائے تو اس پر تمام اعمال حسنہ اور نیکیوں کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ بیانی، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، عورتوں کے ساتھ بے غیرتی پر آمادہ کرنا، سب نفس کی ریشہ دوانیوں میں شامل ہیں۔ اہلیس کو جو اختیارات ویئے گئے ہیں ان کے باعث وہ لوگوں کی اخلاقی، محاشرتی اور رُوحانی زندگی تباہ کرتا ہے۔ شیطان کے جملے جو و کھنے میں آتے ہیں، ان کا ذکر ہاری ندکورہ کتاب ''تہذیب نفس'' میں کر دیا گیا

ہے۔ تفصیل کے لیے اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ شخ کی رُوحانی تربیت سے کیا ملتا ہے

یخ سے توجہ باطنی ملے تو نفس کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں رُوح کی تقویت ہوتی ہے۔ نگاہ ﷺ میں یہ تا شیر ہوتی ہے کہ بندہ افکار ﷺ سے سرمت ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق عالم جروت اور ملکوت سے ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبالؓ نے فرمایا ہے

> یہ فیضان نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی حکمائے کس نے اساعیل کو آداب فرزندی

شخ کی صحبت انسان کو نفسانیت سے دُور کرتی ہے اور اس سے مریدوں کی عقلوں اور رُوموں پر شخ کی رُوحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ شخ اپنے مریدوں کو اتباع شریعت کی تاکید کرتا ہے، جس سے مرید کی رُوح اور بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس اتباع میں نماز کی پابندی، روزہ کی مشقت، جہاد کی طرف رغبت اور زکوۃ اوا کرنے کی ترغیب سے نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ تربیت شخ میں شخ ہوش ور دم، نظر برقدم، سز در وطن، یاد کرو، بازگشت، نگاہ واشت، یادداشت، وقوف مکانی اور وقوف عددی کے اسباق سکھاتا ہے، جو انسان کفش کے لئے اکبر ہیں۔ مریدا کر کہیں موتا رابطہ کے ذریعے وہ شخ کی رُوحانیت سے دور نہیں ہوتا۔ شخ کے ساتھ تعلق ایسے ہوتا ہے کہ گویا کی مرید نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ مضبوط کڑا سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس سے مرید کی ری چیر کے ساتھ سل جاتی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا روئ فرائے ہیں۔

خاک شو مردانِ حق را زیر پا خاک بر نمر عمن تحمد را جمجوما مردانِ حق کے قدموں کی خاک ہو جاد اور ہماری طرح حمد پرمٹی ڈالو۔ (۵/۱)

مولانًا فرماتے ہیں کہ چونکہتم نے جہنمی نفس کو باغ بنا لیا ہے مگر شیخ اس میں وفا کا نتج بو دیتا ہے۔

## خدا أسے ملتا ہے جونفس سے عداوت رکھے

(أس كا) جنت عي محكانا ب\_ (النوطية: ١٠٠)

قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہر بُرائی کا سرچشمہ نفس ہے اور انسان کی آزمائش نفس کا مقابلہ کرنے پر ہی موقوف ہے۔ نفس بُرائی کا حکم ویتا ہے اور جو اس بُرائی ہے نیج گیا، وہی فلاح پانے والا ہے۔

## درجات کی بلندی نفس کی مخالفت میں ہے

راقم الحروف کا مضمون ''مقام آدم' ، جو ہماری تعنیف ''اسلام و رُوحانیت اور فکر اقبال'' بیس شامل کیا گیا ہے،
اس بیس اس بات کی عقدہ کشائی کی گئی ہے کہ انسانوں اور فرشتوں کی بلندی کس چیز پر اِنحصار کرتی ہے۔
وقت عبادت کرتے ہیں اور کبھی اللہ کی نافر مائی نہیں کرتے گر ان کے دَرجات بلند نہیں ہوتے۔ جو فرشتہ جس مقام پر ہیدا کیا گیا ہے، وہ ای مقام پر ہی تمام عرگذار دیتا ہے کیونکہ ان کونفس کی مزاحت نہیں دی گئی ۔ کی فرشتے کی نہ تو یوی ہے اور نہ اس نے بیوی بچوں کی فاطر پھی کام کرنا ہوتی ہے ایک حالت میں نہ اس کو کس سلوک کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس نے بیوی بچوں کی فاطر پھی کام کرنا ایک حالت میں ان کو نہ تو کسی چوری چکاری اور نہ ہی کوئی پُرائی کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ درجات کی بلندی تو انسان کے لیے رکھی گئی ہے، اگر کوئی انسان رشوت نہیں لیتا تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ فرشتے جو زنا یا برکاری کرنے پر قادر ہی نہیں تو ان کے درج ہے کیوکر بلند کیے جا کیں گے۔ معلوم ہوا کہ درجات اس وقت بلند ہو جی ہیں۔ محنت بن تو ان کے درجات کی طرح بلند ہو جاتے ہے اور چونکہ یہ سعادت فرشتوں کو حاصل ہی نہیں تو ان کے درجات کی طرح بلند ہو جاتے ہے ان کے درجات کی درجات کی خروبات بلند ہو جیتے ہیں۔ فرشتہ بھی سے خود کو روکا جائے اور چونکہ یہ سعادت فرشتوں کو حاصل ہی نہیں تو ان کے درجات کی فرخ شحتہ بیں۔ فرشتہ بھی سے جن کرن برت ہی درجے پر پیدا ہوا اس ہی درج پر تمام عررہے گا۔ انسان کی اس بلندی درجات پر فرشتہ رشک کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے فاری کلام میں کھا ہے کہ فقروفاقہ ، حادو فو اور مصامی کا برداشت کرنا نہ تو ضدا کے لئے ہو اور نہ ہی حور و فرشتہ کواس کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔

## ننس کا قلب انسانی سے تعلق

قلب انسانی ایک نورانی چیز ہے اور اس میں ایک فرشتہ متعین ہے جو انسان کو نیکی کے کاموں کے لئے راغب کرتا ہے، لیکن جب دل نفس کی ہما نیگ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے تو دل میں ہُرے خیالات اور ہُرے کام کرنے سے ساہ وجے لگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دل گناہوں کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے دل کومیقل کرنا چاہ تو اللہ کے ذکر کی ضرب لگاتا رہے جس سے ایک دن ہیدول بالکل سفید، شفاف اور چمکدار ہو جائے گا۔ نفس کا مقام انسانی ناف سے ذرا نیجے ہے اورنفس کی اصل خباشت پر قائم ہے اور قلب کی طرح ذکر کرنے سے نورانی نہیں ہوتا۔ نفس کی صفت خباشت پر رکھی گئی ہے اور اس کو جتنا بھی صاف کرنے کی کوشش کی جائے تب بھی ہی سے خبیث ہی

رے گا۔ اس کا علاج بزرگوں نے اس بات پر رکھا ہے کہ نفس کو مشقت میں ڈالا جائے تو یہ تھک کر اپنی عادت کو بدل لیتا ہے اور انسان کی تابعداری میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک باغی اور سرکش گھوڑے کو سہا گے کی بھاری لکڑی کھینچنے کے لیے اس کے پیچھے باندھ دی جائے اور صبح سے شام تک اس کو بھگایا جائے تو کچھ دنوں کے بعد وہ گھوڑا تھک آ جائے گا اور مالک کی تابعداری کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس آمادگی کے بعد مالک اس کی مزید تربیت کرتا ہے تو وہ مالک کے اشاروں پر بڑے بڑے کام کرنے لگتا ہے، مثلاً او نجی چھلانگ، کمی چھلانگ اور زمین پر گرے ہوئے کا ایک کو دیتا وغیرہ۔ اس طرح نفس کو اگر شریعت کے کاموں میں بتلا کیا جائے تو نفس اس میں موجود مشقت سے بھی تابعدار ہو جاتا ہے اور انسان کو بڑی بڑی کرامات کا مالک بنا دیتا ہے۔ بزرگوں کے نظر قات بھی نفس کی اصلاح کے بعد ہی نظر آ تے ہیں۔

اگر قلب کی صفاء ذکر کے انوار ہے متجلی ہوتو نفس کی ہے جرائت نہیں ہوتی کہ وہ قلب کی طرف ایک نظر اُٹھ کر بھی دیکھے۔ اگر قلب کی حالت زنگ آلودہ ہوتو نفس انسان کے دل پر شیر کی طرح غالب ہو جاتا ہے۔ اس لیے قلب کو ذکر اللی سے متزکی اور متجلی رکھنا ضروریات تصوف میں سے ہے۔

#### رُوح اورنفس كاتعلق

ایک حدیث شریف کا منہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شیطان کی پیروی میں لگا رہے تو شیطان انسان کے دل میں ایپ پنج گاڑے رکھتا ہے، اگر کوئی شخص دُنیادی عیش وعشرت میں غرق رہے یا غیر شرع گفتگو میں اُلجھا رہے تو اس کے دل میں شیطان اپنی چونچ رکھ دیتا ہے، جس سے انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے میں اور اگر کوئی شخص نیک گفتگو یا نیک کاموں میں لگا رہے تو شیطان اس کے دل سے اپنی چونچ نکال لیتا ہے۔

اگر کوئی انسان کرے کاموں میں اُلجھا رہے تو اس کے کرے اثرات اس کے دل پر مرقب ہوتے رہتے ہیں

اور رُوح کرور اور نحیف ہو جاتی ہے۔ شیطان کی مدافعت کرنا ایس رُوح کے بس سے باہر کی بات ہے۔ جب گنا ہوں کی تعداد برھتی رہے تو رُوح ایسے مرض میں گرفتار ہو جاتی ہے، جس کو ہم رُوحانی بیاری کہتے ہیں۔ کوئی شخص بیار ہو تو پہلے وہ بیاری اس کی رُوح کوگئی ہے اور پھر جم پر شقل ہو جاتی ہے۔ انبیاء کا مزاج معتدل ہوتا ہے، اس کے لیے ان کوکوئی بیاری لاحق نہیں ہوتی، ماسوا اس کے کہ ان کا امتحان لینا مقصود ہو۔

رُوحانی دُنیا کا ایک اور قانون ہے کہ رُوح اور بدن ایک دوسرے کی نقیض (اُلٹ) ہیں، جن کاموں کے کرنے سے بدن کمزور ہو جائے اُن ہے رُوح طاقتور ہو جاتی ہے۔ رُوح کی طاقت نیک کاموں سے ہوتی ہے۔ رُ ب کاموں سے رُوح کمزور اور بدن طاقتور ہو جاتا ہے، مثلاً روزہ رکھنے سے بدن کمزور ہوتا ہے تو رُوح کو طاقت ملتی ہے، ای طرح زیادہ کھانے سے بدن طاقتور ہو جاتا ہے اور رُوح کمزور ہو جاتی ہے۔

## جہاں نفس سرکش ہوتا ہے، وہاں خدا کا نور نہیں ہوتا

مولانا روی فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس جب تک لذتوں کی طرف ماکل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اُخروی نعتوں کی لذت نہیں چھی۔ جب انسان اپنے آپ کو دُنیاوی کمال کی منزل پر دیکھتا ہے تو خود اس کا دُنیا کی آفات ہیں گھرا ہوا عمل اس کی حالت کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اس نورالہٰی کے دیدار کی علامات یہ ہیں کہ دھوک کے جہان سے انسان کا بچاؤ ہو۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ عورت کی بے وقوفی کی وجہ یہ ہے کہ اس پر حیوانیت کا وصف غالب ہوتا ہے کیونکہ وہ رنگ و بو پر بھروسہ رکھتی ہے۔ حیوان کا شعور حیات تک محدود ہے۔ انسان کی جزوی عقل بھی اگر غالب ہو جائے تو وہ عقلِ نفس کے مادہ کی شرارت کو سلب کر دے گی اور عقل گلی کا تو کیا ہی کہنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نفس انسان کی عقلِ جزوی پر غالب ہے۔ نفس اتمارہ کو عقلِ کھی سلب کر لیتی ہے۔ نفس انہائی بھوکا ہے اور صبر نہیں کر سکتا۔ مولانا روی گا کام بہت طویل ہے، البذاشگی قرطاس کی بناء پر مزید کلام کا چیش کرنا مشکل ہے۔ ضرورت مند اصحاب ہماری تصنیف ''کم میات طویل ہے، البذاشگی قرطاس کی بناء پر مزید کلام کا چیش کرنا مشکل ہے۔ ضرورت مند اصحاب ہماری تصنیف ''کم میات طویل ہے، البذاشگی قرطاس کی بناء پر مزید کلام کا چیش کرنا مشکل ہے۔ ضرورت مند اصحاب ہماری تصنیف ''کم مطالعہ کریں، جس کی ضخامت چھ سو (۱۰۰)

نفس تو تا مستونقل ست و غید دانکه رُوحت خوهد غیبی عدید این انسان تو تا مستونقل ست و غیبی عدید تیرانفس جب تک (وُنیا کی عیش اور)نقل و شراب سے مست بے، یاد رکھ کہ تیری روح نے تُرب حق کا غیبی خوشہ نہیں دیکھا۔

کہ علامات ست زال دیدار نُور النّفَروُر النّفَ عَنْ ذَارِ الْغَرُور (رُنیا) ہے کنارہ کئی عُلْ مِن آئے۔ (۲۵۰/۵) کیونکہ اس نور کا دیدار کرنے کی نشانیاں ہے ہیں کہ تجھ سے دھوکے کے گھر (رُنیا) سے کنارہ کئی عُمْل مِن آئے۔ (۲۵۰/۵) چوں ہے بیند اُور حَق ایمن شود وراضطراباتِ شک اور ساکن شود جب وہ حقیقت (اللّه) کا نور دکھے لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، وہ شک کی بے چینیوں سے سکون یا جاتا ہے۔ جب وہ حقیقت (اللّه) کا نور دکھے لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، وہ شک کی بے چینیوں سے سکون یا جاتا ہے۔ (۲۵۰/۵)

مولاناً فرماتے ہیں کہ نفس کا گدھا کود اور پھاند رہا ہے، اس پر شریعت کا بوجھ ڈال کر اِسے اعتدال پر لاؤ۔ بید ریاضت انسان کے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں، بدن دوزخ کا ایندھن ہے، اس کو کم کرو اور کوئی نئی لذت اس میں پیدا ہو جائے تو اسے بھی اکھاڑ پھینکو ہے

جیزم دوزخ تن ست و کم کنش ور بروید بین تو از بُن بُرکنش بین دوزخ کا ایندهن ہے اس کو کم کرو اور اگر اس میں لذت جسمانی کی کوئی نئی شاخ اُگ پڑے تو اے جڑ ہے اُکھاڑ دو۔

عكم النفس

مثنوی (مولانا روی ) میں علم نفس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، جس میں سے چند باتیں اس باب میں بیان کی جا
رہی ہیں۔ ماہر ین نفس اس دور میں تقریباً ان باتوں پر شخقیق کر رہے ہیں جو سائنسی تھائق مولانا روی نے کئی سو سال
پہلے بیان فرمائے ہیں۔ مولانا کے بیان کردہ تھائق آج بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں۔ تحت الشعوری نفسیات کا
ماہر فرائڈ کہتا ہے کہ ''انسان کے اندر سرچشمہ حیات شہوت ہے، جے وہ 'لبیڈ و' کہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شہوت
کا رُخ بدل جائے تو اخلاق اور رُوحانیت پیدا ہوتی ہے۔''

مولانا روی نے لکھا ہے کہ ایک فخص نے کی امیر سے ایک گوڑا طلب کیا تو اس امیر نے کہا کہ وہ سفید گھوڑا لے لو، گر اس فخص نے کہا کہ وہ یہ گھوڑا لینے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کو آ کے کی طرف چلاؤ تو یہ پیچے کی طرف چلا گلتا ہے۔ امیر نے کہا کہ اس حالت میں اگر اس کی ؤم گھر کی طرف کر دو گے تو یہ تہہیں گھر پہنچا وے گا۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ آدمی ارتقائے حیات میں (ترتی کے لیے) آ گے بڑھنا چاہتا ہے گر یہ نفس پیچے کی طرف کھنچتا ہے، یہ رجعت ہیں کہ تو میں کہ شہوت کا زُخ بھی جسمانیت سے عقل اور رُوحانیت کی طرف پھیر کتے ہیں اور اس کی فطرت ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہوت کا رُخ بھی جسمانیت سے عقل اور رُوحانیت کی طرف پھیر کتے ہیں اور کہی قوت عقل میں تبدیل ہو گئی ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ زندگی کی تخلیقی قوت شہوت ہے اور اس کا رُخ بدن سے بدل کر رُوح کی طرف کر سکتے ہیں، اگر ایسا ہوتو انسان شریف بن سکتا ہے اور اگر بدن کی طرف جائز صدود میں رہے تو کوئی حرج نہیں مگر ان صدود سے بڑھ جائے تو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔شہوت بذاتِ خود نه شریف ہے نہ ذلیل، پس اگر گھوڑ ہے کی طرح اس کا رُخ بیٹ ووتو منزلِ مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔مولانا روی فرماتے ہیں ہے

آل کیے اپ طلب کرد از امیر گفت روآل اپ اشہب را مجیر ایک شخص نے کی امیر سے ایک گھوڑا طلب کیا، اس نے کہا کہ جاؤ وہ سفید گھوڑا لے جاؤ۔ (۱۲۲/۱) گفت آل را مَن نہ خواہم گفت چول گفت اُو واپُس روست و بس حرول

اس نے کہا کہ وہ اس محور ہے کو لینا نہیں جا ہتا، پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ پیچھے کی طرف آنے والا ہے۔ (۱۲۲/۲)

سخت پُس پُس می رود اُو سوئے بن گفت دُمْش را بنوئے خانہ کن اود اُو سوئے بن کہا کہ اس نے کہا کہ اس کی دُم کو گھر کی طرف کر دو۔

دُمِ ایں استورِ نَفْست شہوتت ہے، اس نے کہا کہ اس کی دُم کو گھر کی طرف پُس رود آل خود پرست تیرے اس جانورنفس کی دُم شہوت ہے، اس لیے وہ خود پرست واپسی کی طرف پائٹنا چلا جاتا ہے۔

(۱۲۲/۲) شہوت اُورا کہ دُمِّ آمد زبن اے مبدل شہوتِ عقبیش کن اس فرح ہے، اے (مخاطب) اس کو آخرت کی شہوت میں اس فرح ہے، اے (مخاطب) اس کو آخرت کی شہوت میں تیدیل کر دے۔

(۱۲۲/۲)

چوں ہے بندی شہوت کو روٹی کی جانب سے بند کر دے گا تو وہ شہوت عقل شریف میں سر اُبھارے گی۔ (۱۲۲/۱) جب تو اس کی شہوت کو روٹی کی جانب سے بند کر دے گا تو وہ شہوت عقل شریف میں سر اُبھارے گی۔ (۱۲۲/۱) بچو شاخے کش ہبری از درخت جس طرح کوئی درخت کی ایک شاخ کاٹ دے تو اے نیک بخت! اس کی قوت دوسری شاخوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ (۱۲۲/۲)

انيسوال باب

## انسان کی رُوح کی قوت

حفرت می علیہ السلام گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ ہیمیت کے وقت انسان کا جم بھی گدھے کی طرح ہوتا ہے،
جس پر روح سوار ہوتی ہے۔ می آشنا روح وہ ہے جو ترے جم (لیعنی جوف خر) کے اندر ہے اور تؤ اپنے گدھے پن
کی وجہ سے روح سے نا آشنا ہے۔ انسان جب اپنی روح کو پہچان لے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ملائکہ اور
می واقع کی موجود ہیں۔ (جب انسان کے دل میں خدا سا سکتا ہے تو باتی چیزوں کا سانا کیا مشکل ہے) اس لیے
مولاناً فرماتے ہیں کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کی روح کے ذرّ ہے کے اندر ایک آفتاب مضمر ہے، اگر اس کی تو تیں
آشکار ہو جا کیں تو وہ ایسی ہیں کہ زمین و آسان باش پاش ہو جا کیں (بیہ قول بھی صوفیاء سے منسوب ہے کہ روح
میں اس قدر طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو زمین و آسان کو ایک لقمہ میں نگل جائے) مادی اپنم کا ذرہ جو اپنم کی
تا شیر رکھتا ہے، کس قدر جاہ گن ہے اور اگر ای طرح روح کی قو تیں بھی ظاہر ہو جا کیں تو اس کے سامنے تمام مظاہر

آفاہے دَر کِی ذَرہ میں آفاہ دہاں تا گہاں آل ذرہ بیکھاید دہاں انسان کی روح کے ایک ذرہ میں آفاہ مضمر ہے، اگر وہ ذرہ اچا تک منہ کھول دے۔

ذَرَّه ذَرَّه گرود افلاک و زمیں چیش آل خورشید چول بحت از کمیں آتان اور زمین ذرّہ دو جائے اُس سورج کے سامنے جب وہ کمین گاہ ہے نکلے۔

(۳۲۰/۳۳)

ایں چنیں جانے چہ در خورو تن است بیں بھو اے تن ازیں جال بر دو دست ایک جان جم کے کیا لائق ہے، خبردار! اے جم اس جان سے دونوں ہاتھ دھو لے۔ اے بزارال جریل اندر بھر اے شردار! اے میجال نہال دَر جوف خَردار! اس بھریس تو ہزاروں جریل ہیں، آگاہ ہو جا کہ گدھے کے پیٹ میں بہت نے سے پیشیدہ ہیں۔ (۲/۲۰۸۹) شہوات سے خلاصی مشکل ہے

مولائا فرماتے ہیں کہ انسان کی غلامی سے شہوات کی غلامی برتر اور سخت تر ہے۔ آقا بھی کی کام سے خوش ہو جائے تو ایک لفظ آزادی کا کہہ کر اپنے غلام کو آزاد کر سکتا ہے گرنفس کی غلامی سے نجات اتنی آسان نہیں۔ بیفس کی آزادی اس لیے مشکل ہے کہ انسان خود لذت کے کاموں میں نفس کی حکومت کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے اور گناہوں سے چھٹکار انہیں جاہتا۔ جب وہ خود ہی اس کنوئیں میں گراہے اور نکلنا بھی نہیں جاہتا تو کون اسے نکا لے؟ ۔ بندؤ شہوت ہتر نزدیک حق از قلام و بندگانِ مُسترق اللہ کے نزدیک نفسانی خواہش کا غلام زیادہ بُرا ہے رقیق (باریک) بنائے ہوئے غلاموں سے۔ کایں بیک لفظ شود از خواجہ خر وآن زید شیریں و میرد سخت مُر اس لیے کہ وہ (غلام) الذت میں جی کرختی سے مرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ (غلام) الذت میں جی کرختی سے مرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ (غلام) الذت میں جی کرختی سے مرتا ہے۔ (۲۸۷/۱)

در چہے افتاد عورا غور عیت ، وہ اس کی خطا ہے، ظلم و زبردی نہیں ہے۔ (۱/۲۸۲) وہ ایسے کنویں میں برا جس کی تھاہ نہیں ہے، وہ اس کی خطا ہے، ظلم و زبردی نہیں ہے۔

#### روح اور نفس کے تضادات

کچھ مشائخ کا بیان کشف الب عجوب میں ماتا ہے کہ نفس کو مختلف شکلوں میں ہونے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کی نے نفس کو چوہ یا سانپ کی شکل میں دیکھا اور کی نے لومڑی کی شکل میں دیکھا۔ ایک بزرگ نے نفس کی لومڑی کو پاؤں تلے کچل دیا لیکن جوں جوں اس کو کچلا جا رہا تھا وہ نفس اور بھی موٹا ہوتا جا رہا تھا۔ نفس نے کہا کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، تم مجھے ختم نہیں کر سے اور تمہارے کچلنے سے میں نہیں مروں گا، لبندا تم مجھے ختم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مشائخ نے کہا ہے نفس کی عین کو بدل نہیں جا سکتا، البتہ اس کو ذکر و اذکار کی محنت سے مہذب کیا جا سکتا ہے۔ نفس کو جتنا رگڑنے کی کوشش کرو گے، اندر سے اس کی خباشت نکلتی رہے گی۔ اس لیے نفس کو عقل اور روح کے تابع کیا جا تا ہے اور اس نصب العین کو ذکر میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

روح اتی عظیم چیز ہے کہ اس سے زیادہ عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، اگر روح جاہے تو تمام زمین اور

آسان کو ایک لقمہ میں کھا جائے۔ اس کی صفت نوری ہے اور جتنا اس کو ذکر ہے مضفی کرو گے اتن ہی متزکی اور صفل موقی جو تی ہو جائے گ ، موقی کے خوراک نیک عمل اور عبادات ہیں۔ نفس ذکر اور ریاضت سے دُبلا ہو جاتا ہے مگر روح عبادات سے طاقتور اور توانا ہو جاتی ہے ۔

ٹار شہوت کی آگ پانی کے ساتھ تسکین نہیں پاتی کیونکہ وہ عذاب میں دوزخ کی طبیعت رکھتی ہے۔

(۲۷۱/۱)

آتش شہوت کی آگ پانی کے ساتھ تسکین نہیں پاتی کیونکہ وہ عذاب میں دوزخ کی طبیعت رکھتی ہے۔

آتش شہوت کی نارِ دوزخ کے ساتھ مشابہ ہونے کی تائید اس صدیث سے ہوتی ہے "خفّتِ النّارُ بالشّهوَاتِ" لینی دوزخ شہوات سے ڈھکا ہوا ہے۔ شیطان لاحول پڑھنے سے دفع ہو سکتا ہے گرنش شہوت پرست تو مارِ آستین ہے، اُسے کی تدبیر سے دفع کرنا آسان نہیں۔ ظاہری آگ تو پانی سے بھر سکتی ہے گرشہوت کی آگ دوزخ تک لے جو انسان کے جاتی ہے۔

اس آتش مخلوق شیطان کے علاوہ یہ ایک اور آگ ہے، جس سے شہوت کی آگ مراد ہے جو انسان کے اندر گناہ ولغزش کی جڑ ہے۔

کے اندر گناہ ولغزش کی اصل بنا ہے یا یوں کہو کہ اس آگ کے اندر گناہ ولغزش کی جڑ ہے۔

نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے، اگر اس کو گھوڑے کی طرح مشقت سے سدھایا جائے تو تابعدار ہو جاتا ہے جب کہ روح نورانی ہے، اس لیے عبادات اور ریاضت سے اپنی اصلی نورانی شکل میں لوٹ آتی ہے۔نفس کی اگر جب کہ روح تو بیر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس کوسواری بنا کر جہاں جاہو لے جاؤ، بیر سرتشی نہیں کرے گا۔

#### طہارت والے دل میں حرص اور مال کا کوئی مقام نہیں

قرآن مجید میں ہے کہ "اَلَهْ کُمُ التَّکَاثُرُ ٥ حَتْی زُرُنُمُ الْمَقَابِرَ ٥" عَافل رکھا تمصیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوں نے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچ ہو۔ (الحکاثر:٢٠١) انسان بحین سے لے کراؤ کین، جوانی، کاروبارِ حیات کے ایام سے لے کر بڑھا ہے تک اس مال کی حرص اور لالچ میں کھویا رہتا ہے، حتی کہ وہ قبر تک جانے سے ایک لمحہ یہلے بھی ای حال میں رہتا ہے کہ اس کو مال کی ہوس دامن گیر رہتی ہے۔

فذكورہ آیت كا مفہوم واضح ہے كہ انسان (إلا مَاشَاءَ الله ) زندگ كے تمام مراصل ميں اس حرص و لا لي كى ذَو بے خير سير سكتا۔ حرص ایك ایك بیارى ہے، جس سے مرتے وم تک جان نہيں چھوٹتی۔ اس كا علاج تناعت بى سے موسكتا ہے۔ نفس كى بیارى كا علاج شخ سعدى نے فرمایا ہے كہ اسے "یا قناعت پُرى كند یا خاكب گور' (لیعنی اس كو یا تو قناعت پُرى كند یا خاكب گور' (لیعنی اس كو یا تو قناعت پُركرتی ہے یا قبركی مئی)۔ مولانا فرماتے ہیں كہ لوگوں كا چیك بھر جاتا ہے مگر نیت نہیں بھرتی۔ لوگ زیادہ كھانے سے قر كرتے ہیں یا اسہال میں جتلا ہو جاتے ہیں اور اس كے ليے كروى دوا بھی چینا ہوتی ہے۔ عليم لوگ الى بہاروں كے ليے مرجم كی تلقین كرتے ہیں۔

ہنری فورڈ جس کی نئی کاروں کو ساخت کرنے کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی اور دُنیا کا سب سے زیادہ دولت مند انسان مانا جاتا تھا، اس نے اپنی سوائح میں لکھا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی خاطر بھی دولت کی حرص لاحق نہیں ہوئی۔ میں اگر دس محلات بھی تقمیر کر لوں تو ایک سے زیادہ کرے استعال نہیں کر سکتا۔ ایک بستر سے زیادہ میرے سونے کے لیے درکار نہیں۔ شریفاند تم کے چند کپڑوں کے جوڑے میرے لیے کافی جیں۔ اپنی ذات کے لیے اضافہ دولت میرے کی میرے کس کام آسکتی ہے۔ مولا نُا فرماتے ہیں کہ اگر ایک کوزہ میں سمندروں کا پانی ڈال دیا جائے تو پھر کوزے میں بھرتے کا لیکن حریص آدی کی آئے کہ کا کوزہ بھی نہیں بھرتا۔

کوزہ چھم حریماں پُر نھد (۳۳/۱)

حریموں کی آنکھ کا پیالا بجرتا نہیں ہے، جب تک سیپ نے قناعت نہ کی، موتی سے نہ بجرا۔

گوہر بننے کا فلفہ پہلے پہل کی نے اپنے خیالات کے مطابق لکھا تھا کہ بارش کا ایک قطرہ سیپ میں جائے تو وہ گوہر بننا ہے لیکن اب سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ سیپ کے منہ میں ایک ریت کا ذرہ جاتا ہے اور سیپ کو اس ذرے کے باعث خلش یا خارش محموں ہوتی ہے تو فطرت اس ذرّے پر ایک لعاب کا غلاف چڑھا دیتی ہے اور فرکرہ و خارش ختم ہو جاتی ہے اور یہی سیپ کا لعاب فکل ہو کر موتی بن جاتا ہے۔ مولائا فرماتے ہیں کہ سیپ ایک قطرے یا ذرّے پر قناعت کرتا ہے اور اگر وہ منہ کھلا ہی رکھتا تو موتی نہ بنا۔

مولانا روی نے سیپ کی مثال کے علاوہ پانی کی مثال بھی دی ہے کہ کشتی کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پنچ پانی ہو، اگر کشتی کے پنچ دی فٹ پانی ہو تو یہ کافی ہے اور اگر پانچ سوفٹ سے گہرا سمندر ہوتو وہ زیاوہ پانی اس کے لیے فالتو ہے اور کشتی کو اس زائد پانی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ فرماتے ہیں کہ مال کا لالچ یا حرص اگر انسان کے دل میں وافل ہو جائے تو وہ زندگی کی خرابی کا باعث ہوتا ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی کو ڈبو ویتا ہے۔ زندگی کے حقیق اور فطری مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بقدرِ ضرورت مال لازی ہے۔ پیغیروں اور اولیائے کرائم کو بھی بقدرِ ضرورت مال کی حاجت رہتی ہے لیکن یہ مال ان کے لیے ذریع خیر ہے اور مال بذاتِ خود مقصودِ زندگی نہیں۔ دل کے اندر مال کا کوئی مقام نہیں۔ مال صالح انسان کے لیے رصت ہے گر غیر صالح انسان کے لیے زصت ہے گر غیر صالح انسان

ال را کر بہر ویں باثی حمول بغض منال صابح خواندش رسول وہ مال جو دین کے لئے بار بردار کا کام کرے، اس کو رسول بھنے نے بہترین اچھا مال قرار دیا ہے۔

آب در کشی ہلاک کشی ست آب اندر زیر کشی بکشی ست آب اندر زیر کشی بکشی ست کشی میں پانی ہوناکشی کی جابی ہے، کشی کے نیچ پانی ہوناکشی کے لئے مددگار ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اگر صفاتِ اللہ کو اپنایا جائے، جبیبا کہ فرمایا ہے '' نَن خُلِفُوْا بِان خلاق الله '' (یعنی اللہ کی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی کے اللہ کو اپنایا جائے، جبیبا کہ فرمایا ہے '' نَن خُلِفُوْا بِان خلاق الله '' (یعنی اللہ کی

صفات کو اپناؤ) تو یہ بات غایت حیات بن جاتی ہے اور اس کا راست عشقِ اللی ہے، جو تمام ادنیٰ، سفلی اور آنی جانی تمناؤں کو سوخت کر دیتا ہے۔عشق تمام بھار یوں کا علاج ہے ۔

ہر کرا جامہ زعشتے چاک شد او زحر و عیب گلِی پاک شد جس کا جامہ عشق کی وجہ ہے چاک ہو گیا۔ اور عیب علی پاک ہو گیا۔ (۳۳/۱) جس کا جامہ عشق کی وجہ ہے چاک ہو گیا، وہ حرص اور عیب ہے بالکل پاک ہو گیا۔ اس اے عشق خوش سودائے ما اے طبیب جملہ علت بائے ما خوش رہ، ہمارے اعتصے جنون والے عشق! اے ہماری تمام بیار ہوں کے طبیب۔ (۳۳/۱)

مقصودِ حیات بلند رُوحانی مقامات تک پرداز کرنا ہے، جیبا کہ مولاناً نے فرمایا ''منزل ما کبریا ست' کین ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی برائی ہے۔ حرص و لالحج، حرصِ مال اور حبِ جاہ کی وجہ سے اس پرداز میں رکاوٹ اور محرومی کا

سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے علامہ اقبالؒ نے فرمایا

اے طائر الاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرداز میں کوتاہی

مولاناً فرماتے ہیں کے عشق روح کی پرواز کے لیے کمند ثابت ہوتا ہے۔ روح کے پر اور بال بھی یہی عشق ہے

جوانسان کو اُڑا کر کوئے یار میں پہنچا دیتا ہے۔ پر و بال ما کمند عشق اُوست موکشانش می کشد تا کوئے دوست

مارے پر و بال اس کے عشق کی کمند ہیں، اس کے بال تھینچتے ہوئے اس کو دوست کے کوچہ تک لے جاتے ہیں۔
(۳۳/۱)

زندگی کے ہر کام میں انسان کا امتحان ہے (نفسانی خواہشات کا امتحان)

عارف روی ہوی تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ زندگی کا عام قانون میہ ہے کہ وہ ہر کام میں انسان کا امتحان لیتی ہے۔ انسان کی دوسرے کے دکش کام کو دیکھتا ہے تو خود بھی ای طرح کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کام میں مشکل مراحل آئیں اور پچھ ناکامی دکھائی دے تو کم ہمت لوگ مایوں اور بیزار ہوکر اس کی طرف

ے منہ موڑ لیتے ہیں۔ غالب کا شعر ہے ۔ وحمکی میں مر عمل جو نہ باب نبرد قا

وسلى ين مر كيا جو ند باب نبرد تما عشق نبرد تما عشق نبرد . پيشه طلب كاد . مرد تما

علامہ اقبال نے بھی زندگانی کی حقیقت کے متعلق فرباد کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو شیریں

ہے محبت تھی تو اس نے دودھ کی نہر نکالنے کے لیے سخت محنت شروع کی اور اس کی زندگی کا بہ تصور تھا کہ''جوئے شیر و تیشه و سنگ کرال ہے زندگی، ماری تصنیف "دحن نماز" میں صفحہ ۱۴۹ پر علامہ کا فلفه خطر پیندی بھی ملاحظه فرمائيں۔علامہ اقبالٌ فرماتے ہیں ۔

جاودال میم دوال، ہر وم جوال ہے زندگی سر آدم ہے ضمیر کن فکال ہے زندگی زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے بوچھ جوئے شیر و تیشہ و سٹک گرال ہے زندگی اس زمال خانے میں تیرا امتحال ہے زندگی

تو اے ہانہ امروز و فردا سے نہ ناپ ائی ونیا آپ ہیدا کر اگر زندوں میں ہے قلزم ہتی ہے تو اُمجرا ہے ماند حاب

علامہ اقبال نے اپی زندگی کا امتحان کرتے رہے کے لیے فرمایا ہے۔ اس مضمون کو ہماری تصنیف "حسن نماز" کے صفحہ نمبر ا ۱۰ اور ۱۷۷ پر مطالعہ فر مائیں۔مشہور ہے کہ باہمت لوگوں کا اصول یہ ہے کہ کوئی کام شروع کیا جائے تو پوری کوشش سے اس میں قدم رکھا جائے۔ ان کا قول ہے" ہر چہ بادا باد، ماکشتی در آب انداختم" (جو ہونا ہے ہو جائے ہم نے کشتی وریا میں ڈال دی ہے)۔ مولانا روئی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی عورت پر عاشق ہو گیا تو محبوب نے وصال سے قبل حق مہر کا مطالبہ شروع کر دیا اور دروازہ بند کر لیا کہ جب تک مہر ادا نہ کرو کے ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ عاشق صاحب وصل کو نفذ سجھتے تھے اور مہر کو ادھار گریہاں مطالبہ قبل از وصال شروع ہو گیا۔ یہ مہر اس بات کا استعارہ ہے کہ زندگی میں مرمقصود کی کوئی نہ کوئی قیت ہے اور سے قیت وفا وصبر اور رضا ہے۔مولاناً فرماتے ہیں ے عاشق بر پیشه و هر مطلب حق بیالود اول کارش لبے ہر مقصد اور ہر بیشہ کے عاشق کے ابتداء کار میں اللہ اس کے ہونٹ آلودہ کر دیتا ہے۔

چوں در اُفادند اندر جُتی بعد ازاں در بست و کابی جست او وہ جب جبتی میں تھک جاتا ہے تو اس کے بعد در بند کر دیتا ہے اور مہر کا مطالبہ کرتا ہے۔

برکے را ہت امیے برے کہ کشاوندش درال روزے درے مرفحض کے لیے اُمید کا کھل ہوتا ہے، حتی کداس معاطع میں ایک روز اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔

(14/4)

باز در بستدش و آل دَر پرست بر بُمال اُمید آتش یا خدست (14/4) مجراس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ در کا بجاری ای اُمید پر بے چین ہوتا ہے۔ آپ كا اشاره اس طرف بك اگركوئى كام شروع كروتو يملے اس كى آب وتاب اين اندر پيدا كرواور محرالله کا نام لے کر شروع کر دو۔ انسانی نفس آرام کا طلبگار ہے اور عشق اور محبت البی کا پیشہ مرد آ بن کی کوشش اور استقامت جابتا ہے۔ اگر لوگ رُوحانی زندگی کو شروع کرنا جاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے نفسانی خواہشات کا امتحان لیا جاتا ہے۔ حضرت جنید و بایزید اور داتا عملی بخش نے جس قدر محنت، جانفشانی اور استقامت سے کام لیا ہے تو اس کی مثال ملنا مشکل ہے، یکی وجہ ہے کہ اس کے بعد ایسے لوگ دیکھنے میں کم ہی آئے ہیں۔ اگر آپ بھی اس بات کو دل میں بھا لیس اور ہمت سے لگ جائیں تو کوئی مشکل بات نہیں کہ آپ کو بھی کوئی اچھا مقام مل جائے۔ اگر داتا عملی بخش نہ بن سکے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ بلے نظر آئے گا

تو گو اعدر جہاں یک بایزیدے بود و بس ہر کہ داصل شد زجاناں با یزیدِ دیگر است تم یہ نہ کہو کہ بایزید ایک بی ہواہے اور بس، ہر دہ فخص جو مجوب سے داصل ہوا، دہ بھی ایک بایزید ہے۔ (غیر شنوی) **رَدْ بَحُونَ رَا وَازْ دِیگر مجو** 

## (حق کو ( فینے کامل سے ) طلب کرو، کسی اور سے طلب نہ کرو)

مولانا روی فرماتے ہیں کہ عقل اور ننس کی إصلاح شیخ کامل سے طلب کرو کیونکہ بیہ إصلاح ادهر سے ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اساء صفات سمیت انسان کامل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ شخص عقل نے عقل کل (اللہ کی عقل) کو بدنام کر دیا ہے۔ جب تک آخرت کی کامیابی نہ ہو دُنیا کی کامیابی عقل عیّار و مکار کا کام ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ عقل عیّار ہے، سو بھیس بنالیتی ہے۔ عقل کو ذرا ساصیقل کر لوتو یہی عقل عقلِ سلیم بن جاتی ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ سے

واگزیں آئینہ عو اکئیں است اندکے میتل گری اُورا بی ست وہ آئینہ افتیار کرو جو زیادہ زیرک ہے، اس کوتھوڑا سامیتل کرنا ہی کافی ہے۔

ایس نفاوت عقل ہا را نیک داں قرر مراتب از زمین تا آسال عقلوں کی اس نفاوت کو جو اُن کے مراتب میں ہے زمین و آسان تک خوب مجھلو۔

(۵۲/۵) ہست عقلے چچو قرص آفاب ہست عقلے کمتر از زہرہ و شہاب

ہست سے میر از زہرہ و شہاب الحاب الح

ہست عقلے چول چرائی سر خوشے ہست عقلے چول ستارہ آتھے ایک عقل مست عقلے چول ستارہ آتھے ایک عقل مست چراغ کی ہے۔ ایک عقل آگ کے شعلے کی ہے۔ ان بیش اُو چول واجہد نور یزدال بیس بردہا بر دہد کردا ہوں اُن بیس۔ کردکہ جب (ماسوا اللہ کا) بادل سامنے ہے اُٹھ جاتا ہے تو وہ آفتاب کی سے عقلیں اللہ کو دیکھنے والا نور برساتی ہیں۔ کردکہ جب (ماسوا اللہ کا) بادل سامنے ہے اُٹھ جاتا ہے تو وہ آفتاب کی سے عقلیں اللہ کو دیکھنے والا نور برساتی ہیں۔ (۵۲/۵)

بيبوال باب

## دریائے ہوس اور نفسیاتی مریض

مولاناً نے ہوں پرست انبان کی ایک مثال دی ہے کہ شکاری بھی شکار کے سابیر پر بی تیر چلاتا ہے یا کا پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے کہ اس کی مثل ایک اور کتا منہ میں ہڈی لے کر کھڑا ہے تو خصہ میں اس کی ہڈی چھینے کی کوشش میں اپنا عکس دیکھتا ہے کہ اس کی مثل ایک اور کتا منہ کی ہڈی بھی پانی میں گر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خود غرض اور ہوں کے اندھوں کا یہی حال ہوتا ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ عالمِ انسانی بے انتہا خواہشوں کا سمندر ہے اور اس میں حرص و ہوا کے بندے ڈوب جاتے ہیں، صرف وہ لوگ فئے کتے ہیں جو اس سمندر میں اس گھڑے کی طرح ہیں جس میں ہوا بحری ہو اور مند بند ہو۔ ایس گھڑے تو نقراء کے نفوس ہوتے ہیں اور اس میں جو ہوا ہے، نخدء الٰہی کی ہوا ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ پچھ لوگ بہانہ تراثی کرتے ہیں کہ ہم فلاں کام نہیں کر سکتے اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے ر رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ''اِنْ تَمَارَ صُنَّمُ لَلَدَیْنَا تُمُوَ صُوُا'' لیعنی اگرتم جھوٹ موٹ بیار ہو جاؤ تو واقعی بیار ہو جاؤ گے۔ ماہرینِ نفسیات نے ہزار ہا انسانوں کا مشاہدہ کیا ہے اور میہ نتیجہ نکالا ہے کہ بعض انسانوں کے جسمانی عوارض حقیقاً نفسیاتی عوارض ہوتے ہیں اورنفس کا عذر لنگ انسان کو واقعی لنگڑا بنا ویتا ہے۔

ہر کہ ماند از کا لمل بے شکر و ضمر اُو ہمی داند کہ گیرد پائے جُمر جو کا ہلی کی وجہ سے بے شکر اور بے صبر رہا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے جبر کا پایہ تھاما ہے۔ (۱۳۳/۱)

ہر کہ چر آورد خود رنجور کرد تا ہماں رنجوریش در کور کرد جو جبر کا بہانہ لاتا ہے خود کوغمز دہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کاغم اس کوقبر میں لے جاتا ہے۔ (Ima/i) گفت پیخبر کہ رنجوری بہ لاغ بان کا آرد تا بمیرد چوں چائ پغیر اللے نے فرمایا کہ نداق کی بیاری مرض پیدا کر دیت ہے اور یہاں تک کہ اِس رنج سے مریض چراغ کی طرح (Imm/I) <u> کے ماتا ہے۔</u> مولانا روی فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی کا ثنا انسان کی جدد کے نیچے چلا جائے تو اس کا ثکلنا مشکل ہوتا ہے،

ای طرح کچھ باریک کافنے ول میں چھ کر بے صدخلش اور بے چینی پیدا کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ول کے کافنے نظر ے اوجھل ہوتے ہیں اور تحت الشعور میں چلے جانے کی وجہ سے شعور کی دَسترس سے باہر ہو جاتے ہیں، اس لئے انسان اِضطراب میں حقنے ہاتھ ہاؤں مارے یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے، جب تک کہ کوئی زبردست علم اور تج بے والا نفس کا طبیب این علاج سے اسے درست نہ کرے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک شہنشاہ کی ایک کنیز سخت بیار ہوئی ادر کوئی طبیب اسے ٹھیک نہ کر سکا تو ایک طبیب نفسات کو بلایا گیا۔ اس نے بہت ی باتیں دریافت کیس اور ساتھ بی نبض کی حرکت کو بغور و کھتا رہا۔ آخر اس نے دریافت کر لیا کہ بیا ایک لڑے کے عشق میں گرفتار ہے، جو فلال شہر کا فلاں نامی لڑکا ہے۔ میلے تو اس نے شہروں کے نام لیے اور پھرنبض کا اثر دیکھتا رہا، پھرمحلوں اور گھروں کے نام گنوائے اور بالآخر اس نے لڑے کا نام تلاش کرلیا، جس کے عشق میں وہ گرفتار تھی ہے

زم زمک گفت شہر تو کجاست کہ علاج اہل ہر شہرے جداست عكيم نے نرى سے يو جھا كہ تيرا شركهال بي؟ كونكه برشم والے كا علاج جدا موتا بـ (M4/1) وندرال شهر از قرابت کیست خویش و پیونگی با حیست اور اس شہر میں تیری قرابت کس سے ہے؟ کس کو اپنا مجھتی ہے ادر کس سے پرینگی (تعلق) ہے۔ (MY/I) وست بر بغش نهاد و یک بیک باز می پُرسید از بور ہر بات یو چھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتا تھا گھر یو چھتا تھا کہتم پر کیا ستم ہوئے ہیں۔ (MY/I) اس کے بعد مولانا نے بہت ی فلفے کی باتیں اشعار میں تکھیں اور بیان کیا ہے کہ انہوں نے لڑی سے بوچھا

کہ اس کو اس لڑ کے کی کون می چیز پند ہے۔ لڑ کی نے بتلایا کہ اس کے بال مجھے بہت پند ہیں۔ طبیب نفسات نے بادشاہ کو کہا کہ اس لڑکے کے بال منڈوا دیئے جا کیں تو وہ لڑکی اس لڑکے بے نفرت کرنے لگے گی۔ یوں اس کا کمل علاج ہو گیا۔نفس کا علاج بھی کوئی حاذق تھیم ہی کرسکتا ہے، جو امراض نفس کے علاج سے آگاہ ہو اور وہ طبیب شخ طریقت ہے،نفس کی اصلاح پر ہم اس کتاب میں ایک بورا باب لکھ چکے ہیں۔ مولانا رومی نے یہ علاج بیان کیا ہے کہ'' دامن آں نفس کش را سخت گیر'' لینی اس نفس کو مار نے والے کا دامن مضبوطی ہے تھام لو۔

## ذوق مرح آفتونفس ہے

آفات میں ہے ایک بڑی آفت اپنی مدح بننے کا چکا ہے۔ اس سے تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک قتم کا مینے از بر ہے۔ یہ بھی نفس کا دھوکا ہے کہ بندہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کا طلبگار نہیں ہے۔ بھی بندہ یہ بھی سمجھت ہے کہ فلال میری تعریف مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہ ہے سکن اگر کوئی برائی کرے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنی تعریف سننے کا شوق رَفتہ رَفتہ رُوح میں سرایت کر جاتا ہے اور رُوحانی زندگی کو تبوہ کر دیتا ہے، اس لیے ہے۔ اپنی تعریف سننے کا شوق رَفتہ رُوح میں سرایت کر جاتا ہے اور رُوحانی زندگی کو تبوہ کر دیتا ہے، اس لیے کہتے میں پیراپنی پوج نہیں کرواتے بلکہ مرید اُن کی پوج کرواتے ہیں" پیرال نمی پرند و مریدان می پراند ند" (بیر خود نہیں اُڑتے مریدائیس اُڑاتے میں سریات کی اُن کی سے ساتھ کے ان کی سریات کر سریات کی سریات کی سریات کی سریات کی سریات کی سریات کی سریات کر سریات کی سریات کی سریات کی سریات کی سریات کی سریات کی سریات کی

اُو چو بیند ظلق را سرمست خویش از تحمیر می رود از دست خویش ده جب دیکت او جب بیند ظلق را سرمست بین تو وه این باتھ ہے تکبر میں چلا جاتا ہے۔ اُو بدائد کہ ہزاراں را چو اُو دیا قلند است اندر آب جو وہ نہیں جانتا کہ اس کی طرح ہزاروں کو شیطان نے نہر کے پانی میں پھینک دیا ہے۔ اس سلطے میں مولانا روم کے اور بھی بہت اشعار موجود ہیں، لیکن اختصار کی خاطر ای پراکتف کیا جارہ ہے۔ اُن کار کا اُثر زندگی میں

تن اور من دونوں کی صحت کا مدار افکار پر ہے۔ عُمنین انسان فکر ہے موم کی طرح پیجستا ہے اور اچھے افکار ہے روح اور جسم دونوں تر و تازہ رہتے ہیں۔ غیر صالح فکر خون کو پی جاتا ہے اور نیک افکار ہے خون برھتا ہے۔ فکر صالح احوالی بدکو بدل کر دل کوخوش کر دیتا ہے۔ حضور شیئے کا فرمان ہے کہ ''اچھے اور کرے خیالت ہے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے، جو نامساعد حالات پر صبر اور نعمت کے حصول پر شکر کرتا ہے اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔' ایک مردِ خدا ہے یوچھا گیا کہ زہر یلا سانب آپ کے سامنے سے سیسن بن جاتا ہے' فرمیا''مبت کا اثر جادو ہے، ایک مردِ خدا ہے یوچھا گیا کہ زہر یلا سانب آپ کے سامنے سے سیسن بن جاتا ہے' فرمیا''مبت کا اثر جادو ہے، حیوانوں پر بھی چلا ہے، میں نے اس پر محبت کی نظر ڈالی تو وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔'' اس سے کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے تر بڑا س سے نہ رقی ہے۔ دوسروں سے محبت کا مطابہ نہ کرو بلکہ خود ان سے محبت کرو تو تجی محبت کہ ویا ہے۔' روتی ہے کہتے ہیں کہ بخیر نہیں رہتی میں خام ہو کندن بنان خوش فکری کا بھیجہ ہے۔ مورن فرماتے ہیں

آدی را فربی ہست از خیال گر خیالاتش پؤد صاحب جمال دور اور کی دور اور کی کی فربی ہے، اگر اس کے تصورات جمال کے حال ہوں۔ در خیالاتش نماید ناخوشے می گدازد بچو موم آتشے اگر اس کے خیادت ناخوشگواری ظاہر کریں تو 'گ پرموم کی طرح بگھل جائے کا۔

ورمیان مار و کثر دم گر ترا با خیالات خوشال دارد خدا اگر تھے سانب اور بچھوؤں کے درمیان عمدہ تصورات کے ساتھ خدا رکھے۔ مار و کثروم مر ترا مونس شوو کال خیالت کیمیائے می شود سانب اور بچھوتمہارے منحوار ہو جائیں گے کیونکہ وہ تیرے خیالات کے تابنے کے لئے کیمیا ہو جائیں گے۔ (۲۸ ۲۸) صبر شیری از خیال خوش شدست کال خیابات فرت پیش آمد ست صربھی اچھے خیال سے شریں ہوجاتا ہے کیونکہ خوشی وہاں تازگی پیدا کرتی ہے۔ (YA/r) آن فرح آید زایمان در ضمیر شعب ایمان نامیدی و زجر برخوشی تمہارے ضمیر میں ایمان سے آتی ہے، ایمان کی تمزوری نا أمیدی اور ناخوش ہے۔ (YA/r) اے بندہ خاکی زمین کی طرح صبر کر اور پستی سے افلاک کی طرف جا ونیا میں زمین پر طرح طرح کے حادثات، طوفان، سیلب، زاز لے باد و باران سے تباہی اور تمازت آفتاب کے علاوہ بہت ی آفات نازل ہوتی ہیں گریدان سب پر صبر کرتی ہے اور انسانوں، حیوانوں کو پالتی ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کدانیان جو کہ دھرتی ہے بیدا ہوا ہے، اس کو بھی جائے کہ اس سے سبق سکھے ۔ اگرتمام وُنیا کے ذرّے حیلہ گری کریں تو آسان کے فیصلہ کے مقاہمے میں چھے بھی نہیں ہیں۔ (DM/m) چوں گریزد ایں زیس از آماں چوں کند اُو خویش را ازدے نہاں یہ زمین آ عان سے کیے ٹریز کرے بیانی آپ کواک تے کیے چھیائے۔ (0rr)

ہرچہ آید ز آسال مُوعے زیس نے مقر دارد نہ چارہ نے کیس جو پھھ آسان سے زیس پر تا ہے (اس سے) نہ مقر ہے، نہ وَنَ تدبیر ہے، نہ نہجن کہ جلہ۔

التش از خورشید می بارد ہر او یہ چیش آشش بہادہ رو او یہ چیش آشش بہادہ رو اس سے سر جھائے ہوئے ہوئے ہے۔

او شدہ تسلیم اُو ایوب وار کے سامنے سر جھائے ہوئے ہے۔

دہ حضرت ایوب سے السلام کی حر آ اپ آپ واس کے ہودئے ہے کہ سر قبد کی بوری ہور سے میں دہ حر اس میں او اور سے کہ اسیرم ہرچہ می خوابی بیار دو حضرت ایوب سے السلام کی حر آ اپ ایوب وار کے ہوئے ہے کہ سر قبد کی بوری ہور ہور سے کہ اور سے کہ سے قبد کی بوری ہور ہور ہور ہور سے کہ اسیرم ہرچہ می خوابی بیار دو کش دو حضرت ایوب سے السلام کی حر آ اپ آپ کو اس کے ہور دی ہور نے ہور کے کہ سر قبد کی بوری ہور کو ہور کے کر در اس میں اس کہ نؤ زیران کر کر دور کر کش اسے کہ نؤ زیران کا جزو ہے سرگڑ نہ کر، جب و خدا کا کیم ( ت ت ) دینے و دروازہ بند نہ کر۔

چوں خَلَقْنَا کُمْ شُنیدی مِنْ تُراَبِ خَاک باتی بُست از تو رُو متاب جب کہ تو نے ''ہم نے تم کومٹی سے پیدا کیا'' من لیا ہے، اس نے تجھ سے خاک بن جانا طلب کیا ہے (اس لیے) رُوروائی نہ کر۔

## انسان کومٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کی نسبت ِ خاکی زمین کی طرف کھینچق ہے

انسان کی ترکیب (بناوٹ) مٹی، آگ، ہوا اور پانی ہے ہے۔ مٹی میں عاجزی ہے کیونکہ وہ سب کے قد مول کے میٹے آتی ہے۔ اس میں تین عناصر اور بھی شامل ہیں، اس لیے ان سب کی تا ثیر جب ظاہر ہوتی ہے تو حرص، ہول اور ہوئی کی شکل انسان میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان چار عناصر مٹی، آگ، ہوا اور پانی کی تاثیر کے متعلق اگر بیان کیا جائے تو یہ ایک طویل داستان ہو جائے گی۔ اس جگہ محض یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ حضور سیالی کا ارشاد درج ذیل حدیث میں آیا ہے۔

حرص، آز مائش اور شہوت حضرت آدم کی طینت میں گوندهی گئی ہیں۔ اَلْهَواى وَالْبَلاَءُ وَالشَّهُوَةُ مَعُجُونَةٌ بِطِيْنَةِ ادْمَ (العلل المتناهية لابن الجوزي، ٢٦،٣٩)

حضرت مخدوم علی البجوری فرماتے ہیں کہ ہر روز ہوئی کا کتا تین سو ساٹھ بار لبابِ اُلوہیت پہن کر بندے کو گراہی کی طرف بلاتا ہے۔ جب تک بندے کے باطن (قلب) میں معصیت (گناہ) کی جرات نہ ہوتو معصیت فلہ رنہیں ہوتی اور ہوائے عصیاں فلاہر ہو جائے تو شیطان اے اپنے جال میں لے کرمختلف فتم کے دل کو لہمانے والے گناہوں کی طرف لانے کے لیے شیطان بندے کے دل پرظامت (گناہ کی تاریکی) کی تحجتی کرتا ہے اور ای کو وسواس کہتے ہیں (جس طرح قرآن نے فرمایا ''یُوسُوسُ فِی صُدُورِ النّاسِ" کہ وہ لوگوں کے ولوں میں وسوے بیدا کرتا ہے) (الناس:۵)۔

گناہ کی ابتدا ہوئی ہے ہوتی ہے "وَ الْبَادِئَی اَظُلَم" اور گناہ کی ابتداء کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب میں خدا کے بندوں کو اغوا کروں گا تو ارشاہ ہوا کہ "اِنَّ عِبَادِئی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطُنُ " یعنی تجھے میرے خالص بندول پر پچھ غلبہ حاصل نہیں ہوسکا۔ (الحجر: ۲۲) کابت ہوا کہ شیطان ورحقیقت نفس کے ذریعے بندے میں ہوں پیدا کرتا ہے اورنش کا کم و بیش اثر انبانوں پر رہتا ہے، الہذا حضور عظیقے نے فرمایا "مَا مِنْ اَحَدِ اِلَّا وَقَدَ غَلَبَهُ الشَّيْطَانُ اِلَّا عُمْسَ فَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الشَّيْطَانُ وَلَا عَدَ کہ وہ فَالِنَ بِرِیْعَ مِن مِن اللهِ تعالیٰ عنہ کہ وہ شیطان پر یعنی ایمی موئی پر عالب میں۔

حفرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ترک ہوئی بندے کو امیر کرتی ہے اور اس کی اخباع اسیر بناتی ہے، جیسا کہ حفرت زلیخا نے اوّل ہوئی کے اخباع کا اِرتکاب کیا تو امیر سے اسیر ہوگئے۔ یوسف علیہ السلام نے ترک ہوئی فرمایا اسیر سے گر امیر ہو گئے۔ حفرت جنید ؓ سے پوچھا گیا "مَا الْمُوصُلُ قَالَ تَوکُ اِرْتِکَابِ الْهُولی" لیعنی وصل کیا ہے تو فرمایا کہ ہوئی کا ترک کرنا اور جو اپنے آپ کو معظم و مکرم بنانا جا ہے تو اسے کہہ دو کہ ہوائے تن کی مخالفت ہوئی کرے۔ فرمایا کہ ناخن سے بہاڑ کو کھودنا آسان ہے اس سے کہ مخالفت ہوئی کرے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ نے دیکھا کہ ایک شخص ہوا میں اُڑ رہا ہے جب اے بوچھا کہ تم کو یہ درجہ کیے حاصل ہوا تو کہنے لگا، ترک ہوئی ہے۔ حفرت محمد بن فضل بلخیؒ فرماتے ہیں کہ تعجب ہوا بیندے پر کہ جو ہوئی کا متبع ہو اور جمالی جمیل حاصل کرنا چاہتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ نفس کی ایک صفت شہوت ہے۔ شہوت ایک صفت کا نام ہے، جو اجزائے جم میں پراگندہ ہے اور تمام حواس اس کے ساتھ ہیں اور بندہ ان کی نگہبانی پر مکلف ہے۔ انسان ہر حس کے فعل کے ساتھ مسئول ہے (یعنی اس ہے اس کی ہر جس کے متعلق سوال کیا جائے گا) آئکھ کی شہوت دیکھنا، کان کی شہوت سننا، جسم کی شہوت چھونا اور دل کی شہوت سوچنا ہے۔ طالب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ان شہوات پر کشہبان اور حاکم ہو تاکہ ہوئی کو بلانے والے حواس ازخود منقطع ہو جا کیں۔ جو شخص شہوت و ہوئی کی دلدل میں کھنٹ گیا وہ تمام جمال و وصال ہے محروم ہوگیا۔ اس کو دُور کرنے میں بہت محنت کرنا ہوتی ہے کیونکہ اجناس ہوئی گیا وارد ہونا متواتر ہوتا ہی رہتا ہے۔

حضرت داتا گئی بخش فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعلی سیاہ مروزی سے ایک روایت منقول ہے کہ وہ تمام میں سنت کے مطابق استرہ لے رہے بیٹے کہ انہوں نے دل میں کہا کہ بیعضو شیع شہوت ہے اور یہی تجھے آفق میں جتال رکھتا ہے۔ اسے اپنے سے جدا کر وے تاکہ شہوتوں سے آزادی ہو جائے تو ایک غیبی آواز نے کہا، اے ابوعلی! ہماری ملکیت میں تقرف تو کرتے ہولیکن ہماری موزوں کی ہوئی وُنیائے جم میں کی عضو سے دومراعضوادنی ترنہیں ہے۔ ہمیں ہماری عزت و جلال کی قتم! اگرتم نے بیعضوا پنے سے جدا کیا تو تمہار ہم برنب مو میں اس موجود شہوت سے موگنا شہوت اور ہوائے نفسانی پیدا کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبدیلی صفت میں بہتوفیق الهی انسان کو اختیار حاصل ہو۔ جب حاصل ہو گئی۔ یہ عصمت الی بندے کو حفظ اور فنا کے نزدیک ترکر دیتی ہے۔ ماصل ہے۔ جب تک منجانب اللہ بندے کو قوت عطا نہ ہوتو کوئی کوشش اس کے لئے سُود مندنہیں۔ فرماتے ہیں یا تو انسان اتن بحث اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ناممن ہیں، لیعنی کوشش سے اللہی کو فیق کے بغیر تقدیر الی کے خلاف کی توت کو حاصل کر کے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ناممن ہیں، لیعنی کوشش سے اللہی کی بغیر تقدیر کا بدلنا ہرگز نہیں ہو سکتا اور کوئی کام بغیر تقدیر کے وجود میں نہیں آسکا۔ دھرت واتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت شبلی پیار ہوئے تو طبیب نے بغیر تقدیر کے وجود میں نہیں آسکا۔ دھرت واتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت شبلی پیار ہوئے تو طبیب نے بغیر تقدیر کے وجود میں نہیں آسکا۔ دھرت واتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت شبلی پیار ہوئے تو طبیب نے بغیر تقدیر کے وجود میں نہیں آسکا۔ دھرت واتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت شبلی پیار ہوئے تو طبیب نے

کہا کہ پر ہیز کریں، فرمایا کس چیز سے پر ہیز کروں؟ کیا اس چیز سے جو اللہ نے بندے کے لیے روزی ہیں مقدر فرمائی ہے یا اس چیز سے جو میری قسمت میں بی نہیں لکھی گئ، جو قسمت میں ہے اس کو رو کئے کے لئے مجھ میں قوت نہیں اور یا تو اس چیز سے پر ہیز کرانا جا ہتا ہے جو میری قسمت میں نہیں تو وہ مجھے پہلے بی نہیں مل کی۔ فرمایا "لاُنَّ الْمُشَاهِدُ لاَ یُجَاهِدُ" لیتی جس کو خدا نے مشاہرہ عط فرمایا ہے وہ مجاہدہ نہیں کرتا۔

## شہوت سے عقل پر بردہ پر جاتا ہے

انسان کوشہوت اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اپنا نفع نقصان بالکل بھول جتا ہے۔کوئی شخص کسی عورت سے ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے بھی ہے بھی ہے کہ کسی کو اس کی محبت کا علم نہیں، حلانکہ اس کے تعلقات دُنیا کے بہت سے لوگوں پر عیاں ہو جاتے ہیں۔علامہ اقبالؓ نے فرمایا ہے

زمانے بجر میں رُسوا ہوں مگر اے وائے نادانی سجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے راز داں تک ہے

مولانا روی ؓ نے عقل پر اس قتم کا پردہ پڑ جانے کی مثال دی ہے کہ ایک پہاڑی پر ایک جنگلی بحراج رہا تھا کہ اس کی نظر دوسری پہاڑی پر ایک بحری پر پڑی تو اس پر جنسی بھوک سوار ہو گئے۔ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور سیجھنے لگا کہ ایک چھلانگ لگا کر وہ اس بحری پر قابو پالے گا، حالانکہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ وہ کودا اور کھڈ میں جا گرا اور چور چور ہو گیا۔ شکاری (جو پہلے وہاں موجود تھے انہوں) نے اسے بھونا اور مزے سے کھیا۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ جنسی مستی انسانوں کی عقل پر بھی اس طرح پردہ ڈال دیتی ہے اور پھر وہ الی حرکتیں کرتے ہیں جو انہیں قعرِ فدست میں لے ڈوبتی ہیں۔ فرماتے ہیں شکاری لوگ جنگی بکرول کو ای فریب سے پکڑتے ہیں۔ بہاڑی بکرے کو پکڑنا عام حالت میں بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ شبوت کے چکر میں آ کر احمق ہو جاتے ہیں۔ انسان کو بھی شہوت کے فرریعے شیطان پکڑتا ہے، ای طرح بڑے بڑے نامی گرامی پیلوان جو کسی سے بازی ہارنے کا خیال تک بھی نہیں لاتے گر آنہیں اپنی شہوت بی مجھاڑ دیتی ہے ۔

رُستم اُرچہ ہا سُمر و سُبلت بود دام ہا گیرش یقیں شہوت بود رستم خواہ مع سر اور موخچھوں کے ہو، یقینا شہوت اس کے پاؤں کا جال ہوتی ہے۔

کبرے کے دھوکہ کھانے کے متعلق اشعار شکی قرط س کے باعث اس جگہ شال نہیں کیے جا رہے۔

#### نفس بہانہ جو

ایک سپیرا سانیوں کی تلاش میں بہاڑ پر گیا تو وہاں برف سے شخرا ہوا ایک ا اُرد ہا دیکھا۔ سپیرا اس کو مردہ سمجھ کر بغداد شہر میں لے آیا تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس نے ایک بہت بھاری ا اُرد ہا مارا ہے۔ جب ا اُردھا کو دھوپ

ہے گرمی پہنچی تو وہ حرکت کرنے لگ گرا لیعنی اُس میں زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ مولانُا فرماتے ہیں کہ جب نفس امارہ کو اپنے اغراض پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ اڑ دھا کی طرح انسان کو دھوکا دیتا ہے کہ اب میں مرگیا ہوں، مجھ سے پُرے اعمال سرزونہیں ہوتے اور انبان اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ مولانًا فرماتے ہیں کہ نفس کو مجھی مُر وہ نہ مجھے لینا، بہمجھی مُر دہ نہیں ہوتا اً ہر اس نفس کو فرعون کا ساسامان اور اقتدارال جائے تو کھر دیکھئے کہ یہ کیے سینکڑوں مویٰ " اور ہارون کا راستہ روکتا ہے ۔ از غم بے آلتی افٹروہ است نفست اڑدہاست أو كے مُردہ است تیرانفس اژ دیا ہے وہ مُر دہ کہاں ہے، ذرائع نہ ہونے کےغم میں تشخیرا ہوا ہے۔ (1.A/m) گر بیاید آلت فرعون او که بامر أو جمی رفت آب جو (1+9 m) اگر وہ فرعون کے ذرائع یا لے، جس کے حکم سے دریائے نیل کا یانی چلتا تھا۔ آنگه أو بنياد فرعوني عنيز اله صد موي و صد بارون زند اس وقت وہ فرعونی بنیاد بنائے گا، سینکروں موی " اور بارون کی راہزنی کرے گا۔ (1.9/m) مولا نُا فرماتے ہیں کہ جب موسم گرم ہو جائے تو اژ دہا زندہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اپنی وہشت ہے ڈراتا ہے، اس طرح نفس عارضی طور یر اگر سرد ہو جائے تو موقع ملتے ہی اپنی اصلی خباشت پر آ جاتا ہے سوائے اللہ کے بندوں

اكيسوال باب

# طريقت مين تهذيب نفس

علم کسی بھی نوعیت کا ہو، استاد اور مرشد کی ضرورت رہتی ہے۔ اصلاح نفس کے بغیرعلم بھی ظاہری علم کہلاتا ہے۔
استاد کے بغیرعلم حاصل نہیں ہوسکتا۔ کبر و ناز کو ترک کرنے کے بعد ہی ضجع علم حاصل ہوتا ہے۔ مشکبر اور خود بین لوگ جہلِ مرکب میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان کا کمال اس کا بہترین لباس ہے، چنانچہ اگر کوئی لوہار یا چیڑا رنگنے والا پھٹے پرانے کپڑے بہن کر کام کرے تو کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں۔ کمال حاصل کرنے کے لیے جامہ و افتخار اور اشکبار کو اُتار وینا جا بھیئے اور یہ بغیر اصلاح نفس ممکن نہیں۔

مولا نُا فرماتے ہیں کے علم قولی، فعلی یا صناعی لیعنی حرفت ہے تعلق رکھتا ہے۔ علوم قولی استاد سے اور کتابوں سے علیصے جاتے ہیں، مثلاً فن زرگری کسی سنار کے پاس بیٹھ کر سیھے جاتے ہیں، مثلاً فن زرگری کسی سنار کے پاس بیٹھ کر سیھنے سے آئے گا، تیسراعلم درویثی یا علم فقر جو تزکید، نفس سے تعلق رکھتا ہے، یہ کسی مرشد کے فیضان یا کسی الل دل کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے اگر کسی مختص کو علم بھی حاصل ہو اور اعمال بھی صالح ہوں مگر اسے صحبت حاصل نہیں ہوتا۔ مولا نُا فرماتے ہیں سے حاصل نہیں ہوتا۔ مولا نُا فرماتے ہیں سے حاصل نہیں ہوتا۔ مولا نُا فرماتے ہیں سے سالے مول کو کی اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ مولا نُا فرماتے ہیں سے سیکن میں سیکن میں

پس لباس کبر بیروں من زتن منگئیس ڈل پوش دَر آمونتن تو تکبر کالباس جسم سے اُتار دے، کیضے میں ذلت کالباس پہن لے۔ (۱۱۲/۵) علم آموزی طریقش قولی است حرفت آموزی طریقش فعلی است تو علم سکومتا ہے تو اس کا طریقہ علی ہے۔ (۱۱۲/۵) فقر خوابی آل بصحبت قائم است نے زبانت کار می آید نہ ذست فقر چاہتا ہے تو وہ صحبت ہے متعلق ہے، نہ تیری زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ۔ (۱۱۳/۵) فقر چاہتا ہے تو وہ صحبت مصعلق ہے، نہ تیری زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ۔ وائش انوار است در جانِ رجال نے زوہ حاصل نہیں ہوتا ہے) نہ کتاب کے راستہ نہ نہ تنگو ہے۔ انوار کا علم (سلوک اولیاء) لوگوں کے دل میں ہے، (وہ حاصل نہیں ہوتا ہے) نہ کتاب کے راستہ نہ نہ تنگو ہے۔ (۱۱۳/۵)

تا دلش را شرح آل سازد منیا پس اَلَمْ نَشُوَحُ بِفرابِد خدا جب تک کداس کے دل کے لیے نور اس کی تشریح نہ کر دے، پھر خدا فرماتا ہے کیا ہم نے تیرا سینہ نہ کھول دیا۔ (۱۱۳/۵)

در محمر در شرح دل دَر اهرون تا نیاید طعنه کاینصوروُنَ دل کی شرح کو باطن میں دکھے ہے تا کہ'' وہ نہیں دکھتے ہیں' کا طعنہ نہ دیا جائے۔ عقل اور نفس اتبارہ

عقلِ حقیقت شاس اور نفسِ اشارہ کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ مولانا نے اس مضمون کو بہت می مثالوں سے فلہ فرمایا ہے گر مجنوں اور اس کی اونٹنی کی مثال لا جواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجنوں لیل کے شہر کی طرف جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا گر اونٹنی کی توجہ تمام تر اپنے بیچے کی طرف گی تھی، جس بیچے کو وہ مجنوں کے گھر میں چیچے چھوڑ آئی تھی۔ مجنوں کے ہاتھ سے اونٹنی کی لگام جب عشق کے نشے میں ذرا ڈھیل ہوتی تو اونٹنی اپنی طرف اپنی کی گام کھینی واپس چلنا شروع کر دیتی اور مجنوں کو جب معلوم ہوتا کہ اونٹنی گھر کی طرف جا بھی ہوتی تو وہ پھر ہے اس کی لگام کھینی کر لیل کے گھر کی طرف اس کا زُرِح کر دیتا۔ بیہ واقعہ تین چار بار ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عقل انسان کو راہ راست کو راہ راست کو راہ راست وہ باتی ہو جائے تو طے کیا ہوا راستہ دوبارہ طے کرنا پر تا ہے اور ساری عمر کو لہو کے بیل کی طرح وہیں چکر کا نا رہتا ہے۔ نفس اتمارہ سے خدا تک کا راستہ دو قدم کی سافت ہے گر انسان موک کی قوم کی طرح برسوں بیابانوں میں گھومتا رہتا ہے۔ مغنوں نے نگ آ کر یہ کیا کہ جب میں کہ نو اس نے اپنے آپ کو اونٹنی واپس آنے واپس آئی تو باؤس کی ہڑی ٹوٹ گئی تو اس نے اپنے آپ کو اونٹنی سے کہا کہ اس سے بہتر ہے میں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ جب چھلا بگ گائی تو پاؤں کی ہڑی ٹوٹ گئی تو اس نے کہا کہ میں گیند کی طرح ہی ٹوٹسکا ہوا پہنے جاؤں گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عشق مولی سے تو کم تر ہے۔ عشق مولیٰ میں بھی انسان کو ہمت نہیں پہنچ جاؤں گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عشق مولیٰ سے تو کم تر ہے۔ عشق مولیٰ میں بھی انسان کو ہمت نہیں بھی انسان کو ہمت نہیں

ہارتی جاھیے ۔

میل مجنوں پیش آں کیلی رواں میل ناقبہ کیں یے ٹرہ اش رواں مجنوں کی خواہش کیلی کی طرف روال ہے، اوٹمنی کی خواہش پیچھے کو بچہ کے سے دوڑتی ہے۔ یک وم ار مجنول زخود غافل کدے ناقد گردیدے و واپس آمدے اگر مجنوں تھوڑی دہر کے لئے اسے سے غافل ہو جاتا تو اونٹنی لوٹ حاتی اور واپس آ حاتی۔ چوں بدیدے أو مہار خوایش سست لیک ناقه بس مراتب یور و پخست ليكن اونثني بهت نكران اور چست تقى جب وه اين مهار كو ذهيلا ديمتي \_ (10 m.m) تن زعشق خار بُن چوں ناقته حال ز*اجر عرش* اندر فاقدء رُوحِ عرش کی جدائی میں فاقہ میں ہے،جسم جھاڑ کےعشق میں اونٹنی کی طرت ہے۔ (10 mm) جال کشاید موی یالا بالها در زده تن در زیس چنگالها جِن اُویر کی طرف باز و کھولتی ہے،جسم نے زمین میں ینجے گاڑ دیے ہیں۔ (10 mm) مولا نُا کی مراویہ ہے کہ انسان کی روح اس کو آسان کی طرف لے جانا جاہتی ہے مگر اس کا جسم زمین میں اسنے نجے گاڑ دیتا ہے۔

وقت خشم و وقت شهوت مرد کو

(غصے اور شہوت کے موقع پر کون مرد ہے)

مولا نا نے فرمایا کہ جب نہر میں پانی ہوتو وہ نہر کہلانے کی حقدار ہے اور اگر پانی نہ ہوتو بید مٹی کا ایک گڑھا ہے۔ ای طرح عام لوگ مرد کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں لیکن بیدمرد کباں ہیں، بیلوگ تو روٹی پر مرنے والے اور شہوت سے مغلوب انسان ہیں۔ مولا نا فرماتے ہیں ایک شخص چراغ لے کر گھوم رہا تھا اور کبت تھا کہ میں انسان کو دھونڈ رہا ہوں اور میں چران ہوں کہ ایک انسان بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کبا کہ آخر بیہ بازار مردوں سے بی تو بھرے پڑے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ بیلوگ انسان نہیں، میں تو غصہ، شہوت اور حرص کی راہوں پر نہ چلئے والے مرد چاہتا ہوں۔ ایسا مردکون ہے جو غصے اور شہوت میں انسان ہو، ایک دو صافوں پر فاہت قدم رہنے والاکون ہے تاکہ میں اس پر اپنی جان قربان کر دوں۔ اس کے بعد مولان فرماتے ہیں کہ بچھ وگ خدا کو بی فاعل سجھتے ہیں۔ آپ نے خود کو نیچ میں سے نکال لیتے ہیں اور بیلوگ جربی فرتے ہیں اور فود کو بے گناہ سجھتا ہے اور جوخود کو مسلوب الاختیار فرمایا کہ جوشخص جر پر ہے وہ بھی دریا پر جھاگ کو دیکھتا ہے اور خود کو بے گناہ سجھتا ہے اور جوخود کو مسلوب الاختیار شرحتا ہے، اس نے اللہ پر نظر کی اور مشاہدہ حاصل کیا۔ یہ بحث بہت طویل ہے۔

جؤ کہ آبش ہست جو خود آں بود جس نہر میں پانی ہے تو وہی نہر ہے، آدمی تو وہی ہے جس میں جان ہے۔

ای نه مردانند اینها مورت اند فردهٔ نانند و کشد شهوتند یہ لوگ جن کے قلب نور سے خالی ہیں، مرونہیں ہیں (بلکہ مٹی کی بے جان) مورتیاں ہیں، یہ لوگ رونی پر جان (rgm/s) دیے والے اور شہوت کے مارہے ہوئے ہیں۔ آ گے ایک حکایت کے ضمن میں بتاتے میں کے ذنیا میں اید آدی نایاب سے جو بمعنی حقیقی آدی ہے۔ می نابم نیج و جیرال گشته ام گفت من بوبائے انبان گشتہ ام اس نے کہا کہ میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں اور جیران ہوں کہ مجھے کوئی انسان نہیں ملتا۔ (ram/a) مُروماند آخر اے وانائے کُر گفت مردے ہت اس بازار کے (rama) ( یوالفضول نے کہا) اے دانائے آزاد! آخر یہ بازار مردوں ہی ہے تو کھرے پڑے ہیں۔ در رو خشم و بينگام شره گفت خواجم مُرد پر جاده دوره درویش نے کہا نہیں مجھے اپے ویسے لوگ درکارنہیں بلکہ میں دو راہوں کی سڑک پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے والا (ram/a) جوانمرو جابتا ہوں، لینی غصے کے رائے میں اور حرص کے وقت۔ طالب مروے دوائم کؤ بگو وتت بخثم و وتت شهوت مُرد عُو

وقت صمر و وقت مرد کو باو طالب مردے دوام کو باو غصے کے وقت اور شہوت کے وقت مرد کون ہے، میں ایسے مرد کی تاش میں گلی گلی دوڑا پھرتا ہوں۔ (۲۹۳۵) کو دریں دو طال مردے در جہاں تا فدائے اُو کئم امروز جَال دُن مِیں ان دو طالبوں کے اندر نابت قدم رہنے والا مرد کہاں ہے تا کہ تی میں اس پر اپنی جان قربان کر دول۔ دیں میں ان دو طالبوں کے اندر نابت قدم رہنے والا مرد کہاں ہے تا کہ تی میں اس پر اپنی جان قربان کر دول۔ (۲۹۳/۵)

نفس كى ارتعاشات يا لهرين

سائنس دانوں کے مطابق ہر جامد اور غیر جاندار چیز سے مخصوص لبریں یا ارتق شات نگئی ہیں۔ ہر شخص کے گرد ببت کی ارتق شات کا ایک بالہ ہوتا ہے، جس کو حرس انسان دیکھ بھی کتے ہیں اور جو لوگ ان ارتق شات کو نہیں بہت کی ارتق شات کو ایک ہوتا ہے، جس کو حرس انسان دیکھ بھی سے جاری شخص ہوتی ہوتی ہے یا نفرت محسوں ہوتی ہے۔ ہماری تصنیف ''حسن نماز'' ہیں ایک باب'' سائندانوں کے نزدیک عبادات کے اثرات' پر لکھا گیا ہے، جس میں اس موضوع پر کافی تنصیل دی گئی ہے۔ مولان روئی فرمات ہیں کہ اہریں ہمارے جسم سے عکراتی میں تو خوشگوار یا ناخوشگوار محسوں ہوتی ہیں۔ ایک تج ہے کار اور حستاس شخص جب کی و دیکھتا ہونے والوں کی سیرت کا اندازہ لگا لیت ہے۔ اولی نے کرائم میں بھی یہ بات موجود ہوتی ہے بلکہ کئی سو برس کے بعد پیدا ہونے دالوں کی شکل وصورت لیت ہے۔ اولی نے دیان کر دیتے ہیں (جسے حضرت بایزید بسطائی نے حضرت ابوالحین خرقائی کے متعلق تمام احوال اور کوالف تین سو سال پہلے ہی بیان کر دیئے تھے۔ اس کا ذکر ہمری تصنیف ''جبنیدٌ و بایزید'' میں موجود ہے) ہزرگ

لوگ ہر شخص کی باتوں ہے اس کی حرص و ہوں اور تکبر وغیرہ کی بوسونگھ لیتے ہیں، خواہ وہ انسان ان باتوں کی نفی کرتا رے۔ اگر کوئی مخف پیاز کھا تا ہے تو اس کی بؤسب لوگ محسوں کر لیتے ہیں ۔ ہم باید لیک یوٹاند زما ہوئے نیک و بد برآید بر سما ہارے عیب وہ محسوں کر لیتے ہیں لیکن ہم ہے چھیاتے ہیں۔ اچھی اور بُری بوُ ظاہر ہو جاتی ہے آسان پر۔ (۲۹/۳) تو ہی نحبی و بُوئے آل حرام می زند کر آسانِ سبز فام توُ سو جاتا ہے اور اس حرام کی بوُنیلگوں آسان پر پینچتی ہے۔ (r9/m) ہمرہ انفاس زشت می خود تا بد که گیران کردوں می رود وہ تیرے کرے سانسوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آسان کے خوشبو سونگھنے والوں (لیعنی فرشتوں) تک پہنچ (r+/r) جاتی ہے۔ تکبر کی بؤحرص کی بؤاور لالح کی بؤزبان سے نکلتے ہی معلوم ہو جاتی ہے، پیاز کی بؤکی طرح۔ پی دعایا رو شود از یوئے آں آل دل کثر می نماید در زبال اس کی بؤگی وجہ ہے دعائیں رَ دکر دی جاتی ہیں، دل کی بچی زبان پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ (m\*/m) گر جنیں را کس بگفت ور رحم سبت بیروں عالمے ہی ختظم اگر پیٹ کے بیچے ہے کوئی رحم میں کہتا ہے کہ باہرایک بڑی پنتظم دُنیا ہے۔ (r./r) یک زمین خُرتی با عرض و طول اثدرو بس نعت و بے حد اکول ایک کمبی چوڑی ول کشا زمیں ہے، اس میں بے شارنعتیں اور بے صدغذاکیں ہیں۔ آسانے بس بکت و پڑ ضیا آفاب و ماہتاب و ضد سُہا بہت اُونچا آسان ہے اور منور آفناب اور جاند اور سینکڑوں سہا (ستارے) ہیں۔ (r./r) وَر صَفْتِ نابِدِ عَائِبِ إِكْ آلِ فَو وري ظلمت چيه ور امتحال اس کے عجائب بیاں نہیں ہو سکتے ، توُ اس اندھیرے کی آ زمائش میں کیوں ہے۔ (ro/r) اُو بحکم حال خود مکر بدے نیں رسالت مُعرض و کافر شدے وہ اپنی حالت کے تقاضے ہے منکر ہوتا، اس پیغام ہے اعراض کرنے والا اور کافر ہوتا۔ (ro/r) جنن چڑے چوں عمید ادراک أو نشود ادراک منکر ناب أو اس کے اوراک نے چونکہ اس چیز کی جنس نہیں ویکھی، اس کا انکار کرنے والا احساس (ان باتوں کو) نہیں سنتا ہے۔ (ro/m)

ان تمام طقوں کو مناسب غذا ملتی رہنی جا ہے۔ جس طرح غلط غذا ہےجسم خراب ہو جاتا ہے، ای طرح نفس اورعقل و دل بھی نامناسب غذاؤں ہے بہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اینا وظیفہ حیت اوانہیں کر سکتے۔ طق عقل و دل چو شد خالی زگر یافت او بے ہضم معدہ رزقِ بکر عقل اور دل کا حلق جب فکر سے خالی ہو گیا تو اس نے معدہ کے ہغیر تازہ رزق یا لیا۔ (۱۹/۳) مولانا فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر میں اُس کی غذا میں تبدیلی آتی رہتی ہے، بجہ مال کے بیٹ میں خون سے یلتا ہے، بھر دودھ چیٹرانے کے بعد دوسری غذاؤں کوشروع کرتا ہے، حتیٰ کہ گوشت ترکاری وغیرہ کھاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کوعقل و حکت کا چیکا پڑتا ہے تو بدلتے ہوئے لقموں سے وہ لقمان حکیم بن جاتا ہے \_\_ پی حیات موقوف فظام اندک جہد کن تم الکلام تو زندگی ہماری دودھ چھڑانے پر موتوف ہے، بتدریج کوشش کر، بات ختم ہوئی۔ (19/17) چول جنیں بود آدی خونخوار بود بود اورا بود از خول تار و پود (19/4) جب انسان ماں کے پیٹے میں خون کھانے والا تھا، اس کے وجود کا تانا مانا خون ہے تھا۔ از فِطام خول غذایش شیر هٔد وز فطام شیر لقمه گیر شد خون چھڑانے سے اس کی غذا دورہ ہوئی اور دورہ چھڑانے سے وہ لقمہ کھانے والا ہو گیا۔ (19/m) وز فِطام لقم لقمانے شود طالب مطلوب بنیانے شود (19/1-) لقمہ چھڑانے ہے وہ لقمان ہو جاتا ہے، ایک پوشیدہ مطلوب کا طالب بن جاتا ہے۔ مولائاً فرماتے ہیں کہ آ دی عالم جسمانی اور شہوت حیوانی کو چھوڑ کر عالم رُوحانی میں واخل ہونے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کومعلوم نہیں ہے کہ رُوحانی عالم میں اس کو کیا کچھ ملتا ہے۔ اس کی مثال مولا نا یوں دیتے ہیں کہ مال کے پیٹ میں بچے کو پیٹ کے اندر کا جہاں ہی جھلا معلوم ہوتا ہے، ای طرح انسان عالم وُنیا سے عالم رُوحانی میں پیدائش (دوسری پیدائش) ے گھراتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے گرا تو مرا۔ ای طرح بچہ دنیا میں آنے پر بھی رضامند نہ ہوتا اور ضرور کافر اور منکر رہتا گر فطرت اس کو جبرا کشادہ جہاں میں لیے آتی ہے، جہاں آساں، طرح طرح کے پھل، جاند و تارے اور پہاڑ و دریاؤں کی خوشما وُنیا آباد ہے، جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ جمله عالم آکل و ماکول دان (اس دُنیا کی ہر چیز کھانے والی یا کھائی جانے والی ہے)

اس دُنیا میں ہر چیز آکل (کھانے والی) اور ماکول (کھائی جانے والی) ہے۔ ایک چیز اگر کام دینے والی ہے تو وہ کام کرتی بھی ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ میں نے اس دُنیا میں ہر ذرّے کو حصولِ غذا کے لیے منہ کھولے ہوئے

دیکھا ہے۔ ہر جاندار کا ہر عضو اپنی اپنی مخصوص غذا مانگنا ہے۔ جہم کا ہر حصد اپنی ضرورت شدت ہے محصوں کرتا ہے،

جو چیز کھا نے جانے ہے نئی جاتی ہے، خوش بخت و قبل (با اتب ل) و مقبول ہو کر اس عالم ہے ، و را ہو جاتی ہے۔

و ر ان بال شیاں گھلہ باز گر گروہ خورد شاں گروہ و راز سان گروہ و راز سان گروہ و راز سان کی خور اس بیان کروں قیبت بڑھ جائے گی۔ (۳ کا)

میں نے ذرّے دیکھے، جن کے مذہ کھلے ہوئے تھے گر میں ان کی خوراک بیان کروں قیبت بڑھ جائے گی۔ (۳ کا)

میں نے ذرّے دیکھے، جن کے مذہ کھلے ہوئے تھے گر میں ان کی خوراک بیان کروں قیبت بڑھ جائے وال اور کھا یا ہوا ہم جھے، باتی رہنے والوں کو مقبول اور با اقبال سمجھے۔

میں عالم کو کھانے والا اور کھا یا ہوا ہم بھی باتی رہنے والوں کو مقبول اور با اقبال سمجھے۔

لقہ دینا ہم مخص کے لئے ہو سکتا ہے، حتی بخت صرف اللہ کا کام ہو سکتا ہے۔

مام عالم کو کھانے وال والے مالے کرتی ہے، یہ ب سکت کہ می پنی بیتی ہو اور بینکٹروں گیا ہی آب و روید صد گیا اللہ تھالی کی مہر بانی مئی کو حالتی عالی ہو گئی ہے۔ (۳ کا)

باز حیوال را ہے بخشد خلق و گیا ہو گئی ہے، یہ ب سکت کہ وہ تا گیا ہش را خورد اندر طلب بات کہ وہ کا بیا ہش را خورد اندر طلب بات کہ وہ تا ہے۔

باز حیوال را ہے بخشد خلق و گیا ہے، یہ ب تک کہ وہ تا شرکر کے اس (خاک) کی گھیں کھی تا ہے۔

باز حیوال را ہون کی بخش بین تک کہ وہ تا شرکر کے اس (خاک) کی گھیں کھی تا ہے۔

چوں گیا بمش خورد و حیوال گشت زفت گشت حیواں القمہءِ انسان و رفت جب اس (حیوان) نے اس (خاک) کی گھاس کھائی ورمونا ہو گیا، پھر وہ حیوان انسان کا عمد بنا اور ختم ہو گیا۔ (۳ کا)

(IZ/F)

باز خاک آمد شد اکال بشر تر چوں جدا شد از بشر روح و بھر پھرمٹی آئی وہ انسان کونگل جانے والی بنی، جب کہ انسان سے زوح اور بینانی جُدا ہو تئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر عضو، جان، عقل و وں، بدن اور نفس کا بھی صق ہے۔

فرعون وموییٰ کا قصہ ہر نفس میں پایا جاتا ہے

مولانا روی فرماتے ہیں کہ فرعون اور موی مید اسد مکا تاریخی قصہ تو کیک اللہ بات ہے مگر غور ہے ویکھ جانے تو فرعونیت کس انسانی کا ایک مظہ ہے۔ فرعون کا قصہ سن کر لوگ فرعونیت کش انسانی کا ایک مظہ ہے۔ فرعون کا قصہ سن کر لوگ فرعون کو فرعون کو از دھا موجود ہیں اور انسان ہے سامان ہے۔ جہ پجھ فرعون کو فرما اگر مجھے دیا جائے تو دکھے کہ تو کس طرح کا فرعون ہوتا ہے۔ پچھ لوک وزیر عظم اور بڑے افسر بنتے ہیں تو لوگ ان کی فرعونیت کو دکھتے ہیں گر وہ خود اپنے آپ کی فرعونیت پرغور نہیں کرتے۔ اگر کولی ان وزیروں کی تعریف کرے تو یہ لوگ ان ماش ، اللہ گردن کرا لیتے ہیں، یہ بھی تو فرعونیت ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ صرف فرعونیت ہی انسان میں موجود نہیں بلکہ موی بھی تمہارے اندر ہی ہے۔ خدا نے ان دونوں میلانات کو تمہارے سامنے رکھا ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہو اختیار کر لو۔ موی عیہ السلام کے ید بیضا یا قلب صافی میں نور تھا، وہی نور ہر انسان میں قابلِ افادہ و استفادہ ہے۔ انسان کو ان دونوں قسموں کو اپنے اندر معلوم کر لینا چاہیے کے

ليک اژور ہات مجبوب چه است آنچه در فرعون نود اندر تو بست جو کھ فرعون میں تھا وہ تیرے اندر ہے لیکن تیرے اڑو ہے تنویں میں قید میں۔ (1+1 1") اے دریع اس جملہ احوال تو ہست تو برآل فرعون بر خوابیش بست باع افسوس! سرسب تيرے احوال بيں، تو ان كو فرعون سے وابسة كرنا جاہتا ہے۔ (1+1/1") موی و فرعون در بستی شد باید این دو خصم را در خویش بخست مویٰ اور فرعون تیرے وجود میں میں، ان دو مقابل شخصیتوں کو اینے اندر تلاش کرنا جا ہیے۔ (174 PT) نور دیگر نیست دیگر شد سراج تا قیامت ست از مویٰ ناج موی کا سلسد قیامت تک کے سے ہے، روشی دوسری نہیں ہے، چرائے دوسر ہے۔ (174 PT) حیوانی نفس اور عقل کے نقاضے

انسان نے عورت کو بہت ی ذمہ داریاں سپرد کی بیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسے پچھ اخراجات کی ضرورت رہتی ہے، بعض اوقات عورتوں کو نضول طریقے سے اخراجات کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور گھر میں میاں بیوی کا تصادم رہتا ہے۔ اس الی شکی کی وجہ سے گھر یلو جھڑ ہے دیگر خانگی اُمور پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اُسٹر علاء، بعض صوفیہ ور اُسٹر اہل کمال وگوں کی بیویاں ان کی جھڑ ہے دیکھ جو جاتے ہیں۔ اُسٹر علاء، بعض صوفیہ ور اُسٹر اہل کمال وگوں کی بیویاں ان کی زندگیوں کو نا خوشگوار بنا ویتی ہیں۔ یہ دیکھ جو جاتا ہے کے عورت کا تقاض کجھے اور ہے اور مرد کا ذوق پچھے اور ہے۔ ان دونوں کی دلچیمیاں کیسال نہیں رہ سکتیں۔ اس سے ہمیشہ 99.9 فیصد جوڑوں میں جھڑ اور فساد رہتا ہے۔ مولان روئی نے شخ صعدی کا ذکر کیا ہے کہ جب ایک دن وہ اینے دوستوں کے ساتھ گھر آئے اور کھان مانگا تو آپ کی

یوی نے سالن کی ہنڈیا ان کے سر پر دے وری اور ہنڈیا کا طوق ان کے گلے میں آگیا۔ وہ ای حاست میں وہستوں کے پاس آگئے۔ انہوں نے بوچھ کہ بیاکیا ہوا ق فو وہ کہ شدوی کی سنت بوری کرنے کے سے میرے گلے میں بیطوق ڈال دیا گیا ہے۔

''در گلویم سنتی پینمبر بیت' میرے گلے بیں سنتی پینمبری ہے۔ کہتے ہیں کہ سقراط کی زندگی فلسفی بحثوں میں گذرتی اور وہ کی کئی دن تک گھر نہ آتے۔ ایک دن وہ گھر آئے تو بیوی برس پڑی اور پھر ایک بائی پانی کی ان کے سر پر وے ماری۔ حکیم بنس ویے اور کہا کہ گرجنے کے بعد برسنا ضروری تھا۔ ایک اور ولی القد کو ملنے کے لیے کوئی شخص ان کے گھر پر آیا تو ان کی بیوی نے اپنے خاوند کو برا بھلا کہا اور اس ملاقات کرنے والے کو کہا کہ تم ایسے شخص کے باس کیا لینے آئے ہو؟ جب اس شخص نے اپنے پیر و مرشد کے سامنے ماجرا بیان کیا تو فرمایا کہ اس عورت کی تلخ بیانی پر صبر کرنے سے تو ہم کو ولی اللہ بنایا گیا ہے۔ ایک اور بہت بڑے ولی اللہ (حضرت بایزید بسطائی) کے مرید کو بھی اس کی بیوی نے یہی صوبی سائیں تو جب اس کو معلوم ہوا کہ ان کے مرشد جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں تو مرید نے دیکھ کہ ان کے مرشد جنگل میں ایک شیر پر لکڑیاں لاد کر لا رہے ہیں۔ وہ مرید بے دیکھ کر حیران ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں بیوی کی بات کو س کر برواشت کرتا ہوں تو بہتے ہوں تو میں ہوں تو تا ہے۔

مولانا روی ہے مثالیں دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جھاڑے کی مثال ایسے ہے، جیسے نفس کا انسان کے ساتھ جھگڑا۔ مید دونوں ایک ہی جم میں رہتے ہیں اور ان کی سدائشکش رہتی ہے۔

ماجرائے مُرد و زن اُفآد نقل ایں مثالِ نفسِ خود می دان و عقل مرد اور عورت کا قصہ ایک مثال داقع ہوا ہے، اس کو اپنے نفس اور عقل کے جھڑنے کی مثال سجھے۔ (۲۷۸/۱)

بالحيسوال بأب

# انسان يرجذبات كاغلبه

#### غلبه ال میں عقل رخصت جو جاتی ہے

قوی جذبات کے بیجان کے وقت انبانوں کی عقل اور دُور اندیثی جاتی رہتی ہے۔ مولانا نے ایک شخص کی بیٹی شادی کا قصد بیان کیا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کے لیے مناسب رشتہ نہیں الل رہا تھا تو آخر اس نے ایک خریب الرکے سے شادی کر دی اور بیٹی کو سجھایا کہ اس الرکے سے اولاد بیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اولاد ہوگئی تو یہ اس کا خرچہ کہاں سے پورا کرےگا۔ باپ نے بتایا کہ جب انزال کا وقت آئے تو خادند سے الگ ہو جایا کرو۔ بیٹی نے وعدہ کر لیا گر پوچھا کہ حمل سے بیچنے کے لیے مجھے کیے معلوم ہوگا کہ وہ انزال کی حالت بیل آگیا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی آنکھوں بیس مستی کا رنگ آ جائے تو سجھ لینا کہ انزال قریب ہے، گر وہ لڑکا جوان اور نہایت خوبصوت تھا، لہذا جو فطرت کا تقاضا تھا وہی ہوا اور بچہ بیدا ہوگیا۔ پہلے تو انہوں نے بیچ کو چھپائے رکھا گر جب ظاہر ہوگیا تو باپ نے بیٹی کو بہت ڈانٹا۔ لڑک نے کہا کہ بیں اس کی آنکھوں کا رنگ کیا دیکھتی، کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا دیکھتی، کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا دیکھتی اندھی ہو جاتی تھیں۔ مولانا نے یہ بتایا کہ کی اس کی آنکھوں کا رنگ کیا دیکھتی اندھی ہو جاتی تھیں۔ ان طرح نفس اتارہ عقل ہو جائے تو عقل رخصت ہو جاتی تھیں۔ ای طرح نفس اتارہ عقل پر خواہشات کا قلع قبع ایسا ہی ہے کہ درخت کی پھی غالب آ جاتا ہے۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ نفس اندہ وہ رک قاحد وہ ایشات کا قلع قبع ایسا ہی ہے جیسے کہ درخت کی پھی شاخیں کا خرف رجوع کرتی ہے۔ مولانا لڑک کی بات شاخیں کا خواہشات کا قلع قبع ایسا ہی ہے جیسے کہ درخت کی پھی شاخیں کا خواہشات کا قلع قبع ایسا ہی ہے جیسے کہ درخت کی پھی

کو اشعار میں یول رقمطراز کرتے ہیں ہے در زمانِ حال و انزال و خوشی خویشتن باید کہ ازوے در کشی

خوثی اور انزال کی کیفیت کے وقت اپنے آپ کو اس سے جُدا کر لینا چاہیئے تھا۔

گفت کے دانم کے انزائش کیت این نہان ست و بغایت دُور دست

اس لڑکی نے کہا کہ انزال کے وقت کا مجھے کیے علم ہوگا، کیونکہ بیاتو مخفی بات ہوتی ہے اور غایت سے زور۔ (۳۷۴/۵) گفت چوں چشمش کلاچیہ شود فنم کن کاں وقتِ انزائش بود

كہاكہ جب اس كى آئكھوں ميں متى كا رنگ آجائے تو جان لينا كە انزال كا وقت آگيا ہے۔

نیست بر عقل حقیرے پاکدار وقت جرص و وقت جنگ و کارزار

ہر حقیر عقل مضبوط نہیں ہے، حرص کے وقت اور جنگ و کارزار کے وقت۔

مطلب سے ہے کہ اگر عنیض وغضب اور شہوت نفس و لا کچ میں انسان اپنے اُوپر قابو پالے تو یہی بہاوری کی علامت ہے، شیر نرکو مارنا بہاوری نہیں ہے۔ سیمشہور حقیقت ہے۔

#### مرد و زن میں غالب کون اور مغلوب کون ہوتا ہے

مولاناً فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی زینت کو مردوں کے لیے بنایا ہے (گراس سے بیمراد نہیں کہ وہ جہاں بھی چاہیں اپنی زینت کو ظاہر کرتی رہیں، سوائے اپنے محرموں کے سورۃ نور: ۳۱) قرآن مجید میں بیہ بھی فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے لیے باعث تسکین بنایا ہے، جیسے فرمایا "وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلْيَهَا" (اور ای کے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ الاعراف:۱۸۹)۔ مردعورت پر ظاہری غلبہ دیے جانے کے باوجود مرد اندر سے عورت کا مغلوب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے فاتح اور تحکم اور افتدار کوعورت کے سامنے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں ہے۔

رُبِّنَ لِلنَّاسِ كُو خَدَا نَ آرَاسَةَ است زانكَهُ حَنَّ آرَاسَتَ چُول تاندَرسَتَ رُبِّنَ لِلنَّاسِ كُو خَدَا نَ آرَاسَةَ كِيا ہِ، جَس كُو خَدَا نَ آرَاسَةَ كِيا اس سے چَھنُكَارا كيے بوسكَّا ہے۔ (٢٩٠/١) چُوں ہے نَسْكُنَ اِلْيَهُا شُ آفريد کَو اَر اَ اَلَا اَلَٰ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رُستم زال ار بود وَز حمزه بیش بست در فرمان ایرِ زالِ خویش

اگر رستم زال تھا (حضرت) حمزہ ہے بھی بڑھا ہوا، وہ اپنی بوڑھی (یبوی) کے تھم کا قیدی تھا۔ آگر رستم زال تھا (حضرت) حمزہ ہے بھی بڑھا ہوا، وہ اپنی بوڑھی (یبوی) کے تھم کا قیدی تھا۔

وہ ذات جس کی گفتگو سے عالم مت ہو جاتا ہے، فرماتی تھی کہ اے تمیرا! مجھ سے بات کرو۔

مولاناً فرماتے ہیں جہاں آگ سرا تھائے تو پانی اس کو بجھا دیتا ہے لیکن اگر پانی دیکچی ہیں ڈال کر اُبالا جائے تو پانی آگ کو نہیں بچھا سکتا بلکہ پانی ہوا ہیں اُڑتا رہے گا اور ختم ہو جائے گا، یعنی یہاں پانی مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بظاہر مرو غالب ہے (جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے) اور عورت مغلوب ہے گر باطن ہیں ذن غالب اور مرد مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مولائاً نے ایک حدیث سے ثابت کیا ہے کہ عورتیں عظائد مردوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ ''اِنھُنَّ یَغُلِبُنَ الْعَاقِلَ وَ یَغُلِبُهُنَّ الْجَاهِلُ '' یعنی عورتیں عاقلوں پر غالب آ جاتی ہیں اور جاہل مرد عورتیں یا اللہ آ جاتی ہیں۔ ''اِنھُنَّ یَغُلِبُنَ الْعَاقِلَ وَ یَغُلِبُهُنَّ الْجَاهِلُ '' یعنی عورتیں عاقلوں پر غالب آ جاتی ہیں اور جاہل مرد عورتیں یا اللہ آ جاتی ہیں۔ اور جاہل مرد عورتیں یا اللہ آ جاتی ہیں۔ ۔

الروان پر غالب آجائے ہیں ۔

گفت پیغیر کہ زن بر عاقلال غالب آبیہ تند بر صاحب دلال کی بہت غالب ہے۔

بغیر علیہ نے فرمایا کہ عورت محقندوں اور صاحب دل لوگوں پر بہت غالب ہے۔

باز بر زن جاہلاں چرہ شوند زانکہ ایشاں شند و بس خیرہ روند کی جابل لوگ عورت پر غالب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بدمزاجی اور اکھڑ پن سے طبح ہیں۔

کم بود شاں رقت و لطف و وداد زانکہ حیوانی ست غالب بر نہاد ان میں نری، مہر بانی اور محبت کم ہوتی ہے کیونکہ ان کی طبیعت پر حیوانیت غالب ہے۔

(۲۲۱/۱) مہر و رقت وصف ہوتی ہے کیونکہ ان کی طبیعت پر حیوانیت غالب ہے۔

مہر و رقت وصف ہوتا ہے، غصہ اور شہوت حیوانی وصف ہوتا ہے۔

الاحب ان موسیت کے والی خورت کی ان کی وجہ آب بیان کی وجہ آب کی کی دور آبی بیان عاقل پر عورت کیوں غالب آ جاتا ہے؟ اس کی وجہ آپ بیان عاقل پر عورت کیوں غالب آتی ہے اور مرد جابل عورت پر کیوں غالب آ جاتا ہے؟ اس کی وجہ آپ بیان فراموش بھی غربات ہوتا ہے، وہ احسان فراموش بھی خربات ہوتا ہے، وہ احسان فراموش بھی انہا ہے میں مدین ہوتا ہے، وہ احسان فراموش بھی انہا ہے میں کہ مرد عاقل سے بیات قرام و تھے کہ وہ لطیف جذبات، عقل، عدل اور رقم رکھتا ہے، وہ احسان فراموش بھی خربات ہوتا ہے، وہ احسان فراموش بھی انہا ہے۔ ان مصیحت سے مالل سے انہی کہ مرد عاقل مدیں ہو کہ ان اس کی انہا سمیدت سے مالل سے انہی کو مرد عاقل میں مدین ہی کا اس لر بھی انہا سمیدت سے مالل سے انہی کو در ان مصیدت سے مالل سے انہی کہ مرد عاقل مدین ہی کو ان اس کی دوران مصیدت سے مالل سے انہوں کو دران مصیدت سے مالل سے انہوں کہ میں مدین مدین ہو کہ کو دوران میں کی دوران میں کہ کو دران میں کو دران مصیدت سے مالل سے انہوں کو دران موسیت سے میں کہ کو دران کے دوران کھور کوران کوران

فرماتے ہیں کہ مردِ عاقل سے بہتوقع ہے کہ وہ لطیف جذبات، عقل، عدل اور رخم رکھتا ہے، وہ احمال فراموش بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند مرد عورت کو اس لیے بھی اچھا ہجھتا ہے کہ عورت نے اسے جنا اور مصیبت سے پالا ہے۔ اچھی عورت سے آدی اس لیے مرعوب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی محبت سے لذت اندوز ہوتا ہے اور وہ عورت اُس کے بچوں کو پاتی اور گھر کو سنجالتی ہے۔ جامل آدی مردول کی فوقیت کی وجہ سے سب پچھ بھول جاتا ہے اور معمولی باتوں پر مار وھاڑ شروع کر دیتا ہے (بزرگوں نے کہا کہ عورت کا منہ کھلتا ہے تو مرد کا ہاتھ کھل جاتا ہے)۔ یہاں عورت کا انچھا ہوتا ضروری ہے۔ اچھی عورت ایسے کام نہیں کرتی، جس پر اسے مارا پیٹا جائے۔ عاقل آدی عورت کی معمولی غلطوں کو تفرانداز کرتا ہے اور عورت کی معمولی غلطوں کو فول نہیں ویتی۔ جامل مرد میں مہرو رفت اور لطف جو وصف انسانی ہیں، کی کی ہوتی ہے اور اس پر حیوانیت غالب ہوتی نہیں ویتی۔ جہذ ب زندگی (مردِ عاقل کی زندگی) ایس ہے، جیسے دیگی میں پانی ہو اس لیے وہ غصے یا اشتعال کی آگ سے مغلوب ہو جاتا ہے اور عقل و تہذیب کا نقاضا بھی یہی ہے۔

مولانا ایک بہت گہری بات فرماتے ہیں کہ عورت اس لیے محبوب ہے کہ وہ عمل اللہ یا پرتوحق ہے، یعنی اللہ تعالی

کی صفاتِ کاملہ مجازی طور پر عورت میں پائی جاتی ہیں۔ صفاتِ الہید میں سے خلّ تی کی صفت عورت میں مرد سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ دہ ایک قطرہ منی سے شردع کرکے بیچ کی پرورش تک تکلیف اُٹھاتی ہے۔ عورت کا رحم ربوبیت کامحل ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق بھی ہے اور خالق بھی۔ گومردوں کے کارنامے بہت بردی نوعیت کے ہیں مگر عورت کے اس کارنامے سے سب نیچ ہیں اور یہ کام کوئی مردکی حالت میں نہیں کر سکتا۔ ایک قطرے سے انسان بنانا، اولیاء و انبیاء پیدا کرنا عورت کا ہی کام ہے۔

پر تو حق است آل معثوق نیست خالق ست آل گوئیا مخلوق نیست وہ اللہ کا عکس ہے۔ کویا وہ خالق ہے مخلوق نیست (۲۹۱/۱)

عورت کو بیٹرف حاصل ہے (بشرطیکہ وہ عورت ٹھیک ہو) کہ مردکی جاذب قلب ہے، بیج کی مولد اور مصور ہے، بیج کی مولد اور مصور ہے، بیج کی مولد اور مصور ہے، بیج کی مربی، شوہر کے لیے سکونِ قلب ہے اور وہ صلح اُمور معیشت ہے اور یہ صفات کسی نہ کسی صفت الہید کا کہ تو ہیں۔

## نفس کے تقاضوں کو بورا کرنے میں تاخیر کرو

مولاناً فرماتے ہیں کہ کمی خطاکار کی تادیب اور سزا ہیں جلدی نہ کرو، ای طرح غصے میں انقام کا شائر نہیں ہونا چاہئے۔ جو بُرا ہے اس کا بُرا حشر لازی ہوگا گر اس کو مزا دینے کے لیے اپنے نام کو دور رکھو اور اے اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر کوئی اچھا ہوتو اس کے ساتھ اچھائی کرنا بہتر ہے تاکہ تہمیں اس کا اجر طے۔ کھانے کے وقت سے پہلے پچھ بھوک لگے تو اس کو اشتہائے کا ذب کہتے ہیں، ایسی حالت میں جھٹ بٹ بیٹ بھرنا بُرا ہوتا ہے۔ شہوات نفسانیہ کا فوراً تقاضا پورا کرنا درست نہیں۔ اگر شہوت غلط نوعیت کی ہوتو وہ وقفہ دینے سے خود بخود رفع ہو جاتی ہے۔

آں اوب کہ باشد او بہر خدا اعدال مستحلی دیود روا جوسزا خدا کے لئے ہوتی ہے، اس میں جلدبازی مناسب نہیں ہوتی۔

وانچہ باشد طبع و خشمِ عارضی می شتابد تا گردد مُرتَهی اور جو مزاج اور عارضی غصه کی وجہ سے ہو، اس میں جلدی کرتا کہ رضامندی ند آجائے۔ (۲۵۲/۲)

اِشْتَهَا صادق اَو تاخیر بہ تا گوارندہ شود آل ہے گرہ کی بھوک ہوتو تاخیر بہتر ہے تاکہ بغیر کراہت کے خوب بضم ہو جائے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ کری، نہ خیرِ طلق نہ شرِ مطلق۔ کسی چیز کا خیر یا شر ہونا اس کے موقع کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی کو تھیٹر مارنا کری بات ہے لیکن اگر کسی کو تھیٹر مارنے سے اس کی اصلاح ہو جائے کہ وہ قتل جیسے جرم سے باز رہے تو درست ہے۔ سزا کا صحیح مقصد إصلاح ہے، انقام نہیں۔ اگر نمدے سے گرد ؤور کرنے کے لیے ڈنڈے سے مارنا بڑے تو یہ گرانہیں ہے خیر مطلق نیست زینها لیج چیز تر مُطلق نیست زینها لیج نیز ان میں ہے مطلقاً کوئی چیز شرنہیں ہے۔ اس در ۱۳۵۳/۲) ان میں ہے کوئی چیز مطلق خیر نہیں ہے، نیز ان میں ہے مطلقاً کوئی چیز شرنہیں ہے۔ ان واقع ست علم خیر ایک کا نفع و خر ہر کیکے از موضع ست علم ضروری اور مفید ہے۔ ہرایک کا نفع اور نقصان ایک مقام ہے ہا اس اعتبار ہے علم ضروری اور مفید ہے۔ رقم ور معنی فقہ یہ خوی بکہ چوب کر گرو اُوفقہ نے یہ خمد چوب کر گرو اُوفقہ نے یہ خمد چوٹ حقیقاً کری عاوت پر پڑتی ہے، لکڑی گرو پر پڑتی ہے نہ کہ نمدے پر۔ (۲۵۳/۲)

مولانا روی حضرت سے علیہ السلام کے متعلق ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک خف نے دیکھا آپ کوہ و دشت کی طرف بھا گتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کو کس موذی جانور یا ظالم شخص کا خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں احتمقوں سے بہتے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ کیا آپ وہی شیخ نہیں کہ جو اندھوں کو بینا اور مُر دوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کی حمالت کی بیاری کو بھی ٹھیک کر عتے ہیں۔ حضرت سے علیہ السلام نے فرمایا کہ جسمانی عارضے تو عارضی ہوتے ہیں اور قابل علاج ہوتے ہیں لیکن جو شخص حمالت میں پختہ ہو گیا اور "نحتَم اللّٰهُ کہ جسمانی عارضے تو عارضی ہوتے ہیں اور قابل علاج ہوتے ہیں لیکن جو شخص حمالت میں پختہ ہو گیا اور "نحتَم اللّٰهُ عَلَى فُلُوبْ ہِمْ" کا مصداق ہے یعنی اللہ نے اُن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ (البقرة: کے) فرمایا، بیدول کے اندھے، گو نگے اور بہرے میرے بس کے نہیں، ایسے احتمقوں کی مجلس سے تو عقطندوں کو بھی بچنا چاہیے کیونکہ ان کی صحبت میں عقل اس طرح جاتی ہے، جس طرح نادیدہ طور پر ہوا یانی کو اُڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ بات حضرت سے علیہ السلام نے اس شخص کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے بیان کی تھی

گفت رنج المتی قبر خداست رنج کوری نیست قبر آل ابتلاست فرایا، بے وقونی کی بیاری خدا کا عذاب ہے، اندھے پن کی بیاری عذاب نہیں وہ آزمائش ہے۔

ان احمقوں نے دل کو وہ داغ دیا ہے جیسے خدا کی طرف سے مہر لگا دی گئی ہواور اب ٹوٹ نہیں عتی۔

انچہ داغ اُوست مُہر اُو کردہ است چارہ بروے نیارد بُرد دست ایکے داغ ہویا اللہ نے مُہر لگا دی ہو کوئی تدبیر اس پر قابونہیں پا عتی۔

یراییا داغ ہے گویا اللہ نے مُہر لگا دی ہے تو کوئی تدبیر اس پر قابونہیں پا عتی۔

زاحقال جگریز چوں عیلی گریخت صحبت احمق کمنے خول ہا کہ ریخت

بے وقو فوں سے اس طرح بھا گوجس طرح حضرت عینی بھا گے، احمق کی صحبت نے بہت خون بہائے ہیں۔ (۲۵۱/۳)

اندک اندک آب را دُزدد ہوا وایں چنیں دُزددہم احمق از شا

ہوایانی کوتھوڑا تھوڑا چراتی ہے، ای طرح بے وقو ف تم میں سے (تم کو) چراتا ہے۔

(۲۵۱/۳)

آل گریز عیبوی نزیم اود ایکن ست اُو از پٹے تعلیم بود ایکن ست اُو از پٹے تعلیم بود (۲۵۱/۳)

مولاناً فرماتے ہیں اگرچہ لوگ اندھے بہرے اور گونگے ہیں۔ کوئی کم نقصان دہ اور کوئی زیادہ ہے لیکن ان کا لباس چست ہونے کی وجہ ہے ان میں رُوحانی کی کا احساس عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔ مولاناً فرماتے ہیں سا ایک بہت بارونق شہر تھا اور وہاں کے لوگ اچھے فاصے امیر تھے، گر رُوحانی زندگی سے بالکل کورے تھے۔ ان کی مثال ایسے تھی کہ چیونی تو نظر آ جائے گر سلیمان نظر نہ آئے۔ اپنی روح کی حقیقت سے قطعاً نا آشنا تھے، ای لئے قبرالہی کے موجب تھہرے۔ لباس تو طویل اور دراز ہوسکتا ہے لیکن لباسِ تقویٰ سے بالکل نگے نہیں ہونا چاہئے ۔ لوگوں کا سے حال ہے کہ جس دیکھے پر وہ پکانا چاہتے ہیں اس کا چیزا ہی نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانے کہ یہ سب چھے شہوات کے پیدا کروہ فریب ہیں۔

مرد دنیا مفلس است و خرسناک نیج اورا نیست از دُزدوانش باک دُنیادار انسان مفلس ہے اور خوف زدہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو چوروں کا کیا ڈر۔ (۲۵۳/۳) اُو برہند آمد و ظریاں روو ورقم دزدش جگر خوں کی شود وہ نگا آیا اور نگا جائے گا اور چور کے غم ہے اس کا جگر خون ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ وُنیادار وُنیا کو قیمی سرمایہ سمجھ کر اس طرح وُنیا ہے چیٹے ہیں، جیسے کہ ایک بچہ جس کی جمولی مختکر یوں سے بھری ہواور وہ ڈرتا ہے کہ کوئی اس سے چھین نہ لے۔ اگر اس سے بیٹھیکریال چھین لے تو رونے لگتا ہے اور داپس وے دے تو ہننے لگتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال کی محبت رکھنے والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔

تنيبوال بإب

# فاکی ہے مرفاک سے آزاد ہے مومن

# عالم رُوحانی اور عالم مادی کے لوگ

انسان کی شکل و صورت جسمانی ہے گر اس کی اصل ماہیت رُوحانی ہے۔ زمین و آسان کی خبریں لینے والا، طرح طرح کے علوم کو جانے والا اور حمرت انگیز ایجادات کرنے والا محض دوگز کا مادی جسم ذرّات خاکی کا مرکب ہی نہیں ہوسکتا۔ جسم سے وابستگی انسان کو وہو کے میں ڈال دیتی ہے اور مادہ پرست اسی دھوکے میں میں کہ کوئی چیز جمیں بیا و بربادنہیں کر سکتی ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے یہ دھوکا کھایا کہ آدم علیہ السلام محض خاک کا پتلا ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو ملم ویا تو انسان کوم جود ملائک کر دیا۔

انسان دو عالموں میں بیک وقت زندگی بسر کرتا ہے ایک عالم مادی اور ایک عالم رُوحانی۔ چوروں، ڈاکووک اور تا تلوں کے اندر بھی رُوحانی خوبیاں خوابیدہ حالت میں نظر آتی ہیں۔ مولاناً نے ایک مثال دی ہے کہ نظن کے اند کو اگر مرغی کے بیچے رکھ دیا جائے تو بطخ کے بیچ ہی اس میں سے نگلیں گے۔ بطخ فطری طور پر پانی کی طرف ایڈ سے کواگر مرغی ہے اور مرغی جس نے اندوں کو جم دلوایا، پانی سے دُور بھا گتی ہے کیونکہ سے فشکی کا جانور ہے۔ انسان اگرچہ عالم خاکی میں جم لیتا ہے لیکن اس کی اصل فطرت رُوحانیت کے دریا کی شناوری کرتی ہے۔ بطخ کا بچہ، بیٹ کوئی اے روکے گر وہ پانی میں ضرور جاتا ہے۔ انسان خود کو عالم جسمانی یعنی خشکی کا جانور سمجھتا ہے اور

```
رُوحانیت کے دریا کی طرف جانے کے لیے جمجکتا ہے۔ اے معلوم نہیں کہ وہ جسمانی اور رُوحانی عالم میں زندہ رہ سکتا
                    ہے، جس طرح بطخ خشکی اور تری دونوں میں روسکتی ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں ہے
    محم بطی گرچه مرغ خاندات کرد زیر یر چه دایه تربیت
                     تو بطخ کا انڈہ ہے، اگرچہ تھے گھر یاو مرغ نے بروں کے نیجے داید کی طرح پالا ہے۔
(MAY/Y)
    مادر تو بط آل دریا برست دایدات خاکی بد و نشکی برست
                    تیری ماں تو اس دریا کی بطخ تھی، تیری دایہ خاک اور خشکی پرست تھی۔
(mar/r)
    میل دریا که دل تو اندرست آل طبیعت جانت را از مادر ست
(FOF/F)
                  دریا کی طرف جھکاؤ جو تیرے دل میں ہے، تری جان کا وہ مزاج ماں کی جانب سے ہے۔
    دایه را مگذار در ختک و بران ۱۰ مادر ۱۴ در بح معنی چول بطال
(rar/r)
                 واليه كو خشكى ير چھوڑ وے اور دوڑ كربطخوں كى طرح حقيقت كے سمندر ميں آ جا۔
    گر ترا دایه بترساعد زآب تو مترس و سوئے دریا رال شتاب
                    اگر تختیے والیہ یانی ہے ڈرائے تو نہ ڈر اور دریا کی جانب جلد (سواری) ہانک دے۔
(mor/r)
    لو يطے پر ختک و بُرتر زيرة نے جو مُرغ خانہ خانہ کندة
تو ایس بطخ ہے کہ خشکی اور تری پر تو زندہ ہے، نہ کہ گھر کے مرغ کی طرح تو نے گھر کو کریدا ہے۔
مولاتًا فرمات بيل كـ "وَلَقَدْ كُوَّمُنَا بَنِي ٓ ادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" (بم ن بني آوم كوفضيات عطاكي
اور ان کو خصکی اور تری میں سوار کیا۔ (بی اسرائیل: ٥٠) کی يمي تفسير ہے۔ ملائکہ کو عام طور پر عالم جسمانی تعلق
نہیں اور بہت سے حیوانات سمندری ہیں اور کھے شکل کے ہیں گر انسان بحر و بربلکہ ہوا کا بھی باشندہ اور عالم ارواح
                                                      کے سمندر کی شناوری بھی کرتا ہے 💆
    " لو ليه تن حيوان، ليه جأئے از ملک تا روی ہم بر زمين ہم بر فلک
توجم کے اعتبار سے حیوان ہے اور رُوح کے اعتبار سے فرشتہ، تاکہ تو زمیں پربھی اور آساں پر بھی جا سکے۔ (۳۵۳/۲)
تا يه ظاهر مِلْكُم باشد بَشر بادلِ يُؤخى إلَى ديده ور
اگرچہ ظاہری طور پر بشر ہے، یُوْ حٰی اِلَمٰی کے دل کے اعتبار ہے تو صاحبِ بصیرت ہے۔ (۳۵۳/۲)
   قالبِ خاکی فآده بر زمیں روح أو گردال برال چرخ بریں
تو ایک خاک جسم ہے جوز بین پر پھینکا گیا ہے، جس کی روح بلند و بالا آسال پر چکر کاٹتی ہے۔
ما ہمہ مُرغابیاتِم اے غلام ، بح می وائد زبانِ ما جُمام
ا الركاري المراجع المرعابيان (ياني كريدك) من مندر الماري زبان كواچيى طرح سجمتا ب
```

انسان نے کیا معرکے مارے ہیں اور کیا کیا جتیال پیدا ہوئی ہیں، یہ تمام داستال رُوحانی وُنیا جانی ہے۔ ایک مشکل بات جونظر آ رہی ہے دہ یہ ہے کہ اس زمانے ہیں بطخ کے بچے مرغی کے نیچے نکالے گئے ہیں اور ان کو تمام عمر سمندری شناوری سے بوی کوششوں کے ساتھ بچایا جا رہا ہے کہ مسلمان کی سمندر کی طرف روال دوال نہ ہو جا کیں۔ وہمن اپنی پالیسی ہیں مضبوط ہے گر مسلمان (بطخوں کے بچے) ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور سمندر کی راہنیں یا رہے۔ اس مسئلے کا حل مطلوب ہے۔

علامہ ا قبال کی شاعری میں ایے بہت ہے اشعار ملتے ہیں، جن سے آپ کی مراد ہے کہ اگر چہ انسان خاکی ہے مگر اس کی برواز بلند ہے۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں ہے

ہے اس کا نیمن نہ بخاراء نہ بدخشاں قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآل لے اپنے مقدر کے سارے، کو تو پہچان خاک ہوں گر خاک ہے رکھتا نہیں پوند خاک ہے آزاد ہے مومن جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن

مسایت جریل ایس بندهٔ خاک

یه راز کی کو نہیں معلوم که مومن

بنتے ہیں مری کارگر قکر میں الجم

فطرت نے مجھے خشے ہیں جوہر ملکوتی

افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش

جیتے نہیں کنجنگ و جمام اس کی نظر میں

#### رُوحانیت بُری چیز کو اعلیٰ بنا دیتی ہے

پہلی بات تو یہ ہے کہ رُوحانی بزرگوں کی پاکیزگی کی بدولت ہتی اسفل کے (کرے لوگ) بھی نور تق سے چمک جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے تمام رُوئے زمین کو میرے لیے اور میری اُمت کے لیے صبحہ بنا دیا ہے، جہاں خٹک زمین موجود ہے وہی مسلمان کے لیے نماز اوا کرنے کی جائے نماز ہے۔ مسلمان کوعباوت کے لیے کلیا وکنشت کی ضرورت نہیں "جُوہِ لَتُ لِی اُلاَرُ ضُ مَسْجِدًا" میرے لیے تمام زمین مبحد بنا وی گئی ہے۔ (منداحمد، جا، ص ۲۵۰) یہ محاورہ ہے" چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک" یعنی خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہے لیکن خاک کو عالم پاک ہے کیا نسبت ہے لیکن خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہے لیکن خاک کو عالم پاک بنانا، وین محمدی جا ہی کے لیے محضوص ہے۔ اس دُنیا کو دین کی برکات کا حامل بنانے کا اسلام ہے۔ کوئی چیز اچھی ہے نہ کری، اس کا مصرف (استعال کرنا) اس کو اچھا یا کرا بنا تا ہے۔

درج ذیل اشعار میں مولانا روی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم علیہ اللہ علیہ کے دریافت کیا کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں ہر جگہ پر نماز اوا کر لیتے ہیں، حتی کہ اس گھر میں بھی جس میں بچوں کے بول و براز ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں مصلی ہویا نہ ہو، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس کے بواب میں حضور علیہ نے فرمایا کہ' اللہ تعالیٰ برگزیدہ بندوں کے لیے نجس مقام کو پاک فرما دیتے ہیں۔' ہ

عائش روزے بہ پیغیر بگفت یارسول اللہ ﷺ تو پیدا و نہفت مصرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روز پیغیر بھائے ہے کہا، یارسول اللہ علیہ آپ جمع اور تنہائی میں۔ (۳۲۱/۲) ہر کیا یائی منازے می کئی می روی در خانہ ناپاک و دئی آپ جہاں بھی ہوں نماز پڑھ لیے ہیں، حالانکہ آپ ناپاک اور پلید گھروں میں بھی جاتے ہیں۔ (۳۲۲/۲) گرچہ می دائی کہ ہر طفل پلید کرد مستعمل ہجر جا کہ رسید اگرچہ آپ وائی کہ ہر طفل پلید کرد مستعمل کر دیتا ہے۔ اگرچہ آپ جان کہ ہر ناپاک بچہ جہاں بھی جائے اس زمین کو مستعمل کر دیتا ہے۔ بہ مصلی می گذاری تو نماز ہر کہا روئے زمین ہو، بیراز تنائے! (۳۲۲/۲) گفت تیغیر کہ از بہر مہال کو زمین ہو، بیراز تنائے! (۳۲۲/۲) گفت تیغیر کہ از بہر مہال کرد ایس را بدال کرد ایس را بدال نیم کردہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہم ادئی چر کو بھی پاک قرار دیا ہے، اس کو بچھلو۔ (۳۲۲/۲) نگرودہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہم ادئی چر کو بھی پاک قرار دیا ہے، اس کو بچھلو۔ (۳۲۲/۲) نگرودہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہم ادئی چر کو بھی پاک قرار دیا ہے، اس کو بچھلو۔ (۳۲۲/۲) نگرودہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہم ادئی چر کو بھی پاک قرار دیا ہے، اس کو بچھلو۔ اس کا میم دیا جبال محدہ کیا جائے۔ اس کتاب بینا نہیں ذکر کیا گیا ہے کہ نیک آدئی کی کری چر کو پڑتا ہے تو اے اچھا بنا دیتا ہے۔ اس کتاب ہیں ذکر کیا گیا ہے کہ نیک آدئی کی کری چر کو پڑتا ہے تو اے اچھا بنا دیتا ہے۔

نفس حیلہ ساز ہے اور کسی ججت کونہیں مانتا

مولانا روی نے فرمایا کہ نفس مو فسطانی ہے (یعنی بہانہ بنانے والا ہے)۔ مو فسطانی یونان میں معاتمین کا کام کرتے تھے۔ ستراط، افلاطون اور ارسطو نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ سو فسطائی کہتے تھے کہ صداقت مطلقہ کوئی چیز نہیں، جس مخفی کو جس چیز ہے فائدہ پنچے، وہی اس کے لیے خیر ہے اور جس ہے اس کو نقصان پنچے تو وہ اس کے لیے خیر ہے اور جس ہے اس کو نقصان پنچے تو وہ اس کے لیے شر ہے۔ کی بات پر ان کا یقین اور ایمان نہ تھا۔ امراء کی اولاد کو مناظرے کا فن سکھاتے اور اس کا عظیم معاوضہ ما نگتے اور غلط بحث کے بھکنڈے ان کو سکھاتے۔ وہ کہتے تھے سیاست میں چی کہنے کی ضرورت نہیں اور ہر جا نز و ناجائز طریقے ہے اپنے مقصد کو خابت کرنا ان کا طریقہ کار تھا۔ وہ ہر بین حقیقت کے خلاف ولیل گوڑ لیتے۔ عوائز و ناجائز طریقے ہے اپنے مقصد کو خابت کرنا ان کا طریقہ کار تھا۔ وہ ہر بین حقیقت کے خلاف ولیل گوڑ لیتے۔ مولائاً نے نفس کو سوفسطائی کہا ہے، جو عقل کو حیلہ ساز بنا لیتا ہے۔ نفس کے حیلے بہانے اس قدر تیز ہیں کہ اس نے اپنی خواہشات کے لئے ہر دلیل اور جمت کو نہ مانے کا پہلے ہی ہے فیصلہ کر رکھا ہے مجم نفس است نے عقل شریف عقل مجم حس است نے نو یو لطیف مجم میس ہے، نہ کہ شریف عقل مجم حس است نے نویو لطیف مجم میس سوفسطائی جاس کی مرزش کر کیونکہ مارنا ہی اس کے لائق ہے، نہ کہ اس ہے دلیل بیان کرنا۔ (۳۲۸/۲)

یہ لوگ معجزے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ محض خیال یا نظر کا فریب ہے ''ہذا سِخہ و مُبْین'' ان لوگوں کا ہی مقولہ ہے ۔ مقبر ہی مجزہ دیا ہے وہ خیال تھا۔ ور حقیقت ہوتا تو مادی مظاہر کی طرح قائم اور دائم رہتا، اگر وہ بجیب نظارہ حقیقت تھا تو دن رات آ تکھ میں اگر یہ مجبرہ ۔ کیوں نہ تھہرا۔ کیوں نہ تھہرا۔

وہ رعوے جوایی دلیل آپ ہوتے ہیں

مولانًا ایک جگه فرماتے ہیں کہ کئی وعوے ایے ہیں جو مختاج ولیل نہیں، مثلاً یہ محاورہ ہے "آ قاب آمد دلیل آ فآب' (لعنی سورج اپنی دلیل آپ ہے) یہال کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بچہ مال باپ کے پاس سویا ہے اور رات کو اندھیرے میں گھبرا جائے تو باپ سے کہدے کہ بیٹا! گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس مول۔ بچے چونکہ باپ كى آوازكو پہچانتا ہے، وہ اس بات كى كوئى وليل طلب نہيں كرتا كه آواز دينے والا باب ہے يا كوئى اور، كونكه وہ آواز پیچانا ہے۔ ایک عربی بولنے والا کہتا ہے کہ میں عربی جانتا ہول تو اس کا وعویٰ اس کی دلیل ہے۔ ایک کا تب اگر کوئی خط کسی کو لکھتا ہے کہ میں کا تب ہوں اور کہتا ہے مجھے کوئی کام دیں تو اس کا خط بی اس کے وعوے کی دلیل ہے۔ مولانًا فرماتے ہیں کہ ای طرح کوئی آدمی نبی یا ول سے خوارق عادات یا معجزہ طلب نہیں کرے گا، بشرطیکہ اس کے ول میں کفر اورفت و فجور نہ ہو۔ صحابہ کرام رض اللہ تعالى عنبم میں ہے کسی نے حضور عظی ہے معجزات طلب نہیں کے۔ نی کی بات ہی خود دعویٰ بردلیل ہے اور جس کو خدا نے بصیرت اور عقلِ خالص عطا کی ہو، وہ اس کی آواز کو پر معنیٰ سجھ کر یقین کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس آواز کے نور کو پہچانتا ہے۔ مولاناً کافر اور جاال کے لیے فرماتے ہیں ہے چش أو دوئ يؤد گفتار أو جبل أو غد ماسم إنكار أو اس کے سامنے اس کا وعویٰ محض گفتار ہوگا، اس کا جہل اس کے انکار کا سرمایہ ہوگا۔ (PTO/r) پیش زبرک کاندرونش نور باست مین اس آواز معنی بود راست عقل مند کے سامنے، جس کے اندر نور ہے بعینہ یہ آواز حقیقت کا معنی رکھتی ہے۔ (PTS/r) در دل بر امنی کز حق مزه است روئے و آواز پیمبر معجزه است (TTZ/r) ہر اُمتی کے دل میں حق کا ذا نقتہ ہے، پیغیبر کا چیرہ اور آ واز معجزہ ہے۔

چول پیمبر از برول بانگے زئد جان اُمّت در درول مجدہ مُند جب پیغیر باہر سے رکارتا ہے تو اُمت کی روح اندر مجدہ کرتی ہے۔ (mmz/r) زانکہ جنس بانگ او اندر جہاں از کے نشیدہ باشد گوش جال اس لیے کہ اس کی آواز کی مانند وُنیا میں زُوح کے کان نے کسی کی آواز نہیں سی۔ (PTZ/r) مولانا روی نے فرمایا ہے کہ حکمت مردِ مومن کا محم شدہ مال ہے۔ جہاں وہ حکمت کی بات سنتا ہے تو وہ اس کو مان لیتا ہے، جولوگ حکمت کونمیں مانے وہ جمیں کرتے ہیں اور کی بات کو مانے کو تیار نہیں ہوتے۔ مولاناً فرماتے ہیں ایسے بندے کو اگر سخت پیاس لگی ہوتو اے کوئی کیے کہ ادھر آؤ اس گھڑے میں پانی ہے اور اپنی پیاس جھا لو۔ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسامنطقی کبھی نہیں و یکھا گیا جو یہ کہے کہ پہلے اس بات کا جُوت دو کہ اس منظے میں پانی ہے اور اگر جُوت نہ دو کے تو میں میں بیل بیٹا رہول گا اور پیاس سے مرنے کو ترجح دول گا۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ جب مال بے کو دودھ دینے کے لیے بلائے تو بچے کھی بھی دلیل طلب نہیں کرتا کہ تو واقعی میری مال ہے۔ حکمت طلب اور ایمان طلب انسان کی زوح حق کو پیچانت ہے۔ جہاں صداقت نظر آئے تو بے تاباند لیک کر آتی ہے ۔ پس چو حکمت ضالبهء موکن بؤد آل زہر که بشنود مُوقِن شود پس چونکہ تھمت مومن کی مم محدہ چیز ہوتی ہے اور جب وہ کسی سے سنتا ہے تو یقین کرنے والا ہو جاتا ہے، مومن بن (PPY/r) تشده را چول مجونی تو شاب در قدح آب است و بستانِ زود آب پیاہے کو اگر کوئی کہے کہ دوڑ ، مکلے میں یانی ہے، جلد پانی لے لیے۔ (rry/r) ع کوید تشنہ کیس دعویت رَو اَز بُرم اے مُذَی، مجور عُو تھی کسی پیاہے نے نہیں کہا کہ بیاتو دعویٰ ہے، جا اے مدعی! مجھ سے دُور ہو جا۔ (mmy/r) یا گواہ و جھتے بنما کہ اس جنس آب است و ازال مَائے معیں یا یہ کیے کہ گواہ اور دلیل لا کہ بیر یانی کی جنس ہے اور شیریں یانی میں سے ہے۔ (mmy/r) سلوک طے کرنے کا ایک طریقہ مولاناً فرماتے ہیں کہ صوفی کا علم کتابی نہیں ہوتا بلکہ وہ کتابوں کے علاوہ تزکیہ نفس کرتاہے۔ تزکیہ سے مضامین غیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ صرف حروف سے کامنہیں لیتا بلکہ دل سے بھی کام حاصل کرتا ہے ۔ دفتر مُوفی سواد و حرف نیست جز دل اسید بیجوں برف نیست (rq/r) صوفی کا دفتر سابی اور حرف نہیں ہے، برف کی طرح سفید دل کے سوا کچھنہیں ہے۔

حضرت حبیب بجئیں، اپنے استاد شیخ حسن بھرئی کو کہا کرتے تھے کہتم تو کاغذ کالے کرتے ہواور میں دل کوسفید

کرتا ہوں، لیعنی تزکیۂ نفس کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ صوفی کا زادِراہ انوارِ قدسیہ ہیں، جن کی روشی میں وہ راستہ طے کرتا ہے۔ مولاناً ایک مثال چیش کرتے ہیں کہ چھے صیاد ایسے ہیں کہ وہ چند قدم تو ہرن کے قدموں کے نشان پر چلتے ہیں اور پھر ہرن کے نافہ کی خوشبوان کی رہنمائی کرتی ہے۔

زادِ دانشند آثارِ قلم زادِ صوفی چیست؟ انوارِ قدم عقلند کا توشدگا ہے؟ انوارِ قدم لینی اللہ کے انوار۔ (۲۹/۲) مقلند کا توشدگیا ہے؟ انوارِ قدم لینی اللہ کے انوار۔ رہارہ کام و طواف رہارہ کی منزل بر بوئے ناف بہتر از صد منزل گام و طواف

نافہ کی خوشبو پر ایک مزل چانا چکر کی سومنزلوں سے بہتر ہے۔

فرماتے ہیں کہ عارف کی بصیرت ایک ہوتی ہے کہ جہاں تہمیں دیوار حائل نظر آتی ہے، وہاں ان کو ایک در پچہ (جمروکا) نظر آتا ہے۔ پردہ آئن بھی ان کے لیے جاب نہیں۔

با تو دیوار است و با ایشال در است با تو سنگ و با عزیزال گوہر است (وہ دل) تیرے لیے دیوار اور ان کے لئے دروازہ ہے، تیرے لیے پتحر ہے اور پیاروں کے لئے موتی ہے۔ (۳۰/۲) آئید تیز پیش ازال پیر اندر خشت بیند پیش ازال تو جو پچھ آئینہ میں مشاہرہ کرتا ہے، پیرلوہے کے نکڑے میں اس سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ (۳۰/۲)

الله عشد نفس را جُر ظِلْقٍ بير

# (نفس کو شیخ کے سائے کے سواکوئی چزنہیں مارسکتی)

مولانا روی نے فرمایا ہے کہ انسان کا نفس سانپ کی طرح انسان کو ڈس لیتا ہے۔ اگر سانپ کے دانت اکھاڑ دیتے جاکیں تو پھر اس کو پھر مارنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس موضوع پر ایک مبسوط بیان ہماری تصنیف "محاڑ دیتے جاکیں تو پھر اس کو پھر مارنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس موضوع پر ایک مبسوط بیان ہماری تصنیف "مجر بھی" میں بطور ایک باب دیا گیا ہے، جس میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے کہ بھنے کا دامن کس طرح کی نا جا ہے اور اس سے کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ تفصیل وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا روئی فرماتے ہیں کہ مرید اگر شیخ کا دامن مضوطی سے پکڑ لے تو اس کانفس اس طرح ہو جائے گا، جیسے کہ سانپ کے دانت نکال دیے ہول لیکن اس میں بیٹرط ہے کہ مرید ایسا نہ کرے کہ رکی طور پر بیعت کرے اور بیعت کے لوازمات کا خیال نہ رکھے۔ پیرکا کائل ہونا بھی اس کی شرائط میں سے ہے۔ فرماتے ہیں ہے بیعت کے لوازمات کا خیال نہ رکھے۔ پیرکا کائل ہونا بھی اس کی شرائط میں سے ہے۔ فرماتے ہیں میں را بُحر ظلن پیر دامن آن نفس کش را سخت گیر مرشد کے سایہ کے بغیرکی شخص کانفس نہیں مرتا، اس نفس کش کا دامن مضوطی سے پکڑو۔ (۲۳۲/۲) اگر مریدکا رابطہ اپنے مرشد سے اُستوار ہو اور مرشد اس کو رُوحانیت کے تمام دروس ویتا ہوتو کوئی وجہ نہیں کہ اگر مریدکا رابطہ اپنے مرشد سے اُستوار ہو اور مرشد اس کو رُوحانیت کے تمام دروس ویتا ہوتو کوئی وجہ نہیں کہ

مرید کی روح کی اِصلاح نہ ہو اور اس کانفس اپنی سرکشی ہے باز نہ آجائے۔ شیخ ایبا ہو کہ جو مرید پر محنت کرنے کے بعد اس کو ضروریات نفس کشی سکھائے، شیخ و مرشد کے پاس ایسے طریقے اور اسباق موجود رہتے ہیں، جن کی مدد نے مرید کانفس تزکیہ اور تصفیہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے اورنفس اپنی مزاحمت سے باز آجاتا ہے۔

صحبت شیخ سے شیخ کے انوار کا عکس مرید پر اثر انداز ہوتا ہے اور جب اس کے جم سے شعاعیں مرید پر پردتی ہیں تو یہ شعاعیں کیمیا کا کام کرتی ہیں اور مرید پر اصلاح نفس کے اثرات نافذ ہو جاتے ہیں۔ یہ شعاعیں رسول الشیکا کے قلب مبارک ہے آج بھی جاری ہوتی ہیں، جس کوشنخ کے قلب سے مرید حاصل کر سکتا ہے۔ انوار کا یہکس رُوحانی انعکاس کہلاتا ہے اور یہ مرید کے سینے میں انقلاب برپا کر دیتا ہے اور اس کے اثر سے مرید ایسا ہو جاتا ہے جسے نفس کے سانپ کے دانت نکال دیے گئے ہوں۔ سانپ کی نبیت سے پھے ننوں میں مذکور بالا شعر اس طرح بھی نکھا گیا ہے۔

یج مکشد مار را جز ظلی چیر دامن آل نفس کش را سخت گیر (نفس کش را سخت گیر انفس کش را سخت گیر (نفس کے) سانپ کو سامیہ مرشد کے سوا کوئی چیز ہلاک نہیں کر عمتی، (لبذا) اس نفس کش کا دامن مضبوطی سے کیڑے رہو۔

نجاتِ ابدی کے لئے نفس کئی ضروری ہے، جب تم مرشد کے دامن کو مضبوط پکر لو تو وہ تو نیتی حق ہوگی اور یاد رکھو کہ تم میں جو توت باطنی پیدا ہوگی وہ اس کی کشش ہے ہوگ ۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ رسول التد عیائے نے ایک مشت خاک اُٹھا کر کفار کی طرف تھیئی تو اللہ کی طرف سے کفار کو شکست ہوئی۔ (سبل الحدیٰ والرشاد، جسم میسی مقصد بیہ ہے کہ پیر کا فعل دراصل اللہ کا فعل ہوتا ہے، اُس کے علم اور مشت ہے وہ وقوع پاتا ہے۔ جانا چاہئے کہ مرید اگر صحیح مرید ہوتو مرشد سے فوائد ای وقت ہی مرتب ہوتے ہیں۔

چوبیسوال باب

# نفس كا فريب اور مطالعة رومي

#### صد بزارال دام و داندست اے غدا

#### (اے خدا ہمارے لیے ہزاروں جال اور دانے کھیلائے گئے ہیں)

مولانا ردی فرماتے ہیں کہ ہم وُنیاداروں کو بہت حرص و ہوں کے پھندوں میں پھنسایا گیا ہے اور ہمارے سامنے بہت ہے دانے بھیرے گئے ہیں تاکہ شیطان ہم کو اس جال میں پھانس کر اپنا شکار کرے اور ہم اس بچتے رہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم حریص پرندوں کی طرح اس میں گرفتار ہونے کو ہیں، چٹانچہ اے فدا! تو ہی ہم کو اس فریب کارے محقوظ فرما۔ درج ذیل شعر میں نفس کو شہوات میں اُلجھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جدهر بھی جاتے ہیں ہمارے اردگرد خواہشات کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ ہم جتنا بھی ان جالوں سے بچنا چاہیں، نہیں فیج کتے، یاالمی ایس مرف تیرافضل ہی ہے جو ہمیں اس جال سے بچا لے۔ ہم جینے کی کوشش تو کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں لیک کورنس تو کرتے ہیں اس کا حل ہے کہ پھر بھی ایسے گناہ کر ہیں جو ہمیں اس جال سے بچا لے۔ ہم جینے کی کوشش تو کرتے ہیں اس کا حل ہے کہ پھر بھی ایسے گناہ کر ہیں جو ہمیں اس کا حل ہو جاتی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں اس کا حل ہے کہ این درکوں سے شیشہ دل کو صاف کرو تو پھر انتمالِ صالح کی برکت این درکھو گے۔ نماز جس کے متعلق حدیث پاک کرو، اخلاق کدورتوں سے شیشہ دل کو صاف کرو تو پھر انتمالِ صالح کی برکت ہوتی۔ تو جان لیس کہ آدی جب خدا کے حضور نماز کے لئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو خاص خدا کی طرف دل کو ہوتی۔ تو جان لیس کہ آدی جب خدا کے حضور نماز کے لئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو خاص خدا کی طرف دل کو

لگائے اور ایا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا خیال نہ آئے۔

عارف روئ آیک لمبی واستان کے بعد اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ شیطان ہر وقت ہماری کھوج میں لگا رہتا ہے اور ہم ہر وقت ایک نئے جال میں تھنے رہتے ہیں۔ ہم اندالی صالحہ کرتے ہیں اور یہ ظالم ہمارے اندال کو ضائع کر دیتا ہے، لہذا تو ہمیں اس لعین کے شرسے بچا ہے

صد ہزاراں دام و دانہ ست اے خدا م چو مرغانِ حریص و بے نوا الہی! لاکھوں جال اور دانے (ہمارے اردگرو پھیلائے گئے) ہیں، ہم حریص اور بھوکے پرندوں کی طرح ان میں گرفتار ہونے کو ہیں۔
گرفتار ہونے کو ہیں۔

چوں عنایات شود با ما منتم جب تیری عنایتیں ہارے ساتھ ہو جائیں گی تو اس کینے چور (شیطان) کا ڈرکب ہوسکتا ہے۔ (ا/۵۰)

انبیائے کرام نفسانی غمہ سے پاک ہوتے ہیں

انبیائے کرام علیم السلام نفسانی عمرے پاک ہوتے ہیں۔ ان کا عصر لوجہ اللہ ہوتا ہے جو کمال ایمان کی دلیل ہے۔ این عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عند سے فرمایا ''اے ابوذر اُ! ایمان کا کون سا رشتہ زیادہ مضبوط ہے؟'' انہوں نے عرض کیا،''اللہ اور اُس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔'' آپ علی نے فرمایا: ''اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ معاونت کا برتاؤ رکھنا اور اللہ ہی کے لئے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لئے مجبت کرنا اور اللہ ہی کے لئے مجبت کرنا اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھنا ہے۔'' (مفکلوة)

ایک روایت میں ہے کہ یہود یوں میں سے ایک فخص کا پچھ قرض جناب رسول خدا ﷺ کے ذمہ آتا تھا۔ اس نے تقاضا کیا تو آپ ﷺ نے فرایا: "اس وقت میرے پاس دینے کے لئے پچھ نہیں ہے۔" وہ کہنے لگا کہ "میں تو آپ کا چچھا نہیں چھوڑوں گا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے۔" فرمایا "تو پھر بیٹھ جاؤ۔" آپ ﷺ نے اس جگہ ظہر، عمر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔ اصحاب اس یہودی کو دھمکیاں دیتے رہے مگر وہ ٹلانہیں۔ آئخضرت ﷺ کومعلوم ہوا تو اصحاب کو اس سلوک ہے منع فرمایا۔ صحابہ رض الله تعالی عنم نے عرض کیا "یارسول الله ﷺ! ایک یہودی آپ کو باندھے بیٹھا ہے۔" فرمایا: "الله نے مجھے غیر سلم رعیت پرظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔" روایت کا استان حقے سے آئخضرت ﷺ!

اپنی رعایا میں سے ایک عام آدمی جو کہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہے، کے آگے اپ آپ کو مجبور و مغلوب بنا لیا۔ اس مجبوری و مغلوب تو کا جبوری و مغلوب تو کا این علبہ اور زبروست طاقت اپنا کام کر رہی تھی، جس سے مغلوب خو کا بنا نصف بنالب ہونا ثابت ہو گیا تینی جب ون چڑھا تو وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا: ''میں اپنا نصف مال اللہ کی راہ میں ویتا ہوں۔ اللہ کی قشم! میں نے جو کچھ کیا، اس لیے کیا کہ آپ کے ان حالات کی آزمائش کروں جو میں نے تورات میں پڑھے ہیں کہ آخری چغیر مجمد علیا عبداللہ کے جیئے مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ججرت کرکے جا کیں گی مان کی حکومت شام تک ہوگی، وہ بدخو اور شکدل نہ ہوں گے، نہ بازاروں میں غل مجانے والے، نہ براکر نے اور نہ کہا ہولئے والے ہوں گے۔'' (سبل الحدیٰ والرشاد، جے۔م 19)۔ مولانا روی فرماتے ہیں ہم کہ باشد طالع او زآں نجوم کے وقت کفار کو جلا و سے والا ہوگا۔
جس کا طالع ان ساروں ہے ہو، اس کانفس رجوم کے وقت کفار کو جلا و سے والا ہوگا۔
جو شخص ان نجوم سے فیفی حاصل کرتا ہے وہ نفسِ آبارہ کو مغلوب کرنے پر قادر ہوتا ہے، جس طرح شہاب ثاقب جو شخص ان نجوم سے فیفی حاصل کرتا ہے وہ نفسِ آبارہ کو مغلوب کرنے پر قادر ہوتا ہے، جس طرح شہاب ثاقب

نشم مریخی نباشد محشم أو منطوب نو منطوب نو منطوب نو منطوب نو اس كا غصه نفسانی غصه نبیس ہوتا ( بلكه بغض فی الله ہوتا ہے۔ وہ تواضعاً) سر جھكا كر چلنے والا ( اور منصور من الله ہونے كى وجہ ہے ) غالب ( ہے ) اور ( كمال حلم وعفو كے سب ) مغلوب خو ( نظر آتا ) ہے ) ( مریخ ستارہ جنگ جوئی كے الرات ہیں )۔

عرض کن برمن شہادت را کہ من مر ترا دیدم سمر افراز زمن پر صفور بھے کو کلم سہادت پیش کیجئے کیونکہ میں آپ کو (اس وقت) تمام زمانہ میں افضل سجھتا ہوں۔ (۱/۱۰۳) گُر ب پنچہ سمس زخویش و قومِ اُو عاشقانہ سوئے دیں کردند رُو الغرض) تقریباً پچاس اشخاص اس کے اقربا و قبیلہ (قوم) میں سے کائل یقین کے ساتھ دینِ اسلام پر گامزن ہوگئے۔

#### مضبوط ایمان والے ہی ضبط نفس کرتے ہیں

شیطان کو مار بھگا تا ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے '' تم میں سے کوئی ایمان دار نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کرمجوب نہ ہوں۔ (بخاری رقم الحدیث ۱۵) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کی آپ کے ساتھ الیمی ہی مجت تھی۔ مجت کے ترازو میں ایک طرف آپ کی ذات پاک ہو اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ تو آپ کا درجہ اس قدر بلند تر ہوگا کہ انسان ماں باپ کو آپ پر قربال کر دے۔ یہ ان حضرات کا کمالِ ایمانِ مجت وعشق تھا جو ہرمومن کے لئے مامور ہے۔ نہ کورہ یہودی نے کہا ہے۔

لو تبار و اصلِ خویشم پودهٔ لودهٔ لودهٔ مخروع شیعِ کیشم نودهٔ (میں اپنے خاندان کو چھوڑتا ہوں) آپ ہی میرے خاندان اور حقیق قرابت دار ہیں اور میرے اس طریقِ دیندازی کی شمع کا نورآپ ہی ہیں۔

ک شع کا نورآپ بی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے تعلق ہو تو نفس سے نجات ہوتی ہے

نفسِ امارہ ہمیشہ نرائی کی طرف راغب کرتا ہے، الہذائم اس کے خلاف کرو کیونکہ وُنیا ہیں پیفیروں سے اسی طرح وصیت آئی ہے۔ نفس سے نجات چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ تعلق قائم کر لو، کیونکہ (اس نفس کے) ہر سانس میں ایک کر ہوتا ہے اور اس کے ہر کر میں سینکڑوں فرعون اپنے تابعین کے ساتھ غرق ہورہے ہیں۔ اگرتم ان مکروں سے بچنا چاہتے ہوتو موئ "اور موئ "کے خدا کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس موقع پر مولانا روم کا کلام پیش کیا چار ہا ہے۔

ہر نفس کرمے و در ہر کر زال غرق صد فرعون ہا فرعونیاں (اس نفس کے) ہر سانس میں ایک کر ہوتا ہے اور اس کے ہر کر میں سینکر وں فرعون (جیسے شقی) مع اپنے تابعین کے غرق ہورہے ہیں۔

ور خدائے مویٰ و مویٰ گریز آپ ایماں را زفرعونی مریز (نس کے مکر سے بچنا جاہوتو) تو مویٰ "اور مویٰ " کے خدا (کی پناہ) میں دوڑو، اپنے ایمان کی آبر و فرعونیت کے باعث ندگراؤ۔

وست را اندر اُخَد و احمد بزن اے برادر وارہ از بوجہل تن بھائی! خداوند تعالیٰ ادر رسول خداﷺ کے ساتھ تعلق پیدا کرو، بدن کے ابوجہل (یعنی نفسِ امارہ) سے نجات حاصل کرو۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے ضبط نفس کی وجہ سے کا فرمسلمان ہو گئے

مولانا روئ فرماتے ہیں کہ دیمن کو زیر کرنے کے لئے علم کی تلوار زیادہ طاقتور ہوتی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند اگر اس وقت تیج آئن سے کام لیتے تو زیادہ سے زیادہ اس گراور اس کے ساتھیوں کوئل کر دیتے، جن سے آپ کا مقابلہ ہوالیکن آگے ان لوگوں کی اولا دکی اولا دپر تو اس ضرب شمشیر کا اثر نہ ہوتا اور وہ بدستور کفر کی زندگی بسر کرتے لیکن تیج علم کی یہ غیر محدود فتو حات ہیں کہ نہ صرف وہ خود مسلمان ہو گئے بلکہ ان کی اولاد قیامت سے حلقہ بگوش اسلام رہے گئے

 گفت من مختم جفا می کاشتم من مرا تو آپ کے متعلق کچھ اور بی خیال تھا۔ (۱/۳۰۳) کہنے لگا کہ بیں (آپ کے خلاف) بخم جفا ہوتا تھا، میرا تو آپ کے متعلق کچھ اور بی خیال تھا۔ (۱/۳۰۳) اس کافر نے کہا کہ میں اس غلطی پر تھا کہ آپ لوگ محض حصولِ دولت اور فتح ممالک کی غرض سے جنگ و جہاد کر رہے ہیں مگر یہاں تو معاملہ بی اور ہے، جس کے انکشاف سے میں جیران رہ گیا ہوں۔

حضرت على رضى الله تعالى عنه كا ضبط نفس

مبارز کے سوال کا جو جواب حفرت علی رضی اللہ تعالی عند فرما رہے ہیں، پنچے دیئے گئے شعر سے اصل جواب شروع ہوتا ہے۔ یہاں عِلّت کے لفظ سے اجمالاً اسباب عزم کا تعین کیا ہے۔ چونکہ ابوتراب کے نام میں جو ''تراب' کینی مٹی کا لفظ داخل ہے یہ اس لحاظ سے پُر لطف واقع ہوا ہے کہ مٹی سے پیل بوٹے اگتے ہیں اور چھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی چیز کو خدا ہی کے تھم سے توڑ پھوڑ کتے ہیں، یعنی قتل انسان صرف قصاص اور جہاو وغیرہ ہی میں رَوا ہے، جہاں یہ فعل تھم اللہی کے ماتحت وقوع پاتا ہے۔ اس کافر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے جہاد کیا تو اس کو چت کر لیا، چونکہ اب جہاد کرنا ذاتی مفاد کی خاطر ہوگیا تھا کہ اس نے میرے چجرہ پرتھوکا ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ اپ اور جذب انتقام جوثِ ذان اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ اپی ذات کی تو ہین د کھے کر ججھے غصہ آگیا اور جذب انتقام جوثِ ذان

خشم پر شاہاں شہ و مارا غلام خشم را من بستہ ام زین و لگام غصہ بادشاہوں پر حکران ہے گرہمارا وہ غلام ہے، ہم نے غصہ پر زین و لگام لگا رکھا ہے۔

گفت امیر المونین پا آل جوال کہ یَبنگام نبرد اے پہلواں چوں تو خیو انداختی بر روئے من نفس جبید و تبہ شد خوئے من امیر المونین نے اس جوان سے فرمایا کہ اے پہلوان! جنگ کے وقت تو نے جب میرے چہرے پر تھوک ویا تو میرا دل حرکت وغضی) میں آگیا اور میرا خاتی (حسن) گبڑنے لگا۔

تا اَخبُ لِلْهِ آید نامِ من تاکہ اَبْغض لِلْهِ آید کامِ من تاکہ میرا مقصود خاص اللہ کی رضا کے لئے وُشنی کرنا ہو۔ (۱/۲۸۲)

تاکہ میرا خالصاً لوجہ اللہ محبت کرنے والا نام قرار پائے، میرا مقصود خاص اللہ کی رضا کے لئے وُشنی کرنا ہو۔ (۱/۲۸۲)

تاکہ میری سخاوت اللہ کے لیے ہو جائے اور میری ہتی اللہ کے لیے روکنا ہو جائے۔

زوت نورم گرچہ سقام کھ خراب روضہ گشتم گرچہ ہستم اور ابو کیا ہے، میں گلبائے محارف ہے میں (مرتبہ روح میں) سرائی غرق ہوں، اگرچہ ریاضت سے میرا جم زار و نزار ہوگیا ہے، میں گلبائے محارف سے باغ ہوگیا ہوں، اگرچہ (نام) کی وجہ سے ابور آب (کہلاتا) ہوں۔

(۲۸۲/۱)

بغ ہوگیا ہوں، اگرچہ (نام) کی وجہ سے ابور آب (کہلاتا) ہوں۔

بغ بیات اُو عشق آمد سرخیل من نیست میں میں ہوا کے بغیر میرا جمکا و نہیں ہوتا اور بجرعشق الٰہی کے میرا کوئی پیشر و نہیں۔

(۲۸۲/۱)

ین جام کردن سے شد ست کری تیج علم کردن کا شخم زوست خشم حق بر مَن ہمہ رحمت شد ست میری تیج علم نے میرے حق میں سراپا رحمت بن میری تیج علم نے میرے خصے کی گردن کا ث ڈالی ہے (اور) خشم خداوندی (بھی) میرے حق میں سراپا رحمت بن میرا۔

چوں ور آمد علتے اندر غزا تیجی را دیدم میاں کردن سزا (میرے) جہاد میں جب ایک (نفسانی) عِلَت شامل ہونے لگی تو اس وقت میں نے تلوار کو میان میں ڈال لینا مناسب سمجھا۔

گیر این بھنید و نورے گھ پدید در دل او تاکہ زقارش برید (اس) کافر (حریف) نے جو یہ بات تی تو اس کے قلب میں نور (ایمان) ظاہر ہوا، جس سے اس نے اپنا زنارِ کفر توڑ ڈالا۔

نیم جبرِ حق شد و میم جوا شرکت اندر کار حق نبود روا (پس میرا جباد) کی تو اللہ کے کام میں شرکت (پس میرا جباد) کی تو اللہ کے داسطے رہ گیا اور کھے (مقتضائے) خواہشِ نفسانی ہو گیا اور اللہ کے کام میں شرکت جائز نہیں۔

نقشِ حتی را ہم بامرِ حتی شکن پر زُجابہ دوست سنگ دوست زن (تو حتی کا بنایا ہوا ہے) اور حتی کے بنائے ہوئے نقش کو (اگر تو رُنا چاہو) تو حتی تعالیٰ ہی کے حکم سے تو رُ سکتے ہو۔ (نہ کہ اپنے نفس کے حکم ہے) دوست کے شیشے پر دوست ہی کا پھر مارنا چاہیے۔ باد کم و مراد گئیں میں ماد خلم میں مدر اُدیا کی میں میں اور خلم میں میں میں اُدیا کی میں میں اور خلم علم

باد کبر در باد عجب و باد خلم میرد أورا که نه او الله علم کبر کی بوا اور خود پندی کی بوا اور سبک سری کی بوا ایس شخص کو بلا ڈالتی ہے جو صاحب علم نہیں بوتا۔ (۳۸۱/۱)

کوہم و ہستیء من 'بنیادِ اُوست وَر شوم پُول کاہ بادم بادِ اُوست میں جلم و وقار) کی اصل ہے، (اس لیے جنبش نہیں کرتا) اور اگر میں جلم و وقار میں گویا کوہ (پہاڑ) ہوں اور میرا وجود (حلم و وقار) کی اصل ہے، (اس لیے جنبش نہیں کرتا) اور اگر میں کاہ (تکا) بن جاتا ہوں تو (بھی نفس کی تحریک مجھ پر موثر نہیں ہوتی بلکہ) میری (محرک) ہوا اللہ کے حکم کی ہوا ہے (حکم میری (محرک) ہوا اللہ کے حکم کی ہوا ہے (حکم میری کرکے کام کی ہوا ہوں تو (جمع نفس کی تحریک میری (محرک) ہوا اللہ کے حکم کی ہوا ہوں تو رحکم کی ہوا ہوں تو رہوں تو رہوں تو رہوں ہوں تو رہوں کام کی ہوا ہوں تو رہوں تو رہوں تو رہوں کی ہوا ہوں تو رہوں تو رہوں تا ہوں تو رہوں تو رہوں کی میری رموثر نہیں ہوتی بلکہ کی میری رہوں تو رہو

نفس کا علاج مجاہدات اور ترک لذات ہے

جس طرح مرغ بے ہنگام کو اس کی بانگ بے وقت کے باعث ذِن کر دیا جاتا ہے، ای طرح فرعون کے دعویٰ خدائی ایک نا قابلِ عفو دعویٰ بے ہنگام نے اس کو غرق دریا کرایا۔ غرق فرعون سے بید درس عبرت ماتا ہے کہ دعویٰ خدائی ایک نا قابلِ عفو کرم ہے اور پھر عبرتِ عام کے لئے اس کی لاش کو دریائے ٹیل سے نگوا کر ایک او نے ٹیلے پر ڈال دیا گیا۔ ای طرح نفس کو ریاضات و مجاہدات سے فنا کر سکتے ہیں تاکہ خود ہلاکت ابدی سے فیج جائیں۔

ای طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔''گر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔'' (الفرقان۱۳۳)

' نفس کے بارے میں صدیث شریف میں آیا ہے ''اعدای عَدُوِکَ نَفُسُکَ الَّبِسَیُ بَیُنَ جَنْبَیْکَ'' لَعِیٰ تیرا برترین دشمن تیرانفس ہے، جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ (احیاء علوم الدین، جسم، صم)

بین سک این نفس را زنده مخواه عو عدو جانِ شت از دیر گاه

خبردار! اپنے کتے نفس کی زندگی نه بن جا کیونکہ دہ مدت سے تمہاری جان کا دشمن ہے۔ سر پُریدن چیسے؟ عشتن نفس را در جہاد و ترک گفتن کمس را

(اب سوال پیدا ہوتا ہے) کہ نفس کو ذریح کرنے کی کیا تدبیر ہے، اس کو مغلوب کرنا ہے مجاہدات سے اور تمام لذات نفسانیہ کو ترک کر دینے ہے، جن سے وہ طاقت یا تا ہے۔

روایات میں ہے کہ حضرت بایزید بسطائی نے ایک باراپے نفس کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے نفس! میں تجھے اس قدر لٹا ڑتا ہوں گر تو پھر بھی اپنی سرکشی ہے باز نہیں آتا۔ نفس نے کہا کہ ہم کو آپ ہے پچھ یا توتی مل جاتی ہے، ہم اس کی وجہ سے طاقتور بن جاتے ہیں۔ پوچھا، کون می یا توتی؟ کہا کہ بس یہی کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو لوگ اُٹھ کر کھڑ ہے ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں تو اس میں ہمارا کام بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا! اچھا اب میں تہارا علاج کرتا ہوں، ایک دن رمضان کے مہینے ہیں آپ نے سرِ بازار ایک روٹی کا کھڑا منہ میں چبانا شروع کیا تو لوگ با تمل بناتے ہوئے آپ سے متنظ ہو کر چلے گئے، حالانکہ آپ نے نکڑے کو کھایا نہیں،

فظ چایا بی تما، اس طرح ان کے نفس کا علاج ہوا۔ اِبتداء میں ہی نفس کی خواہشات کو مار دو

نفس ہمیشہ انسان کو بُرائی پر آمادہ کرتا ہے، جب آدمی نفس کی ہر بات مانے پر آمادہ رہتا ہے تو نفس کو ان باتوں کی عادت ہو جاتی ہے، پھر خود بخود اس کے دل میں اس قتم کی بُری خواہشات پیدا ہونے لگتی ہیں، جن میں بدنظری، شوقِ زنا، ظلم، ایذائے خلق، حرصِ طعام، خواہشِ ترفع و افتخار وغیرہ ہزاروں بُرائیاں ہیں۔ جب کوئی ناصح ان بُرائیوں سے اس کو منع کرتا ہے تو اس کو بُرا معلوم ہوتا ہے اور کسی کی اخباع اس کو پندنہیں آتی۔ یہی تکبر ہے اور اس سے ناصح و مانع سے بُغض پیدا ہوتا ہے۔ جب عادت کی وجہ سے کوئی بُری خصلت پختہ ہو جائے تو جو شخص تم کو اس سے منع کرے اس برتم کو خصر آتا ہے۔

اِبتدائے کبر و کیں از شہوت ست راتخیء شہوت از عادت ست کبر اور بغض کی اِبتداء خواہشِ نفسانی کی پختگی (اخباع نفس کی) عادت سے ہے۔ کبر اور بغض کی اِبتداء خواہشِ نفسانی سے ہے۔ اور تیری خواہشِ نفسانی کی پختگی (اخباع نفس کی) عادت سے ہے۔ (۳۲۳/۲)

زائکہ خو کے بد بکشت استوار مور شہوت گھد زعادت ہمچو مار کیونکہ کری خصلت تم میں محکم ہو چکل ہے، خواہشات نفسانیہ کی یہ چیوٹی عادت کی وجہ سے سانپ بن گئی ہے۔ سرتکہ کری خصلت تم میں محکم ہو چکل ہے، خواہشات نفسانیہ کی یہ چیوٹی عادت کی وجہ سے سانپ بن گئی ہے۔

مار شہوت را بکش ور ابتداء ورنہ ایک گشتہ مارت الاوہ ابتداء ابتداء اللہ ہیں ہمت کرو اور خواہشات نفسانیہ کے (اس) سانپ کوشروع ہی پس مار ڈالو، ورنہ دیکھنا تمہارا بیسانپ الاوہ بن جائے گا۔

مادر بُنها بُتِ نَسْمِ هُما ست اردہ است اردہ است مادوایں بت اردہ است مادوایں بت اردہ است مہادا بُتِ نَسْم (سارے) بنوں کی مال ہے کیونکہ وہ بُت سانپ ہے ادریدا زدہا ہے۔

#### نفس میخوامد که تا ویرال کند

# (نفس دینی بنیاد کو وریان کرنا چاہتا ہے)

نفس ہمارا چھپا ڈیمن ہے، پس ڈیمن کے مشورے پر کیوں کرعمل کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے خلاف چلنا چاہیے، ہر چند کہنفس کا مشورہ قابلِ عمل نہیں گروہ بھی فائدے سے خالی نہیں کیونکہ جب اس کے مشورہ کا اُلٹ کرنا مفید ہے تو اس طریقہ سے فائدہ کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے، بخلاف اس کے اگر نفس کا مشورہ نہ ہوتا تو تذبذب رہتا کہ سے کام کریں یا نہ کریں۔ جب نفس مشورہ دیتا ہے تو اس کی مخالف جہت عمل کے لئے متعین ہو جاتی ہے اور تذبذب رفع

ہو جاتا ہے۔

نفس امارہ بمیشہ بُرائی کی طرف مائل رہتا ہے۔ طاعات وعبادات میں اگرچہ بہاں مشقت ہے لیکن آخرت میں اجر وثواب متوقع ہوتا ہے، اس لیے نفس اس کو ہرگز گوارا نہیں کرے گا بلکہ ان کو چھوڑ دینے کا مشورہ ہی دے گا، لہذا اس کی بات مت سنو۔ (شخ سعدیؒ نے بھی یہی کہا ہے کہ نفسِ امارہ جو کہم آس کے خلاف کرو، کیونکہ دنیا میں بنجیبروں ہے اس طرح وصیت آئی ہے، دیکھو وصیت کے مطابق معاملات میں مشورہ کرنا واجب ہوتا ہے تاکہ بلامشورہ کام کرنے ہے آخر میں بشیمانی نہ ہو۔نفس جو کچھ کہتا ہے بطور مشورہ کہتا ہے اور مشورہ سننے اور ماننے کا تو بے شک علم ہے اور مشورہ کرنا واجب ہے گرنفس کا مشورہ قابلِ عمل نہیں بلکہ لائق مخالفت ہے) ہے شک علم ہے اور مشورہ کرنا واجب ہے گرنفس کا مشورہ قابلِ عمل نہیں بلکہ لائق مخالفت ہے) ہے جو پچھ تمہارانفس کے کہ یہاں (یہ کام) بُرا ہے تو اس کی مت سنو کیونکہ اس کا کام (مصلحت کے) خلاف ہے۔ جو پچھ تمہارانفس کے کہ یہاں (یہ کام) بُرا ہے تو اس کی مت سنو کیونکہ اس کا کام (مصلحت کے) خلاف ہے۔

نفس میخوامد که تا ومیال کند خلق را گمراه و سرگردال کند کم بخت نفس (باغوائے شیطان) چاہتا ہے کہ (اس دینی بنیاد کو) تباہ کر دے (ادر) مخلوق کو گمراہ اور سرگردال کردے۔

مثورت با نفس خولیش اندر فعال بر چه گوید عکس آل باشد کمال مثوره نفس کے ساتھ (برقتم کے) کاموں میں (کر عکتے ہوگر) جو کچھ وہ کہے اس کے فلاف (کرنا شرط) کمال ہے۔

## رُوح در عين است ونفس اندر دليل

## (رُوح مشاہرہ میں ہے اور نفس دلیلوں میں ہے)

کافر بادشاہ (نمرود) آگ ہے مخاطب ہوا اور بولا کہ اے شدخو اُ تیری وہ جہان کو جلا دینے والی خصلت کہاں گئی،
تو کیوں نہیں جلاتی؟ تو اپنی پرسش کرنے والے پر بھی رحم نہیں کرتی، پھر وہ شخص تجھ سے کیوکر نجات پا گیا جو تجھ کو پوجا بھی نہیں؟ کی چیز کے جلانے پر تو قاور ہے، تجھ پر کس نے جادو کر دیا ہے کہ تیرا اتنا بلند شعلہ جلاتا کیوں نہیں؟
آگ بولی: میں وہی آگ ہوں، تو ذرا اندر تو آ تاکہ میری ٹیش کا مزہ چکھ لے۔ میں خدائی تلوار ہوں اور اس کی اجازت ہی سے کافی ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ خیمے پر تیر کمان والے لوگوں کے کتے مہمان کے آگے تو خوشالمہ کرتے اور دُم بلاتے ہیں اور اگر خیمے کے پاس سے کوئی اجنبی صورت کا آدمی گزرتا ہے تو کتوں کو شیر کی طرح حملہ آور پاتا ہے۔ ہیں خدا کی غلامی میں کتے سے کم نہیں ہوں۔ جھ پر زندگی میں ایک ترک سے کم خدا کا حق نہیں حملہ آور پاتا ہے۔ ہیں خدا کی غلامی میں کتے سے کم نہیں ہوں۔ جھ پر زندگی میں ایک ترک سے کم خدا کا حق نہیں

جو وہ کتے پر رکھتا ہے۔ انسان کے جذبات طبع بھی جو بالهنی آگ بیں، ای کے علم کے تابع ہیں اور انسان کو بھی مغموم اور بھی مسرور ای کے حکم سے بناتے ہیں۔

چوں سزائے آل بُتِ نفس او نداد از بُتِ نفس ہے دیگر بزاد چونکہ اس (بادشاہ) نے (اپنے) اس بت لیمنی نفس کو سزا دی تھی (اس لیے) اس کے نت سے ایک اور بت بیدا ہو گیا۔

پیدہ ہو بیا۔
طبع من دیگر گشت و مخترم تیخ هم ہم بدستوری بُرم میری طبیعت اور میری اصل نہیں بدلی، میں خدائی تلوار ہوں، (لیکن) اجازت بی سے کا ٹتی ہوں۔
انفس نمرود ست و عقل و جاں خلیل اللہ ہیں، (ان دونوں میں فرق بیہ ہے کہ) روح مشاہدہ (حق) میں فشس نمرود ہے اور عقل اور روح (بمزلہ) خلیل اللہ ہیں، (ان دونوں میں فرق بیہ ہے کہ) روح مشاہدہ (حق) میں (مستغرق) ہے اور نفس استدلال (کے چکر) میں (سرگرداں) ہے۔

نار پاکال را ندارد خود زیال کے زخاشاکے شود دریا نہال پاک لوگوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا عتی، (دیکھو) دریا کوڑے کرکٹ میں کب جھپ سکتا ہے؟

تاز نار نفس چوں نمرود تو وا رہد ایں جسم ہمچوں نحود تو تاکہ تیرے اس نمرود (سرکش) نفس کی آگ ہے تیرا یہ لکڑی کا جسم نجات پائے۔

(۲۷۱/۱)

چہ کشد ایں نار را نور خدا نور ابراہیم را ساز اُوسٹا اس آگ کوکیا چیز بجھا کتی ہے، نورعشق الٰبی بجھا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم (یعنی مرشد کامل) کے نورکو استاد بنا لو (پھر وہ نور حاصل ہو جائے گا)۔

#### نفس مگار است مکرے زایدت

# (نفس مكارب، نماز كاحكم دے تو بھي مكارب)

جس چیز کی سرشت کری ہواس ہے اگر کوئی اچھی بات بھی سرزد ہو جائے تو اختال ہے کہ اس کی تہ میں کوئی نہ کوئی کرئی ہوگی، جس طرح حضرت معاویہ کھی کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبہ ان کوضیح کی نماز میں دیر ہوگئ۔ شیطان آ کر ان کے پاؤں دبانے لگا تاکہ جاگ کر نماز پڑھ لیس۔ حضرت امیر معاویہ کھی آ نکھ کھی تو جیران ہوئے کہ ہائے شیطان! اور نماز کے لئے جگائے؟ شیطان بولا میرا مقصد آپ کو نماز کے لئے جگائا نہیں بلکہ آپ کو اس تضرع و ابتہال اور رجوع إنابت سے باز رکھنا مقصود ہے، جو آپ سے نماز کے قضا ہو جانے کی صورت میں وقوع پاتی ہے اور اس سے آپ کے مدارج قرب میں اور ترتی ہوتی ہے، جو مجھے ایک آئے نہیں بھاتی۔ مولائا کے بہت

ے اشعار جیں مگر یہاں دو پر اکتفا کیا گیا ہے ۔

نفس خود را زن شناس از زن بتر زائکہ زن جزو ست نفست گلِ شر

اپنے نفس کو (بھی) عورت مجھو (بلکہ) عورت ہے بھی برتر ہے کیونکہ عورت (بیس) تو (شرکا) ایک حصہ ہے اور نفس
سما اگر سے۔

اگر تماز و روزہ کی فرمایدت نفس مکارست مکرے زایدت اگر تجھ کونماز وروزہ کی ترغیب دے تو بھی (یادرکھو) نفس مکار ہے تم سے کوئی نہ کوئی مرکھیل رہا ہے۔ (۲۱۹/۲)

نار شهوت را چه چاره نور دی<u>ن</u>

## (شہوت کی آگ دین کے نورے جھتی ہے)

یاس مشہور صدیث کی طرف اشارہ ہے کہ "جُنو یّا مُؤمِنُ فَقَدُ اَطْفَاءَ نُورُکَ لَهَبِیْ" یعنی اے مومن! جلدی آگے گرر جا کیونکہ تیرے نور سے میری آگ بچھ جائے گی۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں کہ اس صدیث کی تحقیق نہیں۔ نور دین سے نورِ معرفت مراد ہے جو ریاضت بجاہدات اور مراقبات سے باطن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں ۔

نار شہوت راچہ چارہ نور دین نُورُکُمُ اِطُفَآءُ نَارِ الْکَفِرِیُنَ (ایمان) کافرول (ایمان) کافرول ایمان) اس آتشِ شہوت کا علاج کیا ہے۔ (اس کا علاج) دین کا نوُر ہے (جیسے کہ) تمہارا نور (ایمان) کافرول کی آگ (یعنی آتشِ دوزخ) کوتم پر شنڈا کر دے گا۔

ہر کہ تریاقی خُدائے را بخورہ گرد جس نے خدائی تریاق کھا لیا اگر وہ زہر بھی کھائے گا تو اس کو بیہ نہ کہو کہ مرگیا۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ معفر اشیاء کا استعال اور مباحات میں توسیع کالمین کو معفر نہیں، ناقصین کے لئے

خود بنی کا انجام موت ہے

موجب ضرر ہے۔

مولانا روئ نے بڑے احسن انداز میں خود بنی نہ کرنے کی نفیحت فرماتے ہوئے ایک حکایت بیان کی ہے، جس میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن شیر، بھیڑیا اور لومڑی اکٹھے تھے کہ ان کو شکار میں تین جانور ال گئے۔ ایک وحشی گائے، ایک بکری اور ایک خرگوں۔ شیر نے کہا: اے بھیڑیے اب تو تقسیم کر، جب بھیڑیا تقسیم کرنے لگا تو اس نے وحشی گائے کے متعلق شیر ہے کہا کہ باوشاہ سلامت یہ آپ کی ہے کیونکہ آپ بڑے ہیں، بکری میری ہے کیونکہ میں آپ ہے جھوٹا ہوں اور لومڑی ہے بڑا ہوں اور خرگوں لومڑی کے لئے ہے کیونکہ وہ سب سے چھوٹی ہے۔ جب شیر

نے دیکھا کہ بھیڑیا اکرنے لگا اور تو تو ہیں میں کر رہا ہے تو اس نے کہا: اے گتاخ! تو میرے سامنے اپنی ہتی کا اظہار کر رہا ہے، تو کون ہے جو میرے آگے خود بنی کرتا ہے؟ آگے بڑھ تا کہ میں بجھے سبق کھاؤں۔ بھیڑیا آگے بڑھا تو شیر نے اسے پنجہ مار کر کھاڑ ڈالا۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ خود بنی کا نتیجہ کیا نکلا؟ موت! آپ فرماتے ہیں کہ جو آدی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اس بھیڑیے جیسا ہی ہوگا، لہذا اس انجام سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول کرو اور خود بنی سے بچو۔ مولانا روم کے شیر اور بھیڑیے کے متعلق چند اشعار ہیں، جو نینچ دیئے جا سے ہیں۔

# گفت بیش آ اے خرے کوخود خرید

#### (كها، اے كدھے تو جوخود بني كرتا ہے! ذرا سامنے آ)

مولاناً ایک شیر، بھیڑیے اور لومڑی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیر نے شکار مارا اور بھیڑیے کو کہا کہ تم اس شکار کے حصے کر دو۔ بھیڑیے نے وحشی گائے کو شیر کے حصے میں جانے کو کہا اور بکری خود اپنے لیے منتخب کر لی اور لومڑی کو خصہ آ کو خرگوش دے دیا۔ جب شیر نے اس کی نیت بدکو بھانپ لیا تو بھیڑیا شیر سے بحث کرنے لگا، جس پر شیر کو غصہ آ گیا۔ مطلب یہ کہ نفس بھی انسان سے بحث کرتا ہے اور اس کو غلط بات کی طرف لے آتا ہے۔ اس بحث کی وجہ سے شیر نے بھیڑے کو پنچہ مار کرختم کر دیا۔

گفت شیر اے گرگ ایں رابخش کن معدلت را نو کن اے گرگ کہن شیر نے کہا: اے بھیڑ ہے! اے تقیم کر، اے خرائ بھیڑ ہے! انساف (کی رسم) تازہ کر۔

ٹائیب من ہاش در قسمت گری تا پید آید کہ توچہ گوہری تقیم کرنے میں میرا قائم مقام بن جا تاکہ معلوم ہو جائے کہ توکیبی اصل وٹسل ہے ہے۔

گفت اے شہ گاؤ وحثی بخشِ تست آل بزرگ و تو بزرگ و زفت و پُحت گفت اے بڑی کا دفت و پُحت اور شہر نے بے عرض کیا، حضور! گاؤ وحثی تو آپ کا حصہ ہے کیونکہ یہ بڑا مال ہے اور آپ بھی (ماشاء اللہ) بزرگ، عظیم اور شہر نور بیں۔

یُد مَرا کہ یز میانہ است و وسط رُوبہا! خرگوش بستاں بے غلط بری میری ہے کیونکہ بری درمیانہ اور اوسط درجے کی ہے۔ اری لومڑی! خرگوش تو لے لے، ان کی تقسیم میں کوئی غلطی (کا احتمال) نہیں۔

شیر گفت اے گرگ چوں محفتی مجو شیر نے (غضبناک ہوکر) کہا، ارے بھیڑیے! ہاری موجودگی میں تُو تُو میں میں کیا بک رہا ہے، ان کا جواب دے؟ (۳۱۸/۱) الرگ خود چہ سک بود کو خویش وید بیش چوں من شیر بے مثل و ندید بیش چوں من شیر بے مثل و ندید بیش چوں من شیر بے مثل و ندید بیش پیش پاکون کتا ہے جو خود کو دیکھے اور جھے بیے بے مثل و بے نظیر شیر کے آگے خود بینی کر ہے۔

اللہ بیش آ اے خرے کو خود خرید بیشش آ لہ پنجہ نود اورا درید پیشش آ لہ پنجہ و تو اورا درید پیشش آ لہ پنجہ ادر کہ پیر کہا! ارے بے وقوف گدھے تو جو خود بینی کرتا ہے ذرا آ گے ہو (بھیزیا) اس کے پاس جو ہوا تو شیر نے پنجہ مار کر اس کو چیر ڈالا۔

#### معجزه ببند فروز دآل زمال

### (نفس معجزہ دیکھ کر مان جاتا ہے اور پھراسے وہم قرار دیتا ہے)

نفس کمینہ کہتا ہے کہ معجزہ تو ایک خیالی و وہمی امر ہے، حقیق اور واقع فی الخارج نہیں ہے۔ اگر اس میں واقعیت ہوتی تو اس کو ضرور بقا ہوتی اور اس کا وجود اب بھی ای طرح ہماری نظر میں ہوتا مگر اہمتی اتنا نہیں سمجھتا کہ معجزات تو وقتی ہوتے ہیں، جیے شق القمر کا معجزہ کہ جب کفار نے شق القمر کی استدعا کی تو چاند دو کھڑے ہو گیا۔ جن کو انھوں نے بچٹم خود دیکھا، پس مدعا پورا ہوا اور دونوں گھڑے شق القمر کی استدعا کی تو چاند دو کھڑے ہو گیا۔ جن کو انھوں نے بچٹم خود دیکھا، پس مدعا پورا ہوا اور دونوں گھڑے باہم موسے سوسطائی کی طرح نفس بھی کہتا ہے کہ اگر فی الواقع دو کھڑے ہوئے تھے تو وہ ای طرح دو ہی قائم رہے، پھران کے باہم مل جانے اور اصلی حالت پر آ جانے سے معلوم ہوا کہ وہ جدا ہی نہیں ہوئے بلکہ یہ ایک محض خیال ہے۔ نہیں، یہ خیال نہ تھا بلکہ وہ ایک امر واقعی ہے اور ہر دفت دکھائی دیتا ہے گر پاک لوگوں کی نگاہ میں بسا حوانہیں۔

مجورہ بیٹر فروزد آں زماں ۔ بعد ازاں گوید خیالے اُود آں (نفس) مجورہ کو دیکھتا ہے تو اس دقت تو (نورِ اعتراف ہے) منور ہو جاتا ہے (مگر) اس کے بعد (جب اپنی جبلت پر آ جاتا ہے تو) کہنے لگتا ہے وہ تو (محض) ایک خیال تھا۔

### نفس سوفسطائیوں کا چیلہ ہے، زَد وکوب کے بغیر صحیح نہیں ہوگا

ید حفزات جوعقل شریف کے مالک ہیں وہ سرا پاعقل ہیں اور نفس سے منزہ ہیں۔ حواسِ ظاہری کے مقتضیات سے جنزا اور انوار رُوحانیہ سے نوُرُ علی نور ہیں پھر ان پر تہمت کیسی؟ کیونکہ تہمت تو بندہ نفس اور پابند حواس پر بی لگائی جا سکتی ہے۔ جس طرح علمائے کرام کے نزدیک سوفسطائیہ کا علاق زدو کوب اور خرق وغرق کے سوا اور پچھ

نہیں۔ ڈنڈا پیر اور اگنی دیوی اپنی حقیقتیں باسانی منوا کتے ہیں۔ ای طرح نفس بھی سو فسطا کوں کا چیلہ ہے۔ یہ لاتوں کا بھوت باتوں ہے ماننے والانہیں، لہذا یہ بھی سزا کا مستوجب ہے اور جس کی صورت ریاضت و مجاہدات ہے۔ سو فسطائی فرقہ سے منسوب فلاسفہ کا ایک تو ہم پرست فرقہ ہے، وہ حقائقِ اشیاء کا مشکر ہے ۔ مُحت نفس ست نے عقلِ شریف میں اور کا مہر نفس ست نے عقلِ شریف کے محت نفس پر ہے، نہ کہ (روح کے) پاکیزہ نور پر۔ کہمت نفس پر ہے، نہ کہ دروح کے) پاکیزہ نور پر۔ (اور) تہمت جس (ظاہری) پر ہے، نہ کہ (روح کے) پاکیزہ نور پر۔ (اور) ہمت جس دوروں کے) باکیزہ نور پر۔

نفسِ سو فسطائی آمد میزنش کشتش فردن سازد نه جحت گفتنش نفس (بھی) سوفسطائی (فرقد والول کی طرح حقائق کا منکر اور اپنے شک کا مقلد) ہے، لہذا اس کو (خوب) پیٹو کیونکہ اس کے لیے مار پیٹ سازگار ہے، نہ کہ اس کے آگے دلیل پیش کرنا۔ (۳۲۸/۲)

#### اگر نفس کی تصویر دیکھنا چاہو تو دوزخ کا حال پڑھ لو

دوزخ کے سات دروازے اس کے شرور و آفات کی کشت پر دال ہیں۔ ای طرح نفس بھی جُمعُ شرور و مفاسد ہے بلکہ دوزخ کے شرور نفس بھی جُمعُ شرور و آفات کی کشت پر اور لوہا اپنی ذات کے اندر آگ رکھتے ہیں۔ ان کی آگ پر پانی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ای طرح نفس کے رذائل مُخفی ہیں اور وہ سرسری تدابیر سے زائل نہیں ہو سے۔ باہر کی آگ تو نہر کے پانی سے بچھ سکتی ہے گر وہ پانی پھر اور لوہ ہے اندر کیونکر جائے۔ جس طرح شرادے کی حرادت فاہری ہے، اس لیے وہ پانی سے ساکن ہو سکتی ہو اور سنگ و آئن کا مادہ ناریہ ہے، جو اس کی ذات میں ہے لیکن اسے پانی سے ساکن نہیں کیا جا سکتا، ای طرح بت کا شراس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں بلکہ بت پرست کے فعل پر موقوف سے اور نفس کا شراس کی ذات میں ہے۔

صُورتِ نَفْس الرَّ بَجُونَی اے پہر قضہ ووزخ بخواں با ہفت ور اللہ ۱۱۰۱) میٹا! اگر نفس کی تصویر (ویکھنی) چاہوتو دوزخ کا حال پڑھلوجس کے سات دروازے ہیں۔

آبن وسٹک ست نفس و بت شرار آن شرار از آب می گیرد قرار سنگ و آبن زآب کے ساکن شود آدی با ایں دو کے ایمن شود نفس (تو گویا) لوہا اور پھر ہے (جن کے باہم عکرانے ہے آگ جھڑتی ہے) اور بت (ان ہے جھڑنے والی) چنگاری ہے۔ وہ چنگاری تو پانی ہے بھے عتی ہے (گر) پھر اور لوہا پانی ہے کب سکون پاتے ہیں اور (اگر ان کو پانی ہے تر بھی کیا جائے تو) آدمی ان دونوں کے ہوتے ہوئے کب مطمئن ہو سکتا ہے (کہ یہ کرائیں اورآگ نہ نکلے) ہے تر بھی کیا جائے تو) آدمی ان دونوں کے ہوتے ہوئے کب مطمئن ہو سکتا ہے (کہ یہ کرائیں اورآگ نہ نکلے)

# پیش حق آتش ہمیشہ در قیام (اللہ کے حضور آگ بھی عاشق کی طرح حاضر رہتی ہے)

لوہ اور پھر کو ایک دوسرے سے نہ کراؤ کونکہ یہ دونوں مرد و زن کی طرح باہم مقرون ہو کر نتائج بدکا بچہ جنتے ہیں۔ سنگ و آئن کے ذکر میں ضمنا مولانا یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ کسی پرظلم نہ کرو، اس سے بہت بُرے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ظلم سے نتائج بُد پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے ظالم کے سر پر اور بہت سے گناہوں کا بوجھ آن پڑتا ہے۔ ب شک لوہا اور پھر آگ کا سبب ہیں کیونکہ اس سبب کو بھی ای مسبب نے مہیا کیا ہے۔ کوئی مسبب بعلا آپ سب بحل آپ سب کب بن سکتا ہے؟ تمام موجودات حادثہ کا وجود اسباب وعلل کے سلسلہ سے وابستہ ہے کیونکہ ہر حادث کے لئے کسی محدث کا ہونا لازم ہے جو اس کا سبب ہے۔ کھی اس سبب کا بھی کوئی اور سبب ہوتا ہے، ای طرح وور تک سلسلہ چلا جاتا ہے اور اس سلسلۂ اسباب کی انتہا کسی مسبب الاسباب قدیم تک ہوئی ضروری ہے تا کہ تسلسل لازم نہ آئے جو باطل ہے اور وہ سبب قدیم اساء و صفات الہہ ہیں، جن سے عالم میں حوادث پیرا ہوتے ہیں۔

پیش حق آتش ہمیشہ در قیام ہمیشہ در قیام ہمیشہ در قیام کے حضور میں آگ ہمیشہ رات دن ایک عاشقِ بیجان کی طرح (خدمت و اطاعت کے لیے حاضر) کھڑی ہمیتے۔ رہتی ہے۔

سنگ بر آبن زنی آبش جہد ہم بامر حق قدم بیروں نہد تم لوے پر پھر مارتے ہوتو (اس ہے) آگ نگتی ہے، (یہ) بھی خدا کے عکم سے نگلتی ہے۔ (۱۱۲/۱)

# کی صاحب ول سے اپنے نفس کی اصلاح کراؤ

انسان کو اپنا آپ محبوب ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے اخلاقی مصائب کو جان نہیں سکتا۔ آنکھ خود اپنے عیب کونہیں د کھے عتی، لہذا مید مشکل بول رفع ہو عتی ہے کہ اپنی تفتیشِ عیوب کا کام کسی صاحبِ دل کے سپر دکر دو، وہی ان کی اصلاح مجمی کر دے گا ہے۔

لیک ہر کس مُور بیند مارِ خویش تو زصادِبدل کن استَفِسار خویش الیک ہر کس مُور بیند مارِ خویش تو زصادِبدل کن استَفِسار خویش کین (مشکل یہ ہے لیکن (مشکل یہ ہے کہ) ہر شخص اپنے (خصائل کے) سانپ کو چیونی جیسا دیکھتا ہے (پس اس مشکل کا عل ہیہ ہے کہ) تم (کسی) صاحب دل ہے اپنے (باطنی حال کے) متعلق سوال کرو۔

تانہ کھ زر مس نداند من میم تانبا جب تک سونا نہ بن جائے وہ نہیں جانتا کہ میں تانبا ہوں، (اس طرح) دل جب تک بادشاہ نہ بن جائے وہ (rry/r)

نہیں سجھتا کہ میں مفلس ہوں۔

مجھتا کہ میں مفلس ہوں۔ نفس چوں با شیخ بیند گام تو از بُنِ دنداں شود اُو رام تو (m/km) نفس جب تیرا قدم شخ کے ساتھ دیکھے گا تو مجبوراً تیرا فرمانبردار مو جائے گا۔

لفس عقلِ ناقص كومغلوب كر ديتا ہے

خوابشات نفسانی کے غلبہ میں عقل ہے کام ہی نہیں لیا جاتا۔ خودعقل ناقص میں اتن توت نہیں ہوتی کہنفس کے معاملات میں دخل دے کر اس کے مفاسد کے تار و پور کو بھیر دے۔ اگر اس کمزورعقل کی کوئی دھیمی آواز مبتلائے نفس انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور راہِ ثواب کی طرف ماکل کرتی ہے تو مصاحبِ بدکی صحبت کا بداثر پھراس کو ہوائے نفسانی کے اتباع پر مائل اور عقل کی آواز کو مغلوب کر دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہے نفس چوں بانفس دیگر یار شد عقل جزوی عاطل و بیکار مُخد ایک نفس (بَد) جب دوسرےنفس (بَد) کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو (جس شخص کی)عقل ناقص ہوتی ہے، بے کار اور نكى موجاتى ب (اس كوئر نائح يرتنبينبين كرسكتى)-

# این نگاہوں کوشہوات سے بچانے کے لیے بندر کھو

ینچے دیجے گئے شعر کے دوسرے مصرعے میں سورہ نور کی اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ"اے پیمبر عظی مسلمانوں سے کہوکہ اپنی آتھوں کو (نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے) بندر کھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بدکاری سے محفوظ رکھیں۔ یہ ان کے لیے بہت یا کیزہ بات ہے اور جو کچھتم کرتے ہو الله خوب جانا ہے۔' (ویکھیں سورہ النور آیت ۳۰) مولاناً فرماتے ہیں کہ اپنے قوائے مدرکہ کو حفظ و ضبط میں رکھو اور ان کو ادرا کات فاحشہ کی طرف ملتفت نہ ہونے دو۔ آنکھ جوجسم کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ ہے اس کو بند رکھو کہ دل کی فرانی اس رائے ہے آتی ہے۔

لو لها بربند و پُر دارش زُمْ گفت غُـضُوا عَنْ هَوَىٰ اَبُصَارَكُمُ

(اس کی) ٹونٹیاں (شہوات سے روک کر) بند کر دو اور ان کوخم (عظے کے پانی ) سے پُر رکھو (قرآن مجید) میں الله نے فرمایا "يَغُضُّوا مِن أَبْصَار كُمْ" جس كا مطلب يه بے كدائي نگامول كوشهوات سے بند ركھو۔ (النور:٣٠)

آگ،مٹی، یانی اور ہوا سب اللہ کے غلام ہیں

(ہمارے لیے وہ مُردہ ہیں لیکن اللہ کے لیے زندہ ہیں)

ہوا، مٹی، پانی اور آگ اللہ تعالی کے علم پر علتے ہیں۔ ان میں بھی اوراک اور حس ہے، اگرچہ ہم کو ان کا

مرتک ہوتا معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے محدود و ناتھ علم کی بناء پر چند خاص اوصاف کو آثار جم کو نظر آتے ہیں، ان کو زندہ بچھتے ہیں اور جن ہیں نہیں، ان کو بہم بے جان تصور کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا علم اور قدرت ہماری معلومات ہے کہیں زیادہ وسیع ہے، جن چیزوں کو ہم بے جان بچھتے ہیں اللہ کے علم و قدرت ہیں وہ زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے '' بے شک پھروں ہیں ہے ایے بھی ہیں جو اللہ کے خوف کے مارے گر پڑتے ہیں۔' (البقرة: ۲۲) سورہ الحشر کی آیت نمبر ۲۱ میں وارد ہے ''اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو اللہ کے خوف ہے ڈرتا اور پاش پاش ہوتا دیکھتے۔' حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نی سے تھے کے سامنے کو و اُحد نمودار ہوا تو فرمایا '' یہ بہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔' (مشکلوۃ رقم الحدیث کے علاوہ انالی کشف کے نزدیک بھی جمادات کا زندہ ہونا مسلمہ ہے۔صرف اہلی فلفہ اس کے مشکر ہیں۔

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند ہوا، منی، پانی اور آگ (خدا کے) غلام ہیں، (گو) یہ ہمارے تمہارے آگے بے جان ہیں گر اللہ کے آگے زندہ ہیں۔

> کب فانی خواہدت ایں فنسِ خس (نفس فانی چیزوں کی تاک میں رہتا ہے)

نفس ہمیشہ ذلیل و نا ٹائسۃ مشاغل کی ترغیب دیتا ہے، پس ایے مشاغل کو ترک کرتے رہو۔ فس اگر کس ایتھے شغل کی ترغیب دے تو اس ہے دھوکا نہ کھانا، اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی فریب ہوتا ہے۔ نفس دُنیا کمانے پر مر مث رہا ہے جو کہ فانی ہے، حقیر ہے۔ جناب رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ اگر دُنیا کی قدر اللہ کے نزدیک چھر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس ہے ایک گھونٹ بھی نہ بینے دیتا (رقم الحدیث ۱۵۵۵) احیاء علوم الدین، جسم، ص۱۸۱)۔ فرمایا کہ ''جس نے اپنی دُنیا کو مجوب رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت کو موجوب رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت کو موجوب رکھا اس نے اپنی دُنیا کو نقصان پہنچایا۔ پستم باتی کو فانی پر ترجیح دو۔'' (احیاء علوم الدین، جسم، ص۱۸۱) کو محبوب رکھا اس نے اپنی دُمات میں کہ شیطان نے آکر ان کو جگایا کہ اُٹھ کر نماز پڑھ کیجے۔ انہوں نے کہا، بھی بٹا تو نے طاعت کی ترغیب کیوں دی تیرا شیوہ یہ نیس ہے۔ پہلے تو اس نے بہت پکھ کال مثول کی مگر چونکہ امیر معاویہ کھائل تھے اس کے پصندے میں نہ آئے۔ آخر اس نے اپنی مرکز کو تا کہا، کہا مقصد کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ نفس اگر روزہ نماز کی ترغیب دے تو اس کا اصل مقصد نماز وروزہ کی تعلیم نہیں بلکہ اس کا مقصد کا ایک کہ یہ نفس مطمئہ نہ بن جائے۔ اس عبادت سے سالک کے اندر غفلت اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو

ریاضات و مجاہدات کی وجہ سے خود بے نیاز سجھنے لگتا ہے جب یہ چیزیں پیدا ہو جاکیں تو گرفتارِ معاصی کر دینا نفس کے لئے پچھ بھی مشکل نہیں۔ یاد رکھو کہ نفس مکار ہوتا ہے، جو فیصلہ کرواس ذکیل کمینے کے خلاف کرو۔ اُرے نفس! تو بڑاروں سوئے ہوئے فتنے جگائے ہیں، نمرود کا بھیجا بھی تیرے ہی سبب لکلا، تیری وجہ سے فرعون سا ہوشیار حکیم بھی عقل کا اندھا ہوگیا اور خداکی شناخت ہے بہرہ مند نہ ہوا۔

کسبِ فانی خوابکدات ایں نفسِ حمن چند کسبِ خس کُنی بگذار و بس تیرایه کمینفش فنا ہو جانے والی کمائی کرنا چاہتا ہے، اس کو چھوڑ دو، کب تک یہ ذلیل کمائی کرتے رہوگے۔ (۲۲۸/۲) خلق اطفالند جر مست خدا

## (مخلوق سب سوائے مست البی کے گویا بچ ہیں)

مولانا روم فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق بچ ہیں، یعنی بالغ نہیں ہیں۔ آپ نے تمام مخلوق ہیں ہے مجذوب لوگوں اور محجوبانِ اللهی (بندگانِ اللهی) کو اس بات سے نکال دیا ہے، یعنی ان لوگوں کے علاوہ سب لوگ بچے ہیں۔ بالغ لوگ وہی ہیں جو نفسانی خواہشات سے جان چھڑا بچکے ہیں۔ جو آدی بالغ بنتا چاہے یا اپنے آپ کو بڑا سجھتا ہے تو سے اس کی بھول ہے، اس لئے اس کو چاہیے کہ نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرے، اگر اس نے خواہشات پر کنٹرول کرلیا تو وہ بھی بالغ لوگوں میں شامل ہوگیا۔

خلق اَطفال آئد مجو مستو خدا میست بالغ مجو رہیرہ از ہوا کاوق سب سوائے مستو اللی کے گویا بچے ہیں، پس بالغ وہی ہے جوخواہشات نفسانیہ سے پھوٹ گیا۔ (۱/۳۵۳)

ليجيبوال باب

# ادب سے نفس کی تادیب

# از خدا جوئيم تونيقِ ادب

## (ہم خدا سے ادب کی تونیق مانکتے ہیں)

مولانا روی نے طریقت میں اوب پر بہت کلام کیا ہے۔ آپ کا کھ کلام نیجے دیا جا رہا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ ''بااوب بانعیب اور بے اوب نویس نے نوات ہیں کہ بے اوب خدا کے لطف و کرم سے محروم رہتا ہے، اس لیے خدا سے ہمیشہ اوب کی توفیق کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ مولانا نے فرایا کہ بے اوب اپنی بے اوبی سے خوو ہم رہتا ہے ہی کہ انہیں ہوتا بلکہ اس کی بے اوبی کی آگ پورے عالم میں پھیل جاتی ہے۔ ایک کر نے آدی کے اردگر دتمام ماحول میں کیان بھیل جاتی ہے۔ اوب کو سائنس والوں میں کرائی پھیل جاتی ہے۔ اور اس کی محبت میں بیٹھنے والا بھی بے اوب ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن پر سائنس والوں نے جو وضاحت کی ہے، وہ ایک طرف لیکن مولانا کا خیال ہے کہ سے بھی لوگوں کی بے اوبی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عزازیل (ابلیس) بھی بے اوبی کی باعث آدم کو تجدہ نہ کر سکا اور خدائی قبر کا نشانہ بنا، غرضیکہ بے اوب کا سامیہ جہاں بھی پڑتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی فرابی یا نحوست رو پذیر ہوتی ہے۔ جہاں بے اوبی کی جگہ اوب لے لے، وہاں بلندی کے تاثرات یائے جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سے آسان اوب کی وجہ سے نوز کا علی فور ہو گیا اور چاند کے ساتھ اوب کا برتاد کرنے کی وجہ سے ہی فرشے معصوم بلندی کے تاثرات یائے جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سے آسان اوب کی وجہ سے ہی فرشے معصوم بلندی کے تاثرات یائے جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سے آسان اوب کی وجہ سے نوز کر علی فرشے معصوم بلندی کے تاثرات یائے جاتے ہیں۔ مولینا فرماتے ہیں کہ سے آسان اوب کی وجہ سے ہی فرشے معصوم بلندی کے تاثرات یائی کے جاتے ہیں۔ ہولی کی دی ہولی کی دوبہ سے ہی فرشے معصوم بلندی کر دیاں کی چک سے چکلدار ہو گئے۔ اللہ کے ساتھ اوب کا برتاد کرنے کی وجہ سے ہی فرشے معصوم بلندی کے ایک کیفیان ہو گئے۔ اللہ کے ساتھ اوب کا برتاد کرنے کی وجہ سے ہی فرشے معصوم بلندی کی دوبہ سے ہی فرشے معصوم بلندی کو دوبہ سے ہی فرش کے معصوم بلندی کرنے کی دوبہ سے ہی فرش کے معصوم بلندی کی دوبہ سے بھی فرش کی دوبہ سے ہو کو کو بلندی کو دیا کی دوبہ سے بی فرش کے معصوم بلندی کرنے کی دوبہ سے بی فرش کے معصوم بلندی کی دوبہ سے بی فرش کے میں کرنے کی دوبہ سے بی فرش کے کو کو کی کرنے کی دوبہ سے بی فرش کی کرنے کی دوبہ سے کرنے کی کرنے کی کرنے کو کو کرنے کی کرنے کرنے کی دوبہ سے بی کرنے کی کرنے کی ک

#### اور یاک بن گئے۔

نہ کورہ خوبیوں کے باعث یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کو بھی پچھ ملا ہے، وہ اوب کی پاسبانی میں ہی ملا ہے۔

روزِ الست جن رُوحوں نے وعدہ الست کو خوثی خوثی بھول کیا، وہ نیک رُوحیں بن گئیں اور جنہوں نے ' بہای'' تو کہا گر

بہت ناراضگی ہے کہا، ان رُوحوں کو کفر کے اندھروں میں دھیل دیا گیا۔ ادب کے ان فوائد کو دیکھتے ہوئے

اولیائے کرائم نے خود کو مؤدب کر لیا۔ اللہ کے نیک بندے یہ بچھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو سب سے اعلی مخلوق بنایا

ہواور بہت کی نعتوں کا ان پر نزول فرمایا ہے اور وہ بچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم پر اپنے انعابات نازل فرمائے ہیں

تو پھر ہم خدا کی تمام نعتوں کا شکر کیوں نہ کریں۔ وہ جانے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنی محبت کے لائق سمجھا ہے اور

انشارہ ہزار مخلوق میں سے ان پر ہی اپنا کلام بھیجا ہے۔ یہ دیکھ کر اولیائے کرائم خود کو خدا کی عبادت پر باندھ دیتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر گخر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے تھم کے قابل سمجھا۔ اللہ کے بندے اس بندے کا سا سلوک نہیں کرتے کہ جو لاٹھی کے بغیر نہ چلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ وعید (جزا و سزا) نہ ہوتا، تب بھی ما لک کے ساتھ وفا کے سوا چارہ نہ تھا۔ اگر خدا سب کو دوز نے ہیں ڈالنا اور کہتا کہ میری عبادت کرو تو ہوائیں ہی بادہ کو اور نہیں ان کے علم کی اطاعت کے پھر بھی اس کی عبادت کے بغیر جو او طرح کو فیان کر خدا کی اطاعت کے بھر بھی ای دو اکثر اوانا کر کے زمین پر لیٹ جانے کا تھم دیتا ہے تو انہیں ان کے تھم کی اطاعت کیے بھر چارہ نہیں ہے) دب بزرگوں نے بیسویا تو طمع کو نکال کر خدا کی اطاعت کرنے گے۔

قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۳ میں ہے کہ''جب بم کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش کرنے والوں کو اپنا فطری تھم بھیج دیتے ہیں (تعداد اور سامان بھی بڑھا دیتے ہیں) اور پھر جب وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان کے ذمہ جبت پوری ہو جاتی ہے اور پھر انہیں ہم پوری تباہی کے ساتھ اُ کھاڑ بھیکتے ہیں۔'' علامہ اقبال ؓ نے فرمایا ہے

کرتی ہے طوکیت آٹار جنوں پیدا اللہ کے نشتر ہیں تیور ہو یا چنگیز

جب مسلمان خداوند تعالی کے احکام کو بھلا دیتے ہیں تو ان پر کوئی نہ کوئی ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی اصلاح کرنا ہر مسلمان پر لازی ہے کیونکہ اگر کوئی پُر ائی ہے منع نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے تو اس کا بیسکوت بھی گناہ ہے۔ بُری بات کو بُرا نہ بجھنے ہیں عدم ایمان کا اندیشہ ہے۔ جب بے ادب کی معصیت کا وبال پڑے گا تو دوسرے لوگ اور وحوش و طیور بھی اس میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بات ایک حدیث سے بھی واضح ہے کہ برائی سے منع نہ کرنے والوں کو بھی زندگی ہیں ہی عذاب دیا جاتا ہے۔ ' مخوائے الدین متمی میں ہے کہ بے ادب سے مراد ہر عاصی و گنہگار ہے، جس میں نہ صرف تعظیم اکابر سے پہلوتہی کرنے والے شامل ہیں بلکہ مرتکب فواحش

اور واہیات کام کرنے والے بھی داخل ہیں۔مولاناً فرماتے ہیں ہے

از خدا جو کیم توفیق اوب بے اوب محروم ماند از فضل رب مرا (۳۹/۱) مرا خدا ہے اوب محروم ماند از فضل رب مرا فرا ہے اوب کی توفیق چاہے ہیں، بے اوب اللہ کی مہر پانی سے محروم رہا۔ بہت افاق زو ہے افاق زو ہے اوب جہا نہ خود را واشت پد بیا کہ آئش ور ہمہ آفاق زو ہے اوب نے نہ صرف اپنے آپ کو خراب کیا بلکہ اطراف عالم میں (فتنہ و فساد کی) آگ لگا دی۔ (۱/۰۰۰)

### از ادب پُرنُورگشت است این فلک

## (بيآسان ادب كے طفيل نور على نور ہو گيا ہے)

آ سان کے ادب پر قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ 'اللہ نے آ سانوں اور زمینوں کو تھم دیا کہ خوثی سے اطاعت گزار بنو گئی ہے جو گئی ہے عاضر ہیں۔' (خم اسجد قاا) وہ طریق ادب میں اس قدر پابند ہیں کہ ان کی گروش اور ستاروں کی سیر میں ذرہ برابر فرق نہیں آ تا اور فرشتوں کا ادب سے ہے کہ جب اللہ نے ان سے اساء کے متعلق امتحان لیا تو سب نے کہا کہ اے مولی! ہم تو صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ب شک تو بہت علم والا اور حکمت والا ہے (البقرہ ۱۳۲۰) فرشتوں نے ادب طمح ظ رکھا تو ای لیے فرشتے معصوم اور پاک رہے اور البیس بے ادبی کی وجہ سے لعین بنا۔ اس نے حضرت آ دم علیہ السام کے مقابلہ میں اپنی برتری کا وعویٰ کیا، اس بے ادبی کی وجہ سے مردود ابدی بنا دیا گیا۔ جب لوگوں میں فتق و فجور اور احکام دین سے لا پروابی بڑھ جاتی ہے تو باز رہیں، ای طرح جو شخص طریقِ سلوک میں گتا خی کرتا ہے تو وہ جرت کی ندی میں ڈوب جاتا ہے۔ مولاناً فرائے ہیں ۔

از ادب پُر نوُر گشت ست این فلک وز اَدَب معصوم و پاک آمد ملک بیآ ست این فلک نوُر ہو گیا اور فرشتے ادب کی بدولت معصوم اور پاک بیآ سان ادب کے طفیل (مشن وقمر اور کواکب ہے) نورُ علیٰ نور ہو گیا اور فرشتے ادب کی بدولت معصوم اور پاک ہیں۔

بر زگتانی کموف آفاب شد عُزانی لیے نیجُراُت رق باب سورج گرئن (جب ہوا تو لوگوں کی) گتا فی کے سب بی راندہ درگاہ ہوا۔ (۳۱/۱) اگر چہ سائنس نے سورج گرئن کی تشریح سورج ، زمین اور جاند کی منازل کی وجہ سے کی ہے گر کموف کی اصل وجہ لوگوں کی گتا فی کے سوا کچھے اور نہیں۔

## اپنی تعریف پرخوش ہونا بھی ادب کے منافی ہے

مولاناً فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے بلکہ سے اس کی فطرت میں شامل ہے۔ چونکد انسان

کی تخلیق اللہ کی صورت پر ہوئی ہے، لیخی اللہ نے انبان کو اپی شکل پر پیدا کیا ہے (الحدیث)۔ ای لیے اس کی بعض صفات خدائی صفات ہے ملتی جلی جین اللہ نے اور منجملہ صفات میں ہے ایک صفت مدح پندی ہے۔ چونکہ خالقِ اکبر محمود و منتکبر ہے، ای لیے آ دمی کو بھی مدح جوئی کی عادت ہے، جو اس کے لئے روانہیں۔ صدیمہِ نبوی اللہ میں ہے کہ ''جب تم لوگوں کو دیکھو کہ تنہاری مدح کرتے ہیں تو ان کے منہ میں خاک ڈالو۔'' (مشکلوۃ رقم الحدیث ۲۸۲۱) مدح ہے تکبر اور غرور پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جن کا باطن غیر صفیٰ ہے تو نفس امارہ ان پر غالب ہوتا ہے ہیں مدح ہے تیس کہ کا باطن غیر صفیٰ ہے تو نفس امارہ ان پر غالب ہوتا ہے ہی پیشِ شال شعرے ہو از صد تک فعر خور وہ اپنی مدح کے اس قدر شائق ہوتے ہیں کہ ان کے نزد یک ایک قصیدہ پشمینے کی سو تھر لیوں سے اچھا ہے (جو قصید ہے عوض شاعر کو دی جائیں)،خصوصاً وہ شاعر جو دریائے تیل کی گہرائی ہے (نازک) موتی نکا لے۔ (۱۲۲/۳)

عجز و نیاز اچھی خصلت ہے۔ ناز و نخرے چھوڑ دو اور اپنی خوبروئی نہ جتلاؤ۔ حضرت لیقوب علیہ السلام کی طرح عاجزی اختیار کرو۔ دیکھو پھر بہار کے موسم میں بھی سرسز نہیں ہوتا، لہذا بہتر ہے کہ خاک بن جاؤ تاکہ رنگا رنگ پھول پیدا ہوں۔ اگر تم سنگدل رہو گے اور کسی کی متابعت نہ کرو گے تو فیضانِ کاملین سے محروم رہو گے ۔

سالہا تو سنگ بودی دلخراش آزموں را یک زمانے خاک باش میں برسوں دلخراش تو سنگ بودی دلخراش تم برسوں دلخراش بھوڑی دیر کے لئے خاک بن جاؤ (اور دیکھ لیا کہ کچھ حاصل نہ ہوا اب) بطور آزمائش تھوڑی دیر کے لئے خاک بن جاؤ (اور کھر تیجہ دیکھو)۔

### طریقت سراسرادب ہے

تمام صوفیائے کرام اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جب تک مرید کے دل میں اپنے شخ کے لیے مناسب ادب کے جذبات موجود نہ ہوں، اس وقت تک عبادات اور مجاہدات اپنا پورا اثر نہیں دکھاتے۔ ان اولیاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تصوف کا ہدار عشق پر ہے اور عشق میں اوّل تا فیصلہ ہے کہ تصوف کا ہدار عشق پر ہے اور عشق میں اوّل تا آخر ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عشق جو ادب نہ سکھائے تو وہ عشق ہی نہیں۔ صاحب ہوش کے لیے ادب کے بغیر چارہ نہیں۔ سورہ الحجرات میں ادب کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسان کے لیے تصوف ایک زینت اور جمال ہے اور ادب تصوف کی روح رواں ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں ادب پر بہت طویل کلام لکھا ہے اور فرماتے ہیں ادر ادب تصوف کی روح روان ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں ادب پر بہت طویل کلام لکھا ہے اور فرماتے ہیں "بے ادب محروم مانداز فضل رب" لیعنی ہے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بے ادب نہ صرف اپنی رُوحانی وُنیا کو خراب کرتا ہے بلکہ پورے عالم میں نساد کی آگ لگا ویتا ہے۔ ایوالقاسم قشیری" نے ادب اللہ تک میں ادب بجا لانے سے اللہ تک اللہ نے اللہ تک بینچ جاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک ہیں کہ عبادت سے آدی جنت تک پہنچ جاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک اللہ تے متل کی جاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک ہونے ہیں کہ عبادت سے آدی جنت تک پہنچ جاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک پہنچ ہاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک پہنچ ہاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک ہوں میں ادب بجا لانے سے اللہ تک پہنچ ہاتا ہے مگر اطاعت الیٰ میں ادب بجا لانے سے اللہ تک ہوں میں ادب بجا لانے سے اللہ تک ہوں میں ادب بجا لانے سے اللہ تک ہوں میں میں ادب بحل لیا ہے اللہ تک سے ادب اللہ تک میں میں ادب بحل لانے سے اللہ تک ہوں میں میں ادب بحل لیا ہے کیا تھا ہے کو اللے اسے اللہ تک سے ادب اللہ تک ہوں میں میں ادب بحل اللے سے اللہ تک سے اللہ تک سے ادب اللہ تک سے اللہ تک سے اللہ تک سے اللہ تک اللہ تک سے اللہ تک اللے تک سے ادب سے اللہ تک سے اللہ تک س

ے۔ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ جو شخص بادشاہ کی محفل میں بے ادب بیٹے گا تو اس کی جہالت اے قبل کروا دے گی۔ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ بچھ لو بے ادب عنقریب ہلاک ہو جائے گا۔ جو لوگ ہلاکت میں گرفتار ہیں، ادب کے مارے ہوئے ہیں۔ زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلہ میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خدمت کے دائرے میں رہ کر ادب کا لحاظ رکھنا خدمت ہے بھی بالاتر ہے بلکہ صوفیاء کے نزدیک عبادت ہے بھی بالاتر ہے، کونکہ عبادت خواہ گئی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو رَد ہو گئی ہے گر خدمت اور ادب خواہ کتنے ہی معمولی نوعیت کے ہول ضائع نہیں ہو سکتے۔

## اوب پرمشائخ کبار کی چند مثالیں

حضرت الالحن خرقائی نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر حضرت بایزید بسطائی کی قبر ہے تمیں فٹ گہری کھودی جائے تاکہ بایزید کی قبر ہے او فجی نہ رہے۔ مولانا حیام الدین، مولانا روم کے خاص مرید سے اور مولانا ان ہے مشوی کے اشاں کے مشوی کے اشاں کھوری کے اشعار کھوواتے تھے۔ تبجرہ نگار کھتے ہیں کہ حیام الدین اپنے بیرکا اس قدر ادب کرتے تھے کہ ان کے گو میں بول و براز تو کیا وضو کرنے کی جرائے نہیں کرتے تھے۔ اگر بھی آدھی رات کے وقت بھی حیام الدین کو وضو کی حاجت ہو جاتی تو اپنے گھر جا کر وضو کرتے، حالانکہ آپ کا گھر مولانا روم کے گھر ہے دو میل کے فاصلے پر تھا اور بھی برف باری کی وجہ سے راست نہایت تکلیف دہ ثابت ہوتا۔ اس بات سے ان کے ادب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس ادب کی وجہ سے مولانا ہوتا ہے۔ اور بھی برف باری کی وجہ سے راست نہایت تکلیف دہ ثابت ہوتا۔ اس بات سے ان کے ادب کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابوعلی دقاتی جب اپنا تھی دو آب کے مرید ابوالقاسم قشری جب ابوعلی دقاتی جب اپنا ہو بھی جاتے تو پہلے دوزہ رکھتے پھر شسل کرتے، عطر لگاتے اور پھر شیخ کی ضرمت میں حاضر ہوتے۔ ابوعلی دقاتی کے باس جاتے تو بہلے دوزہ رکھتے پھر شسل کرتے، عطر لگاتے اور پھر شیخ کی ضرمت میں حاضر ہوتے۔ اگر مدرسے کے اندر داخل ہو بھی جاتے تو بدن پر سننی می طاری ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی مجلس کرتے کہ در صورازے ہیں کہ اگر میں ان کی مجلس میں بیٹ بھی بھی وہا تو موال کرنے کی جرات نہ ہوتی، پھر فرماتے ہیں اگر اللہ کوئی نبی بھی بھی وہا تو میں اس کا اپنے شی کہ بھی کہ خوال نہ تھی کہ بھی اس نہ تو گھی کہ بھی کہ اگر یہ بھی کہ کا دیں آبا ہو۔

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور ﷺ کے پچازاد بھائی تھے، اس قدر قرابت مصطفیٰ ﷺ رکھنے کے باوجود اپنے شخ و استاد حضرت زید بن ثابت کی رکاب تھا سے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بی امام مالک کے سامنے بڑی نرمی سے کتاب کے صفحات بلٹتا تھا تا کہ انہیں آواز نہ پہنچے۔ حضرت رئی فرماتے ہیں کہ جھے سے بھی سے جرائت نہیں ہوئی کہ جس یانی پول اور امام شافعی دکھے رہے ہوں۔ امام اعظم ابوضیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے

ا ہے استاد کے گھر کی جانب بھی یاؤں نہ چھیلائے، حالانکہ آپ اور آپ کے استاد کے گھر کے درمیان سات گلیوں کا فاصلہ تھا۔ (رسالة المسترشدین مع تعلیقات ابوغدة ص۲۰۳٬۲۰۲)

ابنِ عطارٌ فرماتے ہیں کہ جو اپنفس کو بے اوبی پر قائم رہنے دیتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتا تو اس کا نفس مطلق العنان اور سرکش بن جاتا ہے۔ جس کے ظاہر میں اوب نہیں، وہ باطنی حسنِ اوب ہے محروم ہوتا ہے۔ اوب ایک ایک چیز ہے جو انبیاء علیم السلام اور صدیقین کے سواکسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کلام سے بیے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریدین جن میں اوب نہیں پایا جاتا، ان کا طریقت کی اعلی منزلوں پر فائز ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ اوب کے سلسلے میں ہماری تصنیف ''بیعت کی تفکیل اور تربیت'' میں ایک باب لکھ دیا گیا ہے جس کا مطالعہ اچھے نتائج برآ مد کرتا ہے، ہرطیکہ مرید واقعی مرید ہونہ کہ صرف نام کا مرید ہو۔

## مريدكى اپني كوئي خواجش نبيس موتي

کہا جاتا ہے کہ ''اَلْمُویِلُہُ لا یُویُدُ' لین مرید وہ ہے جوخود پھے نہیں چاہتا۔ ایبا مرید خدا کی رضا کو اپنی رضا

مجھتا ہے اور رسول الشعطی کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ
استاد وہ ہے جس سے کس نے کتاب اللہ کی خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ سکھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ
اپنے استاد کو رُسوا نہ کرے اور غلطی ہے بھی اپنے آپ کو اس پر ترجیح نہ دے، جو ایبا کرتے ہیں وہ اسلام سے ایک
رشتے کو تو ڈ لیتے ہیں۔ حضرت ابوعلی فارمدی کو حضرت ابو القاسم گرگائی نے فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے شنخ کے
سامنے'' کیوں'' کا لفظ بھی استعمال نہ کرے کیونکہ اس لفظ میں اعتراض کی مخبائش ہوتی ہے۔

### ادب سے دین ملتا ہے اور مُر ادبھی

حفرت بایزید بسطائ ابتدائی ایام میں حفرت جعفر صادق کی صحبت میں رہے (یعنی ان کے اولی سے)۔ ایک روز حفرت جعفر صادق نے فرمایا کہ طاق سے، فرمایا! اتنا عوصہ تمہیں یہاں آتے ہو گیا ہے اور ابھی تک تمہیں طاق کا پیتہ بھی نہیں چلا۔ عرض کیا کہ جھے اس سے کیا غرض کہ میں اوھر اُدھر مرکو اُٹھا کر دیکھوں، میں تو صرف آپ کی صحبت کے لیے آتا ہوں اور آپ کی طرف ہی متوجہ دہتا ہوں۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا معاملہ ہے تو واپس بسطام چلے جاؤ، تمہارا کام ختم ہوگیا ہے، یعنی تم نے ادب حاصل کرکے تمام رُوحانی منزلوں کو طے کر لیا ہے اور اب مزید تربیت کی ضرورت نہیں۔ (غالبًا یہ بات آپ کے اور اب مزید تربیت کی ضرورت نہیں۔ (غالبًا یہ بات آپ کے اور اب مزید تربیت کی ضرورت نہیں۔ (غالبًا یہ بات آپ کے اور اب مزید تربیت کی ضرورت نہیں۔ (غالبًا یہ بات آپ کے اور اب مزید تربیت کی ضرورت نہیں۔ (غالبًا یہ بات آپ کے اور اب مزید تربیت کی ضرورت نہیں۔

صوفیائے کرام کا قول ہے کہ طریقت میں جو گتا ٹی کرے وہ بمیشہ کے لیے رائدۂ طریقت اور نامُراو رہتا ہے۔ حضرت مجدو الف ٹانی ؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے غضب اور اولیائے کرامؒ کے غضب سے بچائے، کیونکہ

اولیائے کرام جس طرح نبیت کے عطا کرنے پر کامل قدرت رکھتے ہیں، اس طرح نبیت سلب کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں اور ایک ہی بے التفاتی ہیں صاحب نبیت کو مفلس کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیہ بات بچ ہے کہ جو دے سکتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں۔ مشائ ہے ہو اولی کو کی جگہ ہے بھی فیض نہیں مل سکتا، خواہ وہ کی بہت بڑے بزرگ کے پاس بھی چلا جائے، اگر کوئی اپنے شخ ہے کی چیز کے متعلق دل میں شبہ رکھتا ہوتو اے خود اپنی کوتا ہی کی طرف منسوب کرے اور اگر اپنے شخ کو قصور وار سمجھے تو وہ ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ حضرت مجد فرماتے ہیں کہ اپنے شخ کے متعلق دل میں پُرا خیال پیدا کرنا زہر قاتل کی طرح ہے جو اس کی رُوحائی دُنیا کو برباد کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک مرید آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو آپ نے ایک مکتوب ہیں لکھا ہے کہ کی رُوحائی دُنیا کو برباد کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک مرید آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو آپ نے ایک مکتوب ہیں لکھا ہے کہ اے بیمطوم نہیں کہ بہیں چھوڑ کر وہ کس سے جا طے گا۔ آج کل بیہ بات عام ہو گئی ہے کہ اگر کی کو چند کلوں کا فائدہ نظر آئے تو بیر کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضر سے مجد علیہ الرحمہ کا ایک مرید کی اور بیر سے بیعت ہونے کے لئے سامنے بیشا تو اس کے منہ پر زوردار طمانچہ پڑا۔ یہ دیکھ کر اس پیر نے اس مرید کو بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تہارا پیر بہت کامل ہے ، کیا تم مجھ بھی مرواؤ گے۔

### پیر کی مجلس کے آ داب

صوفیائے کرام نے مریدین کو آواب کے لیے تحت تاکید فرمائی ہے اور اس بات کی تلقین کی ہے کہ مرید شخ کی گلس میں جائے تو بالکل خاموش بیٹے، جب تک شخ نہ کے گفتگو نہ کرے، شخ کے کلام کو خور سے ہے، مرید نہ تو بلند آواز سے گفتگو کرے اور نہ زیادہ طویل گفتگو کرے، بننے سے پرہیز کرے۔ دل میں اپنے شخ کے متعلق کوئی پُرا خیال نہ لائے، شخ کے مرید اپنے شخ کے علاوہ خیال نہ لائے، شخ کے مرید اپنے شخ کے علاوہ کی دو مرے سے اصلاح کی تو تع نہ رکھے اور صرف ایک شخ سے ہی وابستہ رہے۔ جس قدر اپنے شخ سے محبت کی دوسرے سے اصلاح کی تو تع نہ رکھے اور صرف ایک شخ سے ہی وابستہ رہے۔ جس قدر اپنے شخ سے محبت ہوگ ای قدر رُوحانی درجات بلند ہوں گے اور دُنیا کی نعتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے شخ سے کی کو بزرگ تر نہ تصور کرے۔ مرید ایک جگہ پر نہ گھڑا ہو جہاں اس کا مایہ چیر کے پرہن یا چیر کے مائے پر پڑے۔ اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے۔ اس کے وضو کی جگہ طہارت نہ کرے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے یا برتن بھی استعمال نہ کرے۔ چیر کی موجودگی میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کی طرف متوجہ نہ ہو یعنی کسی سے گفتگو نہ استعمال نہ کرے۔ چیر کی موجودگی میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کی طرف متوجہ نہ ہو یعنی کسی سے گفتگو نہ کرے۔ شخ کی جگس میں گھنے کھڑے کرے اور اس کی قیام گاہ کی طرف پاؤں نہ کرے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شخ کی مجلس میں گھنے کھڑے کرے تیضے ہیں اور دیوار کے ساتھ خیک لگا لیتے ہیں، بلند آواز سے کلام کرتے ہیں اور کی دوسرے سے مزاح شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا مرید فائز الراد بھی نہیں ہو بیا جائے تو لوگ یہی مجھیں گے کہ اس کے چیر نے اس کو مجلس میں بھی چلا جائے تو لوگ یہی مجھیں گے کہ اس کے چیر نے اس کو مجلس میں بھی چلا جائے تو لوگ یہی مجھیں گے کہ اس کے چیر نے اس کو مجلس میں بھی چلا جائے تو لوگ یہی مجھیں گے کہ اس کے چیر نے اس کو مجلس کے آوار بنیس کھا جائے۔

شخ کے پاس بیٹے کرتیج یا وظیفہ پڑھنا، حتی کہ درود شریف بھی پڑھنا نہیں جاہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب یا اخبار پڑھنا انہائی ہے اوبی کی دلیل ہے۔ حضرت مجدو علیہ الرحہ فرماتے ہیں ''سابیء پیر ہاست از ذکر حق'' لینی پیر کے سابیہ میں بیٹھنا ذکر حق ہے بہتر ہے۔ بیر کی مجلس میں بیٹھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی سب سے بڑی انفلی عبادت ہے۔ شخ کے سامنے نوافل کا پڑھنا بھی سوئے ادب میں شامل ہے۔ اپنے شخ کے مقابلے میں کی بڑے ہے۔ برے بیر یا عالم کو بڑا خیال نہ کرے۔ ''کتوبات لطیف'' اور ہماری تھنیف ''اسلام و رُوحانیت اور فرا آبالا میں ادب کے موضوع پر ایکھی گئی تحریوں کا مطالعہ فرمائیں، جس میں ادب پر زیادہ مفصل بیان شامل کر دماگیا ہے۔

جو زخم کی ورو برداشت نہیں کرسکتا، وہ نفس کے زخم کیے برداشت کرے گا

يملے زمانے ميں اور آج كل (الكلينڈ اور امريكه ميں بھي) بہت ے لوگ اپنے جسموں پر كھے نہ كچے تصويريں يا اینے مطلب کے مخصیل کی کوشش میں کچھ حروف یا نقوش گدواتے ہیں۔ مولانا رویؓ نے ایک قزویٰ کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک پہلوان صورت آ دی تھا مگر ہمت اور بہادری میں حقیقت ِ حال بیتی کہ وہ بالکل صفر تھا۔ وہ حابتا تھا کہ اس کے کندھے پر ایک خونخوار شیر کی شکل بنائی جائے تاکہ اس کے حریف اس شیر کی صورت سے ہیبت زوہ ہو جائیں، حقیقتاً وہ پہلوان بہت ڈریوک تھا۔ وہ قزوین ایک نائی کے پاس گیا اور اپنا ارادہ اسے بتایا۔ نائی نے گودنے والی مثین کپڑی اور اس سے پوچھا کہ بیقسور اس کے جسم پر کہاں بنائی جائے۔ اس نے کہا کہ میرے کندھے پر شیر کی تصویر بنا دو۔ نائی جب شیر کی تصویر بنانے لگا تو ایک جگہ پر اپنی مشین کی سوئی رکھی۔تصویر گدوانے کے لیے معمولی سا درد ہوا مگر وہ پہلوان صاحب اتنے کمزور دل تھے کہ اس سوئی کی چیمن برداشت ندکر سکے اور نائی سے کہنے لگے کہ ذرا زُک جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ ابھی اس سوئی ہے شیر کا کون ساحصہ بنانے لگے ہو۔ میں تو سوئی کے درد ہے مرا جا رہا ہوں۔ نائی نے کہا، شیر کا کان بنانے لگا ہوں۔ پہلوان نے بوچھا کہ کیا کان کے بغیر شیر نہیں ہوتا تو نائی نے کہا کہ بال کان کے بغیر بھی شیر ہوسکتا ہے۔ بہلوان نے کہا کہ یار پھر رہنے دوتم تصویر میں کان نہ بناؤ۔ نائی نے دوسری جگہ سوئی رکھی تو پہلوان پھر تڑینے لگا اور آہ و زاری کرنے لگا اور پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ شیر کی وُم بنا رہا ہوں۔ اس پہلوان نے کھر یوچھا کہ کیا وُم کے بغیر شیرنہیں ہوتے۔ نائی نے کہا کہ ہاں ہوتے تو ہیں۔ پہلوان نے کہا کہ یار! پھرشیر کی دُم بھی نہ بناؤ، حتیٰ کہنوبت ٹانگ، دھڑ، سر، آنکھیں، پیٹ پر پہنجی تو پہلوان نے ایک ایک کرے شیر کے ہر تھے کے لئے کہا کہ سے بھی رہنے دو۔ آخر نائی نے مشین زمین پر رکھ دی اور كہاكه ميں نے آج تك ايا شرنبيں ويكھاكه جس كا خدكان مو، خدس، خد جير، خد ناتكيں، خد دهر، خد چيك اور خد دُم مو اور جیسا شیرتم بنانا جائے ہو الیا شیر اللہ نے آج کک نہیں بنایا۔ نائی نے کہا کہ جب تمہارے اندر سوئی کا زخم برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایے بائے شیر بنانے کا ذم نہ مارو۔

اس کے بعد مولانا تھیجت فرماتے ہیں کہ پچھ لوگ ایک ڈیکیس مارتے ہیں اور ایسی صفات کا اظہار کرتے ہیں جو ان میں موجود نہیں ہوتیں، اگر ان کی ان غلط خواہشات کی تعریف نہ کی جائے تو وہ اپنے نفس کے زخمول کو محسوس کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تم اپنے زخمول کے درد پر صبر کرو تا کہ تم اپنے نفس کے زخم سے محفوظ رہو، جو لوگ اس درد کو برداشت کر لیتے ہیں تو آسان، چاند اور سورج ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ مولانا روگ کے اشعار ملاحظہ فرمائیں ہے

برتن و دست و کنها بے درنگ میزنند از صورت شیر و پلنگ (mm/i) یہ لوگ جسم، ہاتھ اور کندھوں پر شیر اور جیتے کی تصویریں بلا تر دّ گدواتے ہیں۔ ہر چنال صورت پیا ہے ہے گزیم ان مر سوزن کیودیہا زند اس قتم کی تصورین (بنانے کی جگه) پر تکلیف ظاہر کئے بغیر سوئی کی نوک سے بے دریے گودتے ہیں۔ (۱۱۳/۱) انوے والے بھد قروعے کہ کیودم ذان ستال شیریے (ای طرح) ایک قزوین کمی نائی کے پاس گیا کہ میرےجسم پرتضویر بنا دے (اور اینے معاوضے کی) شرینی لے (mm/i) گفت چه صورت زنم اے پہلوال گفت برزن صورت فخير ثايال اس نے یوچھا، اے پہلوان! کون می تصور بناؤں، اس نے کہا، (ایک) غضبناک شیر کی تصویر بناؤ۔ (۳۱۳/۱) طالعم شیرست و نقش هیر زن جهد کن رنگ کبودی شیر زن میرا ستارہ اسد ہے اورتم شر ہی کی تصویر بنا دو، کوشش کرو دل کھول کر گودو۔ گفت بر چه موضعت صورت زنم گفت بر شانه کیم زن آل رقم (پوچھا آپ کے جم) پرکس جگہ تصویر بناؤل، وہ بولا، میرے کندھے یر وہ نقش منقش کر دو۔ تا شود پشتم قوی در رزم و برم با چنین شیر ژبیال در عزم و حزم تا کہ میں اس بہادر شیر کی بدولت ہمت اور ارادہ کی رُو سے رزم و برم میں تو ی پُشت رہوں۔ چونکه اُو سوزن فرو بُردن گرفت وردِ آل در ثانه که مکن گرفت جب اس نائی نے سوئی چیمونی شروع کی تو اس کا وروشانے میں ہونے لگا۔ پہلواں دَر نالہ آمد کائے سَنی مَر مَرا تُشَق چِه صورت می زنی پہلوان جلا اُٹھا کہ اے بھلے مانس! تُو تصویر کیا بناتا ہے تُو نے تو مجھے مار ہی ڈالا۔ مُفت آخر شیر فرمودی مرا گفت از چه غضو کردی ایتدا

(نائی نے کہا) تم نے آخر مجھ کوشیر بنانے کا حکم دیا ہے، قزویی نے یوچھا، کس عضو سے بنانا شروع کیا ہے۔ (ااس)

گفت از دُمگاہ آغازیدہ ام گفت دُم بگرار اے دو دیدہ ام اس نے جواب دیا، دُم سے شروع کیا ہے ،اس نے کہا، اے نورچشم! وُم کوچھوڑ دے۔ از ذم و ذمگاه شیرم دم گرفت دم که أو دَم گیم محکم گرفت اس شیر کی دُم اور دُم گاہ سے میرا ناک میں دَم آگیا، اس کی دُم گاہ نے میری سانس لینے کی جگہ کوختم کر ڈالا۔(۳۱۳/۱) شیرے بے دُم باش کو اے شیر ساز کہ دلم ستی گرفت از زخم گاز اے شیر بنانے والے بیشیر بے دُم سی کیونکہ اوزار کے زخم سے میرا دل ندھال ہو گیا ہے۔ جانب دیگر گرفت آل فخف زخم به کابا و مُواساتے و رخم پھر وہ فخص دوسری طرف ہے بے دھ<sup>و</sup>ک اور بے رحمی و بے بروائی کے ساتھ جرکے لگانے لگا۔ (min/i) بانگ زو اُو کایں چہ اندام ست ازو گفت اُو گوش ست ایں اے مردِ عکو (ادهرآ) اس نے آواز دی کہ بیکون ساحصہ بن رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے مہربان! بیکان ہے۔ گفت تا گوشش نباشد اے ہمام گوش را بگذار و کوند کن کلام (قزو نی نے ) کہا، حضرت خیر کان نہ ہی اس کان کو چھوڑ و اور قصہ مختصر کرو۔ حاب دیگر خلش آغاز کرد باز قزدیی فغال را ساز کرد (کھر نائی نے) دوسری طرف سوئی چھونی شروع کی، قزوین پھر چلانے لگا۔ کایں سُوم جانب چہ اندام ست نیز گفت اینت اشکم شیر اے عزیز کہ یہ تیسری جانب کون ساعضو بن رہا ہے، اس نے کہا اےعزیز! یہ شیر کا پیٹ ہے۔ گفت تا اِشْکم نیاشد شیر را خود چه اشکم می بباید شیر را بولا، شیر کا پید بھی نہ سمی، اس بد بخت (تصویر) کو پید کی کیا ضرورت ہے۔ الشت افزول درد كم زن زخمها الملك حد شير را بهر خدا تکلیف بڑھ گئی ہے زخم کم لگاؤ، خدا کے لئے شیر کا پیٹ کیا ہوا (میرے لیے تو عذاب بن گیا) (۳۱۳/۱) خیره ځد دَلاک بس حیرال بماند تا بدیم انگشت در دندال بماند (اب تو بے طارہ) نائی متعب ہوا اور نہایت حمران رہ گیا اور دیر تک دانتوں میں انگلی دبائے کھڑا رہا۔ بر زمین زو سوزن آندم اوستاو گفت در عالم کے را اس فاد! اس وقت استاد نائی نے سوئی زمین پر دے ماری اور کہنے لگا، بھلا دُنیا میں کسی کو ایسا معاملہ بھی پیش آیا ہوگا۔ (۱/۳۱۳) شیر بے ؤم و نمر و اشکم کہ دید از پُتیں شیرے خدا خود نافرید یے دُم، بے سر اور بے شکم شیر کس نے ویکھا؟ ایبا شیر تو خدا نے بھی پیدانہیں کیا۔ (۳۱۴/۱)

چوں نداری طاقت سوزن زدن از پہر قراب ہی جو کر بولا) جبتم میں سوئی کا زخم برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو پھر ایسے با کے شیر کی الصور بنوانے کا بھی دَم نہ مارو۔

مطلب: ۔ یعنی جو شخص تیخ و سان چیوڑ سوئی کا زخم برداشت کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا اس کو کیا تی ہے کہ شیر جیسی خون خوار اور ہیبت ناک ہستی کی تصویر اپنے جمم پر بنوا کر اپنی شجاعت و بہادری کا اظہار کر ۔۔

ہیسی خون خوار اور ہیبت ناک ہستی کی تصویر اپنے جمم پر بنوا کر اپنی شجاعت و بہادری کا اظہار کر ۔۔

اے برادر صبر کن بردَردِ نیش تا رہی از نیشِ نفسِ گیم خویش اسلان از بھر کو دیش کے درد پر صبر کردتا کہ تم اپنی نفسِ بے دین کے زخم سے محفوظ رہو۔

اے بھائی! زخم کے درد پر صبر کردتا کہ تم اپنی نفسِ بے دین کے زخم سے محفوظ رہو۔

کونکہ جو لوگ اپنی جود ہے آزاد ہو گئے ، آسان اور سورج اور چاندان کے آگے ہر جھکاتے ہیں۔

کونکہ جو لوگ اپنی جو لوگ اپنی ہستی کو فن کر لیتے ہیں (جو ریاضت و مجاہدات کا شمرہ ہے) تو تمام اجرام فلکیہ ان

کے مسخر ومطبع ہو جاتے ہیں۔

چھبیسوال باب

## بھوک سے نفس کی اِصلاح

اسلام میں بھوک کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور بھوک کو اس قدر برداشت کرنا صرف ای لیے ہے کہ اس سے تقویٰ پیدا کرنے میں بھوک کا بہت بڑا کردار ہے اور نفس کئی ای سے متعلق ہے اور ای لیے اسلام نے سال میں ایک ماہ کے روزے رکھنے کا حکم فرض کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ ہماری تھنیف "مہذیب فلس" میں بھوک پر ایک بورا باب تھھا گیا ہے لیکن قارئین کی سہولت کے لیے اس باب کا ایک خلاصہ بھی تیار کیا گیا ہے، جو اس کتاب میں عوام کی معلومات کی غرض سے پنچ دیا جا رہا ہے۔

### ما ڈرن زمانہ میں بھوک کا مسئلہ

بھوک برداشت کرنے پر جو فوائد مرتب ہوتے ہیں، ان مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات محسوں ہوتی ہے کہ آج کے مسلمان ان باتوں پر عمل کرنا تو کیا انہیں تو ان حقیقوں سے قطعاً کوئی آشنائی بھی نہیں۔ عام مسلمان کی بات تو ایک طرف ہمارے زمانے ہیں مسلکہ تصوف پر چلنے والے صوفیوں کے لیے بھی بھوک کو برداشت کرنے کی باتیں بعید از قیاس اور ان کے عمل کی سطح ہے کہیں بلند نظر آتی ہیں۔ قار کین کی سہولت کے لیے راقم الحروف نے اس بات کو مناسب سمجھا ہے کہ جو پچھ ذکورہ کتاب '' تہذیب انس کے شاہدے کو یہاں مختفر اور بات حروف میں بیان کر وہ تمام خوبیوں کا جامع نقشہ ذہمی نظر ہو جائے اور پھر اس برعمل پیرا ہونے کے آسان ثکات چن لئے جائیں۔

جموک کا عمل افقیار کرنے پر جو نوائد مرتب ہوئے اور جس طرح ہمارے اسلاف نے بھوک کی سختیاں برداشت کینا تو حضرت شخ عبدالقادر جیلائی، کیس، اس کے ایک سرمری مطالعہ سے بید معلوم ہوتا ہے کہ ایک سختیاں برداشت کرنا تو حضرت شخ عبدالقادر جیلائی، جینی بندادوی، حضرت فرید الدین سخ شکر اور حضرت بایزید بسطای رصتہ اللہ تعالی علیم جینے بردگوں کا ہی کام ہے۔ احادیث بنوی عظی ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے بیرضروری ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے، جگر کو پیاسا رکھے ،جم کو زائد از ضرورت کپڑوں سے نگا رکھے اور اپنی اُمیدوں کو کوتاہ رکھے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اللہ کے نورکو اپنی آئکھوں سے دیکھ کے (کشف انجی ب، احیاء علوم الدین جسم ص می ) یہی وجہ تھی کہ ایک طبیب جو مدینہ شریف میں مسلمانوں کا علاج کر نے کے لیے حضور عظی کی اجازت کے ساتھ آیا تو اس نے اس بات کی شکلیت کی کہ یہ مسلمانوں کا علاج کر خرایا ''ہم الی قوم جیں جو کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ ہو اور جب کھاتے نواس جب شریف میں ہے کہ زائلہ راستوں پر لے اور جب کھاتے نواس بات کی سلمانوں کے بہت کر میں ہو کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ ہو صوت کا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ''الجیس انسان کو پیٹ کے ذریعے گراہ کرتا ہے اور غلا راستوں پر لے صوت کا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ''الجیس انسان کو پیٹ کے ذریعے گراہ کرتا ہے اور غلا راستوں پر لے جاتا ہے۔'' (احیاء علوم الدین، جسم ص کے) شریعت کی اخباع بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کوئک نفس کو اس کا انعام تقوی کی گھی میں دیا جاتا ہے۔

کی بعاوت ہے دو کئے کے لیے اخباع شریعت ہے اور مسلمان کو اس کا انعام تقوی کی گھی میں دیا جاتا ہے۔

طریقت میں بھوک ضروری ہے

طریقت میں نفس کی تادیب کرتا سب ہے اہم مرحلہ ہے۔ اس میں شکم سیری ہے منع کیا جاتا ہے تاکہ نفس کی سرزنش ہو سکے اور مشائخ کا اصول ہے کہ جو سالک بھوک برداشت نہیں کرتا اس کو طریقت کے ڈیمرے سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ بختے طریقت قبول نہیں کرتی۔ حضرت بایزید بسطائی نے فرمایا کہ ججے ہیں سال کی سخت ریاضت اور مجاہدات سے صرف یقین کی دولت میسر ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کو مجاہدات میں انتیازی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس میں نفس کی تادیب ہے۔ اصادیث میں ہے کہ شیطان انسان کے جم میں خون کی رگوں میں گردش کرتا ہے اور حضور میانے کا فرمان ہے کہ اس کی گردش کو بھوک کے ذریعے بند کر دو۔ (احیاء علوم الدین، جس میں کا کو سال کی جوک دیشن خوات کا منبع اور مرکز ہے۔ احادیث سے بیات واضح میں کہوک دیشن خدا کے لیے قبر ہے۔ بیٹ بھر کر کھانا شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔ احادیث سے بیات واضح ہوتی ہوگے کہ دلوں کو بھوک کے ذریعے منور کرو اور اس کے توسط سے جنت کا دروازہ کھنگھٹاتے رہو۔ (احیاء علوم الدین، جس میں میں کہ میوک رہوک کے ذریعے منور کرو اور اس کے توسط سے جنت کا دروازہ کھنگھٹاتے رہو۔ (احیاء علوم الدین، جس میں میں کہ کر عبادت کا دروز کھی فرمان ہے کہ '' آسان کے فرشتے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا حراد کھو دیا۔'' پیٹ کو بھوکا رکھنا تمام بزرگان دین کا شعار ہے۔

حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عد فرماتے ہیں کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ میں این درب کی عبادت کا مزہ حاصل کرسکوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب تعالی کے دیدار کے شوق کی وجہ سے بھی سیر ہو کر یانی نہیں پیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ چھ دن فاقہ سے رہتے تھے۔ فرمانِ نبوی علی نہ دوں کو زیادہ کھانے چنے سے ہلاک نہ کرو۔" آپ علی نے فرمایا کہ"جس طرح زیادہ یائی سے کھیتیاں باہ ہو جاتی ہیں، ای طرح زیادہ کھانے سے دل کا سوز اور گداز ختم ہو جاتا ہے۔" (احیاء علوم الدین، جس، ص مل کے نہیں اگر فرعون بھوکا رہتا تو ہرگز خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔

#### بھوک سے جہاد

سورہ البقرہ کی آیت نمبر ۱۵۵ میں ہے کہ''اللہ تعالی لوگوں کو خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کی ہے۔ آزماتا ہے اور جولوگ ان باتوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، وہی فلاح پاتے ہیں۔''

جھوک کی اہمیت ای ہے معلوم ہو جاتی ہے کہ بھوک نفس میں خضوع پیدا کرتی اور دل میں بجز و نیاز بردھاتی ہے۔ توت نفسانی بھوک ہے تھٹی ہے۔ بھوک ہے جہم میں کمزوری ہوتی ہے گر دل میں روشی، جان میں صفائی اور سر میں حق کا مواد حاصل ہوتا ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ سالکین راہ طریقت کے لیے تمن تھم ضروری ہیں۔ ایک سے کہ غلبہ نیند ہوتو سوئے، ضرورت ہے زیادہ کلام نہ کرے اور کھانا فاقے کے بعد کھائے۔ اس کے ساتھ اگر درویش میں کھانا کم کھانے کی طاقت ہوتو وہ قرب الہی کے مرتبے کے لائق ہوتا ہے۔ کم کھانا شہوات کی موت ہے۔ زیادہ کھانے ہو وہ تا ہے اور اس کا نور چلا جاتا ہے۔ حکمت کا نور بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے اور سیرائی انسان کو اللہ تعالی ہے دُور کر دیتی ہے۔ حضور اللہ خات ہے کہ ''اپ نفول ہے بھوک اور پیاس کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کا بھی وہی تواب ہے جو کھار ہے جہاد کرنے میں ہے۔'' (احیاء علوم الدین، جسم صسلے) جس کا پیٹ کھرا ہوا ہواس کو ملکوت آسانی کی طرف راہ نہیں سوجھتی۔ (احیاء علوم الدین، جسم صلاے)

حضرت عبدالواحد بن زیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے کی کو دوست نہیں بنایا، سوائے اس کے کہ جو بھوکا رہا ہواور ہوا میں کوئی نہیں اُڑا گر جو بھوکا رہا اور زمین کو طے کرنے کا شرف بھی بھوکے کوئی ملتا رہا ہے۔ حضرت معروف کرٹی فرماتے ہیں کہ اگرتم روزہ افظار کرو تو بھر دیکھو کہ کس کے پاس افظار کر رہے ہو کیونکہ کی دفعہ ایبا ہوتا ہے کہ ایک خراب لقمہ سے دل کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے اور پھر ساری عمر وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں آ سکتا، بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ ایک خراب لقمہ کھانے سے انسان ایک سال کے لیے نماز تبجد سے محروم ہو جاتا ہے اور بھی ایک دفعہ کی بدنظری سے بندہ ایک عرصہ تک تلاوت قرآن سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیٹ بھرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے، بندہ ایک عرصہ تک تلاوت قرآن سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت جنیر فرماتے ہیں کہ 'نہیٹ بھر کر کھانے بخارات ول کو چڑھتے ہیں اور اس سے آدمی گند ذہن ہو جاتا ہے۔ حضرت جنیر فرماتے ہیں کہ 'نہیٹ بھر کر کھانے سے دل سے نور معرفت فتم ہو جاتا ہے۔'' جو شخض اپنے اور حق تعالیٰ کے درمیان بیٹ بھر کر ذکر و مناجات کی لذت

جابتا ہے توبیاس کی خام خیالی ہے۔

مشائح کرام کا قول ہے کہ سرش جانور (نفس بھی) اس وقت تک سیدھا نہیں رہتا جب تک اسے بھوکا نہ رکھیں۔ شہوت شکم سیری سے جنم لیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اسلام میں حضور عیا ہے بعد سب سے پہلی بدعت جو ظہور میں آئی وہ یہ تھی کہ قوم نے سیر ہو کر کھانا شروع کر دیا اور ان کا نفس بغاوت پر آمادہ ہونے لگا۔ (احیاء العلوم الدین، جس، ص ۵۸) شہوت فرج کم خوری سے سرد پڑ جاتی ہے۔ ایک سال تک سوکھی اور کم روئی کھانے سے عورت کا خیال دل میں نہیں آتا، ای لیے جس کی شادی نہ ہوتو اسے روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ زیادہ کھانے سے احتمام کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اولیائے کرام کم خوری کو اس لیے بھی پند فرماتے سے کہ اس میں خرچ کم ہوتا ہے اور عبادت کے لیے وقت بھی زیادہ اس جاتا ہے۔ کم خوری سے انسان عشل خانے میں بار بار جانے سے فئی جاتا ہے اور بار بار وضو کرنے سے بھی فئی جاتا ہے۔ بھوک سے صحت بہتر رہتی ہے اور میں بار بار جانے سے فئی اور ایے طال میں خرچ اور میں اور ایے طال کوری کا خرج اور ہوتا ہے۔ دورت ہوتا ہے۔ بھوک سے صحت بہتر رہتی ہے اور میں بار بار جانے ہوگ ہوتا ہے۔ بھوک سے حرام پر نظر نہیں جاتی اور ایے طال مورت کی خوات ہے۔ بھوک سے حرام پر نظر نہیں جاتی اور ایے طال مورت کو جاتا ہے۔ بھوک سے حرام پر نظر نہیں جاتی اور ایے طال مورت کی خوات کی خوات کے جو ک سے حرام پر نظر نہیں جاتی اور ایے طال مورت کی خوات کی جو تھی گئی جو کر کے کر مورت ہوتو میں مورت ہوتا ہے۔ حضرت واتا گئی بخش فرماتے ہیں کہ '' مجھے اگر قرض کی ضرورت ہوتو میں لوگوں سے نہیں کہتا بلکہ اپنے ہوں کہ وہ اپنی خواہش کو ترک کر دے۔'

### بحوك میں ملنے والے درجات

صِدَیقین کا درجہ یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے زیادہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ بھوکا آدمی کم وری کے باعث اگر بیٹے کر بھی نماز پڑھے تو بیشکم سیر کی کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز ہے بہتر ہے۔ بھوک رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اتنی بھوک رہے کہ اس کا روگھی روٹی کھانے کے لیے بھی دل تڑپ رہا ہو۔ اگر سالن کی طلب ہوتو یہ تچی بھوک نہیں بلکہ عیاشی ہے۔ رسول اللہ عیافی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور عیافی میں تو دو صحابہ کی دن بھر کی خوراک ایک مجمور ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور عیافی کی بیہ حالت و کھے کر جھے ترس آ جاتا تھا۔ آپ عیافی کا فرمان ہے کہ کا بیٹ کمر کے ساتھ ملا رہتا تھا اور آپ عیانا ور آ دھا پیٹ خالی رکھنا جزو پیغیری ہے۔ "(احیاء علوم الدین، شعری میں کے مسمور عیافی کا فرمان ہے کہ جسم میں کے) حضور عیافی کا فرمان ہے کہ جسم میں کے) حضور عیافی کا فرمان ہے کہ شعری میں کے دون کھی کر بھوک کھیل عبادت ہے۔ "(احیاء علوم الدین، جسم میں کے) حضور عیافی کا فرمان ہے کہ شعری میں کے دون کھیل عبادت ہے۔ "(احیاء علوم الدین، میں میں کے دون کھیل عبادت ہے۔ "(احیاء علوم الدین، میں میں میں کے)

حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ صوفیائے کرام کی جماعت پر رحمتِ النی کا نزول تین وقوں میں ہوتا ہے۔
ایک کھانے کے وقت کیونکہ وہ نہیں کھاتے مگر فاقے کے وقت، دوسرے بمنشینی اور مکالمہ کے وقت کیونکہ اس وقت
یہ انبیاء اور صدیقین کے مقامات میں ان کے قائم مقام ہو کر کلام کرتے ہیں اور تیسرے -باع کے وقت کیونکہ اس
وقت وہ خدا کے شہود اور وجد میں ہوتے ہیں۔ مشاکخ کا یہ قول ہے کہ جب غذاؤں سے پر ہیز ہوتو خواہشات ضعیف

ہو جاتی ہیں، عقل بڑھ جاتی ہے، نفس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، خواہشات فنا ہونے لگتی ہیں اور مرید کی تمام مرادیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ'' جنت کا دروزاہ مسلسل کھٹکھٹاتے رہو یہاں تک کہ وہ تہارے لیے کھل جائے۔'' جب پوچھا گیا کہ دروزاہ کھٹکھٹانا کیے ممکن ہوسکتا ہے۔'' احیاء علوم الدین، جسا، ص20) حضرت سفیان ثوریؓ کا قول ہے کہ حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عند نے اپنے بیٹے کو احتدال کا راستہ بتایا کہ وہ ایک دن گوشت، ایک دن دودھ، ایک دن روفن کے ساتھ، ایک دن روکی روٹی اور ایک دن سرکہ سے کھانا کھائے تا کہ نفس سرشی نہ کرے۔

#### بھوک کے مسئلہ کاحل

ندگورہ تمام گفتگو کا مطالعہ کرنے کے بعد پہلا مسئلہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کا آزاد نوجوان بلکہ آج کا مبتدی اور متوسط صوفی بھی ان تمام منزلوں سے کیے گذر سکے گا، جس طرح ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے لئے مجاہدات کی سختیاں برداشت کیں اور ہمارے لیے ایسی قابلِ تقلید مثالیں چھوڑی ہیں، جس پہل کرنا موجودہ نسل کے لئے ممکن نہیں اب تو اس نازک زمانے کے مسلمانوں کے لئے یہ مسئلہ کرنا بہت مشکل ہوگیا ہے۔ یہ مسئلہ اس لئے بھی مشکل ہوگیا ہے کہ ہمارے زمانے ہیں لوگوں کے لئے ایسی تربیت گاہیں بہت کم نظر آتی ہیں، جہاں ان باتوں کا سبق دیا جاتا ہو۔ آج کی پود کے (بقول علامہ اقبالؓ) ماں باپ بذات خود رُدھائی طرز کی زندگی سے بالکل کورے نظر آتے ہیں اور علمی درسگاہوں میں دینی اُمور میں کامل استاد بھی نہیں ملتے تو کہاں سے زندگی سے بالکل کورے نظر آتے ہیں اور علمی درسگاہوں میں دینی اُمور میں کامل استاد بھی نہیں ملتے تو کہاں سے تھی صداد کیا ہوگیا ۔

اس کے بعد دومرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول کچھ اس طرز میں ڈھل چکا ہے کہ اب اتن گہری رُوحانی باتیں تو کہاں دیکھنے میں آئیں گی، یہاں تو سیدھی سادی رُوحانی باتیں نہ تو سانے والے ہیں اور نہ سننے والے اور اگر ہیں تو لوگوں کو ان کی باتوں کو سننے کی توفیق ہی کہاں ملتی ہے جو اپنی رکٹین محفلوں کو چھوڑ کر دینی باتوں کو سنیں۔ دینی باتیں سانے والے بھی شعلہ فشاں بزرگ نہیں رہے، جن کی بات کو من کر لوگوں کے سینوں میں وین کی طرف آنے کی آگ بھڑک اُسٹے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نو جوانوں کو زمانۂ حال کی مخربیت یا نشر جس کا ذوق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ اب اس مغربیت کو چھوڑ نہیں سکتے ، تاوقتیکہ کوئی علامہ اقبال کے فلفہ عشق کی آگ ان کے سینوں میں پھونک دے۔ یہی دنیا کے عشق کی آگ رُوحانی یا حقیقی عشق کی طرف موڑ دی جائے تو پھر یہ لوگ رُوحانی دُنیا میں بھونک دے۔ یہی دُنیا کے عشق کی آگ اُس رُوحانی یا حقیقی عشق کی طرف موڑ دی جائے تو پھر یہ لوگ رُوحانی دُنیا میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ

ا قبال تیرے عثق نے سب عل دیے نکال مت ہے کال مت ہے کرنی

راقم الحروف اس بات کا قائل ہے اور اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ اگر شیخ کالل میسر ہو جائے تو دُنیا بدل جاتی ہے۔ عقائی رُوح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

ندکورہ تین باتوں کا علاج اُوپر بیان کردہ حردف میں ہی چھپا ہوا ہے کہ کوئی اس پرعمل پیرا ہوتو منزل ضرور ال جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ندکورہ منزل ایک دو دن میں حاصل نہیں ہو کتی۔ اس کی تچی طلب اگر دل میں پیدا ہو جائے تو سے کوئی بوی بات بھی نہیں، بس کسی مرد کامل کی حلاش ضروری ہے تاکہ تچی طلب دل میں پیدا ہو، پھر اللہ منزل تک پنجانے کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ اس میں بس استقامت کی ضرورت ہے۔

بڑے بڑے مشائے نے جو مجاہدات کے ہیں وہ ہمارا نو جوان نہیں کر سکتا، البتہ کوئی رفتہ رفتہ اس میدان میں آنے کی کوشش جاری رکھے تو کام بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس خطرناک زمانے میں جہاں ہر طرف بے دینی کا رنگ پھیل چکا ہے، وہاں اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے نرمی کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ ایسے زمانے میں تھوڑا ساعمل بھی کرو کے تو اللہ پچھلے زمانے کے بڑے بڑے بڑے براگوں کے اعمال سے زیادہ مہر بانی فرمانے گا لیعنی تھوڑی محنت پر زیادہ اجر دے گا، لہذا نفس کی سرزنش کے لیے جو اُوپر بیان ہوا ہے، اس کے مطابق درجہ بدرجہ عمل کرنا شروع کر دیں اور بزرگوں کی کتابوں اور علامہ اقبال کے کلام سے ہمت اور حوصلہ حاصل کرتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ پر بھی اللہ کا وہی فضل و کرم ہو جائے جو مشائخ پر ہو چکا ہے، اگر کسی کو اس طرف آنے کی گئن ہی نہ ہوتو پھر کیا ہوسکتا ہے۔

## اند کے مرفہ بکن از خواب وخور

## ( کھانے اور نیند میں کسی قدر کی گوارا کرو)

مولانا روی درگاہ حق میں ہدیہ لے جانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ تھوڑا سونا اور تھوڑا کھانا چاہے تاکہ طاعات و عبادات بداحسنِ وجوہ انجام پذیر ہوں۔ فرماتے ہیں یہ چیز محبوب حقیقی کی ورگاہ میں پیش کرنے کے لئے بہترین ہدید اور اس کے مقامِ قرب میں باریاب ہونے کا سب سے اچھا وسیلہ ہے۔ خواب و خور (سونا اور کھانا) اس ہدید کی رسائی اور وسیلہ بننے کے حصول سے مانع ہیں۔

زیادہ کھانے ہے جم میں تقل وکسل پیدا ہو جاتا ہے، دل سے نشاط و تازگی زائل ہو جاتی ہے اور وہ ذوق عباوت و لفف مناجات سے مخطوظ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے انسان عباوت کو ترک کرنے یا ناتص صورت میں بجا لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ نیند غلبہ کرتی ہے تو اوقات عبادت کم بلکہ فوت ہوتے رہتے ہیں، کبھی کثرت طعام سے معدہ اور جگر کے فعل میں خلل آ جاتا ہے تو عروض امراض کے سب سے ہفتوں یا مہینوں

کے لئے بالکل ہی طاعات وعبادت سے وست بردار ہونا پڑتا ہے۔ اگر تقلیلِ غذا اختیار کی جائے تو اس سے تقلیلِ نوم کی مصلحت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، یعنی قلت طعام سے نیندخود بخود معتدل ہو جاتی ہے۔ پھر فرائض وسنن میں کسی قتم کی غفلت وکوتاہی وقوع میں نہیں آتی، چنانچہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تقلیل غذا آٹار ایمان میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی بہت سا کھانا کھا جایا کرتا تھا، پھر جب وہ مسلمان ہوگیا تو تھوڑا کھانے لگا۔ جناب رسول اللہ عظی کی خدمت میں اس کا ذکر کیا گیا تو آپ عظی نے فرمایا "مومن ایک آنت ہے کھانا کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں ہے کھانا کھاتا ہے۔'' یہ روایت بخاری شریف کی ہے اور سلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بول ہے کہ جنابِ رسول اللہ مطابعہ نے کسی شخص کے لئے بکری دو ہے كا حكم ديا\_ وه بكرى دوي كئ تو وه شخص اس كا سارا دوده يي كيا، حتى كه سات بكريول كا دوده نوش كر كيا- بجروه مج کے وقت مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ علی نے اس کے لئے بمری دو بنے کا تھم فر مایا، چنانچہ بمری دو بی گئی تو اس نے اس کا دودھ نی لیا۔ مجر دوسری مجری کو دوہے کا تھم دیا تو یہ دودھ وہ سارا نہ بی سکا، پس رسول خدا عظیہ نے فرمایا: "مومن ایک آنت میں پتا ہے اور کافر سات آنتوں میں بی جاتا ہے۔" (مظلوۃ شریف رقم الحدیث ۲۵۲) حضرت شاہ ولی اللہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ کافر کا مقصود بیٹ بی پیٹ ہے اور موس کا نصب العین آخرت ہے اور مومن کے لئے مناسب یہ ہے کہ کھانا کم کھائے اور اس کا کم کھانا ایمان کی خصلتوں میں سے ایک

خصلت ہے اور طعام کی حص کفر کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ (ججتہ اللہ البالغه)

ش قَلِيْلُ النَّوْمِ مِمَّا يَهْجَعُون بِأَثْل در اسحار از يَسْتَغْفِرُوْنَ سوتے وقت تھوڑی نیندلو (اور ) آخر شب میں (خداوند غفور و رحیم ہے ) سبخشش مانگو۔ (PTI/I)

تقلیل خواب کی فضیات بیان کرنے کے لئے ان آیات ہے اقتباس کیا ہے "کےانوا قبلیٰلاً مِنَ اللَّیٰل مَا يَهُجَعُونَ ٥ وَ بِـالْاَسْـحَارِ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ٥" لَعِنْ بِيلُولُ رات كو بهت كم سوت شخ اورضيح كو استغفار كرتے شے۔ (الذاريات: ١٨- ١٨) غرض ميركم تحورًا سونا نزول بركات اورحصول سعادت كا ذريعه ب اور دعا ومناجات اوراتوب استغفار کے لئے نیم شب اورضح دونوں اوقات زیادہ موزول ہیں۔

جاشے دال تو حال خواب را (mmr/1) خواب کی حالت کونو اولیاء کی حالت محمولیت کے آگے اوئی نمونہ سمجھ۔

اولیاء کرائم کی محمولی سے کہ وہ اینے اختیار وارادہ کو بالکلیہ ترک کرے مرضی حق کے تابع محض اور منقاد خالص ہو جاتے ہیں، حتی کہ ان کے نز دیک تکلف فعل اور تجسم عمل کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا اور یہ اُمر ان کے لیے بمنزلہ امرطبعی بن جاتا ہے اور میرمحمولی خواب کی محمولی سے اکمل ہے۔ محمولی اولیاء کی کیفیت اصحاب کہف کی سی ہے، جو غار میں بے خود کیٹے بڑے میں۔ انہیں وئیا جہان کی کچے خرنہیں۔ اصحاب کہف کی طرح ان کی کروٹ بھی اللہ بداتا ہے۔

ای طرح اولیاء کرائم بھی بیٹے اُٹھے چلے پھرتے ہر حالت میں عشق الی کے استفراق میں مست و بے خود ہیں ہو شود پُرٹور روزن یا سرا ۔ لو مَدَال روثن محر خورشید را اگر کوئی روشندان یا گھر روثن ہو تو تم صرف سورج کو (بالذات) روثن سمجھو (نہ کہ اس گھر یا روشندان کو)۔ (۱/ ۳۳۸) مولانا روئی فرماتے ہیں کہ کوئی گھر اگرچہ اپ اندر نور پاتا ہے گر وہ آس پاس والے روثن گھر ہے جگمگا رہا ہے۔ یہ علم وحکمت جو تمہارے قلب کے اندر نزول کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ اولیاء اللہ کی برکت ہے ہے۔ تم شکر کرو اور اس کو اپنا کمال سمجھ کر مغرور مت ہواور صحبت پیر ہے متنفید ہوتے رہنے ہے انکار نہ کرو اور ہرگز خود بنی نہ کرد۔ اس علم و کمال نے مغرور لوگوں کو است مرحومہ سے خارج کر دیا ہے۔ اگر دروازہ یا دیوار وجوئی کرے کہ میں خود روثن ہوں تو سورج کہ سکتا ہے کہ اے خطاکار! جب میں خود روثن ہوں تو سورج کہ سکتا ہے کہ اے خطاکار! جب میں حجیب جاؤں گا تو اصلی راز کھل جائے گا۔

بدن اپنی خوبصورتی اور جمال پر نازال ہے اور روح نے اپنی شان وشکوہ اور ساز وسامان چھپا رکھ ہیں۔ روح بدن کو کہتی ہے اے گندگی کے ڈھر! تو ہے کیا؟ خیر میرے پرتو حیات ہے تو نے ایک دو روز زندگی حاصل کر لی۔ بین ورا تجھ سے علیحدہ ہو جاؤں پھر دیکھنا تیرے دوست تیرے لیے ایک قبر کھودیں گے۔ جب تیرے ہدرد تجھ کو قبر میں فن کرکے چل دیں گے پھر جب تو گل سرم جائے گا تو سب تیری بدبو سے ناک بند کریں گے، پس جس طرح میں ون کرکے چل دیں گے پھر جب تو گل سرم جائے گا تو سب تیری بدبو سے ناک بند کریں گے، پس جس طرح جان کا پرتو جسم پر ہوتا ہے ای طرح علم و کمالات میں اولیاء کا پرتو میری اور تمہاری روح پر ہے۔ اگر وہ روح یعنی مرشدِ کا بل اپنا قدم ہماری روح سے جیجے ہنا لے تو ہماری روح الی بے کمال رہ جائے جیے جسم بے جان۔ مولاناً فرم ہماری روح سے جان۔ مولاناً

اند کے صرفہ بکن از خواب و خور ارمُغال بہر طاقات کے مرفہ بکن از خواب و خور اس محبوب حقیق کی طاقات کے لیے (ایمان اور اعمال نیک کی) اور خوراک میں کسی قدر کی گوارا کرو اور اس محبوب حقیق کی طاقات کے لیے (ایمان اور اعمال نیک کی) سوغات لیے جاؤ۔

جوع رزق جان خاصان خداست

(بھوک خاصانِ خدا کی رُوح کی غذا ہے)

مولاناً فرماتے ہیں کہ بھوک تمام بیاریوں کی روا ہے اور سب رواؤں سے بڑھ کر روا ہے۔ اس کو ایسی ولی چیز نہ مجھو، یاتو اللہ کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے۔ بھوک میں سینکڑوں فضل و ہنر ہیں۔ زندگی کو موت کی لڈت چکھا دیے والی بھوک زندگی سے بہتر ہے۔ مولانا روئی فرماتے ہیں ہے

جوع خود سُلطانِ دارہ اِست ہیں ہُوع دَر جال نہ چنیں خوارش مبیں جان لو کہ بھوک تو تمام دداؤں کی سردار ہے، بھوک کو جان کے ساتھ رکھواس کو ایسی ناچیز نہ سمجھو۔ (۲۸۷/۵) رنج بُوع از رنجها پاکیزہ تر خاصّہ دَر بُوع ست صد نفع و ہُز ہر ہوک کی تکلیف بیار یوں سے بہت اچھی ہے،خصوصاً (اس لحاظ ہے کہ) بھوک میں سینظر وں فضل و ہنر ہیں۔ بہدک کی تکلیف بیار یوں سے بہت اچھی ہے،خصوصاً (اس لحاظ ہے کہ) بھوک میں سینظر وں فضل و ہنر ہیں۔ (۱۸۷/۵)

بُوع مر خاصانِ حت را دادہ اند ہوئے اند ہوئے اند کو خود مند کوک کی فضیلت صرف اللہ کے خاص بندول کو عطا کی گئی ہے تاکہ وہ مجموک کی بدولت شیر کی طرح طاقت ور اور رومانی قوم بن جائیں۔ (۲۸۸/۵)

جوع ہر جلف گرا را کے دہند چوں علَف کم نیت پیش او مہند ( بھوک کی فضیلت ) ہر کینے بھکاری کو کب دی جاتی ہے، جب کہ دُنیا میں لذائذ کی گھاس کی کی نہیں اس لیے یہ گھاس اس کے آگے رکھ دی جاتی ہے۔

نبود اندر دل فرا مجو فکر نال علید اندر خاطرت بجو ذکر نال ایر دماغ میں سوائے روئی کے ذکر کے اور پکھ تیرے دماغ میں سوائے روئی کے ذکر کے اور پکھ تین آتا۔

بعد چندیں سال حاصل چیستت جوع مردن بہ بود زیں زیستت استے برسوں کے بعد (شکم پُری) سے تجھے کیا ملا (سوائے اس کے کہ کھا لیا اور مہد دیا)، تیری اس (حرص طعام کی) زندگی ہے موت کی لذت چکھا دینے والی) بھوک اچھی۔

دانہ کمتر خور مکن چندیں رفو چوں کُلُؤا خواندی بخواں لا تُنرِفُوا خوراک تھوڑی کھاؤ او اس کے ساتھ سے خوراک تھوڑی کھاؤ او اس کے ساتھ سے بھی پڑھو کہ اسراف شکرو۔

تا خورى دانه میغتی تو بدام این عمر و قناعت و السلام تا كه تم دانه كهاو اور جال مین نه پروه قناعت كاعلم يمي تلقين كرتا ب، والسلام -

نیمت از دنیا خورد عاقل نہ غم جاہلاں محروم ماندہ قر کدم عقل مند آدی کو کہ اندہ اٹھاتا ہے (جمع مال وحصول جاہ کا)غم عقل مند آدی دُنیا کے رزقِ قلیل سے بقائے حیات و ادائے طاعات کا فائدہ اُٹھاتا ہے (جمع مال وحصول جاہ کا)غم نہیں (مول لیتا گر) جانل لوگ ندامت کے ساتھ (اس فائدہ عظیم سے محروم رہ گئے)۔

مجموک اور کم خوری پر مولانا روم کے اور بھی بہت سے اشعار مثنوی میں درج ہیں لیکن اختصار کی خاطر ای پر

اكتفاكيا جارما ي-

ستائيسوال بأب

## تشبیهات کا استعال مثنوی کا خاصہ ہے

ہر شاعر اپنے كلام ميں تشيبهات كا استعال كرتا ہے۔ شاعر جتنا بلند ہو اس كى تشيبهات بھى اى اندازے سے بلند پايہ ہوتى ہيں، جس كى وضاحت اس باب ميں كى جا رہى ہے تاكہ قاركين مثنوى ميں استعال كردہ تشيبهات سے لطف اندوز ہوكيس۔

## تشبيهات وتمثيلات كيول استعال كي جاتي بي؟

اس دُنیا میں بہت ی اشیاء موجود ہیں اور حادثات (واقعات) بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ اس کثرت میں بھی وحدت پائی جاتی ہے، مثلاً اگر ہم کہیں کہ دُنیا میں ان گنت اشیاء موجود ہیں تو اس سے به مراد ہے کہ خداتعالیٰ کی وحدت کا ظہور مختلف اشیاء میں کثرت کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ فطرت کے توانین میں انفرادیت ہے اور اس طرح ہم یہ کھے جسے ہیں کہ سے

فطرت ایک ہے ہر شے کی اوری ہو یا ناری ہو ابو خورشِد کا نیکے اگر ذرّے کا دل چیریں

اس مثال سے مرادیہ ہے کہ اگر چہ اشیاء کی لامحدود کثرت پائی جاتی ہے بینی لاتعداد انسانوں کی شکلیس مختلف ہیں لیکن ہر انسان کے اندر رائج نظام یا سٹم ایک جیسا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کثرتِ آفرین ہونے کے باوجود اس کی ہر چیز میں چھپی ہوئی ایک حقیقت وحدانی ہے، لہذا تمام قسموں (انواع) میں وحدت بھی جلوہ گر ہے۔ جب کوئی فخص اشیاء کی کشرت میں وصدت کو تلاش کر لیتا ہے تو ان میں موجود مشابہت کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے تشہید دیتا ہے۔ اشعار میں جو جادو پیدا ہوتا ہے وہ ای تشبید کا مرہونِ منت ہے، جیسا کہ علامہ اقبال کے ذکور بالا شعر میں نظام مشی کو ایک ذرّے سے تشبید دی گئی ہے۔ نظام مشی میں ایک سورج اور پچھ سیارے اس کے گرد گومتے ہیں تو یہی وصدتِ افکار کے مطابق ایک ایٹم (Atom) کے گردا گرد بھی الیکٹرونز (Electrons) گھوم رہے ہیں۔ ہر ایٹم کے الیکٹرون اگر چہ مختلف ہوں لیکن فطرت کا قانون ان سب میں ایک ہی نوعیت کا رائج ہے، جس کو الیکٹرونز کی تھیوری (Electronic theory) ٹابت کرتی ہے۔

علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جس کی حق بات میں اگر سوز نہ ہو تو وہ انداز حکمت ہے کہ جس کے ول میں گرمی پیدائیس ہوتی اور جب حکمت میں ول کا سوز شامل ہو جائے تو بیشعر بن جاتی ہے اور بیشعر دل و روح کی گہرائیوں میں اُتر جاتا ہے۔ اچھا شعر وہی ہوسکتا ہے، جس میں حکمت اور سوز قلب کے باوجود تشییبہ موجود ہو۔ علامہ اقبال کے درج ذیل شعر میں بیر تیوں چڑیں موجود ہیں ہ

حت اگر سوزے نہ دارد حکمت است شعر می گردد چو سوز از دل گردت حق اگر سوز نہ رکھے تو یہ انداز حکمت ہے، جب یہ سوز دل حاصل کر لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔

یوعلی انداز میں کھو گیا اور روی کے ہاتھ نے بڑھ کرمحمل کا پردہ پکڑ لیا۔

ندکور بالااشعار میں لیل کے محمل سے مراد حقیقت مطلقہ سے تشیبہ رکھنا ہے، غبار ناقہ سے ہتی کے بیابان بے پایال کو تشیبہ دی گئی ہے۔ ایک حکیم بین (بوعلی) اور ایک صوفی (مولانا روئی) اس اؤٹنی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ گرد وغبار کے معقولات میں حقیقت رُولوش ہو جاتی ہے اور محمل تک پہنچنا محال نظر آتا ہے۔ استدلال اور فلفہ کا حامی اس کے گرد وغبار میں کھو جاتا ہے اور صوفی دوسری راہ اختیار کرتا ہے اور جرائت مندانہ انداز میں محمل کا پردہ تھام لیتا ہے اور محمل نشین بعنی حقیقت مطلقہ (خدائے تعالیٰ) کے دیدار سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اگر سے تشیبہ نہ لاتے تو حکمت اور پرسوز شعر کا فرق ظاہر نہ ہوتا۔

نفی کیفیات کو بیان کرنا ہوتو اس میں بھی ایک اور طرز کی تشبیہہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا تعلق عالم انفس سے بھی ہو اس کا نتات کے اندر موجود ہے انفس سے بھی ہو اس کا نتات کے اندر موجود ہو اس کے اندر اجمالی نقشے کی صورت رکھتا ہے (لینی Universe in Miniature) جو آفاق میں بالنفسیل موجود ہے وہ انفس میں اجمالی (مختصر) طور پر موجود ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہنفس کی کیفیات (Qualtities) تو ہیں مگر کم کمینیں اجمالی (مختصر) طور پر موجود ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہنفس کی کیفیات استعال نہیں ہوتی کہنیں ہوتی سنتال نہیں ہوتی انسان جب نفسی کیفیت کو بیان کرتا ہے تو اس میں مکانیت استعال نہیں ہوتی لیکن اس کی کیفیت کو بیان کرنا پرتی ہیں جوتشیہات کہلاتی ہیں، مثلاً

مجت ایک کیفیت ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جھے اس سے گہری مجبت ہے تو اس کے لیے مادی تشہید استعال نہیں ہو سکتی لیکن تشہید دینے کے لیے مادی تشہید وطوع تا پڑتی ہے۔ بھی انسان اس کے اظہار کے لیے کہتا ہے کہ وہ میری آنکھوں کی شخندک ہے یا بھی محبت کو آگ سے تشہید دیتا ہے۔ انگریزی کی ایک نظم میں ہے:

لد وہ میری آنکھوں کی شخندک ہے یا بھی محبت کو آگ سے تشہید دیتا ہے۔ انگریزی کی ایک نظم میں ہے:

لد وہ میری آنکھوں کی شخندک ہے یا بھی محبت کو آگ سے تشہید دیتا ہے۔ انگریزی کی ایک نظم میں ہے:

شیفتہ نے اسی چیز کو اس طرح بیان کیا ہے

شاید ای کا نام مبت ہے ۔ شیفتر اک ہوئی اگ ہوئی

ایک صوفی اس عشق کی آگ کے لیے کہنا ہے "المعِشْقُ نَارُ ایکخوِقْ مَا سِوَی الْمَحْبُوْبِ" (یعنی عشق وہ آگ ہے جومحبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے) ای طرح مرزا عالب نے ذوقِ وصال اور در دِ فراق کو درج ذیل شعر میں بیان کیا ہے ہے

کاؤ کاو سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ مج کرنا شام کا لانا ہے جوئے بیر کا

مرزا غالب نے اپنی تنہائی کی تختی کو اس طرح بیان کیا ہے، جیسے پہاڑوں سے دودھ کی نہر نکالنا ہو اور یہ تشیبہہ ہے۔ نفسِ انسان اپنے لیے کوئی ایسی زبان وضع نہ کر سکا جس سے نفسی کیفیات کا اظہار ہوسکتا ہے، اس لیے جسمانی عالم میں مادی چیزوں کی اصطلاح کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس کو تشیبہہ کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے اپنی اس بہ بسی عالم میں مادی چیزوں کی اطہار درج ذیل اشعار میں کیا ہے۔

ہم اور زبانِ حال کی دم ہم فہیں ہم ہیں تو بے مخن ہیں، مخن ہے تو ہم نہیں

عقا کے پر گے ہیں ہمارے خیال کو گذرے ہیں مثل سابیر کہ نقشِ قدم نہیں

ای بے زبانی کی کیفیت کو عارف روی ؒ نے بڑی حسرت سے اس طرح بیان کیا ہے کہ حقیقی ہتی کی زبان نہیں ہوتی۔ کاش! اس کی بھی کوئی زبان ہوتی تو مستبہ شراب عشق بھی اپنا حال بیان کر سکتے، کیونکہ ہتی لامکانیت سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں مکانیت کا وخل نہیں، ہاری زبان اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ خدا سے یہ التجا کرتے ہیں کہ الہی! ہاری ایسے مقام کی طرف رہنمائی کر، جہاں الفاظ کی بے چارگی یا کوتا بی کے بغیر کلام ممکن

کا کھیے ہتی زبانے واشتے تا زمتاں پردہ ہا پرداشتے کا شرمتاں پردہ ہا پرداشتے کا شرمتاں کو مانتوں کے پردے اُٹھا دیتا۔

اے خدا جاں را تو بنما آل مقام کاندرو بے حرف می روید کلام اے خدا! تو ہماری رُوح کو وہ مقام عطا کر کہ جس میں بغیر حروف کے کلام کیا جا کئے۔ (۳۲۳/۱)

کیفیات کی زبان نہ ہونے کی وجہ سے عشق مجازی ہو یا عشق حقیق اس کو ایک میخانہ قرار دیا گیا ہے۔ حسن نے عشق پر جو حملے کیے ہیں اس نے عاشقوں کو غرائخوانی پر مجبور کر دیا ہے، جہال معثوق کے ناز و ادا کی بات ہوتی ہے تو وہاں تیر وشمشیر اور دشنہ وخنجر سے معثوقوں پر جملہ ہوتا ہے۔ مرزا غالب نے کہا ہے کہ اگر معرفت الہی کی بات کرنا ہوتو بات کا بغیر ساغر و مینا کے ہونا حمکن نہیں ہے۔

ہر چند ہو مشاہرة حق کی مختگو بنتی نہیں ہے ساغر و بینا کے بغیر

صائب نے کہا ہے کہ حق سے آشنائی ای حالت میں ہو عق ہے جب دل و دماغ سے ہر فتم کے خیالات کو نکال دیا جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ صہبائے معرفت شراب بے شیشہ ہے بیعنی یہاں بھی وہ صہبا، شیشہ و شراب کی مدو لیتے ہیں ہے

مردیے ہیں ہے جی را زول خالی از اندیشہ طلب کن از شیشہ ہے ہے ہے شیشہ طلب کن خدا کو فارغ دل ہے اور بے اندیشہ طلب کرو، معرفت کے لیے ہے شیشہ ہے شیشہ والی شراب طلب کرو۔ (صائب) انگریز شاعر نمینی من نے کہا ہے کہ حقیقت مطلق (خدا) کا وجدان تو ہو سکتا ہے لیکن اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ دُنیا کی چیزیں مظاہر حقیقت کے ساتے ہیں اور الفاظ ان اشیائے مظاہر کے سائے ہیں، یعنی الفاظ مذکورہ سائے کے سائے ہیں۔ اگر معالمہ ایسا ہوتو حقیقت کا بیان کرنا کب ممکن ہو سکتا ہے؟ اصل بات تو سے کہ الی حالت میں تھیمیہ سے کام لئے بغیر چارہ نہیں، جہاں جذبات کی بات کی جائے تو سمجھ لیس کہ جذبات کی زبان تشمیمہ ہوتی ہے۔ شاعری میں تمام تر جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے موثر شعر وہی ہوتا ہے جس میں کوئی خوبصورت تشمیمہ دی جائے۔ دل کا پیانہ کی تشمیمہ میں چھلکتا ہے۔ خوشی ہو یا غم شاعرانہ زبان اس کا اظہار

## مولانا روي كي تشبيهات

عارف روی کا پورا کلام محمت اور عرفان کا ایک گہرا سمندر ہے۔ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ مولوی روی کی مثنوی، معنوی طرز میں قرآن محکیم کو فاری زبان میں بیان کرتی ہے۔ اپنے کلام میں وہ منطقی استدلال (فلنفی ولائل) کوکسی تشیہہ یا مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ آپ کے استدلال میں آپ کا ذاتی وجدان شامل ہے۔ وہ حقیقی

صوفی ہیں، نہ کہ بے ہوئے صوفی۔ وہ حقیق شاعر ہیں، نہ کہ بے ہوئے جعلی شاعر۔ جو بات ان کے دل میں آتی ہے وہ اس کو اپنے جذبات کے ساتھ کہہ جاتے ہیں، خواہ کوئی اس کو بے نن شاعر کے لیکن اللہ نے ان کو بیخوبی دی ہے کہ ہر باریک بات کے لیے ان کے دماغ میں کوئی ولنشیں تشہیرہ موجود ہے، جس سے سنے والے کو یقین بھی آ جاتا ہے اور وجد بھی طاری ہو جاتا ہے۔ دُنیا بھر کے ادیبوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد علم رُوحانیت اور معرفت کا کوئی وفتر مثنوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زیرنظر کتاب کو تحریر کرنے کا واحد مقصد بھی بہی ہے کہ مثنوی تصوف کی بہترین کر سکتا۔ ویرنظر کتاب کو تحریر کرنے کا واحد مقصد بھی بہی ہے کہ مثنوی تصوف کی بہترین کتاب ہے، اس لیے اس کو عام لوگوں کے لیے عام فیم لفظوں میں لکھ وینا ضروری ہے۔ جو لوگ تصوف کی بہترین کتاب ہے، اس لیے اس کو عام لوگوں کے لیے عام فیم لفظوں میں لکھ وینا ضروری ہے۔ جو لوگ معلوں سلے تک طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور جن کا علم معمولی سطح تک محدود ہے، ایسے مسلمان اس کو سمجھ کر رُوحانیت کے سمندر میں غوط لگا کیں اور اس میں موجود محانی کو معلوم کرنے بعد وجدانی اور رُوحانی کیفیت محسوں کر ہیں۔

ضروری ہے کہ "تحیلہ مُوا النّ اس علیٰ قَدْدِ عُقُولِهِم" (یعن لوگوں ہے ان کی عقل کے مطابق بات کرو)

اس اصول کے مطابق یہ ضروری ہے کہ بات ایسی کی جائے جے حکمت پندوں کے علاوہ عام انسان بھی سجھ سیس۔

راقم الحروف کا یہ خیال ہے کہ وہ علیٰ مضکل الفاظ اور مشکل ترکیبیں صرف اس لیے لکھتے ہیں کہ لوگ ان کی تحریری قابلیت کی داد دیں مگر ان کی ایسی زبان استعال کرنے ہے کیا فائدہ کہ جس ہے 99 فیصد لوگ کتاب ہے فائدہ عاصل نہ کر سیس، چونکہ ہماری آبادی میں علیائے عالی فہم کی تعداد ایک فیصد ہے بھی کہیں کم ہے اور 99 فیصد لوگ تو مصل اور کم فہم ہیں اور اگر لوگوں کی بھاری اکثریت کی تحریر کو نہ سمجھ سیس تو کتاب لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

میں آنے والی نہیں ہوتیں۔ علیٰ ہے استدعا ہے کہ خدا کے لیے اپنی قابلیت کے گو ہر بھیرنے کی بجائے عام فہم کتا ہیں تو سیس اور مشکل لفظ اگر لکھنا ناگزیر ہوتو ہر یکٹ میں یا حاشیہ میں اس کی تشری کر دی جائے مولانا روئی کے کتاب سیسی اور مشکل لفظ اگر لکھنا ناگزیر ہوتو ہر یکٹ میں یا حاشیہ میں اس کی تشری کر دی جائے مولانا روئی کتابیں کتا ہیں لکھیں اور مشکل لفظ اگر لکھنا ناگزیر ہوتو ہر یکٹ میں یا حاشیہ میں اس کی تشری کر دی جائے۔ مولانا روئی کتابیں کی سیس یہ بات موجود ہے کہ وہ ایس سیس زبان استعال کرتے ہیں کہ جس سے بات ہر کوئی ذہن شین کر لیتا کا میکھ مثالیں دی جا رہی ہوں دی خوا کے لیے وہ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جس سے بات ہر کوئی ذہن شین کر لیتا ہوں کہ مثالیں دی جا رہی ہیں۔

عارف روی نے مثنوی کا آغاز ہی ایک تشییہ سے کیا ہے۔ وہ اپنی بانسری کی مثال میں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ زندگی کیا ہے، کدھر سے آئی ہے اور کدھر کو جاتی ہے، خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق کسی سے اس منتم کا ہے؟ ان سوالات کا جواب فلفی، اہلِ دانش اور اہلِ دین ڈھونڈتے ہیں لیکن کوئی کہاں تک پہنچا ہے، اس بات کو اہلِ علم جانے ہیں اور ہر گروہ ان حقائق کا کھل جواب نہیں دے سکتا۔ عارف روی ان سوالات کا جواب اپنی بانسری کی مثال سے دیتے ہیں۔ ہر کتاب کا لُبِ لُبابِ اس کا دیباچہ ہوتا ہے۔ مثنوی کے دیباچے میں بانسری کے بانسری کی مثال سے دیتے ہیں۔ ہر کتاب کا لُبِ لُبابِ اس کا دیباچہ ہوتا ہے۔ مثنوی کے دیباچے میں بانسری کے

اشعار ہیں، جن میں وہ رُوح کی ماہیت اور اس کے مقصود و میلان کو دلچیپ اور دِلسوز طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ان کا بیمضمون تمام مثنوی اور تصوف کا لُپَ لُباب ہے، جس طرح سورۂ فاتحہ کو تمام قرآن کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے، ای طرح مثنوی کے اوّلین اشعار کومثنوی کی تمہید کہا جا سکتا ہے۔

مثنوی میں قابلِ غور بات یہ ہے کہ اس کی طرز اور اس میں موجود ترنم اس طرح ہے جس طرح کہ اصل موسیقی دردائگیز اور سوز و گداز سے لبریز ہوتی ہے۔ حکاء، صوفیاء و ماہرینِ نفسیات کا یہ خیال ہے کہ موسیقی میں وہ خاصیت موجود ہے کہ جس کے ذریعے انسانی روح اپنی ماہیت (اصل) بلکہ اصلِ حیات و کا نئات میں غوط زن ہوتی ہے۔ کہی وجہ ہے کہ مولانا نے شروع سے ہی بانسری کی موسیقی سے مدد کی ہے۔ موسیقی میں جوعرفان ہے وہ نہ تو عقلی استدلال سے حاصل ہوتا ہے اور نہ محسومات سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ تمام چیزیں ہتی کے حجاب و نقاب ہیں اور مولا تا رویؒ کے مطابق یہ پردے بھی ساز کے پردے بن جاتے ہیں۔ غالب نے فرمایا ہے

> محرم نہیں ہے تو بی ٹواہئے راز کا یاں درنہ جو تجاب ہے، پردہ ہے ساز کا

انسان کی ظاہری صورت عالم جسمانی اور مادی سے متعلق ہے کیکن پاکیزہ موسیقی انسان کو جسمانی واسطے سے رُوحانی عالم میں پہنچا دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؓ نے قوالی یعنی ساع کے ذریعے نوے (۹۰) لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔

اس کتاب کی تصنیف ہم نے امریکہ میں شروع کی گر آن ہے چار سال پہلے جب ہم اپنے ایک مرید ڈاکٹر شہزاد کے پاس نیوپال (نیویارک کے نزویک) تبلیغی سرگرمیوں کے سلط میں گئے تو وہاں سلسلہ وار تقریوں کے بعد مبجد کے تہہ فانے میں ہی دی گئی ایک پارٹی میں بہت سے سامعین حاضر تھے۔ وہاں ایک ایے مسلمان امریکن سے ما قات ہوئی جو صرف قرآن کے ترنم سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا تھا۔ ڈاکٹر شنراو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں پروفیسر ہیں اور ایک دن ہم دونوں اپنے کالج سے بچیں (۲۵) میں دورگھر کی طرف جا رہے تھے تو میں نے اپنی امریکن ساتھی سے کہا کہ میں تو راہتے کی ایک مجد میں نماز پڑھوں گا اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ورنہ کچھ دیر مجد میں تھر جائیں تاکہ ہم اکشے گھر کی طرف روانہ ہو سکیں۔ وہ پروفیسر مجد کے اندر ہی ایک برآ مدے میں تھر کیا اور نماز میں پڑھی جائیں تاکہ ہم اکشے گھر کی طرف روانہ ہو سکیں۔ وہ پروفیسر مجد کے اندر ہی ایک برآ مدے میں تھر ہوا کہ جب ڈاکٹر صاحب میں تھر ہوا گئے ہوئی کہ دیا ہوا کہ جب ڈاکٹر صاحب موسیقی کو حرام کیوں قرار وسیت ہیں، حالانکہ ہیں قرآن باہر آنے تو اسے زار و قطار روتا ہوا پایا اور بتابریں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ امریکن پروفیسر صاحب کھانے کے موسیقی کو حرام کیوں قرار وسیت ہیں، حالانکہ ہیں قرآن کی موسیقی کو حرام کیوں قرار وسیت ہیں، حالانکہ ہیں قرآن کی موسیقی کو حرام کیوں قرار وسیت ہیں، مولیک کہ موسیقی کی دو

قتمیں ہیں، ایک تو لچر پچر موسیق ہے جس میں واہیات ساز ہوتے ہیں اور ایس موسیقی والوں کا کلام بھی واہیات ہوتا ہے بلکہ پوری محفل ہی واہیات ہوتی ہے۔ اس قتم کی موسیقی سفنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری موسیقی جس کو بعض علاء بھی صحیح بانتے ہیں اور اس موسیقی کی مثالیس قرآن کی قرات، پاکیزہ مجلس ساع (جو بعض شرائط کے جس کو بعض علاء بھی صحیح بانتے ہیں کردہ موسیقی اللہ اور رسول اللہ علیق کی ثناخوانی یا مثنوی کا ترنم سے پڑھا جانا بیسب حلال اور جائز ہیں۔

ندکورہ حقیقت کو عارف روی ؓ نے اس انداز میں پیش کیا ہے بلکہ خود بھی جرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں رباب کو دیکھو اس کے تاریحی مادی، اس کی لکڑی بھی مادی، اس پر منڈھا ہوا پوست (چڑہ) بھی مادی ہے لیکن جہاں معزاب نے اس میں ارتعاش پیدا کیا تو فورا رُوحِ انبانی کے ازلی دوست (یعنی خدا) کی دلواز آواز کیسے آئے گئی ہے

ختک تار و ختک چوب و ختک پوست از کجا می آید این آواز دوست رباب کا خشک تار، ختک کنزی اور ختک چره بے لیکن اس کے ساز جی دوست کی آواز کیے آنے گی۔ (مثنوی) سر پنہان است اندر زیر و بم فاش اگر گویم جہاں برہم ونم اس کی آواز کے آتار کچ ھاؤ میں جو راز خفی ہے اگر اے ظاہر کر دوں تو جہان برہم ہو جائے۔ (۱۳۳۳) عامیانہ ساز جو ہمارے بر آعظم کے علاقوں میں مرق ج ب ان کو ہندو فد جب بھی مانتا ہے لیکن بانسری کی موسیقی میں ہوتی ہے اور جس سے جذبات اسفل مشتعل ہوتے ہیں۔ بانسری کی موسیقی میں ہوتی ہے اور جس سے جذبات اسفل مشتعل ہوتے ہیں۔ بانسری کی ترنم سے مولانا یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ تمام رُدحوں کا تعلق رُدح الارواح لیعنی اللہ سے ہے۔ اگر رُدح کو ''نے'' سے تھیہہ دی جائے تو عالم ارواح ایک نیمتان (بانسول کا جنگل) بن جاتا ہے۔ روعی اللہ کے قُرب سے جدا ہوئی ہیں، جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں لیکن صوفیاء کے نزد یک یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے ( کہ روعی عالم بالا سے نیچ آئی ہیں) کی بظاہر کوئی وجہ نہیں لیکن صوفیاء کے نزد یک یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے ( کہ روعی عالم بالا سے نیچ آئی ہیں) دوح اپنے وطن سے جدائی یا فراق کا ٹالہ گا رہی ہوتا ہی ہوئی ہی جب تک اس کو دوبارہ ہوتا اس نے وطن سے جدائی بال ہوئی ہی موال عاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی شکایت (نالہ) درداگیز طریقے سے بیان ہوتی رہے گی۔ مولاناً

الشنو از نے چول حکایت کی کند وز جدائی ہا شکایت کی کند بانسری ہے کو کایت کی کند بانسری ہے کو کایت کی کند بانسری ہے کو کیا بیان کرتی ہے اور جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے؟

الز نفیرم مرو و زن نالیدہ اند کر نیٹاں تا مرا بہریدہ اند اند بانس کے جنگل سے کانا ہے، میرے نالے سے مرد وعورت (سب) روتے ہیں۔ (۳۱/۱)

بر کے کو دور ماند از اصلِ خویش باز جوید روزگار وصلِ خویش بر اسل جویش باز جوید روزگار وصلِ خویش بر اسل کے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ مذکور بالا قصہ عیات بیان کرنے کے لیے بانسری جو نالہ کرتی ہے وہ اس حقیقت کو بیان کرتی ہے جو آ کھ اور

ذکور بالا قصد عیات بیان کرنے کے لیے بالسری جو نالہ کرتی ہے وہ اس مقیقت کو بیان کری ہے جو اس مقاور زبان کا نور بیان نہیں کرسکتا (کیونکہ انسان کی جان تو تن میں ہے اور وہ محسوسات کو بیان نہیں کرسکتی) کیکن بر زاز لی کو ظاہر کرنے کی کوشش میں رُوح انسانی ''ئے'' کی تہہ میں غوطہ زَن ہوتی ہے اور اپنے رازِ جدائی بیان کرنا جاہتی ہے۔ مولا نُا فرماتے ہیں کہ بانسری میں اگر چہ ہوا گروش کرتی ہے مگر سے ہوانہیں، آتشِ عشق کے شعلے ہیں ہے۔

آتش عشقِ است کاندرِ نے نقاد (نے میں عشق کی آگ گلی ہوئی ہے)

مولاناً فرماتے ہیں جس میں یہ آگ نہیں اس کی ہتی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ فرماتے ہیں کہ (بانسری) کے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایک منہ تو بانسری نواز کے منہ میں ہوتا ہے اور دوسرے منہ ہے آواز نگاتی ہے۔ رُوحِ انسانی کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اس کا ایک مُنه "مُنه ازلی نَے نواز" (اللہ) کی جانب ہے اور دوسرا منہ وہ ہے جس سے تمام مظاہر میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ رُوح کی بانسری جو خُدا کا وصال جاہتی ہے، حقیقاً فراق دینے والی بھی وہی ہتی ہے

اور نالہ و فراق کی وجہ بھی وہی ہے۔ کی نے مولاناً کے اشعار کا حسب ذیل ترجمہ کیا ہے ۔

بانسری ہے سُن کیا بیان کرتی ہے اور جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے کہ جب ہے جھے جنگل ہے کاٹا ہے میرے نالہ ہے مرد و عورت سب روتے ہیں میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی ہے پارہ پارہ ہو جو کوئی اپنی اصل ہے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے وصل کا زبانہ پھر تلاش کرتا ہے

میں ہر مجمع میں روئی خوش اوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ رہی ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا گر میرے اندر سے میرے رازوں کی جبتو نہ کی

بانسری کی خوبی ہے ہے کہ اس کا سینہ جاک چاک ہوتا ہے، جو بات مند سے نہیں نکل سکتی وہ سینے کے سوراخوں سے پھوٹے گئ سے پھوٹے لگتی ہے اور شرح ورد میں سینہ بھی پارہ ہو جاتا ہے۔

سینہ خواہم شرحہ از فراق تا بگویم شرح دردِ اشتیاق میں ایبا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارہ پارہ ہوتا کہ میں عشق کے درد کی تفصیل شاؤں۔ (۳۱/۱)

رُوحانیت میں تھیمہ و ممثیل ہے مگریہ جہلا کے لیے مراہ کن ہے

کوئی بات اگر آسانی ہے بچھ نہ آئے تو وہاں تمثیل سے کام لیا جاتا ہے تاکہ بات سننے والے کی سجھ میں آ جائے۔ بھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کی کو کوئی بات سجھ نہ آئے تو اسے ٹیڑھی طرح سے کہا جاتا ہے تاکہ ٹیڑھا بندہ بات سجھ نے۔ اگر کوئی سیرهی مثال کو نہیں سجھتا تو اس کو پچھ ٹیڑھی قتم کی بات بتاتے ہیں تاکہ اس کے فہم میں آ جائے۔

'' پائے کج را کفش می بالیت کج'' ( ٹیڑھے پاؤل کے لیے ٹیڑھا جوتا بنانا پڑتا ہے) عوام بھی بچول کی طرح ہیں، ان کے لیے کئی قصے گھڑنے پڑتے ہیں تاکہ انہیں بات بھھ آجائے ہے

بر دروغال جمع می آید دروغ لِلْخبِینَاتِ اَلْخبِینَاتِ اَلْخبِینُونَ زو فروغ جمون کے لیے ضبیث مرد ہوتے ہیں۔ جمونوں کے لیے ضبیث مرد ہوتے ہیں۔ (۳۲۰/۲)

ہر کہ اُو جنسِ دروغ است اے پر داست چیشِ اُو نباشد مُعتَر اے بیٹے! جو جھوٹ کا ہم جنس ہے ادر اس کے لیے کچ معتر نہیں ہوتا۔ مولا نُا فرماتے ہیں کہ جس شخص کی چٹم بصیرت کھل جائے ادر عقل کے دانت آ جائیں تو وہ خالص رُوحانی غذا کو ہضم کر لیتا ہے ہے۔

بر كرا دندان صدق رُست شد . از دروغ و از خباخت رُست شد جس کے سچائی کے دانت نکل آئے ہیں وہ جھوٹ اور خباشت سے آزاد ہو گیا۔ (mm/r) مولانا روی ؓ نے تمثیل کی بات سمجھانے کے لیے کی زمانے کا ایک قصہ لکھا ہے اور جس کا ذِکر فردوی نے شاہنامہ میں بھی کیا ہے۔ وہ ہے کہ علیم برزد نے نوشیروان سے کہا کہ اس نے کتابوں میں بڑھا ہے کہ ہندوستان میں ایک درخت ہے، جے کھانے سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ نوشروان نے کہا کہ جاؤ اور ہندوستان سے اسے تلاش كركے لاؤ كيم برز دقنوج كے مہاراج كے ياس كيا تو اس نے كہا كدالي بوئى يبال كوئى نہيں، چلوكسي بورے رشي يا سنیای کے باس جاتے ہیں۔ اس رشی نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے اور فلال راجہ کے باس ایک کتاب ہے، جس میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ برزد ادھ بھی گیا۔ اس راجہ نے اے پڑھنے کی اجازت دی اور نقل کرنے ہے منع کر دیا۔ برزد نے وہ کتاب زبانی بڑھی اور حفظ کر لی چر نوشیروان نے اس کا پہلوی زبان میں ترجمہ کروایا۔ بعد میں عربی میں اور پھر ابن احمد سامانی نے اس کا عربی سے فاری میں ترجمہ کیا۔ مولا ناً نے بدقصہ ان اشعار سے شروع کیا ہے۔ گفت وانائے برائے واستال کہ ورنچے ہست ور ہندوستال ایک عقمند نے داستان کے طور پر کہا ہے کہ ہندوستان میں ایک ایبا درخت موجود ہے۔ . ہر کے کر بیوہ اُو خورد و بُرد کے اُود اُو جیرو نے برگز بمرد جس كى في اس كا ميوه كها ليا اور ياليا تو وه نه بورها موا اور نه جهي مرا آخر وہ حکیم ایک جوگی کے پاس میا اور ورخت کا پتا کیا تو وہ س کر ہنس پڑا اور کہا کہ ارے بھولے! یہ زمین پر

اُ گئے والا بوٹا نہیں بلکہ معرفت کا درخت ہے اور حیات بخش چیز کو کوئی درخت کہتا ہے تو کوئی آ قاب اور کوئی اسے
سمندر کہتا ہے تو کوئی ایم رحمت لیکن تم زیادہ تشیبہات اور مثالول میں نہ جاؤ، بس اتن بات مجھ لو کہ بقائے حیات اس
کے کم ترین آ جار میں سے ہے۔

شخ خدرید و بگفتش اے سلیم ایس درخت علم باشد در علیم
شخون در درخت کے مار میں معالی مارک کا میں درخت کیا ہے۔

ایس درخت کیا ہے مارک کیا درخت کے اسلیم باشد در علیم باشد در علیم

علاید و بس الحد اور اس سے کہا، اے عقل مند! به درخت علم کا ہے عالم کے اندر۔

پس بلند و بس شکرف و بس بیط آب حیوانے زوریائے محیط

تب حیوانے زوریائے محیط

جو بہت بلند اور بہت عجیب اور بہت پھیلا ہوا ہے، محیط سمندر کا آب حیات ہے۔

گرچہ فردست اُو اثر دارد ہزار آل کیے را نام شاید بے شار اگرچہ وہ ایک ہے، ہزاروں نتیج رکھتا ہے، اس ایک کے لئے بے شار نام مناسب ہیں۔ (۳۳۳/۲) فذکورہ گفتگو تشبیبات کی ضرورت محسوں ہوتی ہے اور اس مطالعہ کے بعد مولا تُا

نے ان تثبیبات کو اپنے کلام میں کیوں استعال کیا، واضح ہو جاتا ہے۔

آخر میں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ مولانا روی ؒ نے مثالوں کے طور پر مثنوی میں کچھ ایسے واقعات بیان کئے کہ جے بعض لوگ نفرت کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں۔ ایسے واقعات تھض لوگوں کے ذاق کے مطابق لکھے گئے ہیں تاکہ وہ بات فوراً سجھ میں آ جائے۔ افسوں ہے کہ معترض حضرات کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی کتابوں اور ٹی وی میں جیب براگندہ با تیں پڑھتے اور دیکھتے ہیں گر ان پر وہ اعتراض نہیں کرتے اور نہ ہی اجتناب کرتے ہیں۔ مولانا روی گئی ایکی مثالوں سے بہت سے مجملا گمراہ ہو جاتے ہیں۔

### الخائيسوال بإب

## كردار كے معاون اور مہالك

اَخلاقِ جمیدہ اور اَخلاقِ رذیلہ پر مولانا رویؒ نے بہت کلام کیا ہے اور مثنوی میں صِدق و صَفا، زُہد و تقویٰ، ہوں و ہوئی، حسد اور حرص وغیرہ کے متعلق کافی سیر حاصل کلام موجود ہے۔ اس سلیلے میں ہماری تصنیف''اسلام و رُوحانیت اور فکر اقبال'' جو اِن شاء اللہ کچھ عرصے بعد شائع ہو جائے گی، قابلِ مطالعہ ہے۔ یہاں پر مولاناً کے چند اشعار پر کفایت کی جائے گی۔

## زُمِد وتقویٰ فضل البی کا محراب ہے

اسلام کے قوانین کے مطابق دُنیاوی نبیس آخرت میں کام آنے والی نبیں ہیں اور اگر کوئی نبیت کام آئے گی تو وہ صرف حضور علیہ کی نبیت ہے۔ ابلیس نے پچھ کام ایسے کیے جس کی وجہ سے اسے معلم الملکوت بنا دیا گیا گر ایپ اس مقام سے اس میں تکبر پیدا ہو گیا اور اپنے متعلق اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی۔

ایک قول مشہور ہے کہ ''اوَّلُ مَنُ قَاسَ إِنبِیْسُ ''جس نے سب سے پہلے قیاس کیا، وہ شیطان ہے (الاواکل للسیوطی س ۲۰ شیطان نے کہا: میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے اور چونکہ آگ مٹی سے افغل ہے اس لیے میں انسان سے افغل ہوں کر اللہ انگر مَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْتُکُمْ ' یعنی تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پر ہیزگار ہے (الحجرات:۱۳)۔ یہ فضیلت کوئی وُٹیوی میراث نہیں، یہ انبیاء کی میراث ہے اور اس کی وارث پر ہیزگار لوگوں کی رُوسِ ہیں ہے۔

گفت حق نے بلکہ لا انساب شد نبد و تقوی فضل را محراب شد اللہ نے فرمایا (یہ بات) نبیں (بلکہ ہمارے نزدیک) نب کا اعتبار بی نبیں، ہمارے فضل کا محراب (صرف) زَہد و تقویٰ کا مقام ہے۔

مولانا روی مثنوی شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ اعمال کا مرتکب قیامت کو اپنے اعمال اپنے پاس موجود پائے گا۔ حضرت عدی ابنِ حاتم رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا پروردگار کلام کرے گا۔ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان یا پردہ نہ ہوگا جو اس کے آڑ ہو، پھر وہ اپنے وائیں طرف نظر کرے گا تو اس کو اپنے عمل ہی نظر آئیں گے جو وہ کر چکا ہے اور اپنے باسنے دیکھے گا تو اس کو بائیں نظر کرے گا تو اس کو وہ کر چکا ہے اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو ووزخ دکھائی وے گی، پس بچو دوزخ سے آگر چہ مجور کے ایک کلاے کے ساتھ۔'' اس حدیث کو بخاری و مسلم نے دوایت کیا ہے۔ (مفکلوة)

موال آن فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی جن اخلاق و اطوار اور جن حالات و مشاغل میں گزرتی ہے، انہی کی مناسب صورت میں وہ اُسٹے گا۔ ای طرح مولانا شاہ ولی اللہ کا قول ہے کہ عالم مثال میں بعض ایسی مناسبات ہیں جن پر احکام بنی ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت جرکیل کا خاص حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں منشکل ہونا کی خاص معنی پر بنی تھا اور ان مناسبات کو عارف جان لیتا ہے کہ فلال عمل کی جزا کس صورت میں ہوئی، اس طرح تعبیر خواب کو عارف جان لیتا ہے کہ فلال عمل کی جزا کس صورت میں ہوئی، اس طرح تعبیر خواب کو عارف جانا ہے کہ خواب میں دیکھی ہوئی صورت کے کیا معنی ہیں۔ غرض اس طریقے ہے نبی اگرم سے انٹھ فرماتے ہیں کہ''جو شخص علم کو چھپائے اور تعلیم کی ضرورت کے وقت اس ہے جی چرائے، اس کو آگ کی لگام سے عذاب ویا جائے گا، جو شخص مال کو نہایت عزیز رکھے اور بمیشہ اس کی مجبت میں گن رہے اس کے گلے میں گنجا سانپ ہار بنا کر والا جائے گا، جو شخص درہم و دینار کی حفاقت جان کے برابر کرے اور خدا کی راہ میں ان کو خرج نہ کر حقوا اس کو اپنی چیزوں سے داغ و سے داغ و سے دیاب کو عذاب دیا جائے گا، جو شخص کی تھاج کو کہزا پہنائے تو قیامت میں اس کو حذاب دیا جائے گا، جو شخص کی تھاج کو کہزا پہنائے تو قیامت میں اس کو ایک ایک میک عضو آگ ہونے کی دیا جائے گا، جو شخص کی عاج کو کہزا پہنائے تو قیامت میں اس کا ایک ایک عضو آگ ہونے کا دیا جن کا علی پوشاک دی جائے گی اور جو کی غلام کو آزاد کر دے تو قیامت میں اس کا ایک ایک عضو آگ ہونے کا دیا دیا جائے گا۔ دیا جو تیا مت میں اس کا ایک ایک عضو آگ ہونے کا دیا دور خدا جائے گا۔ دیا جو تیا مت میں اس کا ایک ایک عضو آگ ہونے کا دیا دور خدا جائے گا۔ دیا جو تیا مت میں اس کا ایک ایک عضو آگ ہونے دیا جو تیا میں کو کھو تا کا دیا جو تیا میں کو کھو تا گاہ کی کو تو تیا مت میں اس کا ایک ایک کو خواب سے آزاد

پیشہا و مُعلقہا بچوں جہیز سوئے بعدم آیند روز رسخیز متام پیشہا و مُعلقہا بچوں جہیز اراوا) تمام پیشے اور اخلاق سامانِ سفر کی طرح قیامت کے روز اپنے مالک کی طرف آئیں گے۔ صورتے کال بر نہادت غالب ست ہم برال تصویر حشرت واجب ست دُنیا میں جوصورت تہمارے وجود پر غالب ہے، اس صورت میں (قیامت کو) تمہارا حشر ہوتا واجب ہے۔ (ا/191)

پیشہا و خلقہا از بعدِ خواب واپس آید ہم بخصمِ خود شتاب سو کھنے کے بعد پیشہا و خلقہا از بعدِ خواب میں داپس آ جاتی ہیں (چنانچہ سنار، لوہار وغیرہ سویرے اُٹھتے ہیں ایک کے پاس داپس آ جاتی ہیں (چنانچہ سنار، لوہار وغیرہ سویرے اُٹھتے ہیں۔ ہی ایچ ایخ کام میں لگ جاتے ہیں۔

پیشها و اندیشها در وقت مسج مسج به بانجا شد که بود آن حسن و بهج پیشها و اندیشها در این مسل و بهج پیشها و در اندیشے سورا ہوتے ہی ای جگه جاتے ہیں جہاں پہلے وہ خوبی یا بُرائی کے سبب تنے۔ (۱۹۱/۱)

چوں کبور ہائے پیک از شہرہا ہوئے شہر خویش آرد بہرہا جیسے کہ نامہ بر کے کبور دوسرے شہرول سے اپنے شہر کی طرف (اپنے اپنے کمتوب الیہم کے لئے) نامہ و پیام کے جھے لاتے ہیں۔

ہر چہ بین سوئے اصلِ خود رود ہرد ہرد ہرد ہرد ہوئے گلِ خود راجع شود . جو چیزتم دیکھتے ہوا ہے اصل کی طرف جاتی ہے، ہروا ہے گل کی طرف لوٹا ہے۔ در پناو لطف عن باید گر بخت

## ( دُنیا کو چیوژ کرالله کی پناه میں آنا جاہیے)

مولانا روی فرماتے ہیں کہ جو شخص کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مخلوق کی ووی چھوڑ کر خالق سے دوتی کرے، جس کی وجہ سے یہ آب و آتش وغیرہ سب اس کے مددگار اور غلام بن سکتے ہیں۔ جس طرح خالت ابراہیم علیہ السلام پر آگ شخنڈی ہو گئی اور جس طرح ہاروا ن، موی " اور نوح " کو دریا نے راستہ دیا، البذا اس جستی کی محبت دال دی جائے گا۔ مستی کی محبت دل میں تبہاری محبت دال دی جائے گا۔ مولا نا فرماتے ہیں ہے

در پناہ لطفِ حق باید گریخت کو ہزاراں لطف بر أرواح ریخت (خلوق کی دوئ کو چور کر) خداوند تعالیٰ کی مہربانی کی پناہ میں آ جانا چاہیے جس نے (اپ بندول کی جانوں پر) ہزاروں مہربانیاں مبذول فرمائی ہیں۔

آنكه غافل بود از يكشف ببار

## (جو بہار میں نصل سے غافل ہوا وہ وقت کی قدر کیا جانے)

مولانا رومؓ وقت کی قدر و قیمت بیان فرماتے ہوئے ایک مثال دیتے ہیں کہ کاشت کارلوگ ہی جانتے ہیں کہ ثال دیتے ہیں کہ تخ بون کے ایک مثال دیتے میں کہ کتنے اہم ہوتے ہیں، جب کہ چند دنوں کی محنت سال بجر کے رزق کے لئے اطمینان ولا دیتی ہے، اگر ان دنوں میں غفلت کی جائے تو سال بجر فقر و فاقہ برداشت کرتا پڑتا ہے 'اَلـدُنْیَـا مِزْرَعَهُ الْاَحِرَةِ " ( دُنیا

آخرت کی تھیت ہے) گویا وُنیوی زندگی اعمال کے جج بونے کا موسم ہے جس کی پیدادار آخرت میں کام آئے گی، لہذا فضول مصروفات کو ترک کر کے اس قیتی وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔

آنکہ غافل بود از کشت بہار اُوچہ دائد قیست ایں دوزگار جو شخض (عین) موسم پر (ج) بونے سے غافل ہے، وہ اس وقت کی قدر کیا جانے۔ (۲۰۴/۱)

### گر نبودے نوح را از حق بدے

## (اگرنوخ كوطوفان مين الله كى تائيد حاصل نه بوتى)

حضرت نوح علیہ اللام کی ظاہری حالت ایک تھی کہ لوگ آپ کے وعظ و نصیحت کو وقعت کی نظر ہے نہیں و کیسے تھے۔ ان کی بنائی ہوئی کشتی کا متسخر اُڑاتے تھے، لیکن جب ان کی دُعا سے طوفان آیا تو بڑے بڑے بہاڑوں کو بہا کر لے گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدی میں لاکھوں شہوں کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ بندگانِ خدا کو تائید الہی حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیلوگ مخالفین کی قوت و شان و شوکت سے مرعوب نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور کوئی نیبی طاقت ہے جو ان کی زبان سے اظہار حق کرواتی ہے۔

گر نبودے نوح را از حق یکے پس جہانے را چال برہم زدے (چنانچہ) اگر حضرت نوح کو تاکیر الٰہی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ سارے جہان کو (طوفان کے ساتھ) کیونکر تہ و بالا کر سکتے۔

### چول بمردم از حواسات بشر

### (جو بشری حواس سے فانی ہو جائے تو خدا اس کا مددگار ہوتا ہے)

حضرت نوح علی السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ''اے سرکشو! میں اپنی ہستی کو فنا کر کے محبوب حقیقی کے ساتھ جی رہا ہوں، میں اپنی رائے سے پی نہیں کہہ رہا۔'' چنا نچہ صدیث قدی ہے''جو بندہ نوافل کے ساتھ میرا قُرب چاہتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، حتی کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولٹا ہے' یعنی اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولٹا ہے' یعنی اس کے ہرکام میں اللہ کی مدد شاملِ حال ہوتی ہے۔ چونکہ پیٹیم زات حتی میں فنا ہوتا ہے اور جو پچھ کہتا ہے بایمائے حتی کہتا ہے، نہ کہ بتقاضائے نفس 'و مَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحُیُ 'یُوْ حُی' (یعنی اس کے برکام سے نہیں بولتے مگر جو پچھ وتی کیا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں۔ النجی اسلامی سے نہیں بولتے مگر جو پچھ وتی کیا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں۔ النجی ہے۔

پیوں بمردم از حواسات بھر میں میں میں از حواسات بھر کی میں اور ادراک بن گیا۔ (۳۲۲/۱)

### شیر و صیر شیر خود آن شاست (سیدهی راه والے کے لیے شیر بھی ہے اور اس کا شکار بھی)

اس شعریس یہ بیان ہورہا ہے کہ صراطِ متنقیم کو اپنانے اور نفس کی خواہشات کو ترک کرنے ہے آدمی کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ ایک ورندہ لیتی شیر جس کا کام چیر پھاڑ کرنا ہے وہ بھی غلام بن جاتا ہے اور دُنیا اور آخرت کی ہر فاہری اور باطنی نعمت اس کومل جاتی ہے، پھریہ تمام نعمتیں اللہ نے اپندوں بی کے لئے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمام نعمتوں سے بے نیاز ہے، الہذا بندے کو چاہیے کہ وہ تمام تر نفسانی خیالات کو ترک کرے اس خالق حقیق کی

#### غلامی میں آجائے ۔

پُوں فقیر آئید اندر راہِ راست شیر و صید شیر خود آنِ شاست جب نقیر صراط متقیم پر آکر (خیالات نفسانیہ ہے) اس جب نقیر صراط متقیم پر آکر (خیالات نفسانیہ ہے) خالی ہو جاتا ہے (تو اس کو معیت حق حاصل ہو جاتی ہے) اس طرح شیر اور شیر کا شکار بھی تمہارا مال ہو جاتا ہے۔

### بركه باشدشير اسرار وامير

## (جو اسرار حق جانتا ہے، وہ دل کی بات تاڑ لیتا ہے)

اٹلِ حق اپنے صفائے باطن سے دوسرے کے مافی الضمیر کو معلوم کر لیتے ہیں، لہذا ان کے حضور اپنے دل ہیں شکوک وشبہات لانے سے گریز کرنا چاہیئے۔ یہ لوگ میدانِ اسرار کے شیر اور سردار ہوتے ہیں۔ خبروار! ان کے حضور سور خلن سے بچواور اگر ان سے فیض نہ حاصل کر سکو تو اپنا نقصان بھی نہ کرو

ہر کہ باشد شمیر امرار و امیر او بدائد ہر چہ اندیشد ضمیر جو فخض (میدانِ امرار کا شیر اور سردار ہوتا ہے، (نینی مرشدِ کامل) وہ دل کی بات تاڑ لیتا ہے۔ (۱/۳۱۷)

مولانا روم یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب تو خود بنی کرے گا تو بادشاہ پر جری گردن مارنا فرض ہو جائے گا۔ اگر چہ بتقاضائے رحم و کرم اکثر مجرموں کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں لیکن کبی مصلحت اس کی بھی متقاضی ہوتی ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ایک شیر، بھیڑیا اور لومڑی کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان شیوں نے مل کر تین جانور شکار کے تو بھیڑئے نے کہا ہر ایک کے حصہ میں ایک ایک جانور آتا ہے لیکن لومڑی نے کہا، حضور! یہ شیوں تمہارے ہیں گر بھیڑئے نے گائے شیر کے لئے، بمری اپنے لئے اور خرگوش کو لومڑی کے لئے تقسیم کرنے کی میں میں ایک ایک جانور آتا ہے لیکن لومڑی کی خودی پر اس کو دائے دی۔ شیر نے بھیڑے کی خود بنی پر اس کو سزا دی اور اس کو پنچہ مار کرختم کر دیا گر لومڑی کی خودی پر اس کو مینوں جانور جانور کی ایک ایک جانور آئی اس خالتی حقیق کی ہے، اس کو بادشاہ حق شام کرو، لہذا بڑائی اس خالتی حقیق کی ہے، اس کو بادشاہ حق شام کرو، لہذا بڑائی اس خالتی حقیق کی ہے، اس کو بادشاہ حق شیر نے بھیڑئے کو کہا ۔

چوں عکشتی فانی اندر پیشِ من فرض آمد مُر ترا گردن زدن جب تو میرے حضور میں محو (وب خود) نه ہوا تو تیری گردن مارنا میرا فرض تھا۔ مولی و آرزو کم باش دوست

( آرزو اور هویٰ کی غلامی نه کرو)

مولانا روم فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایکی رؤیل چیز ہے جو بہت ہے رؤائل کا سرچشہ ہے۔ حسد کا مطلب ہے کی بہتری پر جلنا، جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت دکھے کر ان سے حسد کیا اور کہا کہ جھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا (الاعراف۔ ۱۲) ''خلفَتنِی مِنْ نَادٍ وَ خَلفَتهُ مِنْ طِیْنِ'' کہہ کر حسد کا اظہار کیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حسد خود انسان کے باطن کا مرض ہے۔ جب حسد کا مرض دل پر اثر کرتا ہے تو حواس، فکر اور عقل وغیرہ لیخی تمام دماغی وقبی خاندان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، لینی بیتمام طاقتیں بجائے کوئی اچھا ممل کرنے کے حسد کے ماتحت کام کرنے لگی ہیں۔ راوسلوک پر چلنے والے کے لئے بھی بید دُشوار گزار گھائی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں وہ شخص خوش نعیب ہے جو حسد سے بچا ہوا ہے۔ حسد کے بارے میں صدیث نبوی شکائی ہے کہ مولانا فرماتے ہیں وہ شخص خوش نعیب ہے جو حسد سے بچا ہوا ہے۔ حسد کے بارے میں صدیث نبوی شکائی ہے کہ '' اگر حسد سے بچا جاتا ہے۔ حس طرح آگ کنزیوں کو کھا جاتی ہے۔'' اگر حسد سے بچنا چاہو تو کسی کامل مرد کے دائمی ہو جاتا ہے جس طرح آگ کنزیوں کو کھا جاتی ہے۔'' اگر حسد سے بچنا چاہو تو کسی کی کوئی طاقت زائل نہیں کر عمی لیکن مرشد کامل کے وسلے سے اس ہوائے نضائی کو ذیا کی کیا جاتا ہے۔ اس ہوائے نضائی کو ذیا کی کیا جاتا ہے۔ اس ہوائے نضائی کو ذیا کی کیا جاتا ہے۔ اس ہوائے نضائی کو ذیا کی جائے گا۔ کی کی کوئی طاقت زائل نہیں کر عمی گئے کامل کا وامن پکو لے تو وہ حسد و ہوئی سے بچنا ہو سے کھا۔

ینچے دیے گئے شعروں میں مولانا بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو نفسانی خواہش کے تابع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سمہیں اللہ کی راہ سے گراہ کرتی ہے اور جس نے نفسانی خواہشات پر قابو پالیا تو وہ شخص کامیاب ہوا۔ ہوائے نفسانی پر قابو پالیا نو وہ شخص کامیاب ہوا۔ ہوائے نفسانی پر قابو پانے کے لئے کسی کامل کے سائے میں پناہ لو (شیطانی وسواس سے اسمن میں رہو گے) مولانا فرماتے ہیں ہا باش دوست چوں یُضِلُک عَن سَبُیلِ اللّٰهِ اُوست (خوش) نفسانی خواہش اور قضائے نفنول کے تابع نہ ہو، جوکہ تم کو اللہ کے راستہ سے گراہ کرتی ہے۔ (ا/۲۰۹) آپ کی مراد اس شعر سے یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے: یعنی اے داؤہ ہم نے تم کو دُنیا میں خلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں کو راہِ خدا سے گراہ کر دے گی، بے شک جو کو راہِ خدا سے گراہ کر دے گی، بے شک جو کو راہِ خدا سے گراہ کر دے گی، بے شک جو کو راہِ خدا سے گراہ کر دے گی، بے شک جو کو راہِ خدا سے گراہ کر دے گی، بے شک جو کو راہِ خدا سے گراہ ہو جاتے ہیں، ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ (ص ۲۲۰)

ایں ہوا را نشکعہ اعمر جہاں · نیج چیزے ہمچو سامیہ ہمرہاں آرزو (اور) اس ہوائے نفسانی کو دُنیا میں کوئی چیز رفقائے طریق یعنی مرشدانِ کامل کے بغیر زائل نہیں کرسکتی۔ (۱/۳۰۹) گفت پیغیر علی را کاے علی شیرِ همی پہلوانی پُر دل جات ہو، بہاور جناب رُوحِ دو عالم، رُوح کا نَات ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے علیہ اللہ کے شیر ہو، بہاور ہو، دلیر ہو۔

ہو، دلیر ہو۔ (الی مند کشتی اور فے والوں کو پہلوان کہتے ہیں)۔

آفآب رُوح نے آنِ فلک کہ زنورش زندہ اند اِنس و مَلک وہ رُوحانی سورج ہے، آسان سے منسوب (ہونے والا سورج) نہیں، اس کے نور سے انسان اور فرشتے زندہ ہیں۔
(۱/۱۱۳۱)

در بشر روپش گشت است آفآب فَهِمْ مُن وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وہ رُوحانیت کا آفآب (ایک) بشر کے جسم میں پنہاں ہورہا ہے، اس نکتے کو سجھ لواور اللہ بہتر جانتا ہے۔ (۱/۱۱س)
(مرادیہ کہ کسی کال، اکمل، اکمل واطهر مرشد ہے تو تسل پیدا کرو)

#### تحت الشعور مين خوابيده شهوات اورسفلي معاملات

مولاناً فرماتے ہیں کہ جب انسان بیر معلوم کر لے کہ ابھی مجھ میں پچھ کی ہے تو بیاس کی ترتی کا پہلا قدم ہے اور جہاں کوئی خود کو کامل بزرگ بجھ لے تو سجھ لو کہ اس کی ترتی زک گئے۔ زندگی یا آگے بڑھتی ہے یا پیچے کی طرف البیس نے کہا: "آنا خیر مِنْهُ" میں انسان ہے بہتر ہوں (سورہ الاعراف: آیت ۱۲) تو وہ شیطان قرار دیا گیا۔ مولاناً ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ندی یا تالاب کا پانی ساکن ہوتو صاف معلوم ہوتا ہے اور اگر کی جنبش سے اس کی تہہ کی مٹی ال گئی تو یہ مٹی پانی کو گدلا کر دیتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ آزمائش اور نفس کے ارتعاش سے اگر یہ خوابیدہ خباشیں بیدار ہو جائیں تو انسان لوگوں کے لیے تماشہ بن جاتا ہے ہے۔

علج بدر زیندای کمال نیست اندر جانت اے مغرور ضال کمال کے گھمنڈ سے زیادہ برتر بیاری تیری روح میں اور کھی نہیں ہے، اے گراہ مغرور! (۳۳۳/۱)

علت البلیس کی بیاری کہ '' بیس اچھا ہوں'' کری تھی، یہ مرض ہر مخلوق کے نفس میں موجود ہے۔

البلیس کی بیاری کہ '' بیس اچھا ہوں'' کری تھی، یہ مرض ہر مخلوق کے نفس میں موجود ہے۔

البلیس کی بیاری کہ '' بیس اچھا ہوں'' کری تھی، یہ مرض ہر مخلوق کے نفس میں موجود ہے۔

اگرچہ خود را بیس شکت بیند او آب صاف پانی کے پنچ گندگی کی طرح ہے۔ (۱۳۳۳)

اگرچہ وہ خود کو کتنا ہی متواضع خیال کرے یہ کرائی تو نہر کے صاف پانی کے پنچ گندگی کی طرح ہے۔

(۱۳۳۳)

جب تو اس کو بطور امتحان ہلائے گا فورا پانی گوہر کے رنگ کا ہو جائے گا۔

(۱۳۳۳)

منس کے ان میل نات کا خود اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ نہر خود اپنی صفائی نہیں کر کتی۔ توار خود اپنا دستہیں بنا کتی، اس زوحانی مرض کے لیے کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔

حسار

#### ريره ريره صدق برروزه چا

### (ہرروز کا ذرا ذرا سا صِدق ہارے اعمالناہے میں کیوں جمع نہیں ہوتا)

ا حادیث ہے یہ بات ثابت ہے کہ انسان نیکیوں کی گھری جمع کرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کے اعمال نامہ کی گھری کھونی جاتی ہے تو اس میں بہت کم اعمال کا وزن موجود ہوتا ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ پچھ لوگ نیک اعمال تو بہت کرتے ہیں گر فیبت، چفلی، بُدخوئی اور اعمال بدکی وجہ ہے وہ نیکیاں کاٹ لی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کم نیک اعمال اس کے نیکی کے پلڑے میں باتی رہ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں بہت کہ نیکیوں کی بقاء کے لیے نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے گریز کرنا چاہیے۔

مولانا روی کے درج ذیل شعر ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کے اندر ضرور رُوعانی چور یعنی شیطان موجود ہے، چنانچہ اعادیث میں وارد ہے ''إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِی مِنَ اللّا نُسَانِ مَجُرَى الدَّم'' (بلوغ المرام) ہے ثک شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح پھرتا ہے، یہی چور ہے جو ذخیرہ اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، ورنہ حشر کے دن تک اس ذخیرہ میں پچھتو جمع ہوتا۔ چور خزانہ پر گھات لگایا ہی کرتا ہے لیکن چوکیدار کا کام ہے کہ اس کو دفع کرتا رہے۔ شیطانی خطرات و وساوس سے دل کو بالکل منزہ رکھنامستحب ہے اور یہ کا مین کام ہے جومجوب حقیق کے لئے منزل دل کو ہر شے سے خالی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جان سے بھی موذی اعمال کو دُور رکھے ہوئے ہیں۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ آبن ول جب عبادت اللی سے دالو لال ہو جاتا ہے اور اس سے انوار غیب کے شرار سے جھڑنے گئتے ہیں، جن سے عرفان و ایقان کی روشی متصور ہے تو دز دِ شیطان جو انسان کے پہلو میں چھپا ہوتا ہے، چھڑنے سان انوار کو بجھاتا ہے اور اس عبادت گزار کے حالات و واقعات کو منور نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اس دز دِلتیم

سے پناہ وے۔ فرماتے ہیں ۔۔

ریزہ ریزہ مدت ہر روزہ چا ، جع می ناید دریں انباد ما (۱۹/۱ دریں انباد ما دریں انباد ما دریں انباد ما دریادہ انبار نہ ہی اریزہ ریزہ مدت و اظلام کا ہر روز ہارے اس ذخیرے میں جع کیوں نہیں ہوتا؟ (۱۹/۱) کر حد آلود گردد خاندان

#### (صدیس گرانے کا گرانہ مبتلا ہو جاتا ہے)

مولاناً فرماتے ہیں کہ حدانیان کے باطن کا مرض ہے، حد ہے بچو۔ حد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے، چسے آگ ایندھن کو۔ حد کے بڑاہ کن نقصانات سے بچنے کے لئے کسی مرشد کائل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تا کہ حد جسے موذی مرض سے چھنکارا حاصل کر سکو۔ مولانا روم فرماتے ہیں خاص طور پر اللہ والوں لیعنی بزرگوں سے حد کر نے سے گریز کرو کیونکہ بیٹل شیطان کا ہے، اس نے ہی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ اللام سے مرتبے کی وجہ سے تمہادا سے حد کرو گے تو اس سے ان کا تو پھینیں گزنے گالیکن اس حد کی وجہ سے تمہادا اپنا ول ہی تاریک ہوگا، لہذا اولیائے کرام کے قدموں کی خاک ہن جاؤ اور حد پرمٹی ڈال دو۔ مولاناً فرماتے ہیں۔ این جمد خانہ حد آئم بدال کر حد آئم بدال کی جسم حد کا گھرانہ بتانا ہو جاتا ہے۔ (۱/۲۷) ہوگا ہے حد کر و حد شکر و حد کر و حد کر و حد کر و حد کر ان اس کہ کے نہیں گڑے گا)، اس حد سے تیرے ہوگا رکن کی بیا جد حد کر و حد کر کا (تو اس کا پکھنہیں گڑے گا)، اس حد سے تیرے جب تو (کس) بے حد (بزرگ) کے ساتھ کر و حد کر کا (تو اس کا پکھنہیں گڑے گا)، اس حد سے تیرے جب تو (کس) بے حد (بزرگ) کے ساتھ کر و حد کر کا (تو اس کا پکھنہیں گڑے گا)، اس حد سے تیرے جب تو (کس) بے حد (بزرگ) کے ساتھ کر و حد کرے گا (تو اس کا پکھنہیں گڑے گا)، اس حد سے تیرے جب تو (کس) بے حد (بزرگ) کے ساتھ کر و حد کرے گا (تو اس کا پکھنہیں گڑے گا)، اس حد سے تیرے جب تو رکس کی جاتوں گھا جاگیں گھا جاگیں گے۔

# حشر پُر حرص سک مردار خوار

### (حریص اور مردار خور کتے کا حشر قیامت کوسور جیسا ہوگا)

مولاناً فرماتے ہیں جس طرح دوسرے مجرموں کا حشران کے اہمال بد کے مناسب ہوگا، ای طرح حرام کاری کرنے والوں کی شرمگاہیں اس قدر بدبو دار ہوں گی کہ اہل محشر شک آ جائیں گے اور شراب پینے والوں کے منہ ہے بھی سخت بدبوآئے گی، ای طرح جرص کرنے والے آ دی کا حشر قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا۔ اُخلاقِ بد اور عاداتِ قبیحہ دُنیا میں محض کیفیاتِ نفسانیہ ہیں جو محسوس بحواسِ ظاہر نہیں ہو سکتیں گر قیامت میں وہ خاص خاص شکلوں میں نمودار ہو کر اپنے مرکبین کے لیے باعثِ عذاب ہوں گی، جو خصلت تمہارے وجود میں تمام خصائل پر عالب ہے ای کے مطابق حشر میں تمہاری صورت کا ہونا داجب ہے، مثلاً سود خور کی شکل سور جیسی ہوگ۔ حدیث شریف میں آیا ہے ''دُنہُ عَدُ النّائُ عَلَی نِبْاتِهِہُ'' یعنی قیامت میں لوگ اپنی اپنی نیت کے موافق اُٹھائے جائیں گ

اور دوسری صدیث شریف میں ہے "يُنفَ کُلُ عَبْدِ عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ" لِعَنى بربنده قيامت كوان اعمال كى شكل ميں اُشايا جائے گا، جن ميں اس نے وفات يائی تقی ہے

حشر نئے حرم مگ فردار خوار (۱۳۲/۲) حرم مگ فردار خوار (۱۳۲/۲) حرم ایک کردار کھانے والے کتے کا حشر قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا۔ (۱۳۲/۲) میں مید ازعشق خیز و نداز جو و

# (بہ سجدہ نہ کرنے کا حمد بھی عشق سے پیدا ہوا نہ کہ انکار سے)

مولانا روم فرماتے ہیں کہ شیطان نے جب مجدہ کرنے ہے انکار کیا تو اس کی وجہ بیتی کہ شیطان کو برعم خویش خداوندتعالی ہے عشق تھا، اس لیے اس نے گوارا نہ کیا کہ آوم کو خدا کی بارگاہ ہیں اس سے زیادہ تقرب حاصل ہو۔ اب اس کو خواہ حسد کہویا رقابت، بہرکیف عاشقوں کے نزویک ہم چشی ہے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں بلکہ غیرتِ عشق تو تقل ہونے ہیں بھی کی کی شرکت گوارا نہیں کر کمتی اور اس قتم کا حمد تو یقینا انہا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، جہاں کوئی غیر شخص دوست کے ساتھ ہم نشین ہو۔ شیطان کا خیال کہ اسے خدات محبت یا عشق تھا تو یہ ایک غلط بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ عاشق کا کام سرتیام خم کرنا ہے نہ کہ محبوب کے ساتھ گتاخی کا مرتکب ہونا۔ روایات ہیں ہے کہ حضرت جنید کو ابلیں سے طنے کی خواہش تھی تو ایک دن جب ابلیس ان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ الے تعین! محمل ہوئی۔ ابلیس نے کہا کہ جنید ایک کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور کو محبدہ کرتا؟ اس کے اس جواب سے آپ کو جرت ہوئی کہ بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے میرے دل ہیں سے بات القا فرمائی کہ اے کہد دو کہ اگرتم نے خدا کو خدا مجھ لیا تھا تو اس کے علم سے وقت اللہ نے میرے دل ہیں سے بات القا فرمائی کہ اے کہد دو کہ اگرتم نے خدا کو خدا مجھ لیا تھا تو اس کے علم سے انگار کیوں کیا؟ جو نہی میرے دل ہیں سے بات القا فرمائی کہ اے کہد دو کہ اگرتم نے خدا کو خدا مجھ لیا تھا تو اس کے علم سے انگار کیوں کیا؟ جو نہی میرے دل ہیں سے القا ہوا تو ابلیس دُم دیا گیا اور کہنے لگا اے جنید! تم نے تو مجھ کو انگار کیوں کیا؟ جو نہی میرے دل ہیں سے القا ہوا تو ابلیس دُم دیا کر بھاگ گیا اور کہنے لگا اے جنید! تم نے تو مجھ کو

رک مجدہ از حد میرم کہ بود

میں مانتا ہوں کہ (میں نے) آدم کے آگے مجدہ نہیں کیا تھا، یہ حسد عشق کی وجہ سے تھا نہ کہ انکار ہے۔ (۲۵۱/۲)

اس کے بعد مولانا روی فرماتے ہیں کہ جو سورج کا حاسد ہو وہ سورج کے وجود سے ہی اندھا ہو جاتا ہے۔ آفاب کا وجود ایبا ہے کہ جو چیز تاریکی شب میں دکھائی نہیں ویتی وہ نظر آنے لگتی ہے لیکن جس شخص کو آفاب نہیں افاب ان سوخص کے لئے اس کا اُلٹا اثر ہوتا ہے۔ وہ اس سے روشی حاصل کرنے کی بجائے اُلٹا اندھا ہو جاتا ہے، جس طرح کوئی شخص کی باکمال بزرگ سے حسد کرتا ہے تو اس سے فیض حاصل کرنے کی بجائے اُلٹا نقصان اُٹھاتا ہے۔ حاسد کو حسد عموماً دوسرے کی خوشحالی اور فارغ البالی سے ہوتا ہے، جب وہ دیکھا ہے کہ وہ خوشحالی کے ساتھ

منکسر المرزج بھی ہے تو وہ جُل اُٹھتا ہے۔ ای طرح نہ نوگوں کے لئے اللہ کی نعتوں کا خاتمہ ہوگا اور نہ ہی وہ زندگی بھر حسد سے نجات پائے گا۔ حسد ایک الی بلائے بد ہے کہ جو انسان اس آفت میں ملوث ہو وہ تمام برکات سے محروم رہتا ہے، اگر چہ وہ خود تمہارا مرشد ہی کیوں نہ ہو۔ اس حسد کا نجس ترین دھبہ اس کے نقدس و بزرگی میں بھی حیسے نہیں سکتا۔ مولاناً فرماتے ہیں

آنکہ اُو ہاشد حسود آفاب کور می گردد زبود آفاب جو کہ سورج کا حاسد ہوتا ہے دہ سورج کا وجود سے اندھا ہو جاتا ہے۔

# ای حمد درفعل از گرگال گذشت

# (برحداب فعل میں بھیریوں سے بردھا ہوا ہے)

درج ذیل شعر میں بھیڑ ہے مراد باطنی حمد ہے جو اصلی بھیڑیوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یوسٹ کے بھا کیوں نے یہ بہانہ کیا کہ ان کے بھائی کو بھیڑ ہے نے کھا لیا، در حقیقت وہ کوئیں میں ڈالے گئے تھے اور بی فعل باطنی حمد کو ظاہر کرتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا اور یہ کام کوئی بھیڑیا نہ کر سکتا تھا۔ روز قیامت صاسدوں کی شکل بھیڑیوں کی صورت میں ہوگی۔

گرگ ظاہر گردِ یوسف خود گشت ایں حمد در فعل از گرگاں گذشت کی بھے کے کا بھیڑیا تو یوسف کے پاس بھی نہیں پھٹکا (جو کچھ ہوا وہ حمد کے باطنی بھیڑیا کے باس بھی نہیں پھٹکا (جو کچھ ہوا وہ حمد کے باطنی بھیڑیا کے بھیڑیوں ہے بھی بڑھا ہوا ہے۔

خصه بنجم

انتيبوال باب

# مثنوى اور قرآن

(مثنوى مين اشارات قرآن)

مثنوی مولانا روم ایک ایس کتاب ہے، جس میں مولانا نے تمام رُوحانی موضوعات پر قلم اُٹھایا ہے اور اس کو رُوحانی کتب پرسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بعض مشائخ مثنوی کو رُوحانیت پرسب سے بڑی تحریر خیال کرتے ہیں۔ مولانا جائی نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ مولانا روئی کی مثنوی فاری زبان میں قرآن کی ترجمانی کرتی ہے۔ مثنوی معنوی معنوی میں قرآن ور زبان پہلوی (مولانا روئی کی مثنوی معنوی حقیقنا فاری زبان میں قرآن ہے)

مولانا روئ نے قرآن کی بہت کی آیات کی کھے روایتوں کی مدد سے تفییر کرنے کے بعد ان آیات کی وضاحت میں مطابقت پیش کی ہے، جس سے آیات قرآنی آسانی سے عوام کے ذہنوں پر اُجاگر ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے مجنوں کے متعلق ایک حکایت یوں بیان کی ہے کہ کسی نے مجنوں کو صحرا میں انتہائی استغراق کی حالت میں اس طرح دیکھا کہ وہ زمین پر کچھ حروف لکھ رہا ہے اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مجنوں کسی کو خط لکھ رہا ہے۔ جب مجنوں سے اُس کے متعلق استفسار کیا گیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ وہ خط نہیں لکھ رہا تھا بلکہ لیلل کے نام کو یار بار زمین پر لکھنے سے اپنے ول کو تسلی وے رہا تھا ۔

 اس مثال ہے آپ نے قرآن کی آیت "اُلا بِدِ کُو اللّهِ وَطُهَنِنُ الْقُلُوبُ" (یعنی یادر کھو کہ اللہ کے ذکر ہے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے) (الرعد: ٢٨) کی دلچے تقریح کی ہے اور بتایا ہے کہ جن کو اللہ ہے محبت ہوان کے دل اس کے ذکر ہے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح آپ جو بھی مثال بیان کرتے ہیں اس میں قرآن اور حدیث کا حوالہ ماتا ہے۔ قرآن کے مضامین کی وضاحت آپ نے مختلف مقامات پرکی ہے، جن میں سے چند ایک بطور نمونہ چیش کے جا رہے ہیں۔

# قرآن کے معانی کاسمجھنامحس قرائت سے افضل ہے

مولانا روئم فرماتے ہیں کہ الفاظِ قرآن کا یاد کرنا بھی عبادت ہے گر اس کے معانی پرغور کرنا اور ان کو سمجھنا زیادہ افضل ہے۔ مولا نا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم قرآن مجید کے اسرار و تھم سجھنے اور ان برغور کرنے میں اس قدرمنہمک رہتے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ حفظ کرنے کی ان کوفرصت نہتھی، حالانکہ الفاظ قرآن کا باد کرنا بھی عبادت ہے گر چونک معنی برغور کرنا الفاظ کے یاد کرنے سے انصل ہے اس لیے وہ افضلیت کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے، پس افضل کے مقابلے میں غیر افضل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، خواہ وہ فی نفسہ امرِ حسن ہی کیوں نہ ہو۔ مولا تا فرماتے ہیں کہ پھر امر حسن کے مقابلے میں امر فتیح کو کیوں نہیں چھوڑ نا جاہیے جو بے ہودہ کام اور فضول خیالات ہیں، غرض جس صحابی کو قرآن مجید کا چوتھا حصہ بھی حفظ ہو جاتا وہ اینے حق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بید کلمات سنتا کہ یہ تو ہم سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ خدانخوات صحابہ کی قوت حافظ ضعیف تھی بلکہ جیسے کہ صاحب شرعة الاسلام نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی القد تعالی عنبم دس آیات پڑھتے تھے اور جب تک ان کے پورے بورے اسرار و نکات اور احکام و مسائل نہ کھے لیتے، آگے نہ بردھتے تھے۔ ابنِ عطا کہتے ہیں کہ میں پہلے دن رات میں دو مرتبہ قرآن ختم کر لیتا تھالیکن اب بیرحال ہے کہ چورہ سال سے میں نے قرآن کا پڑھنا شروع کر رکھا ہے اور بمشكل سورة الانفال تك پہنچا ہوں۔ فرماتے ہیں كه بياس لئے كه يہلے ميں غفلت ميں اور غرور سے برحتا تھا اور اب بصیرت و انتباہ سے پڑھتا ہول (منج)۔ آگے ارشاد ہے کہ اصحاب رسول عظف کا اتنا قرآن حفظ کر لین بھی بری بات تھی۔ قرآن عالیشان بادشاہ کے سوا اور کسی کے لئے ممکن نہیں اور بیصی یہ بی کی شان ہے اس لیے کہ مجت حق کی الیی مستی میں حفظ قرآن کے ادب کی رعایت رکھنا ممکن نہیں ہوتا اور اگر ہوتو موجب تعجب ہے۔مولاناً فرماتے ہیں کہ اس طرح قرآن کے آثار و معانی میں کامل انہاک کے ساتھ حفظ الفاظ کا اہتمام مشکل ام تھا مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کی جلالت شان کے آ گے وہ آسان ہو گیا۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ لوگ سارا قرآن حفظ کرنے کو تو کر لیتے ہیں گر ان کا حفظِ قرآن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے حفظِ قرآن سے کیا مناسبت رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح لاٹھی اندھوں کومحبوب ہوتی ہے، ای طرح دل کے اند سے الفاظ یاد کرنے کے دلدادہ ہوتے ہیں، لین اندھا قرآن کے الفاظ اپنے اندر بجر لینے کے لئے قرآن کا صندوق بن جاتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ اندھوں کے لئے لائھی سہارا ہوتی ہوتو دل کے اندھوں کے لئے قرآن کے الفاظ سہارا ہیں، انہی کی بدولت وہ کماتے کھاتے ہیں، نماز میں بھی اس کے سہار کے گھڑے ہوتے ہیں۔ اگر الفاظ میں خطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے، بخلاف اس کے جولوگ اس کے معانی میں مست ہیں، وہ نہ دنیا کمانے کی میں غلطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے، بخلاف اس کے جولوگ اس کے معانی میں مست ہیں، وہ نہ دنیا کمانے کی پرواہ رکھتے ہیں اور نہ ان کی نماز باطل ہوتی ہے کیونکہ مست و مجنوں مکلف، ہی نہیں ہوتے اور جس طرح صندوق ہیں ہی عبر وزر اور مال و متاع محفوظ رکھا جاتا ہے ای طرح ان دل کے اندھوں کا سینہ قرآن کے الفاظ کا صندوق ہی میں ہی وہ مال و زر کما کر کھاتے ہیں۔ مولانا روئی فرماتے ہیں کہ خالی الفاظ کو رثے والے حافظ قرآن بہرحال ان لگوگوں ہے بہتر ہی جو چوہوں اور سانچوں سے بجرا ہوا ہے۔ نہ کورہ بالا گفتگو سے مولانا نے نی واضح فرمایا کہ قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کرنا بھی عبادت ہے گر معانی کو بچھنا اس سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو پچھ بھی نہ یاد ہو اس سے گر معانی کو بچھ بھی نہ یاد ہو اس سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو پچھ بھی نہ یاد ہو اس سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو پچھ بھی نہ یاد ہو اس سے سے مولانا روئم قرماتے ہیں کہ اوال میں ہیں ہی اور جس کا سینہ شرور و مفاسد سے بھرا ہوا ہو ہے۔ مولانا روئم قرماتے ہیں۔

در صحابہ کم بُدے حافظ کے گرچہ شوقے بود جال شال را بے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حافظ کے جے، اگرچہ اُن کی جان کو اس کا شوق بہت تھا۔ (۱۳۹/۳) کرام رضی اللہ تعالیٰ خرآ ں جر کرا محفوظ بود جس کے اُلے فیٹنا از صَحابہ میشؤد جس صحابی کو قرآن مجید کا چوتھا حصہ بھی حفظ ہو جاتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیسنتا کہ بیاتو ہم میں بڑھ گیا۔ (۱۳۰/۳)

جع صورت یا چنیں معنی ژرف نیست ممکن نجو زشلطانے شکرف (قرآن کے) ایسے گہرے معنی کے ساتھ الفاظ کا جمع ہونا ایک عالی شان باوشاہ کے سوا اور کسی کے لئے ممکن نہیں۔ (۳/۱۳۰)

ور چنیں متی مراعاتِ اُدَبِ خود دباشد دَر پود باشد . عُبِ محبِّ حَقَ کی ایک متی مراعاتِ اُدب کی رعایت رکھنا ہونہیں سکتا اور اگر ہوتو (موجب) تجب ہے۔ محبِّ حَق کی ایک متی میں (حفظ قرآن کے) ادب کی رعایت رکھنا ہونہیں سکتا اور اگر ہوتو (موجب) تجب ہے۔ (۱۲۰۰/۳۱)

جمع مبندین از نیاز اُقاد و ناز باز در وقت محمیر امتیاز (اور جسے کا استعار کی مالت میں تمیز (کا در جسے کا نیاز و ناز (کے اکٹھا ہونے) سے جمع ضدین واقع ہوتا ہے اور پھر (بیسے) حیرت کی حالت میں تمیز (کا

باتی رہنا جمع ضدین ہے)۔ (100/10) چول غصا معثوق عُميال ميشود كور خود صندؤق قرآل ميشود جس طرح لاتھی اندھوں کو محبوب ہوتی ہے (ای طرح ول کے اندھے الفاظ یاد کرنے کے ول واوہ ہوتے ہیں) اندھا (قرآن کے الفاظ اینے اندر مجر لینے کے لئے) قرآن کا صندوق بن جاتا ہے۔ عائبات قرآن پر بہت سے اور مضامین بھی ہیں جو ہم اپنی دیگر کتب میں بیان کر بھے ہیں۔ گفت کورال خود صنادیت اند پُر از تُروف و مصحف و ذکر و ناژر ( کسی بزرگ نے ٹھیک ) کہا ہے کہ (ول کے ) اندھے کیا ہیں؟ صدیث، قرآن، ذکر حق اور خوف (ولانے والی نفیحتوں) ہے بھرے ہوئے مندوق ہیں۔ (11/11) باز صندوقے پرُ از قرآل به است زانکه صندوتے بود خالی بدست پر ایک صندوق قر آن ہے مجرا ہوا، اس صندوق سے بہتر ہے جو ہاتھ میں خالی ہو۔ (m/m) باز صندوقے کہ خالی شد زبار به زصندوقے که یئه موش ست و مار پھر وہ صندوق جو اسباب سے خالی ہے، ایسے صندوق سے بہتر ہے جو صندوق چوہوں اور سانپول سے پُر ہے۔

(1M1/m)

# برهوی تاویلِ قرآل میکنی

# (قرآن کی تاویل اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہو؟)

مولانا روی ؒ نے مثنوی شریف میں قرآن مجید کی تغیر بالرائے کرنے کا مسلمہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے مثنی میں اپنی رائے وعقل کو دخل کا موقع دینا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے " مَنُ فَسُر الْقُرُانَ بِوَاٰبِهِ فَقَدْ کَفَوَ" لیعنی جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تغییر کی، وہ کا فرہو گیا۔ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عد سے روایت ہے کہ نبی اکرم سَلِی ؓ نے فرمایا ''اِسَّ قُوا الْمُحَدِیْتُ عَنِی اِلّا مَا عَلِمُتُمُ فَمَنُ کَذَبَ عَلَیْ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبُوا الله عَدِیْتُ عَنِی اِلّا مَا عَلِمُتُمُ فَمَنُ کَذَبَ عَلَیْ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبُوا الله عَلَی مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبُوا الله عَلَی الله وَ مَن قَالَ فِی الْقُرُانِ بِرَاٰبِهِ فَلْیَتَبُوا الله عَنی الله الله وَ مَن النّادِ " لیعنی میرے نام سے (ہر ایک و لی) حدیث روایت کرنے سے بچو، مگر وہ جوتم جانے ہو (کہ صحح ہے)، پس جو شخص مجھ پر جان ہو چھ کر جموٹ لگائے تو اس کو جانے ہو و اس کو جھی اپنا شمکانا سمجھ اور جو شخص قرآن مجید کے معانی میں اپنی رائے سے بچھ کہے تو اس کو بھی عالم، تواعد کلام چاہے کہ دور نے میں اپنا شمکانا سمجھے اور جو شخص قرآن میں ہی جی خیال رہے کہ کوئی کتاب و سنت کا عالم، تواعد کلام چاہے کہ دور نے میں اپنا شمکانا سمجھے اور عواصول دین کو بجھے والا نیک نیتی سے بلاکی غرضِ نفسانی کے کوئی معنی کا ماہر، اسلوب عربیت کا واقف، مصالح شرح واصول دین کو بجھے والا نیک نیتی سے بلاکی غرضِ نفسانی کے کوئی معنی بھور اختال کے بیان کرے تو اس کی مشروعیت برتمام اُسے مشغق ہے۔

حضرت حارث الاعور رضي الله تعالى عند سے روايت ب، وه فرماتے ہيں كه ميس مجد ميس سے گزرا تو ديكھا كه لوگ احادیث میں بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ میں حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ کے یاس گیا تو ان کو اس کی اطلاع وی - انہوں نے فرمایا: کیا وہ ایما کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں فرمایا: میں نے رسول اللہ عظم کوفرماتے سا ہے ك ياد ركهوعنقريب فتنه بريا موكا - ميس في عرض كيا يارسول الله على اس عنجات ولاف والى كيا چيز مع؟ فرمايا: قرآن مجید، اس میں تم سے سلے گزرنے والی امتوں کے حالات میں اور تم سے پیھیے آنے والے واقعات کی خبر ہے اور تمہاری موجودہ ضروریات کے احکام ہیں۔ وہ کتابی فیصلہ ہے، ہزل (نداق) نہیں، جو کی ظالم کے ڈر سے اسے جھوڑے گا اللہ اس کو توڑ ڈالے گا اور جوشخص اس کے سواکس اور کتاب سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو مگراہ كرے كا اور وہ الله كى مضبوط رتى ہے۔ وہ حكمت والا ذكر ہے، وہ سيدها راستہ ہے۔ يہ وہ ہے جس سے خواہشات میں کجی نہیں آ سکتی اور نہ اس سے زبانیں تھک سکتی ہیں اور نہ علاء اس سے سیر ہو سکتے ہیں اور نہ وہ بار بار دُہرانے ے رانا ہوتا ہے اور نہ اس کے گائیات ختم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جب اس کو جنّات نے سنا تو وہ یہ بات کہنے ے باز نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سا ہے جو راست روی کی طرف بدایت کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لائے، جواس کا قائل ہوا وہ سیا ہے، جس نے اس برعمل کیا اس نے اجریایا اور جس نے اس کے ساتھ تھم دیا اس نے انصاف کیا اور جس نے اس کی طرف وعوت دی اس نے صراطِ متقیم کی طرف ہدایت یائی۔ (ترندی) سوال: - مولائاً کے قول میں مطلق تا ویل کی ترویہ پائی جاتی ہے، حالانکہ علاء متاخرین نے قرآن مجید کی بہت ی آیات میں تأویل کی ہے، خصوصاً ان آیات صفات کی جن میں ایے کلمات آ گئے ہیں جو جسمانیت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔مثل "الرَّحمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى" (طلة) وه رحن بے جوعرش كے أور قائم بے يد الله فَوُق أَيْدِيْهِمُ (فَعُ) الله كا باته ان كے باتھ كے أور بے۔ "أَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللهِ" (القره) تم جدهر مندكرو ادهر بى الله كا منه ہے۔ "يَوْمَ يُكُشَفُ عَنُ سَاقِ" (سورة قلم) جس روز كھولى جائے پندلى وغيره وغيره، چوتكه الله جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے اس لیے علماء نے ان آیات میں استویٰ، ید، وجہ اور ساق کے کلمات کی تا ویل کی ہے۔ کیا مولاناً کے قول میں الی تا ویل کی بھی تروید ہے؟

جواب: - یہ تا ویلات علائے حقائین نے اصول شرعیہ اور قواعد عربیّہ کو ملحوظ رکھ کر استحالہ تعلّی وعقلی کے دفع کرنے اور تعارض کے رفع کرنے کو بین، جو محض ایک شری و دینی مقصد ہے اور ان کا یہ کام غرضِ نفسانی سے پاک ہے اور اہلِ حق نے خلفا عن سلف اس کو اختیار کیا ہے، لہٰذا اس قتم کی تا ویلات کا رومولاناً کا مقصود نہیں بلکہ یہاں اس تا ویلِ باطل کا روکرنا مذِ نظر ہے، جو اہلِ ہوا اور مبتدعین کا شیوہ ہے اور جس کو وہ کی وینی مصلحت سے نہیں بلکہ محض نفسانی و شیطانی اغراض کے لئے اختیار کرتے ہیں اور وہ ان کو کسی شری اصول کے تحت نہیں لاتے بلکہ محض اپنے عقلی قیاس سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ بعض گمراہ فرقے معجزاتِ انبیاء اور رفع عیے کی تا ویل کرتے ہیں محض اپنے عقلی قیاس سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ بعض گمراہ فرقے معجزاتِ انبیاء اور رفع عیے کی تا ویل کرتے ہیں

اور اکثر فلاسفہ حشر و نشر، صراط و میزان اور بہشت و دوزخ کی مختلف تا ویلات کرتے ہیں، کچھ لوگول نے تو یہال تک کہہ دیا ہے کہ جنت اور دوزخ محض اچھے اور بُرے احوال سے عبارت ہے، اس میں حقیقت نہیں۔ معاذاللہ مولانا روم فرماتے ہیں ہے

کردہ تاویل حرف کی دا خوایش را تاویل کی نے ذکر را تم نے را تاویل کی نے ذکر را تم نے را تاویل کی تاویل کردہ نہ کہ قرآن تم نے (قرآن مجید کے) محفوظ حرف کی تاویل کی ہے، اگر کرتے ہوتو خود اپنے آپ کا تغیر و تبدل کرو، نہ کہ قرآن کی تاویل۔

قرآن مجید کو بکر اس لیے کہا کہ بکر، محفوظ دست نارسیدہ کو کہتے ہیں اور قرآن پر بھی باطل کی دسترس نہیں۔ اللہ فر آن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ''اِنَّا فَحُنُ نَزُ لُنَا اللّهِ کُو وَ اِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ'' یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہان ہیں۔ (المجربہ) ''خویش را تا ویل کن' کے بید معنی ہیں کہتم جہل و ناوانی میں مبتلا ہو، اپنے دل کے قفلِ ہوا کو تو رُ کر علوم و معارف حاصل کرو تا کہ تمہاری حالت جہل بدل جائے۔ مولانا روم نے تا ویل قرآن کے بیارے میں فرمایا ہے کہ سے

قکر تو تاویل کردہ ذکر را دکر را فکر را مان و مجرداں قکر را تہ تر آن کو (اس کی حالت پر) رہے دو اور اپنی توت فکر کو بدلو۔ تہاری توت فکر نے قرآنی آیت کی تاکویل کی ہے، قرآن کو (اس کی حالت پر) رہے دو اور اپنی توت فکر کو بدلو۔ (۱۳۵/۱)

بر ہوا تا ویلِ قرآں میکنی پست و کشر شد از تو معنیٰ مین محض اپنی ہوائے نفسانی کے مطابق قرآن مجید کی تاویل کرتے ہو (اور) تہماری (غلط تا ویل کی) وجہ سے (قرآن مجید کے ظاہر اور) روش معنی پست اور کج ہو جاتے ہیں۔

علامدا قبالؒ نے بھی قرآن کی تا دیل کرنے والوں کی تادیب کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہے خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیبانِ حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق مسلمانوں کی جرأت و بے باکی کے متعلق علامہ فرماتے ہیں ہے

قرآن کو بازیچہء تاویل بنا کر چاہے تو خود اک تازہ شریعت کرے ایجاد ہے مملکت ہند میں اک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے کہ پچھ کم ظرف انسانوں نے قرآن کی تاویلات کرنا شروع کر دی ہیں، اس لیے ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ بعض کم علم لوگ ایسی تاویلیس کرنے والوں کے پھندے میں پھنس

جاتے ہیں ہے

عک برما را بگذار دین شد است بر کیجئ رازدار دین شد است

ہم ير دين كى راه دُشوار ہوگئى، مركميندانسان دين كا راز دار بن جيفا ہے۔

علامه اقبالٌ نے قرآن کے متعلق بہت ہے اشعار لکھے ہیں، جن کا پیش کرنا اس تحریر میں ممکن نہیں۔ البتہ ڈاکٹر غلام مصطفع خان نے ایک کتاب"اقبال اور قرآن" کے نام ہے کھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اقبال کے بیشتر اشعار قرآن اور حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔

### اال بصيرت قرآن كے نور كوسجھ ليتے ہيں

لوُرِ مُوہِر نوُر جھے ما شدے ہم سوال و ہم جواب ما بکے اگر ہم کو بصیرت حاصل ہوتی تو مضامین قرآن کے گوہر کا نور ہماری چٹم (حق) کا نور بن جاتا (پھر) جو سوال حارے ول سے پیدا ہوتا اس کا جواب بھی حارے اپنے ول سے ہی مل جاتا۔ (9+/4)

مطلب: - این نور بصیرت کی بدولت قرآنی مدایات سے اس قدر ایقان و اذعان حاصل مو جاتا ہے کہ پھر ول میں کوئی شبہ ہی پیدانہیں ہوتا، اگر پیدا ہوتا ہے تو اپنے آپ دفع ہو جاتا ہے، پس جب لوگ قرآن مجید کے باوجود حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق نہیں رکھتے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ انہی کی بصیرت کا نقص ہے۔ قرآن مجید میں حق و باطل میں تمیز کر ویے میں کوئی کی نہیں۔ مولانا نے ویگر اشعار میں اس بات پر زور دیا ہے کہ چونکہ قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، اس لئے یہ ہراچھی اور بُری بات میں فرق کو واضح کر دیتا ہے۔ (دیکھئے ٩٠/٢)

#### قرآن کریم کی تحقیر کرنے کا انجام

قرآن مجید کو افسانہ کہنے والے خود عذاب الٰہی ہے تاہ و برباد ہو کر افسانہ بن گئے بلکہ قرآن مجید کے علاوہ تمام شعائرِ الله کی بے اولی کرنے والوں کا بہ تجیل یا بہ تاخیر یمی حشر ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ای طرح مشہور واقعہ قرآن مجید کی سورہ الفیل میں ہے، جس میں کعبہ کی ہے اولی کرنے والے کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ ابر ہہ باوشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کعبہ شریف کو گرانے کی جرأت کی تو نیست و نابود ہو گئے، الغرض قرآن کو غلط سجھنا اور طعنہ دینا بہت براعمل ہے، جس کی وجہ سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ مولانا روی مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں ہے

اے سگ طاعن تو عو عم مکنی طعنِ قرآل را برول شو مکنی اے طعنہ زَنی کرنے والے کتے! او فضول بھونک رہا ہے، کیا طعن قرآن کے (الزام) سے رَسْتُگاری پانے کی توقع

ایں نہ آل شیر ست کزوے جال بری یا ز پنجہ قبر او ایمان نری بدوہ شیر نہیں جس سے تو جان سلامت لے جائے یا اس کے پنچہء قبر سے اپنا ایمان بحا کر لے جائے۔ (۳۰۸/m)

تا قیامت میرند قرآل بعدا اے گردہ جہل را گشتہ بندا قیامت تک کے لئے قرآن بیندا کر رہا ہے کہ اے ناوانی پر فدا ہونے والے گروہ۔ م مرا افسانہ ہے پنداشتید کھی طعن و کافری ہے کاشتید تم لوگوں نے مجھے افسانہ اور داستال کا مجموعہ سمجھا ہے، تم طعن اور کفر کا بیج بوتے رہے ہو۔ خود بدیدید ایے حسیبان زمن کہ شا ہودید افسانہ زمن اے زمانہ بھر کے کینے لوگو! تم نے دکھ لیا کہ میری بے ادبی کرنے کی وجہ سے تم ہلاک ہو کر خود عبرتاک افسانہ بن گئے۔ (r./r) عے۔ خود بدیدید آنکہ طَعنہ می زدید کہ شا فانی و آفیانہ بدید حتیٰ کداے طعنہ مارنے والوا تم نے و کھے لیا کہتم خود فانی اور انسانہ ہو گئے۔ من كلام هم و قائم بذات توت جانِ جان و ياتوت زكات میں حق تعالیٰ کا کلام ہوں اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوں، روح کے لئے بمزلد غذاہوں اور مصفے اور پاکیزہ (r./r) يا قوت ہوں۔ نور خورشیدم نآده برشا لیک از خورشید ناگشته جدا میں آفتا ہے حق کا نور ہوں جوتم پر برس رہا ہے لیکن آفتاب سے جدانہیں ہوا۔ (r+A/r) وك منم يُدوع آل آبِ حيات تا ربانم عاشقال را زي ممات و کھو! آب حیات کا سرچشمہ ہول میں تا کہ عاشقوں کوموت سے بچاؤں۔ (r.A/r) جہاد کی فضیلت

جہاد کی اسلام میں بوی اہمیت ہے، قرآن پاک میں بھی کی مقامات پر جہاد پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر ۸۷ میں فرمایا گیا ہے "وَجَاهِ لُوْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ طَ" لِین اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرو، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ لفظ جہاد کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب لکھتے ہیں۔ اَلْجِهَادُ وَ الْسُجَاهَدَةُ اِسْتِفُوا غُ الْوَسْعِ فِی مُدَافَعَةِ الْعَدُوّ۔ وَمُن کا مقابلہ کرنے میں اپنی ہر امکائی قوت صَرف کر دینے کو جہاد اور مجاہدہ کہتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں جہاد کی تین قتمیں ہیں:

ظاہری دشن سے جہاد اور شیطان سے جہاد اور اپنے نفس کے خلاف جہاد ا مُجَاهَدَةُ العَدُوِّ الطَّاهِرِ ٢ وَمُجَاهَدَةُ الشَّيْطَانِ ٣ وَمُجَاهَدَةُ النَّفُسِ شَكَوره آيت مِن ان تَيُول قَم كَ جَهَاد شَالُ مِن ـ ارشادِ نبوی ﷺ ہے، ''جاهِدُوا اَهُوَ اَنْکُمْ کَمَا تُجَاهِدُوا اَعُدَائَکُمْ'' (یعنی جس طرح تم اپ ظاہری وشمنول سے جہاد کرتے ہو، ای طرح تم اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرو)۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور ﷺ ایک جہاد سے واپس آئے تو آپ نے صحابہ کرام رض اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبری طرف آگئے ہیں یعنی آپﷺ نے جہاد یالنفس کو جہادِ اکبرکا نام دیا ہے۔ مولاناً نے فرمایا ہے ۔

اے شہال کشتم کا خصم برول کاند خصے زال ہٹر ور اثدرول اے بزرگو! ہم نے ظاہری ویٹن کوتو مارلیا گرایک اس سے زیادہ بڑا ویٹن باطن میں رہ گیا ہے۔

اے بزرگو! ہم نے ظاہری ویٹن کوتو مارلیا گرایک اس سے زیادہ بڑا ویٹن باطن میں رہ گیا ہے۔

قد رَجَعُنا مِنْ جِهَادِ الْاَصُغَرِيم با نبی اندر جہادِ اکبريم با نبی اندر جہادِ اکبريم با نبی اندر جہادِ اکبريم با نبی جہادِ امغر ہے ہم لوٹ آئے، اب نبی کے ساتھ جہادِ اکبر میں مشغول ہیں۔

(اس قول کا حوالہ کنوز الحقائق، ص ۹ اور احیاء العلوم، ج ۳، ص ۲ میں درج ذیل صدیث میں موجود ہے)۔

(اس قول کا حوالہ کنوز الحقائق، ص ۹ اور احیاء العلوم، ج ۳، ص ۲ میں درج ذیل صدیث میں موجود ہے)۔

(تقید مُتُمُ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصُغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَکْبَرِ مُجَاهَدَةُ الْعَبُدِهُواَهُ"

( تہمیں خوش آ مدید ہو کہ تم جہادِ اصغرے جہادِ اکبر کی طرف لوٹے ہو، وہ جہادِ اکبریہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرے )۔

آخر میں مولانا روگ لکھتے ہیں کہ جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی، جس طرح حضور اکرم اللہ کا ارشادِ گرامی ہے کا ارشادِ گرامی ہے "جاھِ اُو اُلکُفَّارَ بِاَیْدِیْکُمْ وَ اَلْسِنَتِکُمْ" کفار کا مقابلہ زورِ بازو کے ساتھ بھی کرو اور زبان سے بھی (مفردات)۔

گویا دشن کے مقابل میں سر دھر کی بازی لگا دینا لفظِ جہاد کے مفہوم میں داخل ہے، امکائی وسائل مہیا کرنے میں جنگی تدابیر میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے میں اگر کی قتم کی غفلت برتی جائے تو ایسی ادھوری کوشش کو قرآنی اِصطلاح میں جہاد کا نام دینا زیادتی ہوگ ۔ جاھِدُوا کے یہ معنی ذہن نشین کرنے کے بعد آگے بردھے، ارشاد ہو "فی اللّه " یعنی تہاری ہے ساری تک و دو عدیم النظیر جانثاری اور فدائیت اور یہ بے مثال صبر و استقامت کی ذاتی یا دنیوی مقصد کی تحکیل کے لئے نہ ہو بلکہ محض اللّه کے نام کو بلند کرنے کے لئے ہوئی جاہے۔ یہی وہ خصوصت ہے جس کے باعث امت مسلمہ کی جنگ دوسری قوموں کی جنگوں سے عایت و مقصد کے لحاظ ہے بالکل متاز ہو جاتی ہے۔ خود مسلمان بھی اگر اس مقصد کے علاوہ کی اور مقصد کے لئے آمادہ پیکار ہوں گے تو اسے قرآئی اصطلاح میں جہادئیں کہا جائے گا۔

پھر فرمایا "حَقَّ جِهَادِه" کہ جہاد کروتو پھر اس کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نام کو بلند کرنے کی خاطر خون کے دریا ستے ہیں تو انہیں سنے دو، اگر کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں تو ذرا پرداہ نہ کرد، رنگ رئیلی جوانیال قربان ہو رہی ہیں تو انہیں بلاتاً مل قربان ہونے دو، جب تک تمہاری جان میں جان ہے اسلام کا پرچم سرگوں نہ ہونے پائے۔ حضرت جعفر کی طرح ایک ہاتھ کٹ گیا ہے تو حجٹ دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لو اور اگر دوسرا باز وبھی کٹ گیا تو اپنے دانتوں سے پکڑ لو۔ تمہارا جسم اگر تیروسنان کے چرکوں سے چھلنی ہو گیا ہے تو کیا ہوا اسلام کی عظمت و ناموں کو اگر تم نے اپنی جان دے کر بچالیا تو تم سے زیادہ سُرخرو اور کون ہوگا؟

جس طرح قوت ارادی، عزم اور قربانی کی ضرورت ایمان کے ظاہری دشمنوں کے مقابلے کے لئے ہے، ای طرح شیطان اورنفس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی زیادہ طرح شیطان اورنفس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی ان صفات کا مظاہرہ ضروری ہے بلکہ یہاں پہلے ہے بھی زیادہ ہوشیار اور چوکس ہونے کی ضرورت ہے۔ ظاہری ویشن تو ویشن کا لباس پہن کر آیا تھا، یہ ایسے ویشن جو اپنے کو مخلص ترین دوست ظاہر کرتے ہیں گر ان کی چالیس بڑی باریک ہوتی ہیں اور ان کا دام فریب تب نظر آتا ہے، جب انسان اس میں پھنس کر پھڑ پھڑائے لگتا ہے۔

من نمیکردم غزا از بهرِآں (میں ملک و مال کی خاطر جہاد نہیں کرتا)

مولانا روئی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ پنیمبروں اور پنیمبروں کے جانشینوں کا جنگ اور جہاد سکندر کی طرح ملک گیری اور چنگیز خان کی طرح خوزیزی کی غرض ہے نہیں ہوتا کیونکہ ملک فقر وغنا کے تاجدار کو دُنیوی ملک و دولت کی کیا ضرورت؟ اور دُنیا میں بیام امن لانے والے کو خوزیزی ہے کیا تعلق؟ بلکہ ان کا جہاد صرف اس غرض پر بنی ہوتا ہے کہ ملک وقوم ہے اس مفعد مادہ کو نابود کر دیا جائے، جس کا ضریہ متعدی خلق کی خرائی اخلاق اور فساوِ عقائد کا ہوت ہے۔ جس طرح ایک جراح کا کمی مہلک چھوڑے کو نشتر کے ساتھ چیر ڈالن بیار کے ساتھ بدسلوکی نہیں بلکہ اس باعث ہے۔ جس طرح ایک جراح کا کمی مہلک چھوڑے کو نشتر کے ساتھ چیر ڈالن بیار کے ساتھ بدسلوکی نہیں بلکہ اس کی زندگی کو خطرے سے بچانے کے لحاظ ہے عین شفقت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیے نشتر اس کی زندگی کو خطرے سے بچانے کے لحاظ سے عین شفقت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیے نشتر اس وقت استعالی کرتا ہے جب مسلمان عیا تی میں سرگرواں ہو جا کیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے

کرتی ہے طوکیت اندازِ جنول پیدا اللہ کے نشر ہیں، تیور ہو یا چنگیز ای طرح نبی کا جنگ و جہاد، قید وجس اور قتل و قصاص کے ذریعہ سے مفسدانِ ملک کا خاتمہ کر دینا تمام خلق کے لئے تمہید امن ہے ہے

من نميروم غوا از ببر آل تا ظفر يابم فرو گيم جهال اس اس غرض سے جنگ تبين کرتا تھا کہ فتياب بوکر جہال کو مخرکر لوں۔

میں اس غرض سے جنگ تبين کرتا تھا کہ فتياب بوکر جہال کو مخرکر لوں۔

کايں جہال جيفہ است و مُر دار نرجی پر چنیں مُر دار چوں باشم حریص بیہ جہال تو سڑی بوئی لاش، مردار اور ارزال چیز ہے، ایسے مردار کے لئے میں لالج کیوں کروں؟

زال ہمی کروم صفوف جنگ چاک تا دَہامْ م شُمارا از ہلاک میں نے جنگ کی صفول کو اس لیے چرا ہے کہ تم کو ہلاک ہونے سے بیادی۔

زاں نمی بڑم گلوہائے بشر تامرا باشد کرو فر و حشر میں لوگوں کے گلے اس غرض سے نہیں کا فا کہ میں شان وشوکت اور رجوع عام حاصل کروں۔ (۳۳۲/۳) از ورافیا ون ورآنش با وو وست

(میں تہدیں آگ میں گرنے سے دونوں ہاتھوں سے بچاتا ہول)

مولاناً فرماتے ہیں کہ چند مفدول کے گلے اس لیے نہیں کائے جاتے کہ ان کوقل کرنا مقصود ہے بلکہ اس لیے کا فرماتے ہیں تاکہ ان کے فساد سے سارا جہان نجات پائے۔ جنگ و جہاد کا بیمقصد نہیں کہ لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا جائے بلکہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مست لوگوں کی طرح آگ (دوزخ) کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان

لوگوں کو ای آگ سے بھانے کی فاطر جہاد کیا جاتا ہے ۔

زاں ہی بڑم گلوے چندتا زاں گلوہا عالَمے یابد رہا میں چند (مفدوں کے) گلے اس لیے کافٹا ہوں تاکہ ان (کئے ہوئے) گلوں (کی عبرت) سے سارا جہال (مفدول کے ہاتھ سے) نجات یا جائے۔

من ہمی رائم شارا ہمچو مست از در افتادن در آتش یا دو دست میں ایک مست کی طرح تم کو آگ میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ پڑنے سے بچاتا ہوں۔ (۲۳۳/۳)

سعی أبرار و جهاد مومنال

## (نیک لوگوں کی کوشش اور مومنوں کا جہاد شروع سے چلا آرہا ہے)

جہاد کرنا قضا کا مقابلہ نہیں کیونکہ جہاد کو بھی ہم پر قضا ہی نے مقرر کیا ہے۔ ای طرح انہیاء اور اولیاء نے بھی جہاد کیا ہے۔ یہ کوئی قضا کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ تفدیر میں لکھی ہوتی جہاد کیا ہے۔ یہ کوئی قضا کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ تفدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ اطاعت وعبادت میں سعی یا کوشش کرنا کسی صورت میں باعث نقصان نہیں، پھر کیوں نہ کوشش کی جائے گر جس نے سعی و کوشش سے دُنیا کی تلاش کی اس نے باطل و بے حقیقت چیز کی تلاش کی اور جس نے آخرت کی تلاش کی اور جس نے آخرت کی تلاش کی اور جس نے آخرت کی تلاش کی اس نے حق اور حقیقت کی تلاش گی۔

قرآن پاک میں ارثاد ہے کہ رسول اللہ عظی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، سب نے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور یکی لوگ جیں (توبہ ع ۱۰)۔ ای طرح جن مومنوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اللہ نے ان کی ایسی فوجوں سے مدد فرمائی کہ جن کو عام لوگ د کھے نہیں کے تھے۔ رسول اللہ عظیہ کی تمام تدبیریں پُرلطف ٹابت ہوئیں۔ بیصرف اور صرف کوشش اور جہاد کا متیجہ تھا۔

مولانا رومی فرماتے ہیں ہے

سعی أبرار و جهاد مُومناں تابدیں ساعت زآغاز جهاں الامار) کی کوشش، مومنوں کا جهاد ابتدائے عالم ہے اب تک (وقوع میں آیا ہے)۔ کیک لوگوں کی کوشش، مومنوں کا جهاد ابتدائے عالم ہے اب تک (وقوع میں آیا ہے)۔ کیک کنجد میکن تا توانی اے کیا ور طریقِ انجیاء و اولیاء کے طریقے پر مقددر بجر کوشش کرو۔ (۱۲۵/۱)

#### مسلمان کافروں پر بھاری ہوتے ہیں

مولانا روئی قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور موکن ویسے بھی کفار پرشدید (لینی بھاری) ہوتے ہیں اور آپس میں رقم دل ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مومن ہمیشہ کافروں پر غالب رہے، بیسب کچھ اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے ولوں میں نورِ ایمان اور جہاد کا جذبہ کوٹ کو مجرا ہوا تھا۔

زو آشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّادِ بِاشْ طَاكَ ير دلدارى اغيار باش جادًا كافرول ير تخت (اور بھارى) ہوكر رہو، ان كے (حق سے) بيگاندر بنے والول كى دلدارى پر خاك ڈالو۔

تيسوال باب

# مثنوی کے چند رُوحانی متفرقات

عارف روی کو جن موضوعات سے خصوصی شغف تھا، ان پر تو آپ نے مثنوی میں بی کھول کر کلام کیا ہے لیکن آپ نے انسانی زندگی کا کوئی اییا پہلوفروگذاشت نہیں کیا، جس پر اپنے خیالات کا قرآن اور صدیث کی روشی میں اظہار نہ کیا ہو۔ قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے ہر اچھی اور بُری بات میں فرق ظاہر فرما دیا ہے۔ اس لیے مولانا روئی نے بھی اپنی مثنوی میں ان متفرقات کے متعلق کافی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ مثنوی میں ایے متفرقات کی تعداد کافی وسیع ہے، جن کا اس کتاب میں بیان کرنا ضروری تھا لیکن اختصار کو مدّ نظر رکھتے ہوئے اس جے میں ان متفرقات میں سے چندایک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

جن موضوعات کے متعلق اس حصہ میں کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے اُن کا تعلق انسانی روح، صحبت کا مقام، فلسفیہ بقا اور ارتقاء، دانش اور بینش، تحقیق و تقلید اور جر و قدر وغیرہ ہے ہے، اس کے علاوہ عبادات، ذکرِ اللّٰمی، نماز و روزہ، عقل کے نظریات، اصحابِ کہف اور علم کی افادیت ہے تعلق رکھنے والے مولانا کے کچھ کلام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مولانا روم کا فلسفہ آہ و زاری، توکل، دعا اور وعدہ پر کھے گئے چند اشعار پر کچھ روشی ڈالی گئی ہے تاکہ قارمین کو عارف روئی گئے گئے اندازہ جو سکے۔

زیرِخور موضوعات پر اگر چه مثنوی میں مختلف مقامات پر طویل اور عریض گفتگو کی گئی ہے جس کا اس مختمر اور تعارفی تحریر میں سمونا ممکن نہ تھا، چنانچہ ہر موضوع پر چند اشعار پیش کرنے پر کفایت کی گئی ہے۔ اُمید ہے کہ قار کین

اس کے مطالعہ سے محظوظ ہوں گے اور جو احباب اب تک مثنوی کا مطالعہ نہیں کر سکے ان کے علم کے لیے بیتح ریر ایک خوشنما اور دلچیپ اضافے کا باعث بنے گی۔

### انسان کی روح

انسان کی رُوح کے متعلق کفار مکہ نے حضور ﷺ ے دریافت کیا کہ رُوح کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب یہ فرمایا کہ''آپ فرما دیجے کہ یہ رُوح میرے رب کی طرف ہے ایک امر ہے اور تم کو اس کا علم نہیں دیا گیا گر تلیل'' (بنی اسرائیل : ۸۵)۔ سورۃ ینش آ یت نمبر ۸۴ میں ہے کہ'' اللہ تعالیٰ کا امر تو یہی ہے کہ جب وہ کو چا تو وہ فورا ہو جاتی ہے۔'' دونوں قتم کی صورتوں میں ''افکر اللّٰلہ'' کا لفظ آ یا ہے یعنی روح کو فرمایا کہ یہ ''افکر اللّٰه'' ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہیں ''افکر اللّٰلہ'' کا لفظ آ یا ہے یعنی روح کو فرمایا کہ یہ ''افکر اللّٰه'' ہو جاتی ہو جائے تو وہ چیز فورا ہو جاتی ہے۔ اس کے ہے معلوم ہوا کہ جب اللہ کا جب امر (حکم ) ہو جائے تو وہ چیز فورا ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کا جب اللہ کے بندوں کی روح کہ آفٹر اللّٰہ کہ جب کہ جب حرکت میں آ جائے تو ہی تخلیق ہو عتی ہے، چنانچے جب اللہ کے بندوں کی روح حرکت میں آ جائے تو اس کے ساخ عاضر ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جو چا ہتی ہو میں بندے کی روح بچی کرنا چا ہو تو وہ اس کے ساخ عاضر ہو گئی تو ت دی ہے کہ انسان کی روح جو چا ہتی ہو، وہ ہو مگن ہے۔ مثائ کا کہنا ہے کہ روح میں وہ طاقت ہے کہ وہ تو تو جا تا ہے اور روح آگر چا ہے تو وہ اس کے سان کو ایک لقہ میں ہر پر کر جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو جا تا ہے اور روح آگر چا ہے نہیں بنائی۔ اس پر اقوال اور احادیث وارد وہ ہیں۔ بھی کہا گیا ہے کہ روح جن تا در وہ اس کے بین کہا گیا ہے کہ روح جن دور وہاتا ہے اور روح آگر چا ہے نہیں بنائی۔ اس پر اقوال اور احادیث وارد میں۔

روح کی بہت کی قسمیں ہیں۔ روح حیوانی جو ہر جاندار ہیں ہوتی ہے اور روح سیرانی یا روح انسانی صرف انسان ہی ہیں ہوتی ہے اور سیرانی ہے، ای لئے اے روح سیرانی ہی ہیں ہوتی ہے اور سیرانی ہی ہیں ہوتی ہے، ای لئے اے روح سیرانی کہا جاتا ہے۔ روح کے متعلق یہ بات قرآن مجید ہیں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے ہیں لئے لیتا ہے تو اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے اور جب روح کو واپس نہ کیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ (الزمر: ۴۲) اس حقیقت کو مولانا روئ نے نینچ دیے گئے اشعار میں بھی بیان کیا ہے۔

روح کا ایک بہت برامضمون ہاری تھنیف ''اسلام و رُوحانیت اور قکرِ اقبال'' میں (جس کی اشاعت ابھی تک نہیں ہوئی) بیان کیا گیا ہے اور کچھ مخضر سا بیان ہاری تھنیف'' نشانِ منزل'' میں (صفحہ نمبر ۱۱۰، ۱۱۱) پر بھی ویا گیا ہے۔ عارف رویؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عشق میں دل کو دل ہے راہ ہوتی ہے، اگر چے دو شخصوں کے جم الگ الگ ہوں، دونوں میں مکانی بعد نہیں ہوتا۔ وہ اس کی مثال بیں دیتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں دوشمیس روشن ہوں تو ہوں ان کی روشنیاں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں اور وہ نا قابل تقیم ہوتی ہیں۔ اگر عشق نفسانی نہ ہوتو جس طرح

عاشق معثوق کا طالب ہوتا ہے، ای طرح معثوق بھی عاشق کا جویا ہوتا ہے۔ مولانا روئی فرماتے ہیں ہے

کہ زول تا ول یقیس روزن او و نے بئے جمروکہ بنا ہے، وہ دوجسموں کی طرح الگ اور دُورنہیں ہوتے۔ (۳۱۷) اس لئے کہ یقینا ایک دل دوسرے کے لئے جمروکہ بنا ہے، وہ دوجسموں کی طرح الگ اور دُورنہیں ہوتے۔ (۳۱۷) معتول نئے کہ یقال وو چاغ ور شاں ممزوج باشد دَر مَساغ دو چراغ ہوتی ہے۔ (۳۱۷/۳) کے عاشق نور بنائی ہوتی ہے۔ (۳۱۷/۳) کے عاشق نور بنائی وصل بو کو دوسل کا خود بخود (طالب) نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا معثوق اس کا طالب نہ ہو۔ (۳۱۷/۳) کوئی عاشق کی کے وصل کا خود بخود (طالب) نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا معثوق اس کا طالب نہ ہو۔ (۳۱۷/۳) مولانا روئی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یقینا خدا کے ہاں بھی در دل تو مہر حق چوں مُد دو تو ہمت حق را ہے گماں مہرے بخو اگر تیرے دل میں خدا کی محبت موجود ہے۔ در دل تو مہر حق چوں مُد دو تو ہمت حبت ہو جائے گل۔ (۲۱۸/۳)

مولانا روئ کے مطابق روح کے خصائص مولانا روی فرماتے ہیں کہ بھیڑیوں اور کتوں کی رومیں اور ہیں گرشرانِ خدا یعنی اولیائے کرائ کی رُومیں ان سب سے اور دیگر انسانوں سے بھی اولی ہیں۔ رُوح کے لئے لازم ہے کہ وہ خیر اور شرکو پہچانے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرے اور گریہ و زاری کرے۔ انسان سوتا ہے گر اس کی روح آ فتاب کی طرح آ سان اور زمین کے گرد چکر لگاتی ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ عام انسان تو کھانے پینے اور سونے ہیں مشغول رہتا ہے گر جب وہ ایمان، اسلام اور اظلاص ہے مشرف ہو جائے تو وہ ایک چیز دگر بن جاتا ہے اور ملائک ہے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ روح کے کمالات کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس لئے اس کے لئے جو بھی مثال بیان کی جائے وہ بے مغنی ہوگ۔ آپ نے فرمایا ہے جانِ گرگاں و سگاں ہر یک جداست متحد جانہائے شیرانِ خداست کتے اور بھیٹریوں کی روحوں میں اختلاف ہے، گرشیرانِ خدا کی ارواح سب متحد ہیں۔ (۵۲/۳) جان و گریاں از خر و شر شاد با احسان و گریاں از خر رو شر و شر شاد با احسان و گریاں از خر رو شر ہور کے توثن ہو اور بُرائی سے ممگسین اور خدا کے صفور رونے روح کی تعریف میں ہو کہ وہ فیر و شر سے باخر ہو، نیکی سے خوش ہو اور بُرائی سے ممگسین اور خدا کے صفور رونے والی ہو۔ در فلک تاباں و تن در جامہ خواب میں ہورے اور چوں آ قاب در فلک تاباں و تن در جامہ خواب

مرد نُفعہ رُوح اُو چوں آفآب در فلک تاباں و تن در جامہ خواب مرد سویا ہوتا ہے گراس کی روح مثل آفآب آسان پر تاباں ہوتی ہے اور جسم لباس خواب میں ہوتا ہے۔ (۳۱۸/۲) مرد اول بست خواب و خور ست آخرالامر از ملائک بہتر ست انسان پہلے صرف کھانا اور سونا چاہتا ہے لیکن ایمان، اسلام اور اخلاص ہے مشرف ہوکر ملائک ہے بازی لے جاتا ہے۔

حاتا ہے۔

روح چوں مِنُ اَمُو رَبِّیُ مُختَّقُ ست ہر مثالیکہ بگویم مُنتَعَی است ہماری روح ''امر رنی'' کے لفظ سے مخفی ہے، اس کے لئے جو بھی مثال ہوگ وہ بے معنی اور غیر هیقی ہوگی۔ (۳۱۸/۲)

#### روح بے قالب نتا ند کار کرد

# (بغیرجم کے روح کام نہیں کرسکتی)

الله تعالیٰ نے زوح اورجہم کو اس طرح پیوست کر دیا ہے کہ دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ شریعت میں زوح ایک خاص ہتی انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہے، گویا انسان کے اندر ایک خاص ہتی انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہے، گویا انسان روح کو دکھے سکتا ایک اورجہم ہے جو اس کے جم کے برابر (ہر حال اور کیفیت میں) ہوبہو وہی ہے۔ اگر کوئی انسان روح کو دکھے سکتا ہو جاتے گا۔

صوفیہ کے خیال میں بیجم ایک مثالی جم ہے اور روح اس سے برتر ایک اور ہستی ہے۔ قصائی لوگ گردن، پڑھ، شاند، سیند اور ران کی شاخت کرتے ہیں۔ چنانچہ گا کہ جو چیز مانگتا ہے اسے وہی چیز دیتے ہیں مگر روح اور جم کے درمیان ایک ایبا ارتباط ہے کدان میں اب بی تقسیم ناممکن ہے ہے

روح بے قالب نتائد کار کرد قالبِ بے جان فشر دہ اور مرد اور ختا ہوتا ہے۔ (گر اولیائے کرام کی روحیں اور ختار کی کرام کی روحیں اور ختار کی موجیں کرنے کرام کی روحیں الطیف جسم کے ساتھ اس دنیا میں اور اگلے جہان میں حاضر ہو سکتیں ہیں)

## رُوح کے متعلق جارسوال

رُوح كم متعلق عام طور ير جار سوال كئے جاتے ميں:

مبرا روب نورانی کا خاک جسمانی سے اجتماع کیوکر ہوا؟ مبرا اس اجتماع کے بعد وہ ایک مدتِ معین تک کیے رہے جیر؟ مبرا جسم کو کمتر ہونے کے باوجود ظہور میں نظر آنے کی فضیلت کیوں بخشی گئی اور روح کو افضل ہونے کے باوجود خنی حالت میں کیوں رکھا گیا؟ مبرا انسان صرف روح کا نام ہے یا جسم اور روح کا مجموعہ۔ مولانا روم ان چاروں کا جواب دیتے ہیں ہے

ہر دو اُو باشد و لیک از رابع و زرع دانہ باشد اصل وال کہ ہست فرع ، انسان روح اورجم دونوں کا مجموعہ ہے لیکن پیداوار کھیتی میں سے دانہ اصل ہوتا ہے اور بھوسہ اس کی فرع ہے۔ (٣٣٣/٥) علماء کہتے ہیں انسان کا مصداق صرف روح ہے، جسم اس کا ایک آلہ کار ہے۔ جس طرح سوار صرف گھوڑے پر بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، گھوڑا اس کا مرکب ہے۔ سوار کے مفہوم میں گھوڑا داخل نہیں، چنانچہ انسان روح ہے۔ یہ ولیل چوتھے سوال کا جواب ہے یعنی انسان جسم اور روح کا نام ہے۔

عکت این اضداد را باهم به بست اے قصاب این گردران باگردن ست عکت این اضداد را باهم به بست عکت نے ان دونوں چیزوں کو باہم کر دیا ہے، اے قصائی بیران کا حصہ گردن کے ساتھ پوستہ ہے۔ (۳۳۳/۵) قالب بہجو پوست دوست دوست دوست دوست دوست از خاک ست دوست دوست اور جم مثل پوست (اور پوست مغز کے اے دوست! جم بے روح خاک ہے بھی کم رُتبہ ہے، روح گویا مغز ہے اور جم مثل پوست (اور پوست مغز کے بیشر نکما ہے)۔

تیرے سوال کا جواب اس شعر میں ہے، یعنی روح اپنی نفاست کی وجہ ہے مغز کی مانند ہے اور جہم اپنی کافت کی وجہ ہے مشل پوست ہے اور مغز ہمیشہ پوست میں مخفی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہم ظاہر ہے (پوست) اور روح مغز ہونے کی وجہ سے مخفی ہے۔ جہم کا تعلق عالم ناسوت یا عالم شہادت ہے ہے (جواس وُنیا کی چیز ہے) اور روح کا تعلق عالم ارواح ہے۔ اس وُنیا کے آلات اس وُنیا کی چیز یں جیں یعنی جہم کو جسمانی حواس ہی محسول کر کتے جیں اور روح چونکہ عالم ارواح ہے تعلق رکھتی ہے، اس لئے جسمانی آلات حواس اس کو محسول شیس کر سکتے۔ اس اغتبار انسان کے کسب اٹلال کا مقام وُنیا ہے، اس لئے انسان کا اس وُنیا میں مباشر و معائج ہونا ضروری ہے۔ اس اغتبار ہے جہم کا ظاہر ہونا لازی تھا کیونکہ اس کے بغیر کسب اٹلال کا ہونا ممکن نہیں۔ روح چونکہ مباشر بالذات نہیں، اس لئے اس کا ظہور یا بروز لازی نہیں۔ اس کے بغیر کسب اٹلال کا ہونا ممکن نہیں۔ روح چونکہ مباشر بالذات نہیں، اس لئے اس کا ظہور یا بروز لازی نہیں۔ اس کے بغیر کسب اٹلال کا ہونا می تعدیق میں بہت ہے بھوت و ہے جیں۔ ہم اور روح کے متعلق و و مرے سوال کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں (یعنی روح اور جہم کو) اس لئے اکٹھا رکھا کہ یہ ایک مدید ایک مدید ایک مدید ایک مدید ایک مدید ایک میں، ورنہ تو نہ ہی روح کوئی کام کر عتی ہوں و حرکت کے قابل ہے۔

ندکور بالا شعرے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہم اگر چہ ظاہر ہے اور روح مخفی، کین دونوں کے اجتاع سے دُنیا کے کاروبار چلتے ہیں۔ یہ چہلے سوال کا جواب ہے کہ روح اور جہم کا اجتماع کیوں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے روح اور جہم کے اجتماع میں یہ حکمت رکھی ہے کہ انسان کو مرغوب اشیاء کی طلب ہو اور غیر مرغوب اشیاء کو دفع کرنے میں یہ وہ حاصل ہوں۔

جکھتے کہ بود حق را زازدواج حق تعالیٰ نے اس اجتاع (روح اور جسم) سے جو حکمت ظاہر فرمائی وہ انسان کے طلب (مرغوبات) اور دفع (غیرمرغوبات) سے حاصل ہوگئے۔

#### موت اور نیند کی حالت میں رُوح کا قبض ہونا

قرآن کی ''سورہ اُلوُمُو'' کی آیت نمبر ۴۳ میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی روحوں کوجسم سے نکال لیتا ہے اور پھر داخل کر ویتا ہے اور جن کوموت آئے تو ان کی روح کو دوبارہ داخل نہیں کیا جاتا۔ مولانارویؒ نے مثنوی شریف میں ایک عنوان قائم کیا ہے ہے

تمثیلِ مردِ عارف و تغیرِ آیت اللهٔ یُتَوَفَّی الْانْفُسَ جِیْنَ مَوْتِهَا"
مردِ عارف کی مثال اور آیت کی تغیر بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو اُن کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ (۱/۵۰)
همہ م نہیں حالِ عارف وانمود خوری مارنہیں کے ذریعہ ہے) ظاہر کر دیا ہے، چنانچہ مخلوق کو بھی یہ نیند عارض ہوئی عارف جو ظاہری ہے (سکرو نے خودی مرادنہیں)۔

(۱/۵۰)

عنوان بالاس "سورة المزمو" كي آيت نمبر٣٢ كا اقتباس درج ، جس كا ترجمه يه بي

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ ہی موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو مرتے نہیں اُن کی روحوں کو خواب میں قبضے میں کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا تکم ہو چکتا ہے تو اُن کو روک رکھتا ہے اور دومروں کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ای طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے یعنی موت اور نیند کی دونوں صورتوں میں ذی روح کے جم ہے اس کی جان نکل جاتی ہے، پھر جس پر موت کا تکم صادر ہو جاتا ہے اس کی روح تو واپس جم میں آتی نہیں اور جس پر نیند طاری کی جاتی ہے جاتی ہے اس کی جات ہے اس کی جات ہیں میں اُتی نہیں اور جس پر نیند طاری کی جاتی ہے اس کی جات ہے اس کی جات ہے اس کی جات ہے تفییر مدارک میں انصا ہے کہ ہر شخص کے دونفس ہیں، ایک خوات جو موت کے وقت جم سے نکل جاتا ہے اور دوسرانفس تمیز جوخواب کے وقت جم سے نکلتا ہے۔

جس طرح اُرواح کو ایک وقت ِ فاص میں قیدِجم ہے آزادی بخش کر بار تکالیف ہے سکدوش کر دیا جاتا ہے،

ای طرح ہم کو بھی اگر باطنی خطرات کے پھندے ہے آزادی دلائی جائے تو کیا بات ہے۔ خواب میں ارواح جسم ہے نکاتی نہیں، صرف اتنا ہوتا ہے کہ روح حوال وقوی کے واسط ہے جو تھڑ ف جسم میں کرتی ہے وہ تھرف موقوف ہو جاتا ہے، اس کو روح کی آزادی ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ رومیں ہر شب اس (عضری) پنجرے سے چھوٹ جاتی ہیں اور فارغ البال بغیر کسی افسری و ما حتی کے پھرتی ہیں۔

جر شب از دامِ تن أرواح را می رَبانی می کُنی اَلُواح را الله الله و اور شر بدن کی تختیال (اور کواژ) کھول (الله علی الله و تا به روحول کو بدن (کے مضبوط) جال ہے آزاد کر دیتا ہے (اور شر بدن کی) تختیال (اور کواژ) کھول دیتا ہے (تاکہ روحیں آزاد ہو جاکیں)۔

حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ابن آدم میں ایک غس بوتا ہے اور ایک روح، ان دونوں

کے درمیان شعاع مٹمس کی طرح ایک شعاع ہوتی ہے۔نفس میں عقل وتمیز ہوتی ہے اور روح میں تنفس اور تُحرُک ہوتا ہے چھر جب بندہ سوتا ہے تو اللہ اس کےنفس کو قبض کر لیتا ہے، روح کو قبض نہیں کرتا۔

حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خواب میں زندوں اور مُر دوں کی اُرواح باہم ملتی ہیں، پس جب تک الله کومنظور ہوتا ہے، باہم ملاقات و تعارف کرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو روک رکھتا ہے جس پر موت صادر ہو چکی ہے اور دوسری کو اس کے جسم میں واپس بھیج ویتا ہے۔

کلید مثنوی میں لکھا ہے کہ اہل کشف کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوجہ معطافر مائے ہیں۔ ایک جسم عضری کہ دُنیا میں رہتا ہے اور آخرے میں محشور ہوگا اور ای پر تواب و عذاب ہوگا۔ دوسرا جسم مثالی کہ عالم مثال میں موجود ہے اور خواب میں نظر آتا ہے اور روب حقیقی جو ایک امر ربی ہے، دونوں جسموں سے تعلق رکھتی ہے اور اس سے روب طبعی مراد نہیں، اس کا تعلق صرف جسم عضری سے ہے، پس روح کے بدن سے نگلے اور عالم مثال میں جانے ہے مراد یہ ہے کہ جسم عضری سے ہے، پس روح کے بدن سے نگلے اور عالم مثال میں جانے ہے مراد یہ ہے کہ جسم عضری سے اس کا تعلق ضعیف ہو کر جسم مثالی ہے تعلق بردھ جاتا ہے، اور اللہ مثالی سے بدن میں آنے سے مراد یہ ہے کہ جسم مثالی سے تعلق کم ہو کر جسم عضری کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے، الغرض خواب کے اندر جسم سے روح نگلتی ہو یا نفس اور اس کی سیر وحرکت بجردا ہو یا بہ تعلق جسم مثالی، بہرکیف یہ عالمت موت کے ساتھ ملتی جلتی ہو کہ عالم کی سیر وحرکت بجردا ہو یا بہ تعلق جسم مثالی، بہرکیف یہ عالمت موت کے ساتھ ملتی جلتی ہو کہ عالم کی سیر وحرکت بجردا ہو یا بہ تعلق جسم مثالی، بہرکیف یہ خواب میں خور کرنے والوں کے لئے عبرت و استبصار کا سامان ہے تا کہ دہ اس پر قیاس کرکے موت کو یاد رکیس اور فراتے ہیں اور چونکہ یہ بیان آبت کے مظمون کے مطابق ہے، اس لئے اس بیان کو آبت کی تغیر کہد دیا گیا ہے اور یہ بیان عارف کے حال کی تمثیل ہے لینی جو حالت خواب والوں کی ہوتی عارف کی عارف کی عارف کی عارف کے حال کی تمثیل ہے لینی عارف کی عارف کی عارف کی عارف کی عارف کی ہوتی عارف کی ہوتی عارف کی ہوتی ہوتا۔

کنیت مَدَّ الظِّلُ نَعْشِ اولیاست کو دلیلِ نورِ خورشیدِ خداست کیف مدالظّل (میں جو سامیہ کا اشارہ ہے اس سے مراد) اولیاء کرام کا وجود مبارک ہے، جو خورشید حق کی طرف رہنما ہے۔

مطلب: - الله تعالى فرماتا ہے۔' اَلَمُ تَوَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّالظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلَنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ وَلِيُلاً''

ترجمہ: اے پیغبر اللہ کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں و کھتے کہ اس نے کس طرح سامہ کو وراز کیا اور اگر چاہے تو اس کو ساکن کر دے، پھر ہم نے آفآب کو اس پر دلیل بنایا (الفرقان: ۵۵) مولاناً فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سامیہ ظاہری کا تھم آیا ہے، یہی مثال اولیاء اللہ کی ہے کہ جس طرح سامیہ ظاہری سے سورج اور اس کی رفار کا پھ چاتا ہے اس طرح اولیاء اللہ کی دفار کا بھت چاتا ہے اس طرح اولیاء اللہ کی معرفت حاصل ہوتی

ہے۔ پچھ لوگوں نے اس آیت سے مراویہ لی ہے کہ اللہ تعالی ارواح کو دنیا میں کیے بھیجا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بھی سایہ دراز ہوتا ہے ای طرح ایک روح عالمِ ارواح سے آتی ہے اور وہ کسی مرد کی صلب میں کسی پھل یا سبزی کے ذریعے آتی ہے اور پھر رحم مادر میں نتقل ہو جاتی ہے۔

رُوح انسان کو آسان کی طرف کھینجی ہے اور نفس زمین کی طرف

روح تو تجھے عرش بریں کی طرف لے جاتی (لیکن) تو پانی اور مٹی کی طرف نچلے درجوں میں آگیا۔ (۸۴/۱)

# انسان کی رُوح حیوانوں اور دیگر مخلوق سے برتر ہے

مولانا روئی نے علم کی مثال دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان کاعلم چونکہ زیادہ ہے، اس لئے وہ حیوانات کی روح ہے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حیوانات کو صرف جزئیات کاعلم ہے اور انسان کو کلیات کا بھی علم ہے، جس طرح ایک انسان اپ قولی وشمن ہے کوئی چوٹ کھا کر فرار ہوتا ہے، ای طرح ایک جانور بھی لاٹھی کی ضرب کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہاں ایک امرمحوں موثر ہے جس ہے متاثر ہونے ہیں انسان اور جانور دونوں برابر ہیں۔ علی ہذا القیاس جس طرح وُور ہے لاٹھی اُٹھانا انسان کے لئے موجب خوف و حذر ہے، ای طرح حیوان کے لئے بھی باعث فرار ہے کیونکہ یہاں ایک امرمتو ہم لیعنی توقع اذیت موثر ہے اور اس میں بھی دونوں مساوی ہیں، اگر فرض کریں کہ کی مکان میں ایک انسان اور ایک جو پایہ موجود ہوں اور چھت کا شہتر ٹوٹے کی آ واز آ نے تو انسان فرز بھاگ جائے گا مگر چوپایہ کی طبیعت میں کوئی امر بھاگ جانے کا مُحرَّک نہ ہوگا کیونکہ اس مقام پرخوف و حذر کا باعث ایک امرکئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب چھت کا شہتر ٹوٹا ہے تو ضرور ساری جھت زمین پرآ گرتی ہے اور اس

کے نیچے دب کر ہلاک ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ انسان مُدرک کلیات ہے، اس نے اس امرِ کل کو ادراک کر اللہ اور بھاگ کھڑا ہوا، چو پایہ مُدرک کلیات نہیں، صرف محسوسات کا ادراک کر سکتا ہے اس لئے اے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا اور کھڑا رہا۔ اس سے انسان کے علم کا حیوان کے علم سے بد مدارج زیادہ ہونا ثابت ہوا۔ جب ہمارا علم ان کے علم سے بد مدارج زیادہ ہوتا ثابت ہوا۔ جب ہمارا علم ان کے علم سے بڑھ کر ہوگا۔

لعن خاص اعتبارات سے انسان ملائلہ سے افضل ہے گرعلم اور احاطہ معلومات کے لحاظ ہے عامیہ بشر سے ملائکہ بردھ کر ہیں کیونکہ انسان میں حس حیوانی ہے، حس ملکی نہیں جب کہ فرشتوں ہیں حس ملکی ہیں اور حس ملکی ادراک مغیبات میں حس حیوانی ہے بردھ کر ہے۔ واضح رہے کہ بیہ سئلہ مختلف فیہ ہے کہ ملائکہ انسان سے افضل ہیں یا انسان ملائکہ سے افضل ہے۔ حضرت جابر رض القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ ''جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیے السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو ملائکہ نے عرض کیا: اسے پروردگار! تو نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو کھاتے ہیں، پیا، نکاح کرتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں، پی ان کے لئے دُنیا کے ایک مخصوص کر دے اور ہمارے لئے آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں نے جس کو اسینے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں ایٹی روح پھوٹی ہے اسے میں اس مخلوق کے برابر نہیں بناؤں گا جو صرف لفظ کن کے کہنے سے موجود ہوگئ۔'' (مشکوۃ) ابن العربی کہتے ہیں اس سے عابت ہوا کہ انسان اور ملائکہ کرایات اور قربت میں برابر نہیں ہیں بلکہ انسان کی بندگ

جانِ ما از جانِ حیوال بیشتر ازچ! زال رُوکه فزول دارد خیر دیکھو! ہماری جان چوپایہ کی جان سے بڑھ کر ہے، کیوں؟ اس لئے کہ ہماری جان زیادہ علم رکھتی ہے۔ (۳۱۳/۲) جال بناشد مُجو خبر در آزمُوں ہم کہ را افزول خبر جانش فُرول آزمُوں آزمُوں ہم کہ را افزول خبر جانش فُرول آزمُوں آزمُوں ہم کہ را افزول خبر جانس فرحان ہونے کے سوا اور کسی چیز ہے جان ٹابت نہیں ہوتی، جس کا علم بڑھا ہوا ہے اس کی جان برھی ہوتی ہے۔

#### انسانوں اور حیوانوں کی رُوح میں فرق

مولانا روی فرماتے ہیں کہ حیوانات اور انسان کی روح میں بہت فرق ہے اور ای طرح انبیاء اور اولیاء کی روحوں میں بھی فرق ہے۔ مولانا روی روح انسان کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات جن میں انسان، درندے، پرندے، طیّور اور وحوّل وغیرہ شامل ہیں، شعور اور روح حیوانی میں مشترک ہیں۔ شعور کے معنی ہیں اپنا اپنا ماکدے اور نقصان اور راحت و زحمت کا احساس کرنا اور روح حیوانی وہ ہے جس سے جم زندہ ہے اور اس کے تقرف سے وظا نفہ جم پورے ہورہ ہیں، پس سے دونوں چیزیں انسان اور غیر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ عقل اور روحِ انسانی خاص انسان میں پائی جاتی جیوانی اس سے بہرہ مندنہیں۔ عقل کے خواص میں علاوہ عقل اور روحِ انسانی خاص انسان میں پائی جاتی جیوانی اس سے بہرہ مندنہیں۔ عقل کے خواص میں

ے ایک ادراک کلیات اور حصولِ معارف بھی ہے جس سے باقی حیوانات کو مطلق تعلق نہیں، پھر انبیاء اور ادلیاء کی روح وعقل سے روح وعقل سے متاز ہوتی ہے۔ متاز ہوتی ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں شعور اور روح حیوانی اگر چہ انسان یا غیر انسان لیعنی باتی تمام حیوانات میں موجود ہوتو وہ ذریعۂ اتحاد ہے۔ ذریعۂ اتحاد ہیں بلکہ روح انسانی اور عقل واثق ترین ذریعۂ اتحاد ہے۔ اس سے باہر عام انسان کی ارواح بھی متحد نہیں۔ روح حیوانی ایک جسم لطیف بخاری ہے جو غذاؤں سے مُحولَد ہوتا ہے اور ای کومولا نانے یہاں روح باد کہا ہے۔ اس لحاظ ہے کہ اس کی بقاء سانس اور ہوا پرموتوف ہے۔ روحِ انسانی اس سے الگ اور برتر چیز ہے جو خاص انسان میں پائی جاتی ہے، اس لئے روح حیوانی اتحاد نہیں رکھتی، اتحاد اگر ہے تو روح انسانی میں ہے۔ مولانا روئی فرماتے ہیں ہے۔

جانِ حیوانی شدارد اشحاد نو مجو این اشحاد از روح باد (۵۲/۳) مین شرارد اشحاد بوانی روح مین شران استحاد نمین رکستی ہے، تُو یہ اشحاد ہوائی روح مین شرتاش کر مین مین و در نبی باز غیر عقل و جان آدمی میں اور جان ہے۔ پھر انسان کی عقل اور جان کے علاوہ ولی اور نبی میں اور جان ہے۔

#### خاصانِ اللی کو تک کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں

مولانا روم صفرت صالح علیہ السلام کی او شخی کے واقعہ سے ثابت کرتے ہیں کہ قوم کی او یتوں کا اثر خود کفار پر بی نازل ہوتا ہے اور انبیائے کرام ان کی شرارتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم شمود کے قصے سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ اشقیاء کا خدائی معاملات کو سرسری سمجھ لینا اور آخر خود اپنی اس غلطی کے سبب عذاب الی کا شکار ہو جانا اصولی خدائی ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح موویاں ناقہ قبرالہی سے نیست و نابود ہوئے، ای طرح خاصانِ حق کو ایذا وینے والے لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں، پس مقبولانِ اللی کی روح شیل مسل وارتی مثل ناقہ کے ہوئی اور تن مثل ناقہ کے۔ روح تو ہمیشہ وصل میں ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا گر تن فاقہ وغم میں جتال ہوسکتا ہو۔

روح آفتوں کا اثر قبول کرنے والی نہیں اگر کوئی آفت آئے تو اس کا اثر جہم پر ہوگا، روح پر نہیں اور نہ ہی ہے آزار کا اثر قبول کرنے والی ہے کیونکہ وہ نور البی ہے اور اللہ کا نور کفار سے مغلوب نہیں ہوسکتا۔ پچھ مشاکخ کا قول ہے کہ کسی بیاری یا بلا کا اثر اگرچہ پہلے روح پر ہوتا ہے گرفورا ہے جم پر منتقل ہو جاتا ہے۔

زوح صالح بر مثال انشریت نفس گره مرد را چوں پئے کریت روح (جوشل) صالح (کے ہے وہ) شرکی مثل (ایک چزیعنی بدن پر سوار) ہے اور گراہ (آ دی) کا نفس اس کے پٹھے کا شخے والا ہے۔

اكتيسوال باب

# صحب**ت کا مقام** (نقرخوای آل به صحبت قائم است)

سالكينِ راوطريقت كے لئے سب سے زيادہ ضرورت صحبت شيخ كى محسوں كى جاتى ہے كيونكه صحبت كا طريقه رسول اكرم علي ہے اب تك اللهِ طريقت كا شعار چلا آ رہا ہے۔ مولاناً نے نہايت وضاحت سے اس بات كو ساكلينِ راوطريقت كو زئن شين كرانے كى كوشش كى ہے كه علم تو كتابوں اور ديگر ذرائع سے بھى حاصل ہوسكتا ہے گر طريقت يا نقر كے معاملات مرشدٍ كا مل كى صحبت كے بغير ذئن شين نہيں ہوتے كيونكه علم تو كتابى شے ہے اور طريقت يا فقر كا تعلق محض صحبت سے ہوتا ہے۔

اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر چہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم نمازی، حاجی، غازی، صوم وصلوۃ کے پابند اور تمام عبادات کو اپنے اندر جمع کئے ہوئے تھے لیکن صرف صحبت کے اعتبار سے ان کو صحابی کہا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں تمام عبادات میں سے صحبت کے اثرات زیادہ موثر اور مقدم سمجھے جاتے ہیں۔ مولانا کے درج ذیل اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سالکینِ راہ طریقت کے لئے صحبت کا لزوم کس قدر ضروری ہے۔

مولا نُانے ایک مثال دی ہے کہ کسی اہلِ دل کی صحبت میں اپنے آپ کو جذب کرنے ہے اُسی طرح صفات میں تبدیلی آتی ہے، جس طرح تلخی کا ذاکقہ رکھنے والا ہلیلہ (ہریژ) قند کے مرتبان میں ڈال دیا جائے تو اس کے ذاکقے کی تلخی بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ ایک مدت تک دونوں کو باہم رکھنے سے ہلیلہ کے رگ و پے میں شکر سا جاتی ہے۔ یہ ہلیلہ دیکھنے کو تو بعد میں بھی دییا ہی لگتا ہے گر اس کی صفات بدل چکی ہوتی ہیں۔ اس نظریے کے تحت کہا جاتا ہے ہم

#### یک زمانے صحبتے با اولیاء

# ( پچھ در اولیاء الله کی صحبت میں رہنا)

مولانا کا یہ شعر بہت مشہور ہے کہ اولیاء کے حضور بیس گذرا ہوا مختفر وقت سوسالہ ہے ریا عباوت ہے بہتر ہے۔

کی زمانے صحیح یا اولیاء

تھوڑی می دیر اولیاء کی ہم نشینی سوسالہ ہے ریا عباوت سے بہتر ہے۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ بے جان روئی انسان کی صحبت میں رہ کر انسان کا جزو بن جاتی ہے اور بے جان چیز وں میں جان پڑ جاتی ہے۔ ایدھن کی ظلمت (تیرگی) آگ میں جانے سے انوار میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مثل مشہور ہے کہ''ہرکہ در کان نمک رفت نمک شد'' یعنی جونمک کی کان میں گیا تو وہ بھی نمک بن گیا ہے ہور مشہور ہے کہ''ہرکہ در کان نمک رفت نمک شد'' یعنی جونمک کی کان میں گیا تو وہ بھی نمک بن گیا ہو جاتی ہیزم چرہ حریف نار شد تیرگی رفت و ہمہ انوار هُد تاریک ایشر میں اگر مردہ گواہ اس کی تاریکی چلی جاتی ہے اور جسم نور بن جاتا ہے۔ (۱۳۲/۲)

در نمکسار آئر خر مُردہ گاہ اس کی تاریکی چلی جاتی ہے اور جسم نور بن جاتا ہے۔

در نمکسار آئر خر مُردہ قاد اس کی تاریکی چلی جاتی ہو کہا تا ہے مثلاً گھوڑوں کا سدھانا، ریچھ کا نمک کی کان میں اگر مردہ گدھا بگرا، اس نے گدھا پن اور مُر دار پن کو علیحدہ کر دیا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے پالتو جانور وں کو بہت سے کرتب سکھاتا ہے، مثلاً گھوڑوں کا سدھانا، ریچھ کا مولائا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے پالتو جانور وں کو بہت سے کرتب سکھاتا ہے، مثلاً گھوڑوں کا سدھانا، ریچھ کا ناچنا، کوں کا گلے کی یا سبانی کرنا، بکروں کا تجمعہ کو سلام کرنا وغیرہ تو کیا انسان مشائخ سے بچھے تجی تہیں سکھ سکتا۔ کیا وہ ناز کو کیا کیا کیا کیا کہ کے کو کا میں کیا کہ کو کیا انسان مشائخ سے بچھے تجی تہیں سکھ سکتا۔ کیا وہ نائن کوں کا گلے کی یا سبانی کرنا، بکروں کا تجمعہ کو سلام کرنا وغیرہ تو کیا انسان مشائخ سے بچھے تھی تہیں سکھ سکتا۔ کیا وہ

تمام کا ننات انسان کے دل میں منعکس ہے لیکن یہ انعکاس اس وقت ہی محسوس ہوسکتا ہے کہ جب آئینہ دل حرص و ہوس اور دُنیاداری کے تر دّو سے صاف ہو۔ جب "حُبُّ الشَّهُواْتِ" بِین شہوات کی خواہش انسان کے دل کے آئید کو مکدر اور آلودہ کر دیتی ہیں اس لیے عرفانِ حقائق حاصل نہیں ہو سکتا۔ عام انسانوں کے دل زنگ آلود موٹے کی وجہ سے حقیقت کو پہچائے والے ٹمیں ہو تے۔

آئینہ ات دانی جُرا غمراز نیست زائکہ زنگار از رخش ممتاز نیست می جائے ہوکہ تہارا آئینہ تقیقت کا غماز کول نہیں ہے، کوئکہ اس کے چہرے سے زنگار الگ نہیں ہوا ہے۔ (۳۵/۱) آئینہ کز زنگ و آلائش جداست پُر شعاع نور خورشید خداست وہ آئینہ کز زنگ ہے جدا ہے، وہ خدا کے نور کے آفاب کی شعاعوں سے بھرا ہے۔ (۳۵/۱) رو تو زنگار از ررخ او پاک مئن بعد خدا کے نور کا ادراک مئن بعد ازاں آں نور را ادراک مئن جاؤتم دل کے چہرے سے زنگ پاک کرو، اس کے بعد خدا کے نور کا ادراک کرو۔ (۳۵/۱) بالی عقل کہتے ہیں کہ علم کا ذریعہ یا تو محسومات ہیں یا معقولات ہیں (یعنی فلفہ اور حکمت کے علوم سے)

اہلِ عمل کہتے ہیں کہ علم کا ذریعہ یا تو محسوسات ہیں یا معقولات ہیں (یعنی فلفہ اور حکمت کے علوم ہے)
انسان تجربے اور مشاہدے سے خارج کی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے گر رُوحانی لوگوں کا خیال ہے کہ حقیقی علم خارج کی معلومات سے نہیں، باطن سے بذریعہ تصفیہ قلب پیدا ہوتا ہے۔ ان کا اصول ہے کہ اس آ کینے کو چھکا کہ لیعنی جیسے کہا گیا ہے 'مسیقلی کن صقائی ' (یعنی چھکا وُ اور خوب چھکا وُ)۔ انسان عِلَت اور معلول کی کڑیاں جو رُتا گیا ہے اور زندگی کی اضداد خیال میں شک پیدا کر ویتی ہیں، اس لئے استدلالی حکمت (دلائل پر قائم حکمت) شک و شبہ کے وائرے سے باہر نہیں جاتی ، خارجی معلومات کا انبار لگانے کی بجائے اگر انسان دل کو چھکائے تو علم الیقین ، عین الیقین ، عین اور حق الیقین عید الیقین ، عین اور حق الیقین عید الیونہ کو میں۔

مولا گا نے رومی اور چینیول کے فن کی مثال پیش کی ہے کہ جب رومیول اور چینیول کے ہُنر کے فن کا مقابلہ ہوا

تو روم کے فنکار ایک دیوار پرنقش و نگار بناتے رہے اور چینیول نے اپن دیوار کوشیشے کی طرح صاف اور چیکدار کر دیا جب بوقت مقابلہ دونوں دیواروں کے درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو رومیوں کا فن چینیوں کی شیشہ کی طرح صاف اور چیکتی دیوار میں منعکس ہوا اور رومیوں کے فن سے زیادہ خوشنما نظر آیا۔ کا ننات کی ہر چیز خدا کا بتا دیتی ہے، جس

طرح کسی چیز کا سایہ نظر آئے تو آفآب کا پتا چاتا ہے۔ آفتاب خود دلیل آفتاب ہے ہے ۔ آفتاب خود دلیل آفتاب ہے ۔ آفتاب آفتاب آفتاب آفتاب آفتاب آفتاب آفتاب آفتاب آفتاب گر دلیلت باید از وے رو متاب آفتاب کی دلیل خود آفتاب ہے، اگر تجھے دلیل درکار ہے تو اس حقیقت سے مند ندموڑ۔ (۳۳/۱) لوگوں کو سائے سے اتنا فائدہ نہیں جتنا سورج سے ہوتا ہے، اس لئے دنیا شمسِ ازلی (لیعنی اللہ تعالی) کی مختاج ہے۔ موجودات میں گھرا رہنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اگر کوئی سامہ میں جیٹھا رہے تو نیند غالب آ جاتی ہے اور

مقعمدِ حیات تو بیداری ہے۔ سایہ خواب آرد ترا ہمچوں سمر چوں بر آید سمس اِنْشَقَ الْقَمَوُ سایہ قصّہ گوئی کی طرح تجھے سُلا تا ہے، سورج لکاتا ہے، چاندش ہو جاتا ہے۔

سی مصد وی می سرن بے ساما ہے، وربی صفاع، پاید کی معدوم ہو جاتا ہے۔ آ فاب ازلی لیعنی خدا کی تو کوئی مثل نہیں۔ مثل نہیں۔

آل خیالاتے کہ دامِ اولیاء ست عکس مہ رویانِ بتانِ خُداست وہ خیالات جو اولیاء کے لئے جال ہیں، خدا کے باغ کے حمینوں کا عکس ہیں۔

وحي اور البام

مولاناً فرمائے میں کہ وقی اور الہام میں کون خطاب کرتا ہے اور مخاطب کون ہے؟ تمام اُرواح، روح الارواح لینی فات باری تعالیٰ سے صاور ہوئی ہیں۔ انسان کے اُوپر کئی پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پردے دور ہو جاکیں تو پھر روح اپنے مصدر (اللہ) سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ انسان پر جو پچھ القا ہوتا ہے یوں محسوں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا پچھ کہدرہا ہے، لیکن مولائا فرماتے ہیں کہ یہاں دوسرا کوئی نہیں، انسان کی اپنی روح کی گہرائیوں سے وہ آواز نگلتی ہے کیونکہ خدا تو ہماری شرگ ہے نو یک ہے جو ہماری روح کی گہرائیوں ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ روح انسانی کی گہرائیاں اتھاہ ہیں۔ شیطان بھی اندر سے بواتا ہے، خدا بھی انسان کے اندر سے بی خطاب فرماتا ہے۔ لوگ بحثوں سے بیخے کے لئے اس کو وحی ول کہتے ہیں۔

طوطئ کاید زوتی آواز اُو جود آغاز اُو جود آغاز اُو و طوطی (روح) جس کی آواز وجی از اُر ۱۹۳۱) دہ طوطی (روح) جس کی آواز وجی ہے ہود کی ابتداء ہے۔ از ہے رواپوش عامہ در بیاں ۔ وئی ول گویند آل را صوفیال

عوام سے روپوشی کے لئے بیان میں، اس کوصوفی دل کی وی کہددیتے ہیں۔

بتيسوال باب

# فلسفه بقا وارتقاء

مولانا ردیؒ کا فلفۂ بقا اور ارتقاء بیان کرنے سے پہلے بقا اور ارتقاء کے لغوی معنوں کا علم ہونا ضروری ہے، لہٰذا ترِ دلبراں اور کتاب اللّمع میں دیتے گئے معنی ملاحظہ فرمائیں۔

#### ارتقاء

تصوف میں ارتقاء ہے مراد ارتقائے نفسِ ناطقہ (پینی انسانی مراتبِ عالیہ) کے ہیں۔ دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ طفلِ شیرخوار شیرِ مادر سے پرورش پاتا ہے اور اپنی مال کے پاس گہوارہ میں مجبول (مقید) رہتا ہے۔ جب بردا ہوتا ہے تو پھر مال سے جدا ہو کر باپ کی تربیت میں آتا ہے اور سغر اختیار کر کے تحصیل علوم میں منہمک ہو جاتا ہے اور مراتب عالیہ پر فائز ہوتا ہے پھر کسب امور صوری اور معنوی میں مشغول ہوتا ہے۔ تحصیلِ حقائق کے بعد مادر طبیعت سے اس کا بعد ہو جاتا ہے اور پدر علوی سے اسے قرب حاصل ہوتا ہے پھر وہ مراتب عالیہ پر فائز ہوتا ہے۔ عاص کا بعد ہو جاتا ہے اور پدر علوی سے اسے قرب حاصل ہوتا ہے پھر وہ مراتب عالیہ پر فائز ہوتا ہے۔ عناصر اربعہ مرتبۂ عفلی رکھتے ہیں اور مثل مال کے ہیں اور افلاک علوی باپ سے مشابہت رکھتے ہیں، ان دونوں کے ازدواج سے انسان بیدا ہوتا ہے۔ اس ارتقاء میں نسب مجازی کوئی چیز نہیں سے بندہ شوی ترک نسب کن جامی کہ در ایں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست بندہ عشق شوی ترک نسب کن جامی

اے جامی! تو عشق کا بندہ بن اورنسب کو ترک کر دے کیونکہ اس راہ میں فلاں کا بیٹا فلاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ نسبت جوشہوت سے ہو بجز کبر ونخوت (تکبر اور غرور) کے اور پچھ پیدا نہیں کر سکتی۔ ایسے انسانوں میں مقید ر بنا کمال انسانی پر پینی ہے مانع ہوتا ہے کیونکہ کمال انسانی تجرد اور مقام اطلاق ہے متعلق ہے، انسان کا مقصد اصلی معرفت اللهی ہے، جس کا حصول جاب خودی دور ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ سورۂ المومنون میں ہے کہ''جب صور پھونکا جائے گا اس دن انسانوں میں کوئی نسب قائم نہیں رہے گا اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی ہو چھ کچھ ہوگ۔'' (یعنی دین کا نسب ہی قائم رہے گا)۔

مولاناً کا فرمان ہے کہ کا نات کی ہر شے ایک دوسرے میں تحلیل ہوتی رہتی ہے اور بالآخر انسان میں تحلیل ہوکر معرفت کی قابلیت پیدا کرتی ہے۔ بخارات اُٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں اور اُوپر جا کر قطرے بن کر بارش برساتے ہیں۔ بارش زمین پر آتی ہے تو سبزہ زار اُگنا ہے اور نبات کا نام اختیار کرتے ہیں۔ بینبات جانوروں کی غذا بنتی ہے اور حیوان کا حصہ بن جاتی ہے اور بالآخر انسان جانوروں کو کھاتا ہے اور اس کے بال اولاد پیدا ہوتی ہے جو عمر صوری کے بعد مبداہ سے جا ملتی ہے، یہی ارتقاء ہے۔

ای طرح رُوحانی طفلِ شیرخوار (مرید) جس نے نفس ناسوتی سے خلاصی نہیں پائی، شیر مالوفات طبع (روحانی طبع کا دودھ) اور مادر اسفل السافلین لینی عناصر کی گود میں اور بدن کے گہوارے میں محبوں رہتا ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے لینی جب آٹارِ رُشد (ارشاد و ہدایت) اس میں نمودار ہوتے ہیں اور نیک و بدکی تمیز اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سفر معنوی اختیار کرتا ہے۔

#### فنا اور بقا

فنائیت عدم شعور کو کہتے ہیں، ذات احد میں اس درجہ استغراق کہ اپنا بھی ہوش نہ رہے، فنا کہلاتا ہے۔ بے خودی بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ قائم ہونا ہے اور بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ قائم ہونا ہے اور بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ قائم ہونا ہے اور بندے کے افعال کی جگہ اللہ کی صفات اور افعال کا قائم ہو جانا بقا ہے۔ اس کی تشریح ہماری عنقریب شائع ہونے والی تصنیف ''اسلام ورُوحانیت اور فکرِ اقبال '' میں دے دی گئی ہے، یہاں اس پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

#### اف

وہ بقا جو فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے، اس بقا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہے اور ان میں سے ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بقا حاصل ہو سکے، جس کو انگریزی میں (Survival of the Fittest) کہتے ہیں۔

## مولاتاً کے فلفہ ارتقاء کا مغہوم

انسانی زندگی پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے بقاء اور ارتقاء کے اصولوں کو اس دنیا میں اُجاگر کیا ہے۔ ہر شخص اور ہر شے اپنی بقا کے لئے جدوجہد میں مصروف ہے اور اسی وجہ سے جو سب سے زیادہ قوی ہوتے میں وہ اس بقا کی جنگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شے میں اپنی ذات کا ارتقاء بھی اس لئے ضروری ہے کہ وہ زمانے کی گروش میں کامیاب رہنے کے قابل ہو سکے اور اپنے مقاصد زندگی کو بخوبی حاصل کر سکے۔ یہ مضمون بہت طوالت طلب ہے، اس لئے یہاں مولانا رویؒ کے چندا شعار ہی پیش کئے جا کیں گے۔ آ ککہ اڑ پہتی بالا بر روو

#### (انسان جولستی سے رفعت افلاک پر پہنچا ہے)

مولانا روی جہاں یہ فرماتے ہیں کہ انسان کومٹی ہے پیدا کیا گیا ہے "فَانًا حَلَفُنگُمْ مِنْ تُوَابِ" (بے شک ہم نے پیدا کیا تہدیس مٹی ہے) (الحج ہے) وہاں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی روح عالم مادی کی پیداوار نہیں، وہ عالم بالا ہے مادی وُنیا کی پستی کی طرف اس لئے بھیجی گئی ہے کہ رَجُعَة اِلَی اللّٰه کی سعی دراز ہے اپ ممکنات حیات کو منتحکم بنا سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرنے کی سعی کو حقیقت بنائے اور جب بید کہا کہ ہم نے تم کومٹی سے بنایا تو اس ہے کہ درخت کے نیج کو جب مٹی میں بویا جاتا ہے بنایا تو اس سے تم اپنی ہستی کو پستی کا مادہ نہ جھو۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ درخت کے نیج کو جب مٹی میں بویا جاتا ہے تو ذوقی نمو اور شوخی اِرتقاء اس کو سر بلند درخت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عام انسان تو یہ بجھتے ہیں کہ انسان خاک سے نکلا اور پھر خاک میں چلا جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو خاک سے اُنجر کر کا ننات کی میں بید بی میں بید کی درخت کے دانسان کو خاک سے اُنجر کر کا ننات کی میں بید بی میں بید کی درخت کے دانسان کو خاک سے اُنجر کر کا ننات کی میں بید بی میں بید بید ہو کے درخت کے درخان کو خاک سے اُنجر کر کا کنات کی میں بید بید ہو ہو ہو ہو کہ بید کی درخان کے درخان کی میں بید بید ہو ہو ہو ہو کی ہو کہ کر کا کنات کی میں بید ہو ہو ہو ہو کہ درخان کی درخان کی میں بید ہو ہو ہو ہو کی درخان کی میں بید ہو کی درخان کی درخان کی میں بید ہو ہو ہو ہو کہ درخان کی درخان کر کر کا کنات کی درخان کے درخان کے درخان کی درخان کے درخان کی درخان کو خان کے انسان کو خان کی درخان کے درخان کی درخان کی درخان کے درخان کی درخان کے درخان کے درخان کی درخان

کار فرما قوتوں کا سردار بنتا ہے۔ بیں کہ اندر فاک شخمے کاشتم گرد فاکی و مَنْش د کھے لیے میں نے مٹی میں جبح بویا، وہ خاکی بنا اور میں نے اس کو بلند کیا۔ (00/r) حلهُ ويكر او خاك بيش كير تأمم بر غله ميانت (00/r) دوسری یار تو ٔ خا کی ہونا اختیار کر، تا کہ میں تختیے تمام سرداروں کا سردار بنا دوں \_ آب از بالا به لیستی در زود آک آکه از لیستی بالا نم زود یانی بلندی سے پہتی کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ پہتی ہے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ (00/r) واجه بر ميوه چول گردد دقيل ايد ازال سر با بر آرد از زيس (00/r) مرموے کا ج زمین میں آتا ہے، اس کے بعد زمین سے بہت سے سر نگلتے ہیں۔ اصل نعت با زگردول تابخاک زیر آمد هُد غذائ جان یاک (00/r) تمام نعتوں کی اصل آ سان ہے مٹی تک نیجے آئی تو باک جان کی غذا بی۔ پس صفات آدمی شد آن جماد بر فراز عرش پران گشت شاد

(00/r)

تو وہ بے جان آ دمی کی صفات سے (موصوف) ہو گیا ادر خوش ہو کر آسان کی بلندی پر اُڑ گیا۔

یُملہ اجزا در تخری در شکون ناطقاں کہ اِنّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ تمام اجزا حرکت اور سکون میں کہتے ہیں کہ ہم اُس کی طرف لوٹے والے ہیں۔ (۵۵/۳)

اشعار بالا کے ترجے سے مولانًا کا مفہوم واضح ہوتا ہے اور علامہ اقبالٌ نے ان کے خیالات کے مطابق بہت سے اشعار کھے ہیں، جن کا بیان یہال ممکن نہیں، البتہ چند اشعار شائقین کے ذوق کے لئے دیئے جا رہے ہیں۔

علامة ضرب كليم من فرمات بين -

ہو طلقہ بیاراں تو بریشم کی طرح زم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن افلاک سے آزاد ہے مومن افلاک سے آزاد ہے مومن بیل سے مرفئل کا میاد ہے مومن بیل کو سرافیل کا میاد ہے مومن بیل و سرافیل کا میاد ہے مومن (ضرک ہے ۔۔۔۔۔)

ہے اس کا نظیمن شر بخارا نہ برخشاں قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان دریاؤں کے دل جس سے دال جائیں وہ طوفان آہنگ میں کیا صفت سورہ رحمٰن لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پیچان لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پیچان

ہمایہ جریل ایس بندہ خاک

یہ راز کمی کو نہیں معلوم کہ مومن
قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے
جس سے جگر لالہ یس شمنڈک ہو وہ شبنم
فطرت کا مرود اذلی اِس کے شب و روز
بنتے ہیں مری کارگر فکر میں انجم

# اي بقالم از فنام يافتي

# (تونے یہ بقائیں فناؤں سے ہی حاصل کی ہیں)

مولانا روی ارتقائی صوفی اور حکیم ہوئے ہیں۔ آپ تمام مسلمان حکماء وصوفی ہیں امتیازی مقام رکھتے ہیں، فلف ارتقاء کو آپ نے کی مقامات پر مشوی ہیں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان چار عناصر (آتش و باو آب اور خاک کی منزل ہیں تھا اور اگر زندگی ہیں میلانِ ارتقاء (ترتی کرنے کا میلان) نہ ہوتا تو وہ اس ہے آگ قدم نہ اٹھا سکتا۔ غور سے دیکھا جائے تو انسان کی مراحل طے کرتا ہے اور ایک وقت ایسا تھا کہ وہ کوئی قابلِ ذکر چیز نہ تھا۔ "ھَلُ اُنے عَلَی الْانْسَانِ جِینٌ مِنَ الدَّهُوِ لَهُ یَکُنُ شَیْناً مَّذُکُوراً" (بے شک آ دی پر ایک وقت وہ بھی گررا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا) (الدهر:ا) اللہ تعالی محض ایک "خل قن" نہیں بلکہ مبدلِ ہستی ہے۔ اس کی ربوبیت کا نقاضا یہ ہے کہ زندگی بہتر سے بہتر صورتوں ہیں بلک ربتی ہے۔ ابتدائے آ فرینش سے اس حالت تک

انسان نے ہزار ہا صورتیں بدلی ہیں، اس حال میں کہ پہلی صورت سے بعد میں آنے والی صورت بہتر تھی۔ تمام کا نتات میں فنا و بقا کا قانون جاری و ساری ہے۔ ایک صورت کے فنا ہونے کے بعد ہی دوسری صورت ظہور میں آ سکتی ہے۔ زندگی کا مقصد افزونیء حیات ہے اور کسی ایک حالت پر اس کا قیام اس کا مقصد نہیں ہے تو ازاں روزے کہ در ہست آمری آتی یا خاک یا بادے بدی (AAA) تو جس دن ہے وجود میں آیا ہے، آگ یا خاک یا ہوا تھا۔ کہ رسیدے م ترا ایں ارتقا گر ہدال حالت ترا بُودے بتا  $(\Lambda\Lambda/\Phi)$ اگر ای حالت پر تیرا بقا ہوتا تو تخیجے بیرتر تی کب حاصل ہوتی؟ ہتی، دیگر بجائے اُو نٹاند از مُدَل ہتیءِ اوّل نہ مائد تبدیل کرنے والے کی وجہ سے پہلا وجود ندر ہا، اس نے دوسرا وجود اس کی بجائے قائم کر دیا۔ المجتبل تا صد بزاران استها العد یک دیگر دوم به زابتدا اس طرح لاکھوں وجود تک، ایک کے بعد دومرا مہلے سے بہتر رہا ہے۔  $(\Lambda\Lambda/\Delta)$ ایں بھا از قابا یائتی از فایش زو پڑا بر تافتی تو نے یہ بقائیں فناؤں ہے حاصل کی ہیں، اس کی فنا ہے تو نے کیوں مندموڑا ہے۔  $(\Lambda\Lambda/\Phi)$ صد ہزاراں حشر دبیا اے عنود باکنوں ہر لخط از بدو وجود (A9/Q) اے سرکش! تو نے لاکھوں حشر د کھیے ہیں، ہر لمحہ وجود کی ابتداء ہے اب تک۔ از جمادی ہے خبر سوی نما وزنما سوئے کیات و إبتلا یے خبری میں جمادیت سے نشوونما کی جانب اور نشوونما سے زندگی اور آزمائش کی جانب روال دوال ہول۔(۸۹/۵) زاتکہ او از اصل بے برواز بود 🕟 وال دگر برقدہ و برباز بود کیونکہ وہ اصل سے بغیر اُڑان کے تھا، وہ دوسرا اُڑنے والا اور کھلے برول کا تھا۔ (9./4) اگر زندگی کا اصل میلان ارتقائی ہے تو پھر ایک حالت پر قائم ہو جانا اور تبدیلی ہیئت کی تمنا نہ کرنا موت کے برابر ہے۔علامہ اقبالؓ کا شعر ہے ۔ زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش دل ارزتا ہے حریفانہ کشاکش ہے ترا

سیمتا ہے تو راز ہے زندگ فظ ذوقِ پرواز ہے زندگ صدیث شریف میں آیا ہے:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِرْحَمُوا ثَــَالاثُـا عَــزِيْـزَ قَوْم ذُلُّ، و غَنِيٌّ قَوْم افْتَقَرَ وَ عَالِماً لِما يَلْعَبُ بِهِ الْجُهَّالُ

رسول الله علي فرمايا كه" تين تشم كے اشخاص ير رحم كرو\_ ایک وه جو این قوم مین سرداری و افتدار رکهتا تفا (لیکن انقلاب روزگار سے) وہ ذلیل ہو گیا۔ دوسرا وہ جو بھی امیر تھا لیکن اب افلاس میں گرفتار ہے۔ تیسرا وہ عالم جو جاہلوں کے چ میں گھر گیا اور علم ہے تہی دامن اس کا نداق اُڑاتے ہیں۔

(91/0)

(91/0)

مولاتًا فرماتے میں کدانیان کا بھی یہی حال ہے، ابن آوم آخسن تَقُويُم ہے اَسْفَلُ السَّافِلِيُنَ مِن كررہا ہے گر بعض اہل بصیرت نے اپنے پہلے ازلی مقام کوفراموش نہیں کیا۔ وہ اپنے مبودِ ملائک ہونے کی حالت کونہیں بهولے۔ آ وم علیه السلام اپنی اصلی حالت میں نیابت البی اور سردارِ عالم بھی تھے،غنی بھی تھے اور وَعَلَمَ اذَهُ الأسماءَ كُلُّها (ليعنى الله تعالى في آوم عليه السلام كوعلم اللساء عطا فرمايا (البقره: ٣١)، اس كى بدولت وه عالم بهى تق عام انسان اب ان تینوں حیثیتوں کو بھول مکیا ہے ۔۔

باز جويد روزگار وصل خويش ہرکے کو دور ماند از اصل خولیش جو کوئی این اصل سے دُور ہو جاتا ہے، وہ اینے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ (m/1) ویے بھی کہا جاتا ہے "کُلُ شَنیءِ يُسُرِجِعُ إلى أَصْلِه" (ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوثق ہے) اپنی ماہیت میں انسان الله تعالیٰ ہے اس طرح وابستہ تھا کہ جس طرح شاخ ورخت کے تنے اور اس کی جڑ سے وابستہ ہوتی ہے یا ایک زندہ عضوایک زندہ جسم سے رابط رکھتا ہے۔عضو کث جائے تو وہ مرجاتا ہے، جولوگ درجہ اسفل تک خدا سے کث کر دنیا ہے وابستہ ہو گئے تو اُن کی حالت ان کنوں کی طرح ہوتی ہے، جن کو مردہ گوشت لذیذ محسول ہوتا ہے "الدُنيا جِيفَة وطالِبْها كِلاَبْ" يعنى ونيامُروار إوراس كاطالب كتاب مولانًا فرمات بي كه آ تکہ اُو بعد از عزیزی خوار شد واں توگر ہم کہ بے دینار خد وہ جوعزت کے بعد ذلیل ہو گیا ہو، وہ مالدار بھی جو بے زَر ہو گیا ہو۔ (91/0) وال سوم آل عالمے کا تدر جہال تيسرے وہ عالم جو دُنيا ميں، بے وقوفوں ميں شامل ہو جاتے ميں۔ (91/0) هچو قطع عضو باشد از بدن زانکه از عزت بخواری آمدن كونكم وت الت من آ جانا، جم عضوك جان كى طرح ب

عضو گردو مردہ کرتن وا بُرید کریدہ جُنید اتنا نے مُدید

جوعضو بدن سے کٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے، نیا کٹا ہوا تر پا ہے لیکن زیادہ در نہیں۔

۾ که از جام آلت اُو خورد يار ستش امال آفت رنج و خمار جس نے گذشتہ سال جام ألست سے پیا ہو، اس كو اس سال رنج اور اعضاء شكني كى مصيبت ہوگا۔ وانکہ پوں سگ ز اصل عُہدانی ہود کے مراورا جرص ملطانی بود (91/0) وہ جو کتے کی طرح اصل سنڈاس کا ہو، اس کو بادشاہت کا لالچ کب ہوتا ہے۔ مولانًا فرماتے ہیں کہ مومن اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شکاری کسی غزال رعنا (مشک والا برن) کو گائے اور بھینسوں کے طویلے میں بند کر دے تو وہ وہاں کے ماحول سے سخت پریشان ہو۔ حضور عظی نے فرمایا کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اجنبی تھا اور آخرت میں بھی اجنبی ہو جائے گا۔ مبارک ہو ایے کمیرس اجنبیوں کے لئے جو غرباء تص (بَدَاءَ ٱلإسُلامُ غَرِيْهاً وَسَيَعُودُ كَمَابَدَأَ غَرِيْهاً فَطُوبِي اللَّغَرَباءُ) (صحح مسلم، ج١،٥٠٠) مولاناً فرماتے میں کہ ہرن میں مفک نافہ ہوتا ہے اور اس کی غذاسنبل و لالہ جیسے پودے، اس لیے بے جارہ گاؤخر کے طویلے میں بریثاں حال رہتا اور اکثر ہی بیار رہتا تھا۔ ایک دن ایک گدھا بھی بیار ہوگیا تو اس نے اپنا کھانا ہرن کو پیش کیا مگر اس نے نہ کھایا۔ گدھا کہنے لگا کہتم خود کو بڑا معزز اور ہمیں ذلیل سجھتے ہو کہ ہماری ضیافت قبول نہیں کرتے، ہرن نے کہا کہتم اے ضافت بجھتے ہو گر میرے لئے تو یہ آفت ہے۔ گدھے نے کہا کہ آپ گیس ہا لکتے کیونکہ دوسرے ملک میں جا کر مسافر گی لگا سکتا ہے۔ و نیادار بھی مومن کو اس طرح نشانة بدف بناتے ہیں۔ موجودات عالم کو جار قسموں میں تقتیم کیا گیا ہے: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان کیکن ان کے مسئلہ آفریش کے متعلق حکماء میں اختلاف رائے ہے۔ عام رائے یہ ہے کہ یہ چاروں اینے وجود میں مستقل میں، لعنی فطرت نے ان کو ابتدا ہی ہے اس صورت میں پیدا کیا ہے۔ دوسرے فرنق بینی ڈارون کا خیال ہے کہ اصل میں صرف ایک چیز تھی، وہی ترتی کرتے کرتے اخیر درجہ لیعنی انسان تک پیچی۔ اس کا خیال تھا کہ انسان پہلے جماد تھا، پھر نبات، پھر حیوان اور پھر انسان بنا۔ بیہ سلسلۂ ارتقاء خود ان انواع میں بھی جاری ہے، مثلاً فاختہ، قمری، کبوتر جدا گاندنوعیں نہیں ہیں بلکہ اصل میں ایک ہی برندہ تھا جو خارجی اسباب سے مختلف صورتیں بنا گیا اور صورت کے انقلاب کے مطابق سیرت بھی برلتی گئی۔ اس مسئلے کا موجد ڈارون خیال کیا جاتا ہے اور ورحقیقت ڈارون نے جس تفصیل اور تدقیق سے مسلد کو ثابت کیا ہے اس کے لحاظ سے وہی اس مسلد کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ مولا تا روم م اس مئلہ کو إن اشعار میں بھراحت لکھا ہے ۔ آمده اوّل بالليم بحاد وز نمادی در نباتی أو فاد یلے وہ (روح) جماد کی اقلیم میں آئی اور پھر جمادی (اقلیم) سے نباتی (اقلیم) میں آئی۔ سالبا اندر مّاتی عمر کرد وز بحادی باد ناورد از تبرد

سالوں نباتی (اقلیم) میں عمر بسر کی اور سرکشی کی وجہ سے اپنی جمادی (زندگی) کو بھلا دیا۔

(m/n/m)

عالم جسمانی کے علاوہ عالم نفسی کا بھی یہی حال ہے کہ ایک خیال دوسرے خیال کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز الی نہیں جو کئی غذا نہیں اور اللہ کی بھی کوئی غذا نہیں۔ اگر انسان آکل و ماکول کی نفسانفسی سے بچنا علاوہ کوئی چیز الی نہیں جو کئی ہی طریقہ ہے کہ وہ صفات الہیہ سے متصف ہو جائے تو پھر اس کو بقا حاصل ہو جائے گی اور وہال تنازع للقاء نہیں۔ مولانا فر ماتے جس کہ

اور وہاں تازع لبقار نہیں۔ مولا تا فرماتے ہیں کہ مرغ اُندر شکار کرم اُنو ہیں کہ مرغ اُندر شکار کرم اُنو در آگر ہو فرصت یافت اُورا دَررَاؤو الک چھوٹا سا پرندہ کیڑے کے شکار میں (معروف) تھا، بلی کوموقع ملا وہ اُس کو اُنچک لے گئے۔ (۱۸/۵) آگل و ماکول بود اُو بے فہر ور شکار خود، زصیّادِ دِگر وہ کھانے والا اور لُتمہ تھا اور بے فہر تھا، اپنے شکار ہیں، دوسرے شکاری ہے۔ در شکارِ کالہ است شحنہ باخصمانش در دُنبالہ است دُرو کرد کرچہ در شکارِ کالہ است شحنہ باخصمانش در دُنبالہ است جور اگر چہ سامان کے شکار میں (معروف) ہے، کوتوال مع اس کے دُشمنوں کے (اس کے) دریے ہے۔ (۱۸/۵)

وہ اپنی دُھن میں ایسا غرق ہے کہ اپنے طالب اور جویا ہے غافل ہے۔

أو چنال غرق ست در سُودائے خود عافل ست از طالب و جویائے خود

اگر کھاس شیریں پانی چتی ہے تو بعد میں اُس کو حیوان کا معدہ کے لیتا ہے۔
اگر کھاس شیریں پانی چتی ہے تو بعد میں اُس کو حیوان کا معدہ کے لیتا ہے۔
اگر کھاس کھانے والی اور غذا بن گئ، خدا کے سوا ہر موجود ایبا بی ہے۔
وہ گھاس کھانے والی اور غذا بن گئ، خدا کے سوا ہر موجود ایبا بی ہے۔
و گھو یُطُخِمُ کُمُ وَ لَا یُطُغِمُ چو اُوست نیست حق ماکول و آ کِل کم و پوست چونکہ وہ تنہیں کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غذا اور گوشت و پوست کا کھانے والانہیں ہے۔ (۸۲/۵)
ہمر خیالے دا تحیالے میٹورد گئر آن کِل و گر دا می پُرد ہمرے اُل کو ایک خیال کھا جاتا ہے، اس کا گلر دوسرے اُل کو چر جاتا ہے۔
ہمر خیال کو ایک خیال کھا جاتا ہے، اس کا گلر دوسرے اُل کو چر جاتا ہے۔
ہمر خیال کو ایک خیال کھا جاتا ہے، اس کا گلر دوسرے اُل کو چر جاتا ہے۔
ہمر خیال کو ایک خیال کھا جاتا ہے، اس کا گلر دوسرے اُل کو چر جاتا ہے۔
ہمر خیال کو ایک خیال کھا جاتا ہے، اس کا گلر دوسرے اُل کی جانب، جس نے فرما دیا ہے ہم تیری دھا علت

جب انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ علم ازلی کا حامل ہو جائے تو اسے مظاہرِ فطرت (ارضی یا فلکی) کا علم ہوجاتا ہے۔ یہ ظاہری محسوسات جو حقیقت کے مغز پر چھلکوں کی مانند ہیں، صاحب مغز (یعنی مشاہدہ والا) لاز ما ان کا بھی ما لک ہوجاتا ہے۔ معنی پھل خریدنے والا چھلکے کا بھی ما لک ہوجاتا ہے۔

کرتے والے ہیں۔

(AYA)

فرماتے ہیں کہ ارض وسا کے مظاہر تھلکے ہیں اور مغز حقیقت ہے، یعنی مجازی عارف حقیقت کے احاط اور تعربت میں ہوتا ہے۔

پی فلک قشر ست و نور روح مغز این پدید است آل خفی زین روملخر بی آسال چھلکا ہے اور روح کا نور مغز ہے، یہ کھلا ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس سے نغزش نہ کھا۔ (۳۰۲/۲) تنتیخ آیات سے قانون تغیر کی تعلیم ہے

تَنْتِخِ آیات ''مَا نَنْسَخُ مِنُ ایَةِ اَوُنْنُسِهَا نَاْتِ بِنَحْنُو مِنْهَآ اَوُمِنْلِهَا ﴿ اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيُو ''
ترجمہ: - جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اُس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے فہر
نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ (البقرہ:۱۰۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آیات کو اس وقت
تک منسوخ نہیں کرتے، جب تک اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی آیت نہ لے آئیں۔ فطرت ہر وقت تجدید میں
مصروف ہے۔ شریعتیں قوموں میں نظم ونتی پیدا کرنے کے لئے نافذ کی جاتی ہیں گر جب اقوام کی حالت بدل
جائے تو اللہ تعالیٰ شرائع کو بدل دیتا ہے۔ غور سے دیکھیں کہ تورات، زبور اور انجیل جو خدا کی نافذ کردہ شرائع تھیں

لیکن بیائس زمانے کے ماحول کے مطابق تھیں۔ انسان کا ذہن ہر زمانے میں بدلتا گیا، چنانچہ وہ شرائع بھی بدلتی گئیں لیکن جب انسان کا ذہن پخت (Mature) ہو گیا تو شرائع کو بھی بدل کر پخت کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آ خری شرع میں اجماع، قیاس اور استصلاح وغیرہ کے مطابق معمولی روّ و بدل تو ہوئی گر دین وہی رہا۔

مولانًا فرماتے ہیں کہ دیکھورات دن کومنسوخ کر دیتی ہے۔موسم بدلتے ہیں اور حالاتِ زمانہ بھی بدلتے ہیں۔ جنگوں میں بھی جانیں ضائع ہوتی ہیں مگر اس کے بعد اصلاح و فلاح ہے انسان کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ بقا اور ارتقاء ك كي تمنيخ كا قانون لازم وملزوم ب مر خدا ك غير متغير قوانين يا آئين منسوخ نهيس موت\_ "فَكَنُ مُعجدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيلاً" توتم الله كي سنت كو بركز بدلتانه ياؤ ك\_ (فاطر:٣٣) مظاهر حيات مي ايك مظهر دوسر ي تعنيخ كرتا رہتا ہے، جس کے بغیر نہ بقائے حیات ممکن ہے اور نہ افز ائش حیات، کیونکہ اس سے انسان فروغ حاصل کرتا ہے۔

مولانا روی اغبان کی مثالیں ویتے ہیں کہ وہ باغ کی بہتری کے لئے باغ میں تغیر و تبدّل کرتا رہتا ہے۔ شاخوں کو کا شا درختوں کی بہتری کا ذریعہ بنآ ہے۔ فالتو جڑی بوٹیوں کو کاٹ دیتا ہے تاکہ زمین کی طاقت ضائع نہ ہو۔ فرماتے میں کہ این اونی میلانات کو منسوخ کرتے جاؤ، یہاں تک کہمہیں حیات جاودانی حاصل ہو جائے۔

رسول اكرم علي في فرمايا كر "جس ك دو دن برابر جي تو ده كھائے ميں ہے۔ " أيك حالت ميں قائم رہنا جمود بيدا كرتا ہے۔ درزى كپڑے كى قطع و بريد كرتا ہے تو عمدہ لباس بناتا ہے۔ سوداگر پچھ سامان بيتيا ہے تو زيادہ منفعت كے

بعد بہتر مال خرید تا ہے ۔

أو كيا مدو و موش آورد ورد ہر شریعت را کہ حق منسوخ کرد جس شریعت کو خدا نے منسوخ کیا ہے تو اس نے گھاس کوختم کیا اور بدلے میں گلاب لایا ہے۔ (mg1/1) شب عند منتوخ نور روز را چول جادے وال خرد افروز را رات دن کی روثنی کومنسوخ کر دیتی ہے،عقل بڑھانے والے کو پھر کی طرح سمجھ۔ (mg1/1) باز شب منتُوخ شد از نور روز تا جمادی سوخت زال آتش فروز پھر دن کی روشی سے رات منسوخ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس حرارت پیدا کرنے والے کی وجہ سے پھر بلا ین ختم ہوگیا۔

جنگ پنجبر مدار صلح خد صلح این آخر زمان زان جنگ پد پنیمر الله کی جنگ صلح کا دار و مدار ہوئی، اس اخیر زمانہ کی صلح ای جنگ کی وجہ سے تھی۔

(mg1/1)

صد بزارال مرفريد آل ولتال تا المال يابد سر الل جهال اس محبوب نے لاکھوں سرقلم کر دیئے ، تا کہ دنیا وانوں کے سروں کو امن حاصل ہو۔ (mar/1)

خلق حیواں چوں کریدہ شد بعدل کا ان کے ملق نے نشوونما پائی اور اس کی نضیات بڑھ گئی۔ (۳۹۲/۱) کا جب انصاف ہے کا نا گیا تو انسان کے ملق نے نشوونما پائی اور اس کی نضیات بڑھ گئی۔ (۳۹۳/۱) کا نہ را ویراں عمر نریر و زبر کرتا ہے، پھر ایک گھڑی میں اور زیادہ آباد کر دیتا ہے۔ (۳۹۳/۱) مولا نا نے فرمایا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے جو آیات منسوخ کیس، ان کو صحابہ کے ذبن سے بھی محوکر دیا اور نئی آیات کو حافظ میں ڈال دیا۔ (تارئین کی معلومات کے لئے یہ ہے کہ کچھ آیات کی علاوت اور تھم دونوں منسوخ ہوئے اور کچھ کا صرف تھم منسوخ ہوگر تلاوت ابھی تک ہے)۔

#### جزا اورسزا کے قوانین بعض اوقات سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہرعمل پر جزایا سزا دیتا ہے۔ کسی کام کی جزایا سزا اس کام کی جنس کے مطابق نہیں ہوتی، مثلاً نیک زندگی کا اجر جنت ہے، عمل اور اجر ہم جنس نہیں۔ مزدور کی محنت کے بدلے اس کو چند چاندی کے سکتے ملتے ہیں جس کا تعلق محنت کی جنس کے ساتھ نہیں، اس طرح اعمالِ سیدً کی سزا جہنم، سانپ اور پچھو ہیں۔

مولاناً نے ایک بہت دلچپ بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص رشوت کے جرم میں گرفتار ہوجاتا ہے اور اسے سزا بھکتنا پڑتی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ عدالت نے بھی غلط فیصلہ دیا ہے اور لوگ جمجھتے ہیں کہ یہ اندھر مگری ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ نہ تو دنیا میں اندھر مگری ہے اور نہ آخرت میں۔ اصل بات یہ ہے کہ کی شخص نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس کو سزا اس گناہ کے جرم کی دجہ سے نہ لیے تو کسی اور کام میں خواہ اس میں اس کا قصور ہو یا نہ ہو سزا مل جاتی ہے۔ اہل بھیرت جانتے ہیں کہ میں فلال قلال گناہ کا مُرتکب ہوا تھا مگر اب مجھے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک شخص پرظلم کیا تھا اور اس کی سزا ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کی شخص کی جائے تو یہ مضمون بہت طویل ہو جائے گا، اس لئے اس پر اکتفا کیا جا رہا ہے ۔

کیا اس زناکی سزایہ بلانہیں ہے؟ دُرِّے زنا ہے سزامیں کب مشابہ ہیں۔

ذکور بالا فیصلہ سُن کر مری نے شور و واویلا کیا اور حضرت داؤد علیہ اللام سے کہنے لگا کہ آپ پیغیمر ہیں لیکن (معاذاللہ) آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، آپ انصاف کریں۔ حضرت داؤد عیہ اسلام نے فرمایا کہ انصاف کا فیصلہ متہمیں مہنگا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے انصاف کا فیصلہ قبول ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسے جنگل میں لے گئے اور ایک درخت کے نیچے زمین کھود نے کا تھم دیا تو اس میں سے ایک مُر دے کی ہڈیال برآ مہ ہوئیں اور اس کو بتایا کہتم نے گائے کھانے والے کے باپ کو مار کر یہاں دفن کیا تھا اور اب تم نے اس کے تمام مال پر قبضہ جمالیا ہے۔ یہ گائے اس کے باپ کی ملکیت تھی اس لئے اس کو اس گائے کے کھانے کا حق تھا۔ اب تم مجھ سے انصاف چاہے ہوتو انصاف یہ ہے کہ اس جرم کی مزا میں تہمیں قتل کیا جائے گا۔

فدکورہ حکایت سے معلوم ہوا کہ کی مرتبہ کسی کو کسی نہ کسی گناہ کی پاداش میں سزا مل جاتی ہے، حالانکہ بظاہر بیداس کا قصور معلوم نہیں ہوتا۔ سزا ضرور ملتی ہے خواہ کسی اور شکل میں ملے۔ ایک بزرگ نے کسی کو کہا کہ تہہیں اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی خواہ دیر سے ہی ملے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جھے اس بات کی سزا تمیں (۳۰) سال کے بعد ملی۔ (واقعہ طویل ہے)۔

## ٱلْحِكْمَةُ ضَالَةُ الْمُوْمِنِ

## ( حكمت مومن كي هم فده چيز ہے)

یہ نبی پاک سے کا ارشاد ہے کہ'' حکمت مومن کا گم مُدہ مال ہے۔'' مولانًا فرماتے ہیں جو حکمت کا طالب ہو وہ دین کا بی طالب ہوت ہوں کا کم مُدہ مال ہے۔'' مولانًا فرماتے ہیں جو حکمت کا طالب ہو وہ دین کا بی طالب ہوتا ہے۔ انسان کی روح آفرینش سے پہلے بی خدا سے آشنا ہو چک ہے، اگر انسان کو مصائب، لا کی ، حرص اور خواہشات طلب حقیقت میں گراہ نہ کریں اور حق اس کو نظر آئے تو ضرور اس کو پیچان لیتا ہے ۔۔

اُشْرے مُم کردی و جُسیش چُست چوں بیابی ، چوں ندانی کانِ تست تو نے اونٹ م کر دیا اور اس کو جُستی ہے ڈھونڈا، جب تو اُسے پالے گا پھر کیے نہ سمجھے گا کہ وہ تیری ملکیت ہے۔ (۲۷۱/۲)

منالہ چہ بود نافتہ کم کردؤ از کھت گریختہ در پردؤ کم خدہ چیز کیا تھی؟ گم خدہ اونٹن، جو تیرے ہاتھ سے نکل بھا گ، جھپ گئی۔

(1/4/r)

مولاناً فرماتے ہیں کہ چند شرپند انسانوں، غرض کے بندوں اور احقوں نے انسان کو پریثان کر رکھا ہے۔ کوئی پچھ کہتا ہے کوئی پچھ ہے

مافظ صاحب كاشعرب

آ نانکہ حسنِ روئے تو تغییر می کنند خواب نہ دیدہ را ہمہ تعبیر می کنند جولوگ ترے چہرے کے حسن کی تغییر کرتے ہیں۔ جولوگ ترے چہرے کے حسن کی تغییر کرتے ہیں، وہ جو چیز خواب میں بھی نہ دیکھی گئی ہواس کی تعبیر کرتے ہیں۔ (حافظ)

کسی شاعرنے کہا ہے ۔

حرم جویاں درے را می پرستند

حرم کو تلاش کرنے دالے ایک دردازے کی پوجا کرتے ہیں، فقہا کابوں کی پوجا کرتے ہیں۔

بر اقلن پردہ تا معلوم گردد کہ یاراں دیگرے را می پرستند

اے خدا! پردہ اٹھا تاکہ معلوم ہوجائے کہ یارلوگ کی اور کی ہی پوجا کرتے ہیں۔

گویا ہم شخص اپنے خیال اور مسلک کے اعتبار ہے بات کرتا ہے، اس لئے ان سب کی باتیں اور شرحیں مختلف ہوتی ہیں۔

ہوتی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم فرقے ہی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے، اس لئے ہم فرقے کے پیچھے اچھے خاصے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ مولانا کو کو درست کہتے ہیں تو آپ کافر اور خاصے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ مولانا کو کو کی مُلا نے پوچھا کہ آپ ہم فرقے کو درست کہتے ہیں تو آپ کافر اور خلا ہو گھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ ہم فرقے کے میں۔ آپ نے فرمایا: ہیں تو کھر ہو گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ بہتر (۲۷) فرقوں میں سے کس پر انقاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہیں تو ہم فرکہ ہما کہ ہیں اس خم ہو کہ ہما کہ ہیں اس کے بھی متفق ہوں۔ مُنا نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ طور ہیں۔ مولانا نے متنق ہوں، چنانچے مناظرہ شردع ہونے سے پہلے فتم ہوگیا۔

### که مرا از شر بخیر انداختند دُنیا میں مطلق شر کا وجودنہیں

مولاناً فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر مطلق ہے، وہ شر مطلق پیدائیں کرتا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو قطعاً شر ہو اور اس میں خیر کا پہلوموجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر زہر ایک انسان کے لئے باعث موت بن جاتا ہے گر سانپ کی زیر کے بغیر ممکن نہیں، بلکہ زہر اس کے لئے آب حیات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زید کو ایک شخص شیطان کہتا ہے گر دوسرے کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے تو وہ بہی کہے گا کہ زید تو بہت اچھا آ دی ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کے اچھے پہلو پر نظر ڈالی اور پُرے پہلو ہے چشم پوشی کی تو وہ اس کو دوست بنا لے گا۔ مولاناً نے فرمایا کہ ایک خطیب اپنے مواعظ میں بدمعاشوں اور کافروں کے لیے دعائے خیر کیا کرتا تھا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ خطیب مجد نے فرمایا کہ میں نے نیکی انہی پُرے لوگوں کی وجہ سے بیکھی ہے، اس لئے میں اُن کے لئے بدوعا کیے کروں۔

گفت نیکوئی ازینها دیدہ ام من دعا شال زیں سبب بگویدہ ام اس نے کہا کہ میں نے اُن سے بھلائی دیکھی ہے، اس لئے میں نے ان کو دُعا دینا اختیار کیا ہے۔

دیم و ظلم و جور چندال ساختی کہ مرا از شر پخیر انداختیہ انہوں نے ایسا نجیف، ظلم اور جفا کی کہ جھے کرائی سے بھلائی میں لا ڈالا۔

مرا انجیف، ظلم اور جفا کی کہ جھے کرائی سے بھلائی میں لا ڈالا۔

مرا گیج کہ رُو بدنیا کردھے من زایشاں زخم و ضربت خوردھے ہر گیف اُٹھا تا اور بارکھا تا رہا۔

ہر گیج کہ رُو بدنیا کردھے من زایشاں زخم و ضربت خوردھے ہر بھی میں نے دُنیا کی طرف اپنا رُخ کیا، میں ان سے تکلیف اُٹھا تا اور بارکھا تا رہا۔

(۲۱/۳)

مولاناً فرماتے ہیں کہ لوگ دوستوں کے اچھے سلوک سے خوش ہیں اور دشمنوں کی دشتی کو شر سجھتے ہیں اور خدا سے ان کے لئے شکایت کرتے ہیں، حالانکہ دشمنوں کی عداوت اور رنج وغم تمام اخلاقی إمراض کے لئے اکبر ہیں۔ یہ شرنما مصائب زندگی کو کیمیا بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ القد تعالی انبیاء اور اولیاء کو رنج و شکست کی آ ماجگاہ بنا دیتا ہے اور یہا حاوی ہے سب سے زیادہ بلاکی انبیاء پر ہے اور یہا حاوی ہے سب سے زیادہ بلاکی انبیاء پر نازل ہوتی ہیں)۔ حضور علی نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مصائب اور تکالیف جھ کو دیے گئے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیے نازل ہوتی ہیں کہ حضور علی نازل ہوتی ہیں کہ دو انہیں یا تو اپنے اختیار سے اس قتم کی محنت و امتحان سے گذرتے ہیں یا پھر خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انہیں ابتلا (آزمائش) کی آگ میں ڈال کر خالص اور مخلص بنا دے۔'

تلخ و تیز و مالش بسیار وه تاشود پاک و لطیف و بامزه اس کو تلخ اور تیز (دوا) دے اور بہت مَل، تاکہ پاک، پاکیزہ اور شاندار بن جائے۔ (۲۲/۳) ورثی تائی رضاوہ اے عیار کہ خدا رئیف میں جانا کر دے۔

اے کھرے! اگر تو نہیں کر سکا تو راضی ہو جا کہ اللہ تعالٰی تجنے مجبورا تکلیف میں جتال کر دے۔

کہ بکلائے دوست تھلیم شاست علم میں اور جانا کہ بات کا علم تمہاری تدبیر سے بڑھا ہوا ہے۔

کیونکہ دوست کی مصیب تمہاری پاکیزگ ہے، اس کا علم تمہاری تدبیر سے بڑھا ہوا ہے۔

کیونکہ دوست کی مصیب تمہاری پاکیزگ ہے، اس کا علم تمہاری تدبیر سے بڑھا ہوا ہے۔

مجبور محض ہوتی ہے۔ اگر خدا نے ایک حد تک انسان کو اختیار کے ساتھ آزادی دی ہے تو اس کا غلط استعمال بھی ہوسکتا ہے۔ سوفیصد خیر والے مومن خدا کے بیدا کرنا کیا دُشوار تھا لیکن قرآن سے پنہ چلنا ہے کہ خدا بالجبر مسلمان ہوسکتا ہے۔ سوفیصد خیر والے مومنوں کی ضرورت ہے کہ جو خیر وشر میں تمیز کریں اور حق و باطل کی لڑائی میں حق کا ساتھ دیں۔ ایک جیسے ہی لوگ ہوتے تو اچھے کہ ہے جی خیر وخر میں تمیز کریں اور حق و باطل کی لڑائی میں حق کا ساتھ دیں۔ ایک جیسے ہی لوگ ہوتے تو اچھے کہ نے میں کیا تمیز ہو سکتی تھی۔ اگر دنیا میں خیر و خوبی کا سرچشہ بن جاتا ہے۔ مجبوری کی عصمت بھی بھلا کوئی اسے عصمت ہے؟ (یعنی ایک عورت کو بند کر کے رکھ دو تو اس کی عصمت مجبوری کی ہوگی) خدا چاہتا ہے کہ انسان خود اپنا ان خود اپنا کی عاملکہ پیدا کرے۔

ایں وعید و وعد ہا انگیخت ست جبر ایں نیک و بدے کامیخت ست بہر ایں نیک و بدے کامیخت ست بہر ایں ایک و بدے کامیخت ست بہر ایس وعد ہیں، اس لئے نیک اور بدکو ملا رکھا ہے۔

چونکہ حق و باطلے امیختد نقد و تلب اندر چرمال ریختند چونکہ حق اور باطل کی آمیزش کر دی ہے، کھرے اور کھوٹے کو ایک تھلے میں بھر دیا ہے۔ پس محک می بایدش بگریدۂ ور حقائق امتحان با دیدۂ

تھے ایک منتب کسوٹی کی ضرورت ہے، جو تقیقوں میں آ زمائی ہوئی ہو۔ محمد ایک منتب کسوٹی کی ضرورت ہے، جو تقیقوں میں آ زمائی ہوئی ہو۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ خیر وشر، رحمت و زحمت، راحت و تکالیف زندگی کے دو پر ہیں، زندگی دو پُروں سے بی پرواز کر سکتی ہے۔ ایک پُر کے ساتھ کوئی پرندہ نہیں اُڑ سکتا اور یہ کہنا کہ خُدا نے خیر کے ساتھ شرکیوں پیدا کیا ہے، نہایت نامعقول ہے۔شربھی بالواسطہ خیر ہے اور خیر کے لئے ضروری ہے۔

تا دو پر باشی کہ مرغ کی پرہ عابی کہ تابد اللہ پیدن میکنرہ اللہ کا کہ تو دو پر باشی کہ مرغ کی پرہ تا کہ تو دو پروں والا ہو جائے کیونکہ ایک بازوکا پرندہ اُڑنے سے بالکل عاجز رہتا ہے۔

حکیم المانیہ کانٹ نے لکھا ہے کہ باد مخالف شرکی حیثیت رکھتی ہے اور پرندے کے اُڑنے میں مزاحمت بیدا کرتی ہے اور اُس مزاحمت سے پرندہ اڑتا ہے اگر ہوا نہ ہوتی اور خلائے مطلق ہوتی تو پرندہ ایک گر بھی نہ اُڑ سکتا۔

مرتی ہے اور اُس مزاحمت سے پرندہ اڑتا ہے اگر ہوا نہ ہوتی اور خلائے مطلق ہوتی تو پرندہ ایک گر بھی نہ اُڑ سکتا۔

#### شری باد مخالف سے نہ گھرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے کچے اُونیا اُڑائے کے لئے

جو شخص کہتا ہے کہ شرکیوں ہے؟ وہ حقیقت میں یہ کہدرہا ہوتا ہے کہ زندگی کیوں ہے اور زندگی اِضداد کے بغیر ہو جی نہیں سکتی۔ خیر و شرکے پیدا کرنے کی حکمت حضرت مجدد الف ثانی ؒ کے الفاظ میں ہماری تصنیف ''حسنِ نماز'' کے صفحہ نمبراوی پر طلاحظہ فرمائیں، جس میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا بیان '' نظریۃ عبدیت' کو واضح کرتا ہے۔

#### لطف بیان اور وعظ سننے والول کے مزاح بر ہے

یہ حقیقت ہے کہ اگر وعظ کے سامعین باذوق، عقلند، باہوش اور علمی نکات کو سمجھنے والے ہوں تو وعظ کرنے والے کی روح بیدار اور مائل باگفتار ہو جاتی ہے۔ راقم الحروف کا طریقہ عام طور پر یہی رہا ہے کہ وعظ کا موضوع سامعین کی نوعیت پر ہی معقبین کرتا ہے، بسااوقات ایبا ہوا کہ موضوع وعظ جو اینے دل میں متعقبی کیا جاتا ہے، وہ سامعین کے رُوحانی اور علمی ذوق کو دیکھ کر بدل دیا جاتا ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ وعظ کی روح کو اگر بہتان سمجھ لیا جائے تو تخن اُس پیتان کے اندر دودھ ہے۔ یہ دودھ اس دفت روال ہوتا ہے جب کوئی اُسے تھینیخ والا اور چوسنے والا ہو۔ اگر سننے والے وعظ سننے کے تجدد اور طالب معرفت ہول تو ایک مُر دہ وعظ کے بیان میں بھی جان یر جاتی ہے اور غیر شعوری طور پر وعظ کرنے والا سامعین کے مزاج کے مطابق وعظ کرنے لگتا ہے۔ اگر سننے والوں کی فكر بلند ہوتو خود كہنے والے كوبھى اس سطح يرآنا پرتا ہے۔ ايك مجمع جس ميں باذوق پڑھے لكھے ڈاكٹر، انجينئر اور اعليٰ درجہ کی سوجھ بوجھ رکھنے والے موجود جول تو وعظ کرنے والا انٹ شدے باتیں نہیں کرسکتا۔ اس سے معیاری گفتگو كرنے كے لئے مجمع كا ماحول زبروى تقاضا كرے كا كه المجى موئى اور عقل سے آ رائ بيرائ باتيں كى جائيں۔ اے وریخا مُر رُوا مُحنی برے تا زجانم شرح ول پیرا شدے ہائے افسوس! تجھ میں اگر مخبائش ہوتی تو میری جان سے دل کی کچھ شرح ظاہر ہوتی۔ (ray/1) ایں تخن شیر ست در پتان جال ہے کشندہ خوش نمی گردد رواں یہ باتیں کہ جان کے پیتان میں دودھ ہے اور یہ دودھ چونے والے کے بغیر اچھی طرح جاری نہیں ہوتا۔ (۲۵۱/۱) مستمع چول بخشه و بنویده شد واعظ ار مُرده نود کویده شد سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہوتو وعظ کہنے والا اگر مُر وہ (مجمى) ہوتو بولنے لگتا ہے۔ (ray/1) تقسيم بندے يملے بمبئي ميں کھ يوھ لکھے آدى خطابت كے لئے آتے اور خطابت كا عنوان بال ميں بى تجويز کیاجاتا تھا۔ ایک صاحب خطاب کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک عورت نے اُٹھ کر اُے کہا "Speak on nothing" ( لعنی لاشی ) ير تقرير كرو اور وه شخص تين مخفف تك اى موضوع ير تقرير كرتا ربا ـ راقم الحروف كا خيال ب كه واقعی اس موضوع پر نہایت عمرہ اور طویل خطاب ہوسکتا ہے۔ اس کا مواد سورۃ الدھر اور کا بنات کی تخلیق میں موجود ہے۔ کیلی فورنیا (امریکہ) میں راقم الحروف کو ایک کلب میں محفل ذکر میں وعظ کرنے کے لئے بلایا گیا جس میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی، جو مجلس کے عقب میں بیٹی ہوئی تھیں۔ عورتوں کی وجہ سے بورے ہال میں کمل اندھرا تھا اور سامعین کے چہرے قطعاً نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب ایے ماحول میں جب کہ مجمع میں موجود لوگوں کے ذوق اور فکری مزاج کا علم بی نہ ہوتو وعظ کرنا نہایت مشکل تھا۔ امیر مجلس کو جب کہا گیا تو انہوں نے روشی کچھ زیادہ کر دی گر لوگوں کے چہرے اور وضع قطع نظر نہ آ رہی تھیں۔ وعظ تو سامعین کے ذوق پر انجھار کرتا ہے، جس کا مظاہرہ نہ ہو سکا۔ وعظ تو جو ہو سکا وہ کر دیا گر ایسے وعظ میں ذوق کا بیدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات مجھ نہیں آئی کہ مجلس نہ ہو سکا۔ وعظ تو جو ہو سکا وہ کر دیا گر ایسے وعظ میں ذوق کا بیدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات مجھ نہیں آئی کہ مجلس کے بعد پوری روشنی کر دی گئی جو پہلے وعظ کے اوقات میں بھی کی جا سکتی تھی۔ کھانے کے وقت عورتیں اوھر اُدھر بھی گھوم رہی تھیں۔ نکر کی مجلس میں تو اندھرے کا ہونا سننے میں آتا ہے گر وعظ میں اندھرا ہونا تو راقم الحروف کا سے پہلا ہی موقع تھا۔

مولانا روئی فرماتے ہیں کہ بھی ایا بھی ہوتا ہے کہ اچھے معیار کے وعظ میں ایک ایباشخص آ جائے جو ذوق سے بھانہ ہوتو تمام مجلس میں بدمزگی چھا جاتی ہے اور زبانِ عرفان بند ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ عیداللام کا قول ہے کہ ''سوروں کے آگے موتی مت بھیرا کرو'' مولائا نے فرمایا کہ دنیا میں جمال دیدہ مینا کے لئے ہے، اندھوں کے سامنے اظہار حسن ہے معنی ہے۔ اندھے فاوند کے لئے کون عورت بناؤ سنگھار کرے گ

اے سیرہ بیج تو برخائی خویشتن را بہر کور آرائی اے بردہ نشیں! بھی تو برخائی اے بردہ نشیں! بھی تو تیار ہوئی ہے، اپنے آپ کو اندھے کے لئے تو نے بھی آرات کیا ہے؟

ہر چہ را خوب و خوش و زیبا کشد از برائے دیدہ بینا کشد کی چیز کو اچھا، عمدہ اور حسین بناتے ہیں تو و کھنے والی آ کھے کے لئے بناتے ہیں۔

#### جھوٹے شوق جہاد والے صوفی ومُلا

آپ بھی خازیوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ لوگ ایک قیدی کو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس کے پاس چھوڑ کرخود این خیموں میں یطے گئے۔

پھ وقت کے بعد وہ لوگ صوفی کے پاس واپس آئے تاکہ وہ اس قیدی کو دیکھیں اور صوفی صاحب کو مالی غنیمت بھی پیش کریں۔ انہوں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ صوفی صاحب کو اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی نے چت کرکے زمین پر لٹایا ہوا ہے اور خود وہ قیدی اُس کے اُوپر سوار ہے اور اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر صوفی صاحب کو لہولہان کیا ہوا ہے۔ لشکر یوں نے پوچھا کہ صوفی صاحب آب ایک دست و پا بندھے ہوئے قیدی صوفی صاحب کو لہولہان کیا ہوا ہے۔ لشکر یوں نے پوچھا کہ صوفی صاحب آب ایک دست و پا بندھے ہوئے قیدی سے اس طرح لہولہان کیوں ہو گئے۔ صوفی صاحب نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو کہ جبتم اس قیدی کو میرے پاس چھوڑ کر چلے تو اس ظالم نے ایس زہر آلود اور خوفاک آ تکھوں ہے جھے گھورا کہ میں حواس باختہ ہوگیا اور پھر یکدم جھے زمین پرگرا کر میرے سینے پر جیٹھ گیا اور میرا یہ حشر کر دیا جوتم دیکھ رہے ہو۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خربی زمین پرگرا کر میرے سینے پر جیٹھ گیا اور میرا یہ حشر کر دیا جوتم دیکھ رہے ہو۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خربی

است بہت گرم بھوں گربہ کو خور کا در ہے۔ اس کے گلے کو زخی کر دیا۔

الاتھ باندھے ہوئے کا فرنے بنی کی طرح بغیر نیزے کے اُس کے گلے کو زخی کر دیا۔

یم مشمش کرد بادنداں اسیر ریش اُد پُر خوں ز طلق آں فقیر قید کی نے دانتوں ہے اُس کو اُدھ مواکر دیا، اُس فقیر کے طلق کے خون ہے اُس کی داڑھی بھری ہوئی تھی۔ (۵/ ۲۲۷)

قیدی نے دانتوں ہے اُس کو اُدھ مواکر دیا، اُس فقیر کے طلق کے خون ہے اُس کی داڑھی بھری ہوئی تھی۔ (۵/ ۲۲۷)

موٹی کے چہرے پر پانی اور گلاب چھڑکاؤ، تاکہ وہ بے ہوٹی اور غفلت ہے ہوٹی میں آ جائے۔

اللہ اللہ اینچ حال ست اے عزیز اینچینی بیہوٹی عشق از چہ چیز اللہ اللہ اینچ حال ست اے عزیز اینچینی بیہوٹی عشق از چہ چیز اللہ اللہ اللہ اینچ حال ہے؟ تو کس چیز ہے ایسا بے ہوٹی ہوگیا؟

اللہ اللہ اللہ اے بیارے! بیکیا حال ہے؟ تو کس چیز ہے ایسا بے ہوٹی ہوگیا؟

اللہ اللہ اینچی حال میں خور مین کردم بخشم کرنے کا) ارادہ کیا، اس بے دیا نے ججھے بجیب طرح ہے گھورا۔

اس نے کہا، جب میں نے غصہ سے اس کا سر (قلم کرنے کا) ارادہ کیا، اس بے دیا نے ججھے بجیب طرح سے گھورا۔

اس نے کہا، جب میں نے غصہ سے اس کا سر (قلم کرنے کا) ارادہ کیا، اس بے دیا نے ججھے بجیب طرح سے گھورا۔

چٹم را وا کرد پہن اُو سوی من چٹم گردانید و شد ہوشم زتن اس نے میری جانب آئکھیں پھاڑیں، آئکھوں کو گھمایا اور میرے ہوش بدن ہے اُڑ گئے۔

اس نے میری جانب آئکھیں پھاڑیں، آئکھوں کو گھمایا اور میرے ہوش بدن سے اُڑ گئے۔

گردش چشمش مرا لشکر نمود می ندانم گفت چوں پُر ہول بُود اس کی آئکھوں کا گھومنا مجھے لشکر کی طرح نظر آیا، میں بتانہیں سکتا کہ وہ کس قدر خوفناک تھیں۔

(۳۷۵/۵)

قوم کو مخاطب کر کے مولانا روگ فرماتے ہیں کہ خود اس قوم کا بھی اُس صوفی جیسا حال ہے۔ جہادِ اصغر اور

جہادا کبر کے دعوے تو بہت کرتے ہیں گر جب وقت آتا ہے تو ایک معمولی دشمن سے بھی مار کھا جاتے ہیں۔ جہال نفس نے آ تکھیں وکھائیں تو شندے ہوکر چت ہو جاتے ہیں۔

جمجول تو کردست نفس بسته دست جیحو آں صوفی فآدی ہے یہت تیری طرح کہ ہاتھ بند ھےنفس ہے، اُس صوفی کی طرح نیجے کرا پڑا ہے۔ (TZZ/D)

الله والول كوننگ كرنے والے وُنيا طلب مريد

مولا تُا نے اس بات کو کافی طول دیا ہے کہ لوگ پیروں کے پاس اینی وُنیاوی حاجات لے کر آتے ہیں اور ایسا ھنص شاذ و ناور ہی ہوتا ہے جو تزکیر باطن یا خدا ری میں کوشاں ہو۔ کچھ لوگ تو اینے خاندان کے وقار کے زعب میں اینے آپ کو برا مجھتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ عزت تو موجودہ حالت پر ہی صادق ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ ایک سفر میں اونٹ، گائے، بیل اور دُنیہ جا رہے تھے کہ راست میں ایک سزے کا بولہ ملا۔ وُنبہ کہنے لگا کہ میراتعلق تو حضرت استعمل علیہ اللام سے ہے۔ بیل نے کہا کہ میں تو حضرت آ دم علیہ اسلام کے ساتھ ال میں جوتا جاتا تھا اور اونٹ نے وہ بولہ اُوپر اُٹھا لیا جو باتی دونوں کی وَسرّس سے باہر تھا اور کہنے لگا کہتم تو شخی مارتے رہواور ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں کہ جوموجودہ وقت میں

سب سے بہترجم والا ہے وہ اس بولے كا مالك ہے، لہذا بولد ير ميرا قبضه ہے۔ اس نے كہا۔

کاس چنیں جمے و عالی گرد نیست کہ مرا خود حاجتِ تاریخ نیست (r/m/4) کہ مجھے خود تاریخ (بتانے) کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا ایبا جسم اور اونچی گردن ہے۔

که نماد من فزول نر از شاست دائد اس را ہر کہ زامحاب ٹیاست

اس کو ہر وہ شخص حانتاہے جوعقل مندول میں ہے ہے کہ میرا وجودتم سے بڑھا ہوا ہے۔ (r/mm/y)

تينتيسوال باب

## دانش اور بینش

مولاناً فرماتے ہیں کہ انسانی عمل کے لئے وانش اور بینش کا اگر لحاظ کیا جائے تو عمل کی بنیاد بہتر انداز سے ہوئتی ہے۔ ریاکار اور احمق لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے اور بدا عمالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ ''جن کاعمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے'' ذاتی خواہشات کی بنیاد پر کئے گئے اعمال کی جزا خوام اعمال کے برابر ہرگز نہیں ہوئتی۔

آدمی دیداست باقی بوست است

(آ دمی تو دانش اور بینش والا ہے، باقی کھال ہے)

مولانا روی نے فرمایا ہے کہ عقلِ استدلالی رُوحانی وجدان پیدا کرنے سے قاصر ہے، خواہ کوئی تغییرِکٹر ہی کیوں نہ لکھ وے۔

گر بہ استدلال کار دیں بدے گئر مازی مازدار وی بدے اگر استدلال ہے دین کا کام چل سکتا تو گئر الدین رازی دین کے رازدار ہوتے۔

پائے استدلالیاں چوہیں بود پاؤں بہت کمزور ہوتے ہیں۔

اِستدلال والوں کے قدم لکڑی کے ہوتے ہیں، لکڑی کے باؤں بہت کمزور ہوتے ہیں۔

(۲۳۳/۱)

وانکہ ایں ٹور را بینا بود شرح او کے کار بوبینا بود جو اس نور کو دیکھنے والا ہوتو اس کی شرح سے بوعلی سینا کا کام نہیں ہو سکتا۔

مولا نُا فلفہ کے قائل نہ سے کونکہ یہ حقیقت سے پردے کو ہٹانہیں سکتا بلکہ حقیقت کے قریب سے بھی گذر نہیں سکتا۔

گر شوہ صد تو کہ باشد ایں زباں کو بجبائد بلف پردہ عیاں اس زبان کے ساتھ اگرتم جیسے کئی بندے ہوں، اپنے ہاتھ سے پردے کو حرکت کون دے سکتا ہے۔ علامہ اقبالؓ نے فرمایا کہ بوعلی سینا تو قافلے سے اُڑنے والی خاک میں ہی پریشان ہے لیکن رویؓ کے عشق نے لیک کے مردہ بھی تھام لیا۔

بوعلی اندر غبار تاقد مم اوری کے ہاتھ نے محمل کے پردہ کو تھام لیا۔

(اقبالؓ)

مولا نُا فرماتے ہیں کہ دانش سے بینش تک ہزار ہا سال کے فاصلے کی مسافت ہے لیکن اس بات سے نا اُمید نہیں ہونا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتو جس طرح اربوں فرسنگ کی مسافت سے ستاروں اور شمس و قمر کا نور وُنیا تک چند منٹوں میں پہنچ سکتا ہے اس طرح بینش اور دانش کے فاصلے بھی ختم ہو کتے ہیں، کیونکہ روحانی ونیا میں مشہور ہے کہ مسلوں میں باوں کی راہیں ایک آہ کے وقفے میں طے ہو سکتی ہیں ہے

لے شود جادہ صد مالہ یہ آہے گاہے

مولاناً فرماتے ہیں کہ حوابِ ظاہری اگرچہ حوادث اور طواہر کے متعلق معلومات بخشے ہیں لیکن نور باطن یا حبِ باطنی کے بغیر بیعلم حقیقت رس نہیں ہوتا۔ حوابِ ظاہری کا علم افادی اور مادی ہوتا ہے۔ بیعلم خورو و نوش اور دنیاوی کا مول میں تو مدد دیتا ہے لیکن کنے حیات معلوم کرنے میں ہے بس ہو جاتا ہے۔ اگر حسِ باطنی نور حق سے متنفید ہو جائے تو میں مواب ظاہری بھی حقیقت کی جنت تک پہنچ جاتے ہیں اور معرفت کی غمازی کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر وہاں زبان و بیان اور حقیقت و مجاز کا اقبیاز باتی نہیں رہتا ہے۔

ہُر حست بینجبر جس ہا شود تا یکا یک سوئے آل بخت رود تیری ہر حس (باقی) حوال کے لئے پیغا مبر بن جائے، تا کہ فوز ا اُس جنت کی طرف چلی جائے۔ (۲۰۲/۲) حس ہا باحس تو گویند راز ہے حقیقت بے زبال و بے مجاز حوال تیری حس ہے راز کہہ دیں گے، بغیر زبال اور بغیر حقیقت و مجاز کے۔

سقراط بھی کہا کرتا تھا کہ میں علم کو لوگوں میں نہیں ڈالتا۔ ہر انسان ازخود روحِ معرفت سے حاملہ ہے، میں تو صرف جنانے والی دائی کا کام کرتا ہوں۔ مولانا رویؓ فرماتے ہیں کہ مجاز کے مقابلے میں حقیقت ایک دائی ہے لیکن یے علم الیقین کی منزل ہے۔ اس سے کم درج پر تو ہم تخیلات کوجنم دیتے ہیں لیکن جہاں مشاہدہ ہو جائے وہاں ابہام اور تاویل کی مخواکش نہیں رہتی۔

آل حقیقت را کہ باشد از غیاں ہے۔ تا ویدے عنجد درمیاں وہ حقیقت جو مشاہرہ سے حاصل ہوئی، اس میں کی تا ویل کی گنجائش نہیں ہے۔ حقائق کا ہم دو طرح ادراک کر سکتے ہیں، ایک عقل اور حکمت ہے، دومرا براہ راست ویدہ، جے کشف حقیقت یا رُوحانی وجدان کہتے ہیں۔ اِستدلالی حکمت گھر کے آستانے تک تو جاتی ہے لیکن اندرون در اِسے کوئی خبر نہیں۔ اقبالؓ کا شعر ہے ۔

عقل مو آستان سے دُور نہیں اس کی قسمت میں حضور نہیں مولاناً فرماتے ہیں کہ انسان کا مقصود شنید یا تقلید نہیں، اصل عنایت تو دید ہے ہے

آدی دید است باتی بوست است دید آنست آنکه دید دوست است آدی دید است آنکه دید دوست است آدی تو بینائی ہے، باتی سب کھال ہے، دید تو دراصل محبوب کی دید ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کی براہ راست دید کو سالہا سال کی قبل و قال سے بیان نہیں کر سکتے۔عقل بھی اس کے مقابلے میں کوتاہ ہے اور بیان بھی عاجز ہے۔ ایمان بالغیب بھی حضور ﷺ کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتا ہے۔

آ نکہ یک دیدن عمری ادراک آل سالہ انواں معودن از زباں ایک نظر جو کچھ محسوں کر لیتی ہے، وہ سالہا سال زبان سے نہیں کہا جا سکتا۔

آ نکہ میکدم بیندش ادراک و ہوش سالبا نتواں شنیدن آں گوش جس کوعلم و ہوش ایک دم دکھے لیتا ہے، اس کو کانوں کے ذریعہ سالوں میں نہیں سنا جا سکتا۔ (۱۹۷/۳)

ھیم بوعلی مینا اور ابوسعید ابوالخیر کا واقعہ مشہور ہے کہ رُوحانی حقائق کے بُوت میں بوعلی مینا نے ان کے سامنے بہت سے دلائل پیش کئے اور کہا کہ میں ان دلائل کی وجہ سے ان حقائق کا قائل ہوں۔ جب وہ طویل فلسفیانہ کفتگو ختم کر چکے تو ابوسعید ابوالخیر نے فقط ایک فقرہ کہا: ''ہم چہ تو می دانی من می بینم'' یعنی جو کچھتم جانے ہو، میں

اے دیکھتا ہوں۔ حکمت اور ولایت مشاہرہ میں وانش اور بینش کا فرق ہے۔

### حسِّ تو از حسِّ خرکم تر بدست (انسان کی حس گرھے کی حس سے بھی کمتر ہے)

عقل اور اخلاق کے معالمے میں انسان مجھی کھار حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے اور قرآن نے اس کے لئے "اَسُفَلَ سَافِلِيُنَ" کا نام دیا ہے (التین: ۵)۔حیوان اپنی فطری خواہشات کو معینہ فطرت کے مطابق پورا کرتا ہے۔ کوئی حیوان غلط غذا یا غلط جگہ پر اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا گر انسان ہر غیر فطری طریقوں کی طرف شدت ہے ماکل ہو جاتا ہے۔ عارف ردی فرماتے ہیں کہ پچھ انسان گدھے ہے بھی زیادہ بے عقل ہو جاتے ہیں۔ گدھا اگر کسی ولدل میں پھنس جائے تو اس قدر ہاتھ ہیر مارتا ہے کہ جب تک اس سے باہر نکل نہیں آتا اس وقت تک اپنی کوشش خہیں چھوڑتا مگر انسان جب بھی کی اخلاقی دلدل میں پھنس جائے تو ای جگہ پر ڈیرے لگا لیتا ہے، اگر اس کومنع کیا جائے اور کہا جائے کہ اس دلدل سے نکل جاؤ تو اس حرکت کو اپنی اضطراری، مجوری اور معذوری کی حالت سے جائز قرار دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری اس مجبوری کو گناہ نہ سجھو، اپنی کزوری کو تقذیر کے سر پرتھوپ ویتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

در کوئے نیک نامی ما را گذر نہ دادند گر نمی پندی تغیر کن قضا را اللہ تعالی نے ہمیں نیک نامی کے کوچ سے گذرنے نہ دیا، اگر تمہیں پند نہیں تو ہماری تقدیر کو بدل دو۔ مولاناً فرماتے ہیں ہے

چوں خرے در گل فقد از گامِ تیز دَمبدم جُنبد برائے عنم خیر جب گدھا تیزی ہے کچڑ میں پھنس جائے تو وہ ہر لھے اُٹھنے کا عن م کرکے حرکت کرتا ہے۔
جب گدھا تیزی ہے کچڑ میں پھنس جائے تو وہ ہر لھے اُٹھنے کا عن م کرکے حرکت کرتا ہے۔
جائے را ہموار عکند بہر باش داند اُو کہ ہمیت آل جائے معاش دہ ایس دہنے کو کوئی جگہ ہموار نہیں کرتا، کیونکہ دہ جانتا ہے کہ یہاں رہنے کو کوئی جگہ نہیں۔
حس تو از حس خر کم تر بدست کہ تیرا دل اُن کچڑ دوں ہے باہر نہ نکلا۔
در وَحل تاویلِ رخصت می گئی چھڑ دل ہے باہر نہ نکلا۔
در وَحل تاویلِ رخصت می گئی چھڑ نہیں چاہتا کہ اس ہے دل ہٹائے۔
اکابی روا باشد مرا من مضطرم کی گئیرد عاجزے را از گرم کراہے کہ میرے کے میں مجور ہوں، التہ تعالیٰ اینے کرم ہے مجور کی گرفت نہیں کرتا۔

(۳۱۲/۲)

ایے لوگ جوعضلاتی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، بہت ہے بہانے تراشے ہیں، بھی کہتے ہیں کہ خدا کریم اور رحم ہے معاف کر دے گا، بھی کہتے ہیں کہ قسمت ہم کو یہال گھیر کے لے آئی ہے اور بھی خود کو اضطراری حالت میں محفوظ بھے ہیں۔ ایے لوگ درج ذیل اشعار اکثر گنگناتے ہیں ہے۔

عصیاں سے بھی ہم نے کنارا نہ کیا پر تو نے بھی دل آڈردہ ہارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا

حضرت شعیب علیہ اللام کے زمانے میں ایک شخص نے یہ کہا کہ ہم تو بہت گناہ کرتے ہیں لیکن خدا نے ہم پر مجھی گرفت نہیں کی، یہ اس کی شانِ کر بی ہے۔حضرت شعیب علیہ السلام پر دحی نازل ہوئی کہ اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کے مکافاتِ عمل سے کوئی نہیں چ سکتا اور تہہیں شاید معلوم نہیں کہ تہبارے ان گناہوں کی دجہ سے ہم نے تمہارے

دل کو پھر کا بنا دیا ہے اور یہ شقاوت قلبی ہاری طرف سے سخت سزا ہے، اگر تو سمجھ سکے۔ یہ بات ایک حدیث میں مجمی بیان ہوئی ہے۔

آل کے کی گفت در عہدِ شعیب کہ خدا از من بے دید است عیب دعرت شعیب علیہ اللام کے زمانہ میں ایک شخص کہنا تھا کہ خدا نے میرے بہت سے عیب دیکھے ہیں۔ (۳۱۲/۲) چھد دید از من گناہ و مجرم الله و مجرم الله و مجرم کی دجہ سے جھے نہیں کرم کی دجہ سے جھے نہیں کرنا۔ (۳۱۲/۲) مناہ اور جرم بہت دیکھے ہیں اور اللہ اپنے کرم کی دجہ سے جھے نہیں کردہ تھ و مجرفت سے علی می گوئی و مقلوب اے سفیہ اے سفیہ اے سفیہ اے مناب کردہ داہ تو میدان سے (کا راستہ) اختیار کئے ہوئے ہے۔ اے کم کردہ راہ تو میدان سے (کا راستہ) اختیار کئے ہوئے ہے۔ اسے کہنا ہے، اے کم کردہ راہ تو میدان سے (کا راستہ) اختیار کئے ہوئے ہے۔ چھد چھد چھد چھد چھد چھد چھد حکم و تو ہے خمر دو داہ تو میدان سے در شارسل مائدہ پا تا بہ شر

پر پر پرت پرت کرتا ہوں اور تو ہے بر اس کہ تو زنجروں میں جکڑا ہوا ہے۔

اس تیری بار بار گرفت کرتا ہوں اور تو بے خبر ہے، پیر سے سرتک تو زنجروں میں جکڑا ہوا ہے۔

زنگ تو ہر توت اے دیگ سیاہ

اے کالی دیگ! تیرے تہ بہ تہ زنگ نے تیرے باطن کی خصوصیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔

بر دلت زنگار پر زنگار پا جمع ہوگیا، یہاں تک کہ وہ اسرار سے اندھا ہوگیا۔

اس کالی دیل پر تہ بہ تہ زنگ جمع ہوگیا، یہاں تک کہ وہ اسرار سے اندھا ہوگیا۔

اس کالی دیل پر تہ بہ تہ زنگ جمع ہوگیا، یہاں تک کہ وہ اسرار سے اندھا ہوگیا۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کو بول بیان فرمایا ہے: کَلَّا بَلُ عَسَ رَانَ عَلَى فُلُوبهم مَّا كَانُوا نَعَالُوا نَعَالُوا وَرَقَيْقَت زَنَكَ يِرُه كَيا ہے أَن كے ولول بِي،

یک بین اور المطفقین ۱۳۰ ان کے کرتو توں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ یکٹیسٹوئن (المطفقین ۱۳۰) ان کے کرتو توں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔

## نیک اعمال میں چاشی پیدا کرنے کے طریقے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ''مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور توبہ و استغفار سے وہ صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر گناہ کرتا چلا جائے تو پہ نقطہ پی نقطہ کھیلتے کھیلتے اس کے تمام قلب پر زنگ لگا ویتا ہے۔' مولاناً فرماتے میں کہ اگر نئی چکدار دیگ ہو تو یہ نقطہ برضتے بڑھتے دیگ کا تلہ ممل طور پر سیاہ کر دیتا ہے اور کئی کالی جہیں اس پر چڑھ جاتی میں اور یہاں تک کہیں بڑھتے سے سیای میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ای طرح انسان بھی گناموں کومحسوس نہیں کرتا۔

گر زند آل دود ہر دیگیو توے ۔ '' ۔ ہِ آل اثر جماید او باشد 'کوئے اگر دہ دھوال نی دیگ پر لگے تو اثر دکھاتا ہے، خواہ جو کے برابر ہو۔

زانکہ ہر چڑے بجد پیا شود ، ہر سفیدی آل سید زسوا شود (m2/r) کیونکہ ہر جز بالقابل سے ظاہر ہوتی ہے، سفیدی پر ساہ بدنام ہوتا ہے۔ چوں سے شد دیگ پس تاثیر دود بعد ازال بردے کہ بیند اے عنود جب دیگ کالی ہوگئی تو (مزید) وهویں کی تاثیر، اے سرکش! اس کے بعد اُس پر کون دیکھتا ہے کیونکہ زیادہ ہونے کا (M/2/r) اثر نبیس دکھائی ویتا۔ جے کوئی گناہ کرے تو اس کی سابی اس کومحسوں ہوتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے گر جب وہ گناہ کرتا ہی جائے تو رفتہ رفتہ اس کو گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ ول کی سیابی سے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا وروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے، چنانچہ جب بھی لغزش ہو جائے تو فورا توبہ کرلو بلکہ ہرضج وشام استغفار کرنا منشاء البی ہے ۔ چوں عمد اصرار و بد پیشہ عمد خاک اندر چھم اندیشہ عمد جب اصرار كرتا ب اور يُرانَى كو پيشه بناليتا ب، تو فكركي آنكه ميس دهول جمونكتا بـ-توبہ ندیشد، وگر شیریں شود بر دلش آل بُرم، تا بے دیں شود توبہ کی فکر نہیں کرتا پھر میٹھا بن جاتا ہے، اس کے دل پر وہ گناہ یہاں تک کہ وہ بے دین بن جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب سفید کاغذ پر لکھا جائے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے اور اگر دوسری تیسری اور کئی بارای تحریر کے اُور لکھا جائے تو کچھ بھی سمجھ نہ آئے گا، لبذا گنہگار بھی گناہ کرتا جاتا ہے پھر اس کو زیادہ گناہوں پر ندامت محسوس تہیں ہوتی۔ چوں نولی کاغنے اسپید بر آل بھت خواندہ آید در نظر (MIA/r) جب تم سفید کاغذ بر لکھتے ہو، وہ لکھا ہوا نظر میں آ کر پڑھا جاتا ہے۔ چوں نولی بر تر بنوشتہ خط فہم ناید خواندنش گردو غلط (MIN/r) اگر لکھے ہوئے پر لکھو کے تو پہلکھا مجھ نہیں آئے گا، پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ کال سیای بر سیای او فاد بر دو خط شد کور ، و معنی رُو نداد بیاس کئے کہ اس نے سابی پر سابی ڈال دی، دونوں لکھائیاں اندھی ہو جاتی ہیں ادر معنی نظر نہیں آتے۔ (۳۱۸/۲) ور سوم یارہ تولی پر ترش بی بی سید کردی چو جان کافرش اور اگر تو اس پر تیسری بار لکھے، تو تو فے کافر کی جان کی طرح اس کو کالا کر دیا۔ (r11/r) ذو**ق باید تا د**ہر طاعات بر

وہ باتیں جس سے روحانی واردات کم ہو جاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے ندکورہ بالاشخص کا قصہ آپ دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے پوچھا کہ یہ گناہ نظر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا! چونکہ القد تعالیٰ کریم اور ستار ہے، اس لئے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتا لیکن اس گنہگار کے لئے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ ایسے شخص کو ذرہ بھر بھی نیک کام کا اثر یالڈ ت محسوس نہیں ہوتی۔ رُوحانی وُنیا والے کی زندگی ذوق قلب کے ساتھ وابسۃ ہے، اگر رُوحانی لوگ گناہوں پر اصرار کریں تو ان کو بھی ذکر وفکر اور عباوت میں چاشن نہیں آتی کیونکہ اعمال کی محض صورت موجود ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے عبادت کے معنی ناہیہ ہو جاتے ہیں اور رُوحانی لوگوں کا ذوق قلب چھین لیا جاتا ہے۔ پکھ باتیں ایک میں کہ جن کے کرنے ہے تبجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور دیگر کمالات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بھی غلط نظری کے باعث اس کی خلاوت تر آن ختم کر دی جاتی ہے، ذکر کم ہو جاتا ہے اور ذکر کم ہونے ہے فکر منجمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص بیسانی بیار یوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اعمال کے مغز کوختم کر کے تھلکے اکھے کر رہا ہے، اس سے پھل بیدا جسمانی بیار یوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اعمال کے مغز کوختم کر کے تھلکے اکھے کر رہا ہے، اس سے پھل بیدا جسمانی بیار بھل خطکے بونے ہے۔ ایسا شخص کوئی درخت اُگا ہے۔

کی نشانِ آ نکہ می گیرم ؤرا آ نکہ طاعت دارد از صوم و ذعا اس کی علامت کہ میں اس کو پکڑتا ہوں ایک ہیے ہے کہ وہ روزے اور نماز کی عبادت کرتا ہے۔ وزیرہ کی علامت کہ میں اس کو پکڑتا ہوں ایک ہیے ہے کہ وہ روزے اور نماز کی عبادت کرتا ہے۔ وزیرہ کی عبادت کا ہونا تو ہوتا ہے لیکن وہ روح کے ذوق کا ایک ذرہ نہیں رکھتا ہے۔ (۱۹/۲۳) می عمد طاعات و افعالی سی لیک یک ذرہ مدارد چاشنی وہ مواجت اور اعلیٰ اعمال کرتا ہے لیکن ایک ذرہ لطف کی چاشنی کا نہیں یا تا۔

طاعتش نئو است و معنی نئو نے جوزہا بسیار و در وے مغز نے اس کی ظاہری عبادت اچھی نہیں ہے، اخروث بہت ہیں (گر) ان میں گری نہیں ہے۔ اس کی ظاہری عبادت اچھی نہیں ہے، اخروث بہت ہیں (گر) ان میں گری نہیں ہے۔ (۳۱۹/۲)

ذوق باید تا دہم طاعات ہر ، مغز باید تا دہم وائد جمر دوق باید تا دہم وائد جمر دوق وائد جمر دوق وائد دوق وائد درخت اُ گائے۔ دوق وائد درخت اُ گائے۔ دوئد درخت اُ گائے۔ دوئد جن دیال دوئد ہے مغز کے گردد نہال صورت ہے جال نہ باشد جز خیال ہے گھنہیں۔ دوئد کے جان تصویر سوائے خیال کے کھنہیں۔ دوائد کی کھنہیں۔ دوائد کی کھنہیں۔ دوائد کی کھنٹیں۔ دوائد کھنٹیں کے کھنٹیں۔ دوائد کی کھنٹیں۔ دوائن کے کھنٹیں۔ دوائد کی کھنٹیں۔ دوائن کی کھنٹیں۔ دوائن کے کھنٹیں۔ دوائن کے کھنٹیں۔ دوائن کے کھنٹیں۔ دوائن کی کھنٹیں۔ دوائن کے دوائن کی کھنٹیں۔ دوائن کے دوائن کی کھنٹیں۔ دوائن کے دوائن کی کھنٹیں۔ دوائن کے دوائن کی کھنٹیں۔ دوائ

مولاناً فرماتے ہیں کہ احمق اور نقال لوگ قرآن کی چند آیت یا چند احادیث کو رث لیتے ہیں اور سادہ لوگول کو اپنی باتوں سے بہکاتے ہیں۔ لوگول پر اس شخص کے علم کا اثر ہوسکتا ہے جو صدقِ دل، خلوص اور جذبہ تبلیغ سے لوگول پر اپنا علم چیش کرے۔ اگر واعظ کے دل میں کی قتم کا لا کچے ہوتو وعظ میں خلوص کا ہونا ممکن نہیں، ویسے بھی کچھے مطالعہ کرنے کے بعد آدمی اس قابل نہیں ہوسکتا کہ وہ علم کو آگے بڑھا سکے، اس طرح کسی مشین کے پرزے کو دیکھے کر

انیان اس کا ماہر نہیں ہو جاتا۔ برندے کی آ واز کونقل کرنے ہے اس کے مافی الضمیر کوسمجھا تو نہیں جا سکتا، جیسے بلبل باغ میں بولتی ہے اور کسی معمولی آ دمی کو یہ جھ نہیں آ سکتا کہ بلبل چھول سے کیا باتیں کرتی ہے \_ گر بیاموزی صفیرے کبلے تو چہ دانی کو چہ گوید باگلے (mm2/1) اگرتم بلبل کی بولی کو سیکھ لیتے ہوتو کیا تم جانتے ہو کہ وہ چھول سے کیا کہتی ہے۔ لحن مُر عَال را اگر واصِف شوی بر ضمیرِ مُرغ کے واقِف شوی اگر تو پرندوں کی بولی بولے، برندے کے ول سے تو کب واقف ہوسکتا ہے؟ (mrz/1) حقائق کو نہ جاننے والا تک بازی (ٹکا) لگاتا ہے لیکن ایسے لوگوں کا عموماً کراحشر ہوتا ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ ایک بہرہ محض کمی کی عیادت کے لئے گیا اور بھار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے ایک سوال و جواب کا تخیینہ بنا لیا، لیکن جب وہ گیا تو اس کے پہلے ہی سوال سے بیار چڑ گیا اور اس سے سخت ناراض ہو گیا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ کھ لوگ عبادت میں بھی بے اصل قیاس آ رائی کرتے ہیں۔ بار یری کرنے والے بہرے نے بیار سے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، مردما ہوں۔ بہرے نے کہا، اللہ کا شکر ہے اور تمام باتیں بیار کے مزاج یا حقیقت ہے اُلٹ کہیں تو وہ ناراض ہو گیا۔ مولاناً نے فرمایا کہ پچھ لوگوں کی عبادت بھی ای رنگ میں ہوتی ہے اور وہ بچھے ہیں کہ خدا ان سے راضی جو رہا ہے، حالائکہ خدا ان سے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ کئ لوگ این عبادت سے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جماری تصنیف" شاچیں کا جہاں اور" کا آخری باب مطالعه كرس-

دل برضوان د نواب آل نهند بُس كسال كايثال عادتها كنند بہت انسان ہیں جوعمادت کرتے ہیں اور (اللہ تعالٰی کی) خوشنودی اور اس کے ثواب کی اُمید کرتے ہیں۔ (۱/۳۳۹) خود حقیقت معصیت باشد خفی بس کدر کانرا تو بنداری صفی (لیکن) وہ چھیں ہوئی گناہ گاری ہوتی ہے، بہت سے مكة ريانی ہوتے ہیں، جن كوثؤ صاف يانى سجھتا ہے۔ (١/٣٣٩) جمچوں آں کر عمو ہمی پنداشت ست کو کلوئی کرد و آل خود بذ بدست اس بہرے کی طرح جس نے یقین کیا کہ اُس نے جملائی کی، حالاتکہ وہ بُرائی تھی۔ حق جو خواہد می رسد در یک زمال یں مشو نومید نور از آساں (Y+/r) خبردار! مالیس نہ ہو، آ سال سے نور جب خدا حابتا ہے فوراً <sup>پینی</sup> جاتا ہے۔ حرخ باتصد سالہ راہ اے متعیں ، ور اثر نزدیک آمہ یا زمیں اے مدد کے طالب! آسان یا فی سوسال کی مسافت پر ہے گر اثر کرنے میں زمین کے نزدیک ہے۔ وڑ ٹھوس یاک اختروش مدد ۔ شوعے اختر بائے گردوں می زسد (41/h) ہاک نفوس کی جانب سے مدد، ستاروں کی طرح آ سان کے ستاروں کی جانب چینجتی ہے۔

چونتيسوال باب

# شحقيق وتقليد

### تحقيق اور تقليد كالمطلب

تحقیق و تقلید مولانا روی اور علامہ اقبال کا محبوب مضمون ہے، ان دونوں حضرات نے اس عنوان پر کافی کلام کیا ہے کہ کئی اس کتاب میں مضمون کی وُسعت کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہاں مولانا کے صرف چند اشعار پر اکتفا کیا جائے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تقلید تو یہ ہے کہ کی ہے کوئی علم سیکھ کر اسے لوگوں پر بیان کر دیا جائے، اس میں رُدومانی حقائق کا ذاتی تجربہ نہیں ہوتا۔ تقدیق پالقلب اس وقت ہوتی ہے جب ذاتی تجربہ سے حقائق قلب پر وارد ہونے کگیں۔ وہ فقیہ جوئی ہا توں کو دُہراتے ہیں ان میں عقل کی بھی ضرورت نہیں رہتی، فقط حافظے سے کام لیا جاتا ہے۔ ایسے فقیہ کے وعظ کا لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، ان کو نہ عین الیقین حاصل ہوتا ہے اور نہ حق الیقین۔ تحقیق میں رُدومانی حقائق نفس ذاتی تجربے کی بناء پر بیان کئے جاتے ہیں۔ "ہرچہ از دل خیزو ہر دل حق الیقین۔ تحقیق میں رُدومانی حقائق نفس ذاتی تجربے کی بناء پر بیان کئے جاتے ہیں۔ "ہرچہ از دل خیزو ہر دل ریزو "۔ جسے کہ علامہ اقبال آئے فرمایا ہے۔

دل سے جو بات نکاتی ہے، اثر رکمتی ہے

مولاناً نے ایک لومڑی اور گدھے کا مکالمہ مثنوی میں لکھا ہے کہ جنگل میں شیر بیار ہو گیا اور اس نے ایک گدھے سے کہا کہ جاؤکی گدھے کو پکڑ لاؤ، اس کا آدھا حصہ تہہیں بھی کھانے کے لیے دوں گا۔ گدھے نے کہا کہ کسی مرغزار میں چلیں کیونکہ گدھے کو شک تھا کہ شیر کے کہنے میں ضرور کوئی کر ہے، پھر کہنے لگا کہ ہمیں توکل کرنا

ع مین اور ہمیں بیٹے رہنا جائے کیونکہ خدا کے پاس مارا رزق ہے۔ گدھا یہ تقریری سائی باتوں کے مطابق کر رہا تھا۔ اس کے دل میں یقین کی کوئی اُستواری نہ تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان تقلیدی ہے، وہ محض قیاس آرائی کرتے ہیں اور اُن سے ان کا ایمان جدا ہو جاتا ہے۔ ان کی حرص و ہوس کا ایک تھیٹر ان کی تمام تقریروں کو کڑی کے جالے کی طرح توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مولانًا فرماتے ہیں \_ از قیاسے گوید آل را زو عیال صد دلیل آرد مقلد در بیال (ror/a) مقلّد سوولیلیں بیان کرتا ہے۔ وہ قیاس سے بتاتا ہے نہ کہ مشاہرہ ہے۔ آن مقلد صد دلیل و ضد بیان در زبان آرد شرارد ای جال (ram/a) وہ مقلّد سو دلیلیں اور سو بیان زبان پر لاتا ہے لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ چونکہ گویندہ عمارہ جان و فر کا گفت اورا کے اُوڈ برگ و شمر چونکہ کہنے والا جان اور شان وشوکت نہیں رکھتا، لہذا اس کی گفتگو میں پھل اور یتے کب ہوں گے۔ يس حديثش كرچه بس با فر يُوذ ور حديثش لرزه بم مُضم يُوذ اس کی بات اگر چہ بہت شان و شوکت والی ہو، (لیکن) اس کی بات میں کیکیا ہٹ پوشیدہ ہوتی ہے۔ ا پیے خطیب اینے الفاظ پر کچھ مُشک جھڑک لیتے ہیں لیکن کوشش یہ ہونی جا ہے کہ تری جان گل و ماسمین چیرتی رہے تا کہ کثافت لطافت میں بدل جائے۔ جانور جو کہ گھاس چھوس کھاتے ہیں، لوگوں کی خوراک بن جاتے ہیں اور جن کی خوراک اللہ کا نور ہے، وہ قرآن بن جاتے ہیں ہے ہر کہ نور حق خورد قرآں شود ہر کہ کاہ و بھ خورد قرباں شود (ram/a) جو گھاس اور بو کھاتا ہے ذیح ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا نور کھاتا ہے قرآن بن جاتا ہے۔ شخفیق و تقلید کا مضمون جاری تصنیف ''سنت مبارکہ'' میں صفحہ ۲۰۰ سے ۲۰۷ تک کافی تفصیل ہے ویا گیا ہے، وہاں اس کا مطالعہ کیا جائے۔ مولانا روئ نے چند مضامین کو اپنی مثنوی کا محور بنایا ہے، جن میں سے ایک تحقیق و تقلید بھی ہے۔ علامہ اقبالٌ نے بھی اس بارے میں بہت کچھ کلام فرمایا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دین کی حقیقت سے وہی آگاہ ہوسکتا ہے

ے بی ان بارے یں بہت چھ ظام رہایا ہے۔ حولانا کر مائے ہیں کہ وین کی سیست سے وہی اوہ ہو سا ہے جس نے اس کا ازروئے تحقیق و تجربہ و مشاہدہ حاصل کیا ہو، باقی تمام لوگوں کا دین روایت ہے۔ چھوٹی عمر سے بچوں نے پچھے علم ماں باپ سے ہی سن سنا کر حاصل کیا ہوتا ہے اور وہ اس پر پختہ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ غلط عقائد ہی کیوں نہ ہوں لیکن مولانا فرماتے ہیں ایسے لوگ ہدایت سے مطلقاً محروم نہیں ہوتے۔ اگر مقلد بھی اپنی جماعت میں کچھن کر اجھے راتے پر چل رہا ہے تو اس کو بھی نجات حاصل ہو جائے گ۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ محقق کو منزل مقصود کی خویوں کا علم ہے اس لیے وہ خوشی خوشی اس پر چل رہا ہے، جب کہ مقلد بیرونی جبر سے منزل کی

طرف کمینا جا رہا ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ مقلدین کی چٹم باطن تقلید کی وجہ سے بند ہو چک ہے، ان کو دارالخلود نظر نہیں آ رہا اور جولوگ عارف یا ولی کی رہبری ہیں نہیں چلتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو بھی ادھر ہی گھیٹے لے جا رہی ہے۔ مقلدین کا ایک بڑا گردہ بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے، وہ طَوْعاً یا گرُ ہَا خدا کی طرف ہی لے جائے جا رہے ہیں لیکن محتقین اور مقلدین میں بہت فرق ہے ہے

ج مُقلد را دری زه نیک و بد بم پُتال بُسة بخضرت مي گشد ہر مقلد کو اس راستہ میں اجھائی یا بُرائی ہے ای طرح باندہ کر دربار میں تھینچتا ہے۔ (mm/m) غمله در زنجير جيم و إبتلا کي رَوع اين ره يغير أدلياء سب خوف اور آز ماکش کی زنجیر میں اولیاء کے بغیر اس راہتے پر چلتے ہیں۔ (mm/m) تحقیق کی حقیقت پیش کرتے ہوئے مولاناً فرماتے ہیں کہ ابتداء میں بچہ مدرے کی طرف نہیں جاتا۔ (طفل كتب في رود ولے برندش) يعني مدرے كا بجه مدرے جاتا نہيں بلكه لے جايا جاتا ہے۔ بجين كي حالت ميں وہ ديني علم کی افادیت ہے آگاہ نہیں موتا اور جب برا موجاتا ہے تو اس بات کو بہجان لیتا ہے کہ اس میں بے شار فوائد ہیں اور پھر جب اے علم کا معاوضہ ملنے لگتا ہے تو اس کا بیہ حال ہوتا ہے کہ دنیا سو رہی ہے اور وہ رات مجر مطالعہ میں غرق رہتا ہے۔ وہ چوروں کی طرح تمام رات مطالعہ میں گذار دیتا ہے اور خواب وخوری سے بے برواہ ہو جاتا ہے۔ عود کال را می نمی کتب بزور زانکه مستند از فوائد چثم کور تو بچوں کو کمتب میں جبرا لے جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فائدوں ہے اندھے ہیں۔ پُوں شُود واقف بملب می دود واقف بملب می دود جب وہ جان جاتا ہے تو کتب میں دوڑا جاتا ہے، اس کی روح جانے سے کھلتی ہے۔ (mma/r) مي رُود عودک بمکب چي چي چون نديد از مُزد کارِ خويش جي بچه کتب میں ج وتاب سے جاتا ہے، کونکہ اس نے اپنے کام کا کوئی معاوض نہیں ریکھا ہے۔ چوں کند در کیسہ دانگے دست مزد انگے بے خواب گردد شب پُو وُزد جب ایک دا تک مزدوری تھیلی میں ڈال لیتا ہے، تب چور کی طرح رات کو جا گتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عابدین کی کثیر تعداد جنت کے شوق میں یا دوزخ کے خوف سے عبادت کرتی ہے۔ سے لوگ بھی طفل منب کی طرح ہیں، جن سے سبق یاد کرنے پر مضائی کا وعدہ کیا جاتا ہے یا اگر سبق نہ یاد کریں تو ان کو پیٹے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے یا عارفین ہی بغیر کسی غرض کے عبادت کرتے ہیں۔ مقلد کا

عمل وعده کی اُمید یر جوتا ہے یا وعیدیر، لینی سزا کے خوف میں

ایں فحب حق زبہر علت وال وگر را بے غرض خود خلتے یہ خدا کا دوست کسی غرض ہے ہے، اس دوسرے کی خود بے غرض دوتی ہے۔ (rro/r) مولاناً ایک مثال دیتے ہیں کہ شرخوار بچہ دارہ کو دورھ کی ضاطر چٹتا ہے لیکن اگر دار حسین ہے اور اس کا کوئی عاشق صادق موجود ہوتو اس داید کا حسن ہی اس فخص کے لیے جاذب ہے ۔ این مُحَنِ داید لیک از بهر شیر دان داده بهر این سیر ہے آتا کا عاشق ہے لیکن دودھ کی خاطر اور وہ دوسرا اس بردہ نشیں کا دلدادہ ہے۔ براہ ۲۳۵/۳) طفل را از نحس أو آگاہ نے است نیر شیر أو را ازو دل خواہ نے ع کو اس کے حسن سے واقفیت نہیں ہے، اس کے دودھ کے علاوہ اس کو پچھ مرغوب نہیں ہے۔ ( MED/m) (000/r) ووسرا خود امّا كا عاشق ہوتا ہے، بلاكسى غرض كے عشق ميں ايك رائے والا ہوتا ہے۔ أميد جنت اور خوف دوزخ سے عبادت كرنے والاحسن مقصود اور جمال معبود سے آگاہ نہيں، وہ تو صرف جنت کی جوئے شیر کی طرف کھیا جا رہا ہے یا دوزخ کی طوق و زنجیر سے یا اس کی آتش سے خائف ہے۔ (حضرت مجدو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایباشخص بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے بے شک نفس کا ادغان ہی شامل کیوں نہ ہو)۔ پس محتبِ حق بامید و بترس دفتر تقلید می خواند بدرس (mma/m) لارلچ اور ڈر سے اللہ کا دوست تقلید کی کتاب کو درس کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ وال محبّ حق زبهر حق کجاست که زاغراض و زعلت با جداست (mmo/r) وہ اللہ کے لیے اللہ کا دوست کہال ہے؟ جوغرضوں اورعلتوں سے جدا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص اس معرفت تک نہ پہنچے کہ نیکی آپ ہی اپنا اجر ہے اور بدی آپ ہی اپنی سزا ہے، اس کی روح شہوات و خطرات میں تزیتی رہے گی۔ مرزا غالب کا شعر ہے طاعت میں تا رہے نہ سے و انگمیں کی لاگ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو رابعہ بھری کی ایک روایت مشہور ہے کہ ایک ون وہ بازار ہے گزر رہی تھیں، آپ کے ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کی برتن میں د کہتے ہوئے کو کئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو فرمانے لگیس اس یانی ہے جہنم کو بچھانے اور اس آگ ہے جنت کو جلانے جا رہی ہوں تا کہ لوگ خدا کی عبادت خدا ہی کی محبت سے

کرس اور اجر و زجر کے محرکات عمل میں نہ لائیں۔ (بہتو اعلیٰ مومن کی نوعیت ہے)۔

## اگر کوئی محقق نہیں تو تقلید بہتر ہے

مولاناً کا فرمان ہے کہ اکثر لوگ مقلد ہوتے ہیں اور محقق کوئی کوئی ہوتا ہے۔ محقق کا درجہ بلند ہے لیکن محقق ہر شخص نہیں ہوسکتا، اس لیے تقلید کے بغیر اس کو چارہ نہیں۔ مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ کا قول ہے کہ علم تصوف کے بغیر عاصل کرنے والا زندیق ہے، ای طرح علم تصوف کوعلم شریعت کے بغیر عاصل کرنے والا فاسق ہو اور ان دونوں کو جمع کرنے والا، لیمنی جس کے پاس شریعت کا علم ہو اور تصوف کا علم بھی ہوتو وہ محقق ہے۔ مولانا رویؒ فرماتے ہیں کہ اچھوں کی تقلید ہے عوام کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نے اس کو ذہن نشین کرانے کے لئے ایک مثال بیش کی ہے کہ ایک شخص اندھا تھا اور بیاسا بھی تھا، اس کے ساتھ ایک شخص بینا تھا اور وہ بھی بیاسا تھا۔ آٹھوں والے کو دور سے ندی نظر آگئی اور اندھے کو ندی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ آٹھوں والے نے کہا کہ تؤ میرے ساتھ چل اور اس بحث ہیں نہ پڑ کہ ندی نظر نہیں آ رہی۔ آ خر اندھا تھی نہی بخش ثبوت کے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا اور جب گھڑا بیلی میں ڈبویا اور بھرا ہوا گھڑا اُٹھایا تو پھر اے یقین آیا کہ واقعی ندی ہے۔ مقلد بھی کی محقق کے پیچے چل کر آخر بیلی میں فیض اور یقین حاصل کر سکتا ہے لیکن انسان کا نصب العین مقلد رہنا نہیں بلکہ محقق بنتا ہے۔

مر نہ بنی آب کورانہ بفن سوئے جو آور سیو در جوئے زن اگر تو اندھے پن سے پانی کوئیس دیکتا، تدبیر کے ساتھ ٹھلیا نہر کی جانب لا (اور) نہر میں ڈبو دے۔ (۱۰/۳) چوں شنیدی کاندریں جو آب ہست کور را تقلید باید کار بست جب تو نے س لیا کہ اس نہر میں پانی ہے، اندھے تقلید کوکام میں لا۔

گرنہ بیند کور آب جو عیاں لیک دائم چوں سیو بیند گراں اگرچہ اندھا نہر کے پانی کا مشاہرہ نہیں کرتا ہے لیکن سمجھ لیتا ہے، جب شملیا کو بھاری دکھے لیتا ہے۔ (۱۰/۳) کہ زبُو اندر سبو آب برفت کایں سبک بود وگراں شد زآب زفت کیونکہ نہر سے ٹھلیا میں یانی پہنچ گیا اس لیے کہ یہ ہلکی تھی، بھاری یانی سے بھاری ہوگئی۔ (۱۰/۳)

## فلنفی کی بے کار دوڑ دھوپ

مولانا روی فلفی کو بارہا بھٹکا ہوا انسان کہہ چکے ہیں، پہلے باب میں علامہ اقبال کا بیان کہ انہیں فلفہ میں بوئے فای آئی ہے، گزر چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مادیت کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکے اور حقیقت ری کے قائل نہیں ہیں۔صوفی اپنے خدا کو اپنے نفس کی گہرائیوں میں تلاش کرتا ہے اور طبعی فلفی اس کو آفاق میں ڈھونڈتا ہے گر مظاہر کا علم اس کو کئے وجود ہے آگاہ نہیں کر سکتا، جب کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا تمہاری شہرگ ہے بھی قریب ہے۔مولانا فرماتے ہیں کہ ایسا فلفی ایک شکار اس کی طرح ہے جو دُور دُور تیر مارتا ہے لیکن اس کا شکار اس کے بالکل

قریب ہے ۔ آنچه ش است اقرب از حَبُل الُوَرِيْدُ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (rmr/y) جوت ہے وہ شہرگ ہے بھی قریب ہے، تو نے فکر کے تیر کو دور پھینا۔ اے کمان و تیرہا یر ساخت مید نزدیک و تو دور انداخت (rmr/4) اے وہ! جو تیراور کمان تیار کے ہوئے ہے، شکار نزدیک ہے اور تو نے دُور جلایا۔ خزیدہ معرفت انبان کے اندر بے "مَنْ عَرَف نَفْسَهٔ فَقَدْ عَرَف رَبَّهُ" لِعِيْ جس نے اسے آپ کو پيچان ليا اس نے خدا کو پیچان لیا۔ ایے لوگ جو حقیقت کونہیں مجھتے، خدا سے دور تر طلے جاتے ہیں ۔ جو حض دور سینکنے والا ہے، وہ زیادہ دور ہے اور وہ ایے نزانہ سے زیادہ محروم ہے۔ (rmr/y) فلفى خود را زانديش بكشت گو بدو كورا سوئ مخنج است پُشت فلفی نے خود کو (فکر) ہے مار ڈالا، اس ہے کہدے کہ اس کی خزانہ کی جانب پشت ہے۔ کو بدو چندانکه افزول می رود از مرادِ دل جدا تر می شود (rrr/y) اس ہے کہدے کہ وہ جتنا دوڑتا ہے، دل کی مراد سے زیادہ جدا ہو رہا ہے۔ الأش حق اين اندر ره كر بوني حاي جيها كه "جَاهَدُوا فِينَا" ع ظاهر ع، ندكه ال عدور بث كر جَاهَدُوا فِينًا كَلفت آل شهر يار جَساهَدُوا عَنَّا ندَّلفت ال بقرار (rrr/1) اس شاه نے جَاهَدُوا فِينَا كها ب، اے بقرار! اس نے "جَاهَدُوا عَنَا" نہيں كها ہے۔ کامیاب وہی ہوسکتا ہے جس نے عَبْل الْمؤريْلة كے قرب سے اس بستى كواپ اندر تلاش كيا- حضرت بايزيد بطائ کا قول ہے اگر میرا یقین حبل الورید پر پہلے ہی ہوتا تو ۳۰ سالہ عبادت اور ریاضت کی مدت نہ کا ٹنا پر تی جَاهَدُو اعَنَّا كا مطلب ب الماري جانب سے دور جانے كى كوشش كرنا ب

#### مدادرج عقل

جس طرح ہتی کے بہت سے مدارج ہیں، ای طرح عقل کے بھی بہت سے مدارج ہیں۔ اس میں جمادات، ان علی جمادات، ان علی جا ان عقل ان ان میں جا ان میں ہیں، ای طرح عقل ہوتی ہے، جے لوگ عقلِ انسانی کہتے ہیں، عقلِ انسانی میں بھی عقلِ حیوانی کی آمیزش ہوتی ہے، جس سے انسان حیوانی خواہشات اور مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس سے ذرا اُور حکماء یا فلاسفہ کی عقل ہے جو عِلت ومعلول اور منطق کے محدود توانین سے تمام حقائق کا اصاطم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مولان اس عقل کو بُجودی عقل سے جی بیں اور حکماء اس کو گھی عقل سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے

اُورِ عَلَى نِبُوى ہے، جس میں اندازِ بصیرت اور استدلال ہوتا ہے، یہ عماء و متکلمین کے استدلال ہے الگ ہوتا ہے۔

فلفی اور نبی کی عقل میں پوست اور مغز کا فرق ہوتا ہے۔ فلفی کی عقل کا میلان بھی حیوانی عقل کی طرح عالم مادی کی طرف بی ہوتا ہے کیونکہ حیوانات سبز بیوں، کھلوں اور تھلکوں بی کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ ان چھلکوں کے مغز کا تصور بھی نہیں کر کئے۔ یہ مادی عقل عام انسانوں کے علاوہ فلاسفہ کے دست و پا بھی جکڑ لیتی ہے۔ مادی عقل ہے اور دائل دل اس عقل عقل پر سوار ہوتے ہیں، گرفتار نہیں ہوتے۔

بند معقولات آلہ فلفی سخولات کا پابند ہے، نمتخب انسان عقل کی کا شہموار ہے۔

معدہ حیوان ہمیشہ پوست جوست فلفی سخولات کا پابند ہے، نمتخب انسان عقل کی کا شہموار ہے۔

معدہ حیوان ہمیشہ پوست جوست جوست سے معدہ کی مقل کی عقل کی خوان ہمیشہ پوست جوست شیری عقل کی عقل مغز ہے اور تیری عقل کے حوان کا معدہ ہمیشہ چھلکے تلاش کرنے والا ہے۔

الامرائی کی عقل مغز ہے اور تیری عقل چھلکا ہے، حیوان کا معدہ ہمیشہ چھلکے تلاش کرنے والا ہے۔

ور ماتے ہیں کہ عقل استدلالی ورق کا لے کرتی ہے، پھر بھی لاکھوں دلائل کے بعد یقین پیدا نہیں کرتی لیکن جس شی عقل عقل ہے، اس کے لیے انس اور آ فاق روش ہو جاتے ہیں۔

پينتيسوال باب

# ذکرِ الٰہی کے چند اسرار

### تفوّف میں سب سے اُونچی ریاضت ذکرِ الہی ہے

ذکرِ اللی ہی خدا کی محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ سالکانِ راوطریقت ذکر ہی سے خدا کا گرب حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے اور محبت جس سے ہو، اس کا اکثر ہی ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ اَحَبُ شَیْاً فَاکُنُورَ ذِکُورَهُ. لیعنی جس کوکس سے محبت ہوتو وہ اکثر ہی اس کا ذکر کرتا ہے۔ علامہ اقبال میں ہے کہ مَنْ اَحَبُ شَیْاً فَاکُنُورَ ذِکُورَهُ. لیعنی جس کوکسی ہوتے ہیں اور ان کو افضا کرنے کا طریقہ قلزم دل کو ضرب فرایا ہے کہ قلب انسانی ہیں لا تعداد اسرار اللی چھے ہوتے ہیں اور ان کو افضا کرنے کا طریقہ قلزم دل کو ضرب ذکر اللی سے چرنا ہے۔

کھلتے نہیں اس قلزمِ خاموش کے اسرار جب تک تو اے ضربِ کلیمی سے نہ چیرے اولیاء کرامؓ کا کشف، رُوحانی تھرف، مراقبہ اور مشاہدہ ذکر اللی کے باعث ہوتا ہے۔ اس میں کونین کا مشاہدہ اور لوح محفوظ تک رسائی حاصل ہوتی ہے لیکن ذکر اللی سے مراد صرف وہی ذکر ہے جو کمی شیخ سے اخذ کیا گیا ہو۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت، ہر حالت میں اور ہر لحد اوا کی جا عتی ہے۔ اس کے لئے کوئی پابندی یا رکاوٹ رائے میں حائل نہیں ہوتی اور اگر دل ذکر اللی سے صفل ہو جائے تو دل کے آئے میں ہر چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ میں حائل نہیں ہوتی اور اگر دل ذکر اللی سے صفل ہو جائے تو دل کے آئے میں ہر چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ خصیلِ مقصود کے لیے ذکر پر دوام اور استمرار (ہمیشہ کرتے رہنا) ضروری ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند نے فرمایا ہے کہ ہم چالیس سال سے آئینہ داری کر رہے ہیں اور ہمارے آئینہ نے بھی غلطی نہیں گی۔ علامہ اقبالؓ سے ایک

اگرین نے دریافت کیا کہ مسلمانوں کا قرآن محمیق پر نازل ہوا یا انہوں نے اسے خود ہی تحریر فرمالیا ہے۔ اس پر علام نے اسے بتایا کہ حضور علق تو ایک بری ستی ہیں اور یہ کلام ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، جب کہ خود جو اشعار میں نے لکھے ہیں وہ ان کو دیوار پر کندہ الفاظ کی صورت میں نظر آتے رہے ہیں اور وہ ان کو قلمبند کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایل ہے۔

مجھے رانے دوعالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے۔ وہی کہتا ہوں جو پچھ سامنے آئکھوں کے آتا ہے۔ اولیاء کرامؒ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل سمندر ہے بھی گہرا ہے اور اس میں بے شار راز چھے ہوئے ہیں اور سے راز صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں، جن کا آئینہ ذکر الہٰی ہے صاف اور شفاف ہو چکا ہو۔

## فِكر مِين اگر جمود مو تو ذِكر سے كھل جاتا ہے

## ( فکر وہ ہے جو راہ کو کھول دے اور راہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملا دے)

مولانا رومؓ نے لکھا ہے کہ ایک صوفی درویش کو شیطان نے بہکایا کہ تیرے اس رات دِن کے ذکر کا کیا فاکدہ،
کیونکہ تیرے اللہ اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی جواب بی نہیں دیتا، چنانچہ اس صوفی نے ذکر کرنا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ
نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس کے پاس سے پیغام بھیجا کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ ایک دفعہ اللہ
کہنے کے بعد میں بی مجھے دوسری ہار اللہ کہنے کی تو فیق ویتا ہوں تو پھر دوسری بار لفظ اللہ تمہاری زبان سے نکاتا ہے۔
دوسری بار مجھے ذکر کی تو فیق وینا بی میرا لبیک (یعنی میرا جواب) ہے کیونکہ پہلی بار تیرا کہا ہوا ''اللہ'' اگر قبول نہ ہوتا تو دوبارہ تیری زبان سے اللہ کا لفظ نہ نکاتا۔ مولاناً فرماتے ہیں ہے

گفت آل اللہ تو لبیک ماست آل نیاز و دردو سوزت پیک ماست اللہ نے کہا کہ تیرا اللہ کہنا ہی ہمارا جواب ہے، یہ تیرا درد وسوز و نیاز گویا ہمارا ہی پیغام ہے۔

اللہ نے کہا کہ تیرا اللہ کہنا ہی ہمارا جواب ہے، یہ تیرا درد وسوز و نیاز گویا ہمارا ہی پیغام ہے۔

نیس! بلکہ اپنے اس کام میں تجمے لگانے والا ہی میں ہول، نہیں! بلکہ تجمیے ذکر میں مشغول کرنے والا بھی میں ہول۔

(۳/۳۳)

رس وعشق تو کمندِ لُطفِ ماست زیر بر ''یاربِ'' تو لبیک ہاست تیرا خوف اورعشق ہی میرے بہت سے لبیک ہیں۔ تیرا خوف اورعشق ہی میرے لبطف کی ڈوری ہے، تیرے ہر باریارَب کہنے میں میرے بہت سے لبیک ہیں۔ (۳۲/۳)

#### الله تعالى سے ملنے كا طريقه

مولانا روی ؓ نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنا جا ہتے ہیں وہ سب سے سلے صوم وصلوۃ کی یابندی کریں یعنی

شریعت کا اجاع تو ہر حال میں لازم ہے، اس کے بعد اوقاتِ مقررہ پر ذکر جاری کریں اور فکر کا دروازہ کھنگھٹا کیں۔
فکر ایک ایس عبادت ہے، جس کی ایک ساعت ساٹھ سال کی عبادت ہے افضل ہے (فکر میں ہر بات کی کنہ پر تفکر
کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہر معاطے میں تحقیق کے مرتبے پر پہنچنا ہوتا ہے۔) مولانا روی فرماتے ہیں کہ اگر فکر جامد
(جامد یعنی بند) ہو جائے تو جاؤ ذکر کرو۔ ذکر کرتے رہنے ہے جامد شدہ فکر کھل جائے گا کیونکہ ذکر اور ریاضت
کرتے رہنے ہے فکر حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس افردہ جمود کے لئے ذکر خورشید کی طرح ہے جو قلب انسانی کو
حرارت پہنچاتا ہے۔ سائنسدانوں کا قول ہے کہ اس ونیا کی آگ کی زیادہ ہے زیادہ حرارت ۱۸۰۰ ڈگری سینٹی گریڈ
ہے اور صوفیاء کا قول ہے کہ جہنم کی حرارت اس سے سر گنا تیز ہے اور ذکر اللی سے جو آگ دل میں پیدا ہوتی ہے،
وہ جہنم کی آگ ہے بھی سر گنا تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مؤمن بل صراط سے گذر ہے گا تو ایک حدیث کے مطابق جہنم اس کی خوشامد کرے گی کہ اے مؤمن! جلدی ہے گذر جا کہیں ایبا نہ ہو کہ تیری آگ (نور) میری
کے مطابق جہنم اس کی خوشامد کرے گی کہ اے مؤمن! جلدی ہے گذر جا کہیں ایبا نہ ہو کہ تیری آگ (نور) میری
کے مطابق جہنم اس کی خوشامد کرے گی کہ اے مؤمن! جلدی ہے گذر جا کہیں ایبا نہ ہو کہ تیری آگ فرماتے ہیں
کے مطابق جہنم اس کی خوشامد کرے گی کہ اے مؤمن! جلدی ہے گذر جا کہیں ایبا نہ ہو کہ تیری آگ فرماتے ہیں
کے مطابق جہنم اس کی خوشامد کرے گی کہ اے مؤمن! جلدی ہے گذر جا کہیں ایبا نہ ہو کہ تیری آگ فرماتے ہیں
کے مطابق جہنم اس کی خوشام کرے گی کہ اے تو سالک کی خدا تک پہنچنے کی راہ کھل جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

ایں قدر گفتی ، باقی فکر کن فکر کن فکر کن اگر جامد بود رو ذکر کن ایس قدر گفتی ، باقی فکر کن جو میں نے کہد دیا ہے اس پر سوچ بچار کرد، اگر فکر منجمد ہوگئی ہے تو ذکر کرد (کھل جائے گی)۔

ذکر آرد فکر را دور اینزاز ذکر را خورشید این افسردہ ساز در کی گری فکر کو آفتاب خیال کرد۔

ذکر کی گری فکر کو حرکت میں لاتی ہے، اس افسردہ جمود کے لئے ذِکر کو آفتاب خیال کرد۔

فکر آن باشد کہ بخشاید رہے

زگر تو دہ ہے کہ جو راستہ کھول دے اور راستہ دہ (مفد) ہے، جو شاہ حقیقی ہے بال دے۔

(۳۰۲/۲)

صِيْقُل جَالَ ٱمدارْ تَقُورَى الْقُلُوبِ

### (روح کا صیقل ہونا دلوں کے تقویٰ پر منحصر ہے)

مولانا روی فرماتے ہیں کہ روح کا چکانا تقوی کے بغیر ممکن نہیں، یہ وہ کام ہے جس کی طرف عام انسان توجہ نہیں ویتا۔ جو لوگ حصول فیض کی قابلیت و صلاحیت سے خالی ہیں ان کو اس سے کیا غرض کہ ان کے دلوں کو آئینے کے مقابل لا کر آئینے کی طرح صفل کر دیا جائے۔ یہ آئینہ دل صفل و مجتل کیوں کر ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت "وَ هَنُ یُعْ عَظِم شَعَانِوَ اللهِ فَانِنَهَا مِنُ تَفُوَى الْقُلُوبِ" (الحج: ۳۲) سے ہوتی ہے لیعنی جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، یہ یہ دلوں کے تقوی سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت صاحب بح العلوم فرماتے ہیں کہ مغسرین اس آیت میں شعائر اللہ کو مناسبت مقام نہیں بلکہ شعائر کے معنی بحسب لغت مناسبت مقام نہیں بلکہ شعائر کے معنی بحسب لغت

نشانیوں کے ہیں، پی شعارُ اللہ اللہ کا نشانیاں ہوئیں۔ اس تقدیر پر عام موجودات شعارُ اللہ ہیں کیونکہ وہ مظاہر تق ہیں اور شعارُ اللہ کی تعظیم سے مقصد سے کہ ان شعارُ یعنی نشانیوں ہیں جن کا مشاہدہ کرے اور اگر جن کا مشاہدہ ہوگا تو شعارُ شعارُ نہ ہوں گے، غرض جس چیز کا تصور کیا جائے اور اس ہیں جن ملحوظ ہوتو وہ من جملہ شعارُ ہو اس کی تعظیم جن کی تعظیم جن جو تقویٰ قلب سے ہوتی ہے یعنی چونکہ شعارُ ہیں سوائے جن کے اور کچھ المحوظ و مشاہدہ اس کی تعظیم جن کی تعظیم غیر جن کے نشان کو صفحہ قلب سے محوکر دیتی ہے اور سے روح کے لئے صفل ہونا ہے۔ بیس ہوتا، لہذا ان کی تعظیم غیر جن کے نشان کو صفحہ قلب سے محوکر دیتی ہے اور سے روح کے لئے صفل ہونا ہے۔ عاشق آئید باشد رُوئے خوب صفحہ عاشق جا اس آئمہ از تنگؤی القلوب عاشق آئید باشد رُوئے خوب صفحہ ایک خوبصورت اور) روح کا صفح ہونا (جس سے وہ آئینہ بن جاتی ہے) دلوں کے تقویٰ سے متمر ہوسکتا ہے (نہ کہ برصورت اور) روح کا صفح ہونا (جس سے وہ آئینہ بن

مولاناً کی مراد اس شعر سے یہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی نشانیوں کا مشاہرہ کرتا ہے تو یہ محض دلوں کے تقویٰ سے بی ممکن ہے۔

## خوبصورت مخص کے سامنے آئینہ رکھنا چاہیے

آئیندایک پری جمال و ماہ پیر صورت کے لئے بی کارآ مد ہوسکتا ہے، جو اس سے اپنے حسن کی آ رائیگی میں مدو

الے ایک برصورت و کر یہہ شکل کے لئے یہ آئینہ مفید نہیں۔ ای طرح اولیاء اللہ کی صحبت و نبیت سے وہی لوگ مستفید ہو سے بیں، جو صالح الاستعداد اور پاک فطرت ہوں کیونکہ اولیاء اللہ مریدوں کی روح کے لئے آئینہ بیں اور اس ظاہری آئینے ہیں۔ جس طرح آئینہ کو چہرہ اور خدو خال و کیھنے کے لئے اپنے سامنے رکھا جاتا ہے، ای طرح سلطین صوفیہ کو بھی اپنے سامنے جگہ دیتے تھے۔ سلطین کا ان حضرات کو اپنے سامنے جگہ دینا ان کی عظمت و نقتی کے لئاظ سے اور ان سے فیف و برکت حاصل کرنے کی غرض سے تھا تا کہ ان کے ضمیر سے اپنے باطنی امراد کا تماشا و کھا جا سے گھا تا کہ ان کے ضمیر سے اپنے باطنی امراد کا تماشا و کھا جا سے گھا تا کہ ان کے ضمیر سے اپنے باطنی امراد کا تماشا و کھا جا سے گھا

ہر کہ او از اصلِ فطرت خوب زاد آئینہ در پیشِ او باید نہاد جو شخص اصل فطرت سے خوبصورت پیدا ہوا ہو، اس کے روبرو آئینہ رکھنا چاہے۔ (۳۲۹/۱)

#### جو خدا کی ذات میں فنا ہو جائے، وہ ہلاکت میں نہیں رہے گا

جو شخص ذات باری تعالی میں فنا ہو کر بقاب الله عاصل کر لے وہ "کُلُ شَیْءِ هَالِکُ ، " (لیمنی ہرشے ہلاک ہونے والی ہے) کے حکم سے متنیٰ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حالک ندر ہا بلکہ باقی با الله بن گیا۔ خداوند تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ جب تک تم فنا ہو کر اس کی ذات پاک میں شامل نہیں ہوئے، ہستی کی اُک کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ جب تک تم فنا ہو کر اس کی ذات پاک میں فنا وحو ہیں اور ہتی کھتے ہیں کہ تمام موجودات اس کی ذات پاک میں فنا وحو ہیں اور ہتی کھتے ہے بہرہ ور وہی

ہے، جو اس میں فنا ہو جائے، اُسے بقابِ اللّه کہتے ہیں لیکن جو اس میں فنا نہ ہو اس کا دعوی ہتی فضول ولغو ہے۔

مولانا احمد حسن ، شخ ولی محمد نے نقل فرماتے ہیں کہ مولانا نے بیکامات جو بسیخۂ مشکلم فرمائے ہیں تو اس کی وجہ بیہ ہولانا احمد حسن ، شخ ولی مجہت عبودیت جہت ربوبیت میں فنا ہو چکی ہے۔ چونکہ محوو فنا اور ترک خودی کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس لئے یہاں انداز تعکم سے بی ظاہر کرنا اور بھی مناسب تھا کہ ایک بندہ جو مقام فنا میں ذات حق کے کلام کو بطریق تعکم ادا کر سکتا ہے تو اس وقت وہ معبود ہی کا کلام ہوتا ہے، نہ کہ غیر کا کیونکہ عبد کو موہوم و باطلِ خودی جو اس کی ذات حق کے کلام کو بسیغہ عائب ادا کرنے کی مقتضی تھی، فنا ہو چکی اور ہت کو تقیق جو تمام کی ذات حق میں میں بسیوں میں بسیغہ ماؤمن مشکلم ہے، باتی رہ گئی۔

ہر کہ اعمر وجہ ما باشد فنا کی آسیء هالک اللہ اللہ علی میں ایک نبود جزا جو کوئی ہماری ذات میں فنا ہوجائے (اس کو) محل شکیء هالیک (کی کلیت کے ماتحت) ہلاکت کی سزا بھگنتی نہیں رہتی ۔
روتی ۔

#### نا اور بقا "لَا وَ إِلَّا" كَى مناسبت سے ب

لا اور اِلّا کے ذکر سے بیہ خیال نہ کیا جائے کہ یہاں نفی و اثبات مراد ہے، جو کلمہ طیبہ میں ہے۔ اس کے معنی سے میں کہ وہ ذکر وشغل کے مرتبہ میں نفی اشیاء کے ملاحظہ ہے گذر کر خاص اثبات لیعنی مشاہرہ حق میں مشغول ہے۔ جیسے کہ حضرت مجدوالف ثانیؓ نے لکھا ہے۔

تا بجاروب لا نروبی راہ ۔۔ نری در مرائے اللہ الله بلک بیال لا ہے ہتی موہوم مراد ہے جو حقیقت میں منفی و معدوم ہے اور اِلّا ہے ہتی حقیق مقصود ہے، پس معنی یہ ہوئے کہ وہ ہتی موہوم ہے گذر کر ہتی حقیق ہے مشرف ہو گیا۔

جولوگ کا اور إلا بیس مخفی اسرار کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہماری تصنیف ''حسنِ نماز'' کا مطالعہ فرمائیں۔ علامہ اقبالٌ کی فاری کی کتب میں بھی اس موضوع پر بہت کلام کیا گیا ہے۔مولاناً فرماتے ہیں ہے

زائکہ در اِلّا ست او از لَا گذشت ہرکہ دیا اِلّا ست او فانی تَگشت کیونکہ وہ اِلّا وَجُهُهُ کے ساتھ ستھنے ہے، وہ لا (لیمنی هالِک ) ہے گذر گیا، جوکوئی اِلّا میں ہے وہ فانی نہیں ہوا۔
(۳۱۹/۱)

جرکہ یر در او من و ما فی زئد ۔ رق باب ست او و یر ''لا'' می تند جو کوئی اس کے در وازے پر من و ما کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دروازے سے مردود ہے اور ابھی لا (لیعنی ہلاکت) پر قائم ہے۔ ۔ (۲۱۹/۱)

#### رسول الشعطية ك نور سے آ دم عليه اللام كا ظهور موا

رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا کہ''آ دم علیہ السلام اور باتی تمام انبیاء علیم السلام میرے جھنڈے کے پنچ میرے پیچھے ہوں گے۔'' (سنن ترفدی، داری) نی ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ''ہم پیدائش میں پیچھے آنے والے ہیں اور درج میں سب سے مقدم رہنے والے ہیں۔'' (دلائل اللہ ق لابی نفیم) بعض علاء نے اس کے معنی یوں بیان کئے ہیں کہ میں اور میری اُمت تمام پہلے انبیاء اور ان کی امتوں پر درجہ میں مقدم ہیں مگر صوفیاء کے نزدیک بیمعنی ہیں کہ میری حقیقت تمام حفائق پر سابق ہے اور جرحقیقت میری حقیقت سے وابست ہے۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ نی علی کے لئے ہی آ دم علیہ السام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ان کے لئے ہی وہ ساتویں آسان پر معراج اس آسان پر گئے۔ وہ مجود اس لئے ہوئے کہ نور محمدی علیہ ان کی صلب (پشت) میں تھا۔ ساتویں آسان پر معراج اس لئے کیا کہ نور محمدی علیہ کے سے بیدا ہوا۔ عادت الہیہ لئے کیا کہ نور محمدی علیہ کے سیدا ہوا۔ عادت الہیہ یوں جاری ہے کہ وجود میں آنے والی ہر چیز کا فکر اور تصور مقدم ہوتا ہے، حقیقت میں درخت میوے ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

کر بصورت من زآدم زادہ اُم من جمعی جد چد افتادہ اُم اگر چہ بظاہر میں آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا ہوں، لیکن در حقیقت میں دادے کا دادا داتع ہوا ہوں (اس بناء پر کہ حقیقت آدم کا ظہور حقیقت محمدیہ علیقہ سے ہوا ہے)۔

آبِ ذکرِ حق و زنبور ایس زمال جست یادِ ایس فلان و آل فلال الله تعالیٰ کی یاد پانی ہے اور کھی (یہ ہے کہ) اس ذکر کے وقت اِس فلال اور اُس فلال کی یاد آئے۔ (۵۴/۳) مولاناً فرماتے ہیں کہ یادِ حق میں وسواس کا حال شہد کی کھیوں کی طرح ہے اور اس سے بچاؤ ذکر اللہ کے پانی نے ہوسکتا ہے۔

#### ذكر كا مزيد بيان دوسرى جلد ميس آئے گا

ضخامت کے بوجھ سے بیخنے کے لیے اس جلد میں ذکر کا مختصر بیان کر دیا گیا ہے لیکن ہماری زیرِ نظر تصنیف کی دوسری جلد میں انشاء اللہ کافی اور وافی تنصیل دی جائے گ۔ زندگی نے وفاکی تو بیخواہش بھی انشاء اللہ پوری ہوگ۔

حجفتيوال باب

# عقل سے نظریات پیدا ہوتے ہیں

عقل خود را می نماید رنگہا (عقل عیار ہے، سو بھیس بنالیتی ہے)

عارف روی نے عقل اور روح پر بہت بسیط کلام کیا ہے، جس کا اعاط کرنا طوالت کے سبب اس تحریر کی صدود ہے تجاوز کر جائے گا۔ اس جگہ آپ کے چند اشعار کی تشریح کی جا رہی ہے۔ علامہ اتبال کا کلام ہم ایک الگ کتاب دعقل وعشق اور فلفہ خودی'' بیس بیان کر چکے ہیں۔ یہ کتاب بھی عنقریب زیور طباعت سے آراستہ ہو رہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عقل اپنے آپ کو کئی رگوں بیس پیش کرتی ہے۔ عقل بھی تو عیاری و مکاری کرتی ہے اور جب عقل سلیم کے ساتھ رونمائی کرتی ہے تو عشق کے اثرات اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ علامہ اتبال نے اس حقیقت کی غمازی بالی چریل میں حسب ذیل اشعار میں کی ہے۔ عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے۔ عشق بیجارہ نہ مُلا ہے نہ زاہد نہ مکیم عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے۔ عشق بیجارہ نہ مُلا ہے نہ زاہد نہ مکیم

خرد ہے داہرہ روٹن بھر ہے خرد کیا ہے؟ چرائی رہگذر ہے درون خانہ بنگاہے ہیں کیا کیا خبر ہے

برهی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے خرد بیزار دل سے دل خرد سے

خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے ضدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے

مولانا روی کے لکھے ہوئے چنداشعار نیچ دینے جا رہے ہیں۔

ذرة عقلت بدازصوم وصلوة

(ذرہ بحرعقل، روزہ ونماز سے بہتر ہے)

ای طرح عبادات عقل کو صیقل کرتی ہیں لیکن عقلوں کا جلد یا بدر صیقل پذیر ہونا اُن کے کمالِ استعداد یا نقصِ استعداد پر موقوف ہے۔ عقل کی کئی اقسام ہیں: ایک عقل روشی کے لیاظ ہے آ فآب کی مثل ہے اور ایک عقل زہرہ اور ٹوٹے والے ستارے ہے بھی کم تر ہے، کوئی عقل مست چراغ جیسی ہے اور کوئی آگ کی چنگاری جیسی ہے اور جوعقلیں آ فآب کی مائند ہوتی ہیں اگر اُن کے سامنے ہے (ماسوا اللہ کا) بادل اُٹھ جائے تو وہ عقلیں خدا کو دیکھنے والا نور برساتی ہیں۔ (یہ انبیاء و اولیاء کی عقول ہیں، جن سے عقول عوام فیض پاتی ہیں) مخلوق کی عقلیں ان کی عقول کا کا کئی ہیں۔ ان کی عقول مُشک ہیں اور مخلوق کی عقلیں خوشبو ہیں۔

عقلِ گل ایک ایس حقیقت ہے، جس میں تمام کا نئات چھی ہوئی ہے اورنفس ایک ایسی حقیقت ہے جو پچھ عقل میں ہے اس کی تفصیل نفسِ کل ہے اور اِن دونوں کا مظہر انسانِ کامل ہے یعنی مردِ خدا جو انسانِ کامل ہے، مظہر حق ہے اس کے کہ ذات حق تمام اساء و صفات سمیت انسانِ کامل میں ظاہر ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عقلِ کل اور نفسِ کل مظہرِ جن ہوں۔ عقل کی مزید دوقتمیں ہیں : عقلِ جزوی اور عقلِ کئی ۔ عقلِ جزوی عقل ہے جو دنیادار کی عقل ہے۔ اس جزوی عقل نے عقلِ کلی کو جمی بدنام کر دیا ہے۔ اگر بیعقلِ جزوی راوحق میں معروف ہوتو مہذب بن عتی ہے۔ اس جزوی عقل نے عقلِ کلی کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ اگر بیعقلِ جزوی راوحق میں معروف ہوتو مہذب بن عتی ہے۔ عقلِ جزوی کی کونکہ اُمورِ دُنیا میں معروف ہو کرحق سے بعید ہو چکی ہے، اس لئے عقلِ کلی کی بدنامی کا

باعث بنتی ہے۔ عقل کی ایک مرو خدا یا انسان کامل کی عقل ہے۔ مرو خدا یا عقل کی نے جب حق تعالیٰ کا شکار بن کر اور اس کے دام عشق بیس مقید ہو کر صیاد کا حسن دیکھا تو خود اس کا صید بن گیا، یعنی وہ مُتَخَلَقُ بِاخُلاَقِ اللّٰهِ اور ظیفیہ حق بن گیا، یعنی وہ مُتَخَلَقُ بِاخُلاَقِ اللّٰهِ اور ظیفیہ حق بن گیا، پس اس کا حکم تمام کا نئات میں نافذ ہو گیا۔ بخلاف اس کے کہ دُنیادار یا عقل جزوی والا مخلوقِ خدا کو اپنی کمنرتنجر اور دام بزور میں مقید کرنے کی وجہ سے خود اس شغل بے ثمر کا شکار ہو جائے (یعنی بیکار کا موں میں لگ جائے) لیکن معزلہ سے کہتے ہیں کہ عقلیں برابر ہیں اور اگر پچھ فرق محسوں کرتے ہوتو اس سے مراد بینہیں کہ عقلوں میں فرق ہے بلکہ بیزیادتی اور فرق تعلیم و ریاضت اور تج بے کی وجہ سے ہے۔ اوپر جو گفتگو ہوئی اس کا نقشہ مولانا روم رحمۃ الله علیہ این طرح کھینچتے ہیں ۔

پی کو گفت آل رسول فوش جواز ذرہ محملات بہ از صوم و نماز پیل خوش جواز کرہ محمل روزہ و نماز ہے۔ (۵۲/۵) کی خوب کہا ہے اس پاک رسول اللہ علیہ نے کہ تیرے لئے ذرہ مجرعقل روزہ و نماز ہے بہتر ہے۔ (۵۲/۵) زائلہ عقلت جو ہرست ایں دو عرض ایں دو در بخمیل آل شد مفترض کہ تہاری عقل جو ہر ہے اور یہ دونوں (نماز و روزہ) عرض ہیں، یہ دونوں اس کی پخمیل میں فرض ہیں۔ (۵۲/۵) تا جلا باشد مر آل آئینہ را کہ صفا زاآید زطاعت سید را تاکہ اس عقل کے آئینے کے لیے نماز و روزہ جلا بن جائیں کیونکہ سینے کو نماز و روزہ کی اطاعت سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔

لیک گر آئینہ از بُن فاسدست صفل آل را دیر باز آرد بدست لیک آئینہ اگر اصل سے خراب ہے تو اس پر جلا مدت کے بعد آتی ہے۔ ہم قرص آفتاب ہمت عقلے کمٹر از زہرہ و شہاب

ہُست عقلے ہمچو قرمِ آفآب ہست عقلے کمتر از زہرہ و شہاب ایک عقل روثن کے لحاظ ہے آفآب کی مثل ہے اور ایک عقل زہرہ اور ٹوٹنے والے ستارے ہے بھی کم ہے۔ (۵۲/۵) وا گزیں آئینہ عمو اکیس است اُند کے صقل گری اُورا بس است وہ آئینہ افقیار کرو جو زیادہ زیرک ہے، اس کو تھوڑا ساصیقل کرنا ہی کافی ہے۔

ایں نفاوت عقلہا را نیک وال ۔ . . ور مراتب از زمیں تا آسال عقلوں کے اس نفاوت کو جو ان کے مراتب میں ہے، خوب سجھ لو کہ مراتب کا فرق زمین سے آسان تک ہے۔ عقلوں کے اس نفاوت کو جو ان کے مراتب میں ہے، خوب سجھ لو کہ مراتب کا فرق زمین سے آسان تک ہے۔ (۵۷/۵)

ہُست عقلے چوں چراغ مرخوثے ہُست عقلے چوں سارہ آتھے ایک عقل مست چراغ کی ہے، ایک عقل آگ کی چنگاری کی ہے۔

زائکہ اہر از پیش أو چوں وا جہد أور بردال بیس بردیا ہر دبد کیونکہ جب (ماسوا اللہ کا) مادل سامنے سے اُٹھ حاتا ہے تو (وہ آفتاب کی سیف) عقلیں خدا کو دیکھنے والا نور (a/a) برساتی ہیں۔ عقل أو مشك ست وعقلِ خلق بُو عقلبائے خلق عکس عقل أو مخلوق کی عقلیں اس کی عقل کی عکس ہیں، اس کی عقل مُشک ہے اور مخلوق کی عقل خوشبو۔ عقل کل و نفس کل مرد خداست عرش و گری را مدان کزوے خداست عقل کل ونفس کل مرد خدا ہے۔ عرش اور کری کو اس سے جدا نہ مجھو۔ (a/ra) مظهر حق است ذات یاک أو زُو بج حَق را و از دیگر مج اس کی ذات یاک حق کی مظہر ہے، حق کو ای سے طلب کرو اور کسی سے طلب نہ کرو۔ عقل نجووی عقل را بدنام کرد . کام . وتیا غرو را ہے کام کرد شخص عقل نے عقل (کلی) کو بدنام کر دیا ہے، دنیا کی کامیابی نے اس کو (عقبی میں) ناکام کر دیا ہے۔ (۵۷/۵) آں زصیری کسن صیادے بدید ویں زصادی غم صیری کشیر اس (عقل کل والے) نے شکار بن کر شکاری کی خولی دیکھی اور اس (عقل جزوی والے) نے شکاری بن کر (خود) (04/0) شكار بونے كاغم أشاما\_

آل زخدمت نازِ مخدومی بیافت ویں ز مخدومی ز راہ بخ بتافت اس مردِ خدا نے خدمت کے ذریعہ شانِ مخدومی حاصل کی اور سے (ونیادار) مخدومی (کے غرور) کے باعث عزت کی راہ ہے چھر گیا۔

عقل بادشاہ ہے اور نفسانی خواہش وزیر ہے

مملکت وجود کے اندر ایک باوشاہ ہے اور ایک وزیر ہے، یعنی باوشاہ عقل ہے اور نفسانی خواہش وزیر ہے۔ عمومی طور پر وزیر بادشاہ پر غالب رہتا ہے، یعنی انسان کی عقل خواہش نفسانی کے وزیر سے مغلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وزیر نے شاوعقل کو مغلوب و مخر کر رکھا ہے، جس طرح ہان نے فرعون کو مغلوب کر رکھا تھا، اس طرح کو جسی متغیر کر ویت ہے، جس طرح یُرا وزیر بادشاہ کو روح کو جسی متغیر کر ویت ہے، جس طرح یُرا وزیر بادشاہ کو گراہ بلکہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح عقل بمزلہ فرشتہ بھی ہے، فرشتہ ہر چند کہ گناہ و معصیت سے پاک ہوتا ہے گر مشہور قصہ کی بناء پر جب ہاروت و ماروت دو فرشتے امتحان میں پڑ گئے تو نہ صرف خود یُرائی کے مرتکب ہوئے بلکہ مشہور قصہ کی بناء پر جب ہاروت و ماروت دو فرشتے امتحان میں پڑ گئے تو نہ صرف خود یُرائی کے مرتکب ہوئے تو روح کی کہ کے استاد بن گئے۔ اس طرح عقل کو اپنا وزیر نہ بناؤ جو ہوا و ہوں سے متاثر اور صلالت و گراہی میں جتال ہے۔

اے بادشاہ! عقل کو اپنا وزیر بناؤ جو قید نفس سے آزاد اور صلالت سے محفوظ ہے، ای طرح تم میں مجی عقل ہے اور تم کسی دوس سے بزرگ کی عقل کے رفیق بن جاؤ اور اس سے مشورہ کروتو إن شاء الله مدایت یانے اور شرورنفس سے محفوظ رہنے کی زیادہ اُمید ہے۔ مولانا رومؓ نے اس کے متعلق فرمایا ہے عقل تو مُغلوب دستور بُواست دَر وجودت ربزن راه خداست (اس طرح) تہماری (مملکت وجود کے اندر بھی) عقل (معاش روح کی وزیر) ہے اور (وہ) خواہش نفسانی سے مغلوب ہے وہ (عقل) راہ خدا کی راہران ہے۔ (11/m) عقل فاسد روح را آرد به نقل بمجو حال باشد شه و صاحب جو عقل ہادشاہ گویا روح ہوتا ہے اور وزیرمٹل عقل، خراب عقل روح کومتغیر کر دیتی ہے اور اسی طرح بُرا وزیر بادشاہ کو مگراہ (HA/M) بلكه نتاه كرويتا ہے۔ سح آموز دو صد طاغوت څد آں فرشتہؑ عقل جوں ہاروت گھد وہ عقل جو بمزلہ فرشتہ ہے جب ہاروت بن جائے تو دوسوشیطانوں کو جادو سکھانے لگتی ہے۔ عقل بُووی را وزیر خود مگیر عقل کُل را سَاز اے سُلطال وزیر ناقص عقل کو اپنا وزیر ند بناؤ (جو ہوا و ہوس سے متاثر اور ضلالت و گمراہی میں جتلا ہے)۔ اے بادشاہ! عقل کلی کو اپنا وزیر بناؤ (جو قیرنفس ہے آزاد اور ضلالت ہے محفوظ ہے)۔ (IMA/M) ما دو عقل از بس بلاما واربی یائے خود بر اُوج گردونها نبی دوعقلوں کے اجماع سے تم بہت ی آفتوں سے نیج جاؤ کے اور یہاں تک ترقی کرو کے کہ اپنا یاؤں آسان کی بلندی (HA/M) ہر جا رکھو گئے۔ م بنوا را تو وزیر خود مساز ب که برآید جان یاکت از نماز ہوا اور ہوس کو بھی تم اینا وزیر نہ بناؤ کیونکہ اس کے اثر سے تمہاری یاک روح طاعت و عبادت سے خارج ہو (IFA/M) عقل را اندیشه یوم الدین بود کای جواید حص و حالی بین اوز کیونکہ بیرخواہش (نفسانی) حرص سے پُر اور موجودہ (عالم) کونصب العین بنانے والی ہے ( بخلاف اس کے )عقل (IM/M) ( کامل ) کوآخرت کے دن کا خیال ہوتا ہے۔ بيم آل گل ميكند أو رغ خار عقل را دو دیده در بایان کار

عقل کو انحام کار کے دیکھنے کے لئے دو آئکھیں (حاصل ہیں) اس پھول کے لئے وہ کانٹے کی تکلیف برداشت کرتی

ے، راحت عقبیٰ کے لئے دنیا میں تکالیف طاعات سہتی ہے۔

(IFA/F)

ورچہ عقلت ہست باعقلِ دگر یار باش و مشورت کن اے پدر اور اگرچہتم میں بھی عقل ہے (تاہم) اے باوا! (کسی) دوسرے کی عقل کے رفیق بن جاد اور اس سے مشورہ کرو (تو اِن شاء اللہ ہمایت پانے اور شرِنفس سے محفوظ رہنے کی زیادہ اُمید ہے۔

#### انسان کو آمادہ فعل کرنے والی دو طاقتیں ہیں

انسان کو آبادہ فعل کرنے والی دو طاقتیں ہیں، ایک عقل، دوسری نفس۔ عقل مشورہ دیتی ہے جب کہ نفس ناپاک جذبات کے زیراثر کسی کام پر آبادہ کرتا ہے۔ یہ نفس کا ہی کام ہے کہ وہ حرص کے جذبہ سے متاثر ہوکر انجام پر نظر کئے بغیر کوئی کام کرانے لگتا ہے۔ ہاں جو عقل نفس کے آگے بے بس ہو جائے وہ نفس کی ہمنوا ہو جاتی ہے اور غیراندیشانہ کام کرانے لگتی ہے۔

عقل کو مغلوب نفن او نفن شد مشری مات زحل شد نحس شد جوعقل نفس سے مغلوب (جو سعد اکبر ہے۔ شحس جوعقل نفس سے مغلوب (جو سعد اکبر ہے۔ شحس اکبر یعنی) زحل کے زیراثر آجائے تو منحوس ہو جاتا ہے۔

عقل یُری چیز کو بھی اپنا ہم رنگ بنا لیتی ہے۔عقل کی مغلوبیت کی حالت میں بھی تعلق باللہ سے غافل نہ

الونا جائيے۔

عاقبت بین ست عقل از خاصیت نفش باشد کو نه بیند عاقبت عقل تو طبعًا عاقبت بین سے اور جو عاقبت بین نه ہوتو وہ نفس ہے (عقل نہیں)۔

# حضور ﷺ کی ذات کی خوبیال کسی سے بھی مخفی نہ رہیں

جناب رسول ﷺ کی عقل و وانش اور عقل سلیم کی تمام تفصیلات، مثلاً صدق، امانت، تفوی وغیرہ کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہے، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ ﷺ کو صاوق و ایمن کے لقب سے پکارتے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہولان کی خوزیزی کا باعث ہونے لگا تھا، آپ ﷺ کی امانتداری کا منہ بولتا جوت ہے، ججر اسود کا معاملہ جو ہولناک خوزیزی کا باعث ہونے لگا تھا، آپ ﷺ نے خوش اسلوبی سے سلیحایا کیونکہ آپ ﷺ صاوق و ایمن مانے جاتے ہے۔ تمام لوگوں نے آپ ﷺ کی پختگی رائے کی اور کمال عقل کی داد دی، حتیٰ کہ آپ ﷺ کے محروں، خالفوں اور حاسدوں کو بھی آپ ﷺ کی پختگی رائے کی اور کمال عقل کی داد دی، حتیٰ کہ آپ ﷺ کی روحِ وتی بہت سے لوگوں پخفی خالفوں اور حاسدوں کو بھی آپ سی سی کروڑوں بدفعیب لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ سیاﷺ کو رسول اور صاحب وتی نہیں رہی، ای وجہ سے آج دنیا ہی کروڑوں بدفعیب لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ سیاﷺ کو رسول اور صاحب وتی نہیں سی بھی نے والی ہے تو وتی اس سے بھی زیادہ فنی ومستور اور باؤشواری اوراک میں آنے والی ہے تو میں موزوری نہیں کہ وہ زیادہ فنیا کی وجہ سے مدرک نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ سے ہوگی کہ وتی کہ وتی کے آثار ہی نہیں ہیں اور میں اور کی کہ وتی کہ وتی کہ وتی کہ وتی کہ وتی ہو ہیں جو اس میں اور

عقل کے آثار ہوتے ہیں، جن سے وہ بیجانی جاتی ہے۔ مولائ فرماتے ہیں ے روح وهيش مدرك بر جال نشد عقل احد از کے بنیاں نشد (ویکھو) حضرت محمد الله کی عقل کسی ہے (حتیٰ کہ وشمنوں سے بھی) مخفی نہیں رہی گر آپ کی وی ہر مخف کو معلوم نہ (r.4/r) ہوسکی (اس لیے تو بہت ہے لوگ آپ کے منکر رہے)۔ عقل مُویٰ چوں اُور در غیب بند عقل موثی خود کئیت اے ارجمند جب حضرت موی طیه السلام (ایسے اولوالعزم پنجیر) کی عقل (اسرار) غیب میں عاجز ہے تو اے ارجمند ( ذرا سوچو که ) ایک چوہے (کے سے حقیر و ناچیز آدمی) کی عقل (کی) کیا (بساط) ہوگی جو ان اسرار کو سمجھے۔

باز عقل ازروح مخفی تر یُود جس بسوئے روح زوتر رہ یُرد پھر عقل روح سے بھی زیادہ مخفی ہوتی ہے، اس لیے حس (ظاہر) روح (کے ادراک) کی طرف فوراً پہنچ جاتی ہے (r-4/r) (اورعقل کو اوراک نہیں کرتی )۔

کو واورات دین رویات بخیشے بنی بدانی زندہ است این ندانی تو زعقل آگندہ است (اس کی دلیل پیہ ہے کہ) تم (کسی جہم میں) حرکت و مکھتے ہوتو سمجھ جاتے ہو کہ وہ زندہ (لیعنی روح رکھتا) ہے لیکن پینہیں جان کتے کہ وہ عقل ہے بھی پُر ہے یا نہیں (یا کوئی دیوانہ اور مجنوں ہے)۔ (m.y/r)

روح وجی از عقل بیال تر بود زانکه اُوغیب ست و اُو زال سر بود روح وجی کی استعداد عقل ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، اس لیے کہ وہ عالم غیب ہے ہے اور وہاں سے ہی ظہور میں (r.4/r) -- 13

#### میں نے عقل کو آ زمایا اور پھر خود کو دیوانہ بنا لیا

مولاناً فرماتے ہیں بے شک تم میں عقل ہے گرتم عقل ہے کام نہیں لیتے بلکہ کھی کے یوں کی طرح پستی کی طرف اُڑ رہے ہو۔ تمہارا میلان شہوات ولذات کی طرف ہے، اگر چی عقل کا تقاضا ہے کہتم بلندی کی طرف برواز کرو گرتم اس کے مقتضا برعمل نہیں کرتے بلکہ اندھی تقلید کے متبع بن رہے ہو اور اپنے مرغ طبع کے پیچیے اُڑے اُڑے پحرتے ہو، جس کا میلان لذات نفسانیہ کی طرف ہے۔

گرچہ عقلت مونے بالا ہے پُر وَ مَ عَلَيْت بِہ لِيتَی ہے پُر وَ اگر چہتمہاری عقل بلندی کی طرف اُڑتی ہے گرتمہاری تقلید کا مرغ پستی کی طرف کھنے لگتا ہے۔ آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دلیاند سازم خویش را میں نے اس عقل کو جو دور اندیش (ہونے کی مدی) ہے، آزمایا ہے (معلوم ہوا کہ اس عقل تاقص سے بے عقل ہو (1/77) جانا اجھا ہے، لہٰذا اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا۔ عقل را ہم آزمودم من بے زیر سپس جویم جنوں را مغرے (ای طرح) میں نے عقل کو بہت آزمایا (گرتشفی نہ ہوئی اب) اس کے بعد میں دیوائی کا کھیت تلاش کروں گا (۲۲۵/۲) فلسفی کی عقل

مولانا رومٌ فرماتے ہیں کہ فلفی لوگ چونکہ عالم محسوسات کے مقید اور امورِ باطن کے مکر ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیاء اور اولیاء کے مشاہرات اور مکثوفات کو سودا و تخیلات باطلہ بلکہ جنون سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کہ کفارِ عرب رسول اللہ علیہ کو (نعوذ باللہ) مجنوں (دیوانہ) کہتے تھے۔ فلاسفہ سے کوئی خاص فرقہ مرادنہیں بلکہ جس شخص میں کج فہمی اور غلط بنی کا مادہ ہو وہ اس زمرہ میں شامل ہے، خواہ وہ بظاہر فرقہ ناجیہ کا ہی ایک فرد ہو۔

فلن صرف توت قرب اور مقدمات ظید کی بناء پر حقائق عالیہ کا انکار کرتا ہے۔ اس کی عقل ابھی سفلیات کی دہلیز سے باہر نہیں نکلی، جوفلن استن حنانہ کے آہ و فغان کا منکر ہے وہ حضرات انبیاء علیم السلام کے قوائے مدر کہ کا اندازہ لگانے ہے محض محروم ہے۔ پائی ومٹی اور گارے کا بولنا اہلِ دل لیخی انبیاء و اولیّاء کے حواس کو محسوس ہو رہا ہے۔ کی کو اپنے مومن کامل ہونے پر مغرور نہ ہونا چاہیے۔ شاید کوئی شعبہ فلسفیت دل میں پنہاں ہو اور کی وقت ظہور پندیر ہو کر کشتی ایمان کو گرداب تشویش میں ڈال دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے صراطِ منتقیم پر قائم رہنے اور دنیا سے بسلامتی ایمان کے والے کی دُعا کرنی چاہئے۔ چنانچہ وہ مجھی بھی اپنا اعتقادِ فلفہ ظاہر کر ڈالیّا ہے اور اس کی رگے فلسفیت اہل ایمان کے دمرے میں اس کا منہ کالا کرتی رہتی ہے۔ مولانا رومؓ فرماتے ہیں ہے۔

فلن گوید زمعقولات دول عقل از دبلیز می ماثد برول فلنی رجو کلام جماد کا منکر ہے) عقلیات کی دبلیز ہے باہر نہیں فلنی (جو کلام جماد کا منکر ہے) عقلیات سافلہ کی گفتگو کر رہا ہے اور اس کی عقل ابھی سفلیات کی دبلیز ہے باہر نہیں لکا (علوم عالیہ تک تو کیا چینی )۔

ایک عقل دوسری عقل سے قوت پاتی ہے

مولائا فرماتے ہیں کہ مرید اگر چہ خود عاقل و صاحبِ بصیرت ہو گر ایک عقل تنہا مشکلات کو طے کرنے ہے عاجز ہے، مثلاً مرشد کامل کی عقل اس کی یاور ہے تو وہ سب پچھ کر سکت ہے۔ ایک پیشہ ور دوسرے پیشہ ور کی رفافت میں اپنے کام کو بخوبی چلاتا ہے اور اس میں خوب ترتی کرتا ہے۔ جس طرح گنا گئے کی بدولت کمال حاصل کرتا ہے۔ بعض شارطین فرماتے ہیں کہ جو گنا دوسرے گنوں کے وسط میں ہو تو وہ اردگرد کے گنوں سے زیادہ شیریں ہوتا ہے کیونکہ وہ ان سے شرینی حاصل کرتا ہے، بخلاف اس کے کنارہ کا گنا ایسا پُر مزہ نہیں ہوتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہوگھ خود را می خماید رگاہا چوں پری دورست زال فرسکہا عقل خود را می خماید رگاہا ہوگہ کے کار کری ہے بھی کوسوں دور ہے۔

عقل قوت گیرد از عقل دگر میشکر کالی شود از نیشکر ایک عقل دوسری عقل ہے وہ ایک گنا دوسری عقل ہے ایک گنا دوسری عقل دوسری عقل ہے۔

عقلند کی عداوت جاہل کی دوستی سے بہتر ہے

مولاناً فرماتے ہیں کہ اگر عقل مند ہے ظلم بھی ہو جائے تو وہ جاہلوں کی وفا ہے بہتر ہے، جس کی دلیل ہے ہے کہ عقل میں نہیں کہ عقلند تو تجربہ و شاخت کو عمل میں لے آتا ہے اور جاہل شاخت کی باتوں کو صرف زبان پر رکھتا ہے، عقل میں نہیں لاتا۔ جاہل علم و تجربہ کو نقصان میں ڈالتا ہے یعنی جاہل کو نفع اور نقصان کی تمیز نہیں، اس لیے وہ تجربہ ہونے کے باوجود ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو مفر ہوں، اس لیے اس کا تجربہ بے سود رہتا ہے۔ عقل کی کمزوری میں نفس کو موقع مل جاتا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ نفس کو تو کی موقع عل اس کے جاہدہ سے نفس کو مغلوب اور عقل کو غالب کرنے کی ترغیب تھی لیکن یہ بات شخ کی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو عتی اس لیے وہی رہبر ہے۔ شخ بعض مرتبہ ایسا تھم دیتا ہے جو مرید کو تاکوار ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ طبعًا رنجیدہ ہوتا ہے، اس لیے شخ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب تم کو شخ ہے فائدہ پہنچ کی اُمید ہے تو پھر اس کو کیوں چھوڑتے ہو، ہرگز اس کی حجب تم کو شخ ہے نارہ کھی نہ کرو۔ مولانا روم قرماتے ہیں

گفت پینجبر عداوت از برو کرد کم بہتر از مہرے کہ از جالل رسد پینجبر علی ہے کہ وہ عداوت جوعقل کے ساتھ ہو، اس محبت سے اچھی ہے جو جالل سے وقوع میں آئے۔ (۱۸۳/۲)

دوتی یا مردم وانا کلوست و دانا به از نادان دوست دوتی دانا به از نادان دوست دوتی دانا آدمی کے ساتھ اچھی ہے، دانا دشمن نادان دوست سے اچھا۔

خود زضعب عقلِ تو اے خَر بَبا ایں خَر پُد مُردہ گشت ست الروہا بن اے وہ شخص جو گدھے کے برابر ہے تیری عقل کی کمزوری میں بید مریل خر (نفس) ایک (مہیب وخونخوار) الروہا بن المالا) میں ہے۔

سينتيسوال باب

# دُنیا اور اس کی آفات

#### دُنیا کیا ہے؟

دُنیا کو دُنیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ '' وَفَائِۃُ'' ہے مشتق ہے اور '' وَفَائِۃُ'' کے معنیٰ کمینی شئے کے جیں، لہذا دُنیا کو دُنیائے دَنی (کمینی دُنیا) کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الف ٹانیؒ نے دُنیا کے کمینہ پن کو درج ذیل الفاظ میں ظاہر کیا ہے جو اس کی حقیقت کی صحیح غمازی کرتے ہیں۔

حفرت مجدد الف ٹائی نے فرایا ہے کہ دُنیا آ رائش و ابتاء اور آ زمائش کا مقام ہے۔ اس کے ظاہر کو مختلف متمع سازیوں اور زینوں سے آ راستہ کیا گیا ہے۔ اس کی صورت کو موہوم خال و خط اور زلف و رخبار سے خوبصورت کیا گیا ہے۔ اس کی صورت کو موہوم خال و خط اور زلف و رخبار سے خوبصورت کیا گیا ہے۔ اس و کیفنے سے شیرین، تراوت اور تازگی کا خیال آ تا ہے لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مُر دار، کھیوں اور کیڑوں سے بحرا ہوا بجس خانہ اور زہر سے لبریز شکر ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب اور اَبتر ہے۔ اس دُنیا پر فریفتہ ہوگیا وہ فتصان ہونے والا دیوانہ اور محور ہے۔ اس کا گرفتار مجنوں اور فریب خوردہ ہے، جو اس کے ظاہر پر فریفتہ ہوگیا وہ فتصان ابدی کے ساتھ داغدار ہوگیا اور جس نے اس کی طلوت پر نظر کی، دائی ندامت اور شرمندگی اس کے جھے میں آئی۔ رسول اللہ منظی نے فرمایا کہ ''دُنیا اور آ خرت دو سوکنوں کی طرح ہیں، اگر ایک راضی ہو جائے تو دوسری ناراض رسول اللہ منظین نے فرمایا کہ ''دُنیا اور آ خرت دو سوکنوں کی طرح ہیں، اگر ایک راضی ہو جائے تو دوسری ناراض منزل '' اور ''حضور قلب'' کے علاوہ عنقریب شائع ہونے والی کتاب ''اسلام و

رُوحانیت اور قلرِ اقبال اس کے متعلق اچھی خاصی تفصیل دی گئی ہے۔ ضرورت مند احباب اس کا مطالعہ کریں۔
احادیث کی رُو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کا بمقدارِ ضرورت موجود ہونا اسلام نے پند فرمایا ہے۔ دین کو بھلا کر ضرورت ہے زائد کی تمنا کرنا اور اس کے لئے مرگرداں رہنا، فدا اور اس کے رسول ﷺ ہے دوری کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انسان اپنی عمر کے تمام حصوں میں کثر ہے مال کے لئے کوشاں رہتا ہے، حق کہ ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے ہی قبر تک بینے جاتا ہے اور مرنے کے وقت تک دنیا کا مال و دولت جمع کرنا اس کا مطمع نظر رہتا ہے (دیکھنے سورة الحکائر)۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ''انسان کو عمر بحر خواہشات کی فکر رہتی ہے اور اس کے منہ کو فقط قبر کی مٹی مجر عتی ہے۔'' آپ ﷺ نے فرمایا کہ''جس کی ساری ہمت دنیا کی طلب کے لئے ہو اس کی خدا کے نزد یک بچھے قدر و منزلت نہیں رہتی۔'' فرمایا :''قیامت کے دن بہت ہے نیک اعمال والے لوگ صرف اس لئے جہنم میں بھینک دیے جائیں گے کہ جب وہ دُنیا کو دیکھتے تھے تو کود پڑتے تھے۔'' رسول اللہ ﷺ کے فرمایا کہ''میرے بعد دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو اس طرح چاہ کرکھا جائے گی جس طرح آگ کو کوکھا جائے گی جس طرح آگ کوکھا جائے گی جس طرح آگ کوکھا جائی ہے۔''

حضرت علی رضی الله تعالی عند نے ارشاد فرمایا که ''بید دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، بیراس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں، اس کے لئے وہ ظلم کرتا ہے جس کو علم نہیں، اس پر وہ حد کرتا ہے جس کوکوئی سمجھ نہیں اور اس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے جس کو یقین نہیں۔''

#### دُنیا کی مذمت برصوفیاء کے اقوال

حضرت وشر حافی نے فرمایا کہ "جو زندگی میں مال جمع کرتا رہا اُس کو اُس کے نیک اعمال فائدہ نہ دیں گے اور اگر مال کا جمع کرنا اچھا ہوتا تو رسول الند ﷺ دنیا کو کیوں قبول نہ کر لیتے اور پیٹ پر پھر کیوں باند ھتے۔' حضرت موی علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "میں اینے انبیاء اور اولیاء کو زینت ونیا اور نعمتوں سے ایسے بچاتا ہوں جمیے گذریا اپنی بحریوں کو بھیٹر یوں سے بچاتا ہے۔' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ "حال میں حمال ہے اور حرام میں عذاب۔'

حضرت سفیان توری فرماتے ہیں کہ ''دنیا کے ناپندیدہ ہونے کی علامت یمی کافی ہے کہ وہ ناالل لوگوں کے 
یاس ہوتی ہے۔'' حضرت ابوالدرداء ؓ نے فرمایا کہ''دنیا کے ذلیل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آ دی اس کی محبت ہے 
گنہگار ہوتا ہے۔'' ابوطازم ؓ فرماتے ہیں کہ''قعوڑی ی دنیا آ خرت کے بہت سے کاموں سے باز رکھتی ہے۔'' ایک صوفی کا قول ہے کہ''جو تھوڑی روزی پر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ اُس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے۔'' 
وہب بن منبَد ؓ فرماتے ہیں کہ''جس کا دل دنیا کی چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ عقلندی سے دور ہے اور جس نے اپنی 
شہوات کو یاؤں تلے روندا تو شیطان اس کے سائے ہے بھی ڈرتا ہے۔'' حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ''اللہ تعالیٰ

نیکوکاروں کو و نیا ہے دور رکھتا ہے تا کہ اُن کی آ زبائش کرے اور دشمنوں کو وسعت دیتا ہے۔'' حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فربایا کہ ''کی کے سامنے تیری مختابی اس کی غلامی قبول کرنے کے برابر ہے اور جس سے تو بے نیاز ہے، تو اُس کا بم نظیر اور ہم مثل ہے اور سلمان کی شان ہے کہ وہ بے نیاز رہے۔'' ایک دفعہ حضرت مجھ بن واسخ' سوگی روئی کھاتے جاتے تھے کہ برہیزگاری افتیار کرو کہ آج تک کی بزرگ یعنی پرہیزگار کو کھاتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کہ جاتے تھے کہ برہیزگاری افتیار کرو کہ آج تک کی بزرگ یعنی پرہیزگار ایک کھاتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کہ خض نے دیکھا کہ حضرت ابوالدرواء کھوروں کی گھلیاں چن رہے تھے (جب ایک خفو مے تیج کا ظہار کیا تو) آپ نے فربایا ''معیشت پر نگاہ رکھنے والا یقینا مروفقیہ ہوتا ہے'' حضور عظائے نے فربایا کہ ''میانہ روی رکھو کیونکہ بیا اقدام بذات فرمایا ''معیشت رکھتا ہے۔'' حضور عظائے نے فربایا کہ ''میانہ روی رکھو کیونکہ بیا اقدام بذات فور آ گور ہے جانے بیانی ہی بنرہ اُس آتا ہے۔'' مولانا روم ہے ایک عزر کے دیکر النی قاب انسانی پر غالب ہو جائے اور ماسوئ مو جاتا ہے یعنی وینار کی محبت سے ناز پیدا اللہ سے ہو جائے اور بی بات (الاباشاء اللہ) ایک مالدار کے لئے ناممن ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ مال کی مالیہ ہے۔ مناز ہو جائے اور بی بات (الاباشاء اللہ) ایک مالدار کے لئے ناممن ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ مال کی کہ وجائے ہو کہ نیاز ہو جائے اور بی بات (الاباشاء اللہ) ایک مالدار کے لئے ناممن ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ مال کی دو جائے ہو ہونا کا ہو جائے ہی ٹھی جائے ہی ہوتی کہ خور کو کہ کو تا ہی ہی ٹھی جائے ہیں ہوتا ہے۔ مال سے ایک کہ مال کی ہوتو کا مرائے ہی ٹھی جائے ہی ہوتا ہے۔

آثاریں ہے کہ جب سب سے پہلے درہم اور دینار آیا تو ابلیس نے انہیں ہتھ میں لیا، آکھوں سے ملا، بوسہ دیا اور کہا کہ جو کوئی تجھے دوست رکھے گا میرا غلام رہے گا۔ حفرت کجی بن معادؓ نے فرمایا کہ درہم اور دینار تو بچھو ہیں اور جب تک اس کے کانے کا منتر معلوم نہ ہوتو اُس وقت تک اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ فرمایا اس کا منتر سے ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کمانا اور شریعت کے احکام کے مطابق خرچ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے ایک بار چاندی کے ایک سے کو اپنی بھیلی پر رکھ کر کہا کہ تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے باہر نہ ہو جائے، مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مولانا رومؓ فرماتے ہیں ہے

چیست دنیا از خدا غافل بُدن نے قماش و نقرہ و فرزندان و زن دنیا کیا ہے؟ خدا کی یاد سے غافل ہونا، نہ کہ دنیا کا ساز و سامان اور نہ ہی چیسہ و چاندی اور نہ ہی بیچے اور بیوی۔ (۱۲۵/۱)

### جس نے دُنیا سے دل لگایا، وہ خدا سے عافل ہو گیا

مولاناً فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایک چیز ہے کہ جس نے اس سے دل لگایا، وہ خدا کی یاد سے عافل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مید دنیا کا ساز وسامان یعنی سونا، چاندی، بیوی، بیچ وغیرہ دنیا نہیں ہے بلکہ بیاس وقت دنیا کے زمرے میں آ جاتے ہیں جس وقت آدی ان کی وجہ سے خدا کی یاد سے غافل ہو جائے۔ ایک حالت میں بیاتمام چیزیں دنیا میں

شار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح طور پر ایس ونیا کی زندگی سے گریز کرنے کے لئے بارہا فرمایا ہے، جس طرح ورج ذیل آ بے مبارکہ میں فرمایا ہے۔

وَإِنَّ الْلَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِي الْحَيْوَانُ لَوْكَانُو اور دار آخرت كى زندگى بى حقیقى زندگى ہے (جے يَغْلَمُونَ. (العَكبوت:٦٢) موت نيس) كاش! وه جائے۔

اس آیت کی تغییر میں ہے کہ اُس عالم کے در و دیوار اور صحن، پانی اور پیالہ، پھل اور درخت سب زندہ ہیں اور یہ سب بات کرنے والے اور بات سننے والے ہیں۔ حضرت محرصطنے ہے گئے نے فرمایا کہ "السُدُنیا جِنفَةٌ وَطَالِبُهَا کِلاَبُ" لَینی ونیا مُر وار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ اگر آخرت کے لئے ابدی زندگی نہ ہوتی تو آخرت بھی مُر وار ہوتی۔ مُر دار کو اس کے مُر وہ ہونے کی وجہ ہے مُر دار کہتے ہیں، نہ کہ بدبوکی وجہ ہے۔ قرآن مجید ہیں بار با مرتبہ اس بات پر زور ویا گیا ہے کہ ونیا کی زندگی عارض ہے، اس میں دل نہ لگاؤ اور جو ابدی زندگی ہے اس کی طرف توجہ دو جے آخرت کہتے ہیں اور آخرت ہمیشہ رہے والی زندگی ہے بیکہ قرآن مجید ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَمَان الْحَدِوٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کَا اللهُ کَا کُورُوں کے دوہ اس زندگی کی طرف توجہ وے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے قائم رکھنا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اس زندگی کی طرف توجہ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے قائم رکھنا ہے، لیکن انسان کے جا کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں دل لگا ہیشا ہے اور اس دنیا کو ایسا گھر بجھ بیشا ہے، گویا وہ ہمیشہ اس میں دہے گا۔ اس موضوع پر آپ نے بھی اپنا کلام پیش کیا ہے جس میں مولانا رومؓ نے دنیا اور آخرت کا تقائل کرے آخرت کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہے

آل جہال چوں ذرّہ زندہ ہے، وہ کلتہ کو جھنے والے اور بات کرنے والے ہیں۔ (۳۹۱/۵)

### اس مرده جهال میں مومن کو راحت نہیں

در جہاں مُردہ شاں آرام نیست کایں علَف جز لائِق انعام نیست مردہ جہاں میں اُن کوراحت نہیں ہے، کونکہ یہ چارہ چوپایوں بی کے لائق ہے۔

مولا نا کے درج بالاشعرے مرادیہ ہے کہ یہ دنیا مُردہ ہے، یہاں انسان کوراحت نہیں ہے کونکہ یہ اس کا اصلی مقام نہیں ہے۔ مولا نا فرماتے ہیں کہ جولوگ اس دنیا ہیں دل لگا لیتے ہیں دہ چوپایوں کی طرح ہیں، ہے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہیں فرمان رسول اللہ ﷺ ہے کہ ''یہ دنیا مومن کے لئے قیدخانہ ہے'' یعنی مومن کا اصل ٹھکانہ آخرے ہے، اس لئے مومن کو اس دنیا کی زندگی ہیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا

## مومن کی مجلس اور وطن چن ہے

ہر کرا گلشن اور وطن چن ہو، وہ بھٹی میں شراب کب ہے گا؟
جس شخص کی مجلس اور وطن چن ہو، وہ بھٹی میں شراب کب ہے گا؟

اس شعر میں مولانا روی ؒ نے یہ واضح کیا ہے کہ کوئی ناکارہ چیز کو کار آ مد چیز پر کب تر جیج دے گا اور کوئی عقلند ایسا کھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہر شخص اپنے فائدے کی چیز کو ترجیج دیتا ہے۔ ای لئے مولانا فرماتے ہیں کہ جس شخص کی مجلس اور وطن چن ہو وہ بھی بھٹی کی شراب پیتا گوارا نہیں کرے گا۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جس شخص کا ٹھکانہ جنت ہو وہ کب جہنم کے گڑھے کو پند کرے گا کیونکہ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے آخرت میں تیار کر رکھی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی مومن جہنم کی راہ اختیار کرے تو افسوس ایسے مومن پر جو اپنا ٹھکانہ زبروی جہنم بنا رہا ہے، لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنا المال درست کرے اور اس دنیا کے رکھین نظاروں میں ایکے ہوئے اینے دل کو آخرت کی طرف توجہ دلائے۔

#### ترک دنیا ہر کہ کرد از زمدِ خولیش

# ( دُنیا اس کی ہے جواہے اپنے زُہد سے تُرک کروے )

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول الشعطی نے فرمایا ہے کہ انونیا مومن کا قیدخانہ اور کافر کی جنت ہے۔'' (مشکوۃ شریف) اس لئے مومن کے لئے اس جہال کے گمراہ کن تعلقات سے علیحدگی اچھی ہے۔

دنیا کوئرک کرنے کی تد بیر ہے ہے کہ دنیا کے قیدخانہ میں سرنگ لگا دے اور نکل جائے۔ دنیا میں سرنگ لگانے سے مراد ہے ہے کہ قیودِ دنیا ہے دور ہو جائے اور اپنے آپ کو اس کے متعلقات سے علیحدہ کر لے، جس شخص نے دنیا بڑک کر دی گویا اس نے اپنے آپ کو نجات دی۔ ایسی دنیا اختیار کرو جو آخرت اور حق تعالیٰ سے دور نہ کرے، وہ شخص علائق دنیا کے باوجود دنیادار نہیں بلکہ دین دار ہے۔ یہ دنیا تو تیرے لئے بلائے جان ہے اور اس دنیا کے محل اور باغات تیرے لئے قیدخانہ ہیں، للبذا تو اس مصیبت سے جان آزاد کر لے۔ اس موقع پر مولانا روم فرماتے ہیں۔ اور باغات تیرے لئے قیدخانہ ہیں، للبذا تو اس مصیبت سے جان آزاد کر لے۔ اس موقع پر مولانا روم فرماتے ہیں۔ اس تر و باغ تو زندان شت

ية تير عمل اور باغ تيرا قيدفانه بين، تيرا ملك و مال تيرك لئ بلائ جان بين-

قرآن پاک میں ہے "إِنَّمَآ اَمُوَالْكُمُ وَاَوُلادُكُمْ فِتَنَهُ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجُر عَظِيْمٌ". " بِ شَك تهارے مال اور تمهاری اولاد بڑی آزمائش میں اور الله تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس اجرعظیم ہے۔ (التغاین:۱۵)

ترک و نیا ہر کہ کرد از زہد خویش بیش آمد پیش اُو دنیا زپیش جس میں اُمد پیش اُو دنیا زپیش جس مخص نے اپنے زُہدے و نیا ترک کر دی، دنیا (خود) اس کے آگے حاضر ہوتی ہے اور (پہلے سے زیادہ) (۱۹۷۸)

### مال وُنیا نے انسان کو غافل اور مغرور بنا دیا ہے

عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دُنیا کی زندگی میں کفار ومشرکین کو جاہ و جلال اور عروج و اقبال کے سامان ویتا ہے۔ مثنوی میں مولاناً نے ایک شیر کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھیٹر یے اور لومٹری کے ساتھ شکار کو فکلا اور پھر اس نے بھیڑیے ہے پوچھا کہ شکار کردہ جانور گائے، بکری اور خرگوش کو کس طرح تقیم کیا جائے۔ بھیٹر یے نے کہا کہ حضور گائے آپ لیں اور بکری جھے دے دیں اور لومٹری کو خرگوش دے دیں۔ شیر بیہ بات من کر کہ وہ بکری اپنے مصور گائے آپ لی کہ کافروں کو جب مار کر جھے گائے کھانے کو کہد رہا ہے، ایک دم غصے میں آگی گر اپنے چہرے پر اس نے مسکراہٹ ظاہر کی پھر لیک کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کافروں کو جب مال و دولت ملتی ہے تو وہ یہ بچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے خوش ہے، حالانکہ اس نے کافروں کو جب مال و دولت ملتی ہے تو وہ یہ بچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے خوش ہے، حالانکہ اس نے کافروں کو جب مال و دولت ملتی ہے تو وہ یہ بچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے خوش ہے، حالانکہ اس نے کافروں کو خت عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔

الله تعالی نے سورہ طلا کی آیت نمبر اسا میں فرمایا ہے ''اور آپ مشاق نگاہوں سے نہ دیکھیے، ان چیزوں کی طرف جن ہے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کے چند گروہوں کو، ید کھن زیب و زینت ہیں دُنیاوی زندگ کی اور انہیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم آزمائیں انہیں ان سے اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔' اگر ایک شخص ہر دم صغیرہ و کمیرہ گناہوں میں معروف رہتا ہے اور ہر بُرائی ہونے کے باوجود وہ دولت مند اور خوش حال ہے تو بداس کے لیے استدراج ہے ۔

مال و تنیا شد تیتم ہائے حق کرو مارا مست و مغرور و خَلَقْ اس طرح دنیا کا مال (بلاتشیہ) اللہ تعالیٰ کی مسکر ابٹیں ہیں، جنہوں نے ہم کو مست غافل و مغرور اور ناکارہ بنا دیا ہے۔
(۳۱۸/۱)

#### فقر و رنجوری بہشت است اے سند

## (فقیری اور بیاری انسان کے لئے بمزلہ بہشت ہے)

مولا نا فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھول بھیلیوں میں پڑ کر دین سے عافل وہی شخص ہوتا ہے جو دنیا کا طالب ہو، لیکن جو شخص دنیا سے بتنظر ہواور نقر و درویشی پر کامل ہواس کے لئے صبر و قناعت کی مشکلات تعمتهائے جنت بن جاتی ہیں اور پھر وہ دنیوی عجائبات کے دام ہے، جس کو قدرت بطورِ استدراج اہلِ عصیاں کے ابتلا کے لئے نصب کرتی ہے اور جھے تبسم سے تعبیر کیا جاتا ہے، صاف ہی جاتا ہے اور یہی مطلب پہلے ان کلمات کا ہے کہ ان کے نقر و درویش کے سبب سے وہ تبسم کے جال کو اُٹھا لیتا ہے اور تم دنیا کے دھوکے میں نہیں آتے ہے

نقر و رنجوری بہشت ست اے سُد کاں تبہم دامِ خود را ہر سُنکر (اورتم دنیا دام معرِّز آدی) فقیری اور بھاری تہارے لیے بمزلہ بہشت ہے کیونکہ وہ تبہم اپنا جال اکھیڑ لیتا ہے۔ (اورتم دنیا

(MA/I)

ك رحوك من فيس آت )\_

# جس دل میں خدا کی محبت گھر کر جائے اس پر دُنیا کی محبت کا تسلّط نہیں ہوتا

جب دل میں درویٹی کی ہوا عائی ہوتو آوی دریائے جہاں کی طع پر ساکن رہتا ہے اور جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ومعرفت نے گھر کر لیا اور وہ اس مسرتِ حقیق سے مسرور ہے، اس پر حُبّ دنیا کا بھی تسلطنہیں ہوسکتا۔ حضرت مولانا رومؓ فرماتے ہیں ۔

آب نتواند مرورا غوطہ داد کی میں دل از مخ البی گشت شاد میں کا دل خدائی پھونک سے خوشحال ہو گیا، اس کو (بیر) پانی کبھی غوطہ نمیس دے سکتا۔ (۱۲۲/۱)

زال سليمال خويش جزمسكين نخواند

### (ملک و مال نیکوں کے لئے فخر کا باعث نہیں ہوتا)

حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس کے باوشاہ اور بح و بر کے فرمازوا ہونے کے باوجود اینے آپ کو مسکین و خاکسار کے لقب سے ملقب کرتے تھے۔ اس کی وجہ بیتھی کہ ان کے دل میں غرور مال و جاہ اور حب شوکت وحشمت کی جگہ نہتھی، جیسے دوسرے باوشاہول کے دل پر تکثیر کے جذبات قابض ہوتے ہیں اور جس کا جُوت یہ ہوکت وحشمت کی جگہ نہتھی، جیسے دوسرے باوشاہول کے دل پر تکثیر کے جذبات قابض ہوتے ہیں اور جس کا جُوت یہ ہوگئے ہوئے اپنے مین فرمایا کرتے تھے اور یہ بات تو قرآن مجید کے ان کلمات سے ثابت ہے کہ اِنّهٔ مِنُ سُلینہ من نَّر یعنی از جانب سلیمان اور یہ اس مکتوب کا عنوان ہے، جوآپ نے بلقیس ملکہ سبا کے نام بھیجا تھا۔ اس میں کوئی شاہانہ لقب استعمال نہیں کیا بلکہ ایک منگسرالمزاج اور نفس کش درویش کی طرح اپنا نام لکھنے پر کھایت کی اور یہ امر ایک پُرعظمت بادشاہ سے ظہور پانا اس کے اپنے لئے لقب مسکین و خاکسار استعمال کرنے سے کم نہیں۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ہے

چوں کہ مال و ملک را از ول براند زاں سلیمان خویش جز مسکیں نخواند چونکہ حضرت سلیمان ملیہ السلام نے ملک و مال کی محبت کو دل سے نکال دیا تھا، اس لئے انھوں نے اپنے آپ کو (باوجود اس قدر دولت وحشمت کے) بجر مسکین کے (کسی لقب سے) ملقب نہیں کیا۔ (۱۲۹/۱)

### نک آ دی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے

مال و دولت اور لذاتِ ونیا مذموم نهیں ہیں بلکہ جب تک وہ دین سے مانع نہ ہوں تو ایس جھے ہیں، ای طرح حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ ''إِنَّ اللّٰهَ یُسجِبُ الْعَبُدُ التَّقِیَّ الْغَبِیُ ''یعنی اللہ تعالی پر بیزگار مال دار بندے کو دوست رکھتا ہے۔ (مشکلوٰۃ شریف)

مال کو دل میں جگہ نہیں بنانے وین چاہیے کیونکہ جس طرح کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے

اور اگر پانی باہر رہے تو اس پرکشی تیرتی رہتی ہے، ای طرح جب یہ مال دل میں چلا جائے لیعنی مال کی محبت دل میں بس جائے تو دل فیدا کی یاد ہے غافل ہو جاتا ہے، اگر مال کی محبت دل میں نہ بسائی جائے تو دل نیکی کی طرف راغب بھی ہوگا اور خدا کی یاد ہے غافل بھی نہیں ہوگا۔ کری دُنیا ہے مراد یہ ہے کہ ہرالی دنیا جس کو حاصل کرنے ہے آ دمی اللہ کی یاد ہے نافل ہو، وہ دنیا آ دمی کے لئے آخرت میں ذِئت کا باعث ہے اور الی دنیا جس کو حاصل کرنے ہے آ دمی فافل ہو، وہ دنیا آ دمی کے لئے ذریعہ نجات بن جائے گی، الغرض دنیا کو دل کرنے ہے آدمی خدا کی یاد ہے غافل نہ ہوتو وہ دنیا آ دمی کے لئے ذریعہ نجات بن جائے گی، الغرض دنیا کو دل میں جگہ شد دو، ورنہ دل خدا کی ماد ہے غافل ہو جائے گا۔

مال را کر بہر دیں باشی حول بغم مَان صَالِح خواندش رسول بھی مان صَالِح خواندش رسول جس مال کوتم دین کے لئے اپنی رکھوتو اس کے حق میں جناب رسولِ خدا ﷺ کا ارشاد ہے کہ "نِعُمُ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِح" یعنی نیک آ دی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے۔ (۱۲۲/۱)

#### قرآن پڑھورزقِ حلال آئے گا

قرآن میں رزقِ حلال کا بار بار ذکرآیا ہے۔ ایک حدیث شریف کا بیم مفہوم ہے کہ عبادت کو اگر دل حصول میں تقیم کیا جائے تو ایک حصہ نماز و روزہ اور دیگر عبادات کے ادا کرنے میں ہے اور باتی نو حصے اکلِ حلال یعنی حلال رزق کمانے کے ہیں۔ مولانا روگ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مخفی آتا اور دست سوال دراز کرتا تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور و دے دیتے۔ ایک بار حضرت نے فرمایا کہ اے مخفی! یہ بتاؤ کہ خدا کا دروازہ اچھا ہے یا عمر کا؟ اس نے کہا کہ دروازہ تو خدا کا ہی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور قرآن پڑھو شاید تہمیں کوئی راستہ نظر آئے۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت کے پاس آنا بند ہوگیا تو حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس کا پیتہ چلانے کے لئے اس کے گھر گئے اور پوچھا کہ وہ اب ما نگنے کے لئے کول نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ آپ ہی کہ اور پوچھا کہ وہ اب ما نگنے کے لئے کیول نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ آپ ہی کہ اور پوچھا کہ وہ اب ما نگنے کے لئے کیول نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ قرآن پڑھو، شاید تہمیں کوئی راستہ طے، چنانچہ میں نے قرآن پڑھا تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن میں میں ہے تہمارا رزق اور وہ قرآن کھولا تو اس میں ہے آپ نظر آئی "وغی السُمآء وِ زُفُکھُم وَ مَا تُوعَدُونَ " اور آسان میں ہے تہمارا رزق اور وہ ہر الذاریات : ۲۲) چنانچہ اس دن سے میں نے آسان والے سے دشتہ جوڑ لیا اور اب بجھے ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس کی یہ بات س کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے۔ مولانا نے اس واقعہ اور اب می عیہ جرچز می علی محفوظ کیا ہے۔ اس کی یہ بات س کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے۔ مولانا نے اس واقعہ کو مشتوی عیں محفوظ کیا ہے۔

# رزقِ حلال ول کی نورانیت میں اضافہ کرتا ہے

صديث شريف من آيا ہے "طَلِبُ تحسبِ الْحَلالِ فَوِيْضَةٌ بَعُدَ الْفَوِيْضَةِ" يَعِيْ طال روزي كي اللاش ديكر

#### فريضول کے بعد فرض ہے۔ (مفکلوة شريف)

جوتیل میں آتے ہی ہمارا دیا گل کر دے، اس کو پانی کہو کیونکہ وہ دیے کوگل کر دیتا ہے۔ حرام لقمہ انوار قلب پر وہی اثر رکھتا ہے جو چراغ کے لئے پانی، پس جو روزی موت قلب کا باعث ہو وہ روزی نہیں، زہر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی بیٹ نے فرمایا کہ''وہ جسم بہشت میں واغل نہیں ہوسکتا، جس نے حام غذا ہے نشوونما پائی ہو، اس کے لئے دوزخ بہتر ہے۔''(مشکلوۃ شریف) علم وحکمت اور عشق و رقت حلال لقمے ہے پیدا ہوتے ہیں، جس لقمے ہے تم حمد، فریب، جبل اور غفلت پیدا ہوتی ویق و کیکھوتو اس کوحرام سمجھو، حرام لقمہ کھانا انسان کو دیگر معاصی پر آ مادہ کرتا ہے۔ حضرت بہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو تحض حرام کھاتا ہے اس کے اعضاء آبادہ عصیاں ہو جاتے ہیں، خواہ وہ خود جاہے یا نہ جاہے، خواہ اس کو معلوم ہیں جو تحض کرتا ہے۔ حضرت بہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اور جس شخص کی غذا حلال ہے، اس کے اعضاء اطاعت کرتے ہیں اور ان کو نیکل کی تو فیق دی جاتی ہے۔ اس کے اعضاء اطاعت کرتے ہیں اور ان کو نیکل کی تو فیق دی جاتی ہے۔ اس کے اعضاء اطاعت کرتے ہیں اور ان کو نیکل کی تو فیق دی جاتی ہے۔ اس کے اعضاء اطاعت کرتے ہیں اور ان کو نیکل کی تو فیق دی جاتی ہے۔ اس کے اعتاء اطاعت کرتے ہیں اور ان کو نیکل کی تو فیق دی جاتی ہوئے گئے گا۔ ادادہ کرے تب ہمی اس کا دل نیکل کی طرف راغب ہونے لگے گا۔

مولانا روئ اس کے متعلق فرماتے ہیں ۔

#### اچھے نتیج کا انھار اچھے عمل پر ہے

طلال یا حرام جیسا کھاؤگے، ویسا ہی اثر پاؤگے۔ پاک وطنیب خوراک کا ثمرہ اچھا ملے گا اور حرام و ناپاک غذا کا نتیجہ خراب ہوگا، نہ عبادت کام آئے گی نہ دُعا قبول ہوگ۔ اس کتاب کا صفحہ ۲۳۹ بھی مطالعہ کریں کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت اور تہد کی نمازختم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ'' جو شخص ایک کپڑا دس درہم میں خریدے اور اس میں ایک درہم حرام شامل ہو تو اللہ تعالی اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک وہ اس کپڑے کو پہنے گا۔'' (مشکوۃ شریف) صحیح مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ نبی پاک تائی نے فرمایا کہ''آیک آ دمی لمبا سز کرتا ہے جو پراگندہ اور غبار آ لودہ ہوتا ہے، این دونوں ہاتھ آسان کی طرف اُٹھا کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! مال کے پروردگار! حالانکہ اس کا کھانا حرام پوشاک حرام اور حرام مال سے پرورش یائی تو اس کی دُعا کہاں قبول میرے 'رمشکوۃ شریف)

کھانے کا لقمہ تخم ہے اور اس کا کھل خیالات ہیں۔لقمہ دریا ہے اور اس کے موتی خیالات ہیں، جبیبا لقمہ و سے خیالات۔ طلال کے سے تمہارے پاک ول میں حضوری اور تمہاری باطنی آتھوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔

حلال روزی کے کھانے سے قوائے مدر کہ باطنی میں ادراک صحیح اور نورِ معرفت پیدا ہوتا ہے۔ مولانا روم اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ

یج گندم کاری و بو بر زہر ۔ دیدہ اپنی گوڑی دیکھی، جو گدھے کا بچہ دے۔ مجھی ایبا ہو سکتا ہے کہ تم گہوں بود ادر بو پیدا ہو، بھلا تم نے بھی ایک گھوڑی دیکھی، جو گدھے کا بچہ دے۔ (۱۸۷/۱)

#### رزقِ حلال سے اخلاقِ رذیلہ دُور ہوتے

#### ہیں اور اوصاف جمیدہ پیدا ہوتے ہیں

مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس لقمے کے کھانے کے بعد انسان میں علم و حکمت، معرفت و کمال، صحت مند فکر اور عشق الهی پیدا ہوتو سمجھ لو کہ یہ رزق حلال کی برکت ہے ہے۔ معرفت کا سمندر، نایاب موتی اور جذبہ خدمت سب حلال روزی کی وجہ سے ہاتھ آتے ہیں، جب کہ غیر حلال لیعنی حرام رزق سے بے حیائی، جہل و غفلت کے آثار ممودار ہوتے ہیں ہے

المحمدُ كان فور افزود و كمال آن بود آورد از كسب طلال المراد المحمد كان فور افزود و كمال المحمد بين المحمد المحمد المحمد بين دوام المحمد بين د

علم و حکمت زاید از لقمه طلال وردی علم، عشق اور دلی لطافت طلال روزی سے حاصل ہوتی ہے۔ (۱۸۷۱)

لقمہ تخم ست و برش اندیشہ ہا لقمہ بحر و گوہرش اندیشہ ہا لقمہ نج ہے اور صحت مند فکر اس کا پھل ہے، غذائیت کا سمندر اور نایا ب موتی فکرِ صالح ہے۔

زاید از لتمهٔ طلل اندر دہاں میل خدمت عزم رفتن آل جہاں حلال روزی سے ول جذبہ خدمت سے سرشار ہوتا ہے اور دنیا جہال سے جلد فارغ ہونے کو پیند کرنے لگتا ہے۔

(IAA/I)

# رزق آسان سے آتا ہاس گئے

#### آسان کے مالک سے ہی رزق طلب کرو

الله تعالى نے اپن عطا اور قدرت محض عمام مخلوقات كرزق كا ذمدليا ب، اس ليے اى سے رزق كوطلب

کرو مستی اور چرت اللہ تعالیٰ ہے ہی طلب کرو، نہ کہ بھنگ اور شراب ہے۔ اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو لوگ آسان والے سے رشتہ قائم کر لیتے ہیں وہ کسی مشکل سے دوجیار نہیں ہوتے۔

تا بدانی اصل اصلِ رزقِ اوست تاہم اُورا جوید آکو رزق جو ست تاہم معلوم ہوکہ رزق کا اصل مبداً وہی تعالی شاخ ہے تاکہ رزق کو طلب کرنے والا ای سے طلب کرے۔ تاکہ رزق کو طلب کرنے والا ای سے طلب کرے۔ (۱۵۷/۵)

رزق از وَے جو مجو از زید و عمر مستی از وے جو مجو از بنگ و خمر رزق ای (اللہ) سے طلب کرو، زید و عمر سے طلب نہ کرو، حیرت اور مستی ای سے تلاش کرو، بھنگ اور شراب سے تلاش نہ کرو۔

تلاش نہ کرو۔

منعمی زو خواہ نے از عمنج و مال نفرت از دَے خواہ نے از عم و خال خوشحالی اس سے چاہو، نہ کہ چھا اور ماموں سے۔ (۵۵/۵) خوشحالی اس سے چاہو، نہ کہ چھا اور ماموں سے۔ بلکہ شکر حق کن و نال بخش کن کہ نکشتی در جوالی او کہن بلکہ حق تعالیٰ کا شکر کرو اور (شکرانے میں مساکین کو) روٹیاں بانٹو کہتم اس کی بے فیض دوتی کے تھلے میں پڑے برڑھے نہیں ہو گئے۔

تا مبتب بیند اندر د کیے اواور اس کی قدرت کے آگے اپنی کوشش اور کمائی اور دُکان کو ہی سمجھو۔ (۱۹۲/۵)

أرثنيسوال باب

# جرو قدر

# بیج عاقل مر کلونے را زند ( کوئی عاقل چقر کونہیں مارتا)

قدر اور جبر پر راقم الحروف نے ایک کمل کتاب "مسکہ تقدر" کے نام ہے کھی ہے، جو جلد ہی شائع ہونے والی ہے۔ یہاں مولانا روی ؒ کے چند اشعار اس روشی میں دیے جا رہے ہیں کہ انسان کو خدا کی طرف سے بااختیار بنایا گیا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بہت سے اشعار لکھے ہیں مگر ان کے کلام کی ترجمانی بغیر اشعار کے کی جا رہی ہے اور محض چند اشعار بغایت ِنمونہ چیش کیے جا رہے ہیں۔

مولاناً فرماتے ہیں کہ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، ای لیے اس کو احکام دیئے گئے ہیں۔ آدمی کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تو اُڑ! یا یہ کون کہنا ہے کہ اے اندھے آجھے دکھے! پھر کو ہرگز کوئی یہ نہیں کہنا کہ تو ادھر کیوں نہیں آتا، مٹی کے دھلے کو کب کوئی کئی کہنا کہ تو اُڈھلے کو کب کوئی کئی نہیں، پھر کو کوئی یہ نہیں کہنا کہ تو دیرے کیوں آیا ہے اور لکڑی ہے کوئی یہ نہیں کہنا کہ تو نے مجھے ضرب کیوں لگائی (البتہ بچوں کے سامنے لکڑی یا کسی ضرب لگانے والی چیز کو ایسا کہہ دیتے ہیں)، غرضیکہ تھم، ممانعت، ناراضگی، انعام اور عماب االی اختیار کے سواکسی کونہیں دیتے جاتے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی حسن کا اعلیٰ نمونہ سامنے نہیں آجاتا انسان اس کو جاہئے

کی کوشش نہیں کرتا۔ ہر جذبہ کسی محرک تح یک سے ظہور میں آتا ہے اگر چہ اس جذبہ کا وجود انسان کے دل میں ہر وقت رہتا ہے، مثال کے طور پر مولاناً نے فرمایا کہ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اُنگلیاں کا فلان مالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ کسی عورت کو کوئی مرد دیکھا ہے تو اس سے محبت وجود میں آتی ہے۔

مولانا روگ فرماتے ہیں کہ نیکی کے لیے انسان کے دل جس فرشتہ رہتا ہے، جو اس کو نیکی کا مشورہ ویتا ہے اور بدی کے لیے شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ شیطان انسان کو مرغوبات نفسانیہ کی دعوت دیتا ہے تو انسان کے اختیار کی طاقت کام کرنے گئی ہے۔ فرشتہ دل جی بلند غلفلے پیدا کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے دل جی نیکی اور بُرائی کی خصلتیں سو رہی ہوتی ہیں، جو فرشتے اور شیطان کی طاقت سے جاگ اُٹھتی ہیں۔ بندہ اُس کے مطابق کام کرتا ہے، جس کا غلبہ زیادہ ہو۔ بعض احادیث سے فاہر ہے کہ بندے کے ساتھ فرشتے مامور ہیں جو انسان سے کام کرتا ہے، جس کا غلبہ زیادہ ہو۔ بعض احادیث سے فاہر ہے کہ بندے کے ساتھ فرشتے مامور ہیں جو انسان سے اس کی آفات کو دور کرتے ہیں، چنانچہ اگر ایک لحمہ کے لیے بھی بندے کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کو شیاطین لے جائیں (الجوهرة النیرة)۔ یہ دونوں طاقتیں غیب کے پردے میں چیش کی جاتی ہیں اور اگر یہ پردہ اُٹھا دیا جائے تو تم جاس کی صورتوں کو دیکھ لو (جس طرح آئکھ والے نظرِ بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں) جونہیں دیکھ سے وہ اس کے منکر ہیں اور واضح دلائل کے باوجود نہیں یا نے۔

اللہ کے الہامات اور شیاطین کے وسوسے سے تیرا نیکی اور بدی کا اختیار دی کو بیزا دول کا۔ (۳۰۵/۵)

اللہ کے الہامات اور شیاطین کے وسوسے سے تیرا نیکی اور بدی کا اختیار دی کو بیزا دول کا۔ (۳۰۵/۵)

اللہ کے الہامات اور شیاطین کے وسوسے سے تیرا نیکی اور بدی کا اختیار دی بندول کے اختیار کے برابر قوی ہو باتا ہے۔

وقت تحلیلِ نماز اے بانمک زال سُلام آورد باید بَر ملک اے جوان بیج! نماز کوختم کرتے وقت تہمیں فرشتوں کوسلام کرنا جا ہے۔

کہ زالہام و دعائے خوب تال اختیار ایں نمازم گھ زوال این الہام و دعائے خوب تال العنیار نتم ہو گیا۔ (۳۰۳/۵)

#### انبياء وركار دُنيا جبري اعم

#### (انبیاء دُنیا کے کامول میں مجبور ہوتے ہیں)

تقدر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں انسان کسی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور دوسری وہ جس میں انسان مجبور محض ہے اور کسی کام کرنے کی قدرت رکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ قدر اور جبر میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اُٹھ کر گھڑے ہو جاؤ! وہ گھڑا ہوگیا۔ فرمایا: ایک ٹانگ اُٹھا لو تو اس نے اُٹھا لی، پھر فرمایا: دوسری ٹانگ بھی اُٹھا لو۔ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں اُٹھا کی جاتی۔ فرمایا: ایک ٹانگ کا اُٹھا نا قدر ہے (کیونکہ اس چھ بہیں قدرت دی گئی ہے) اور دوسری ٹانگ تم نہیں اُٹھا سکتا ہے وہ تو کرے اور اللہ تعالیٰ انسان سے یہی حساب لے گا تو یہ جبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پچھ انسان کر سکتا ہے وہ تو کرے اور اللہ تعالیٰ انسان سے یہی حساب لے گا کہ تم نہیں اُٹھا سکتا ہے وہ بھی اللہ کی تو فیتی سے بی اُٹھا تا ہے اور اگر اللہ علی ہو جاتا تو یہ ہے کہ انسان جو ٹانگ اُٹھا سکتا ہے وہ بھی اللہ کی تو فیتی سے بی اُٹھا تا ہے اور اگر اللہ عالیہ کی شائھا سکتا ہے وہ بھی اللہ کی تو فیتی سے بی اُٹھا تا ہے اور اگر اللہ علیہ کی شائھا سکتا ہے وہ بھی اللہ کی تو فیتی سے بی اُٹھا سکتا ہے اور اگر اللہ علیہ کی شائھا سکتا ہے اور اگر اللہ علیہ کے در شیقت تو یہ ہے کہ انسان جو ٹانگ اُٹھا سکتا ہے وہ بھی اللہ کی تو فیتی سے بی اُٹھا سکتا ہے اور اگر اللہ علیہ کی شائھا سکتا ہے وہ بھی اللہ کی تو فیتی سے بی اُٹھا سکتا ہے اور اگر اللہ علیہ کی شائھا سکتا ہے۔

ابن بطوط نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ کے مکان کے باہر پھولاگ دریوں پر بیٹھے تھے (غالباً کی دعوت کے بعد) باہر بیٹھے ہوئے لوگ قسمت کے بارے بیں گفتگو کرنے گئے تو وہ بزرگ آئے اور کہنے لگے کہتم جر وقدر پر کیا بات کر رہے ہوئے لوگ کی چیز پر قدرت نہیں رکھتے ، تم تو زمین سے اُٹھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے اور اگر رکھتے ہو تو اُٹھ کے دکھاؤ!۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تین دن تک وہیں بیٹھے رہے اور اُٹھنے کی قدرت ان سے سلب کر کی گئے۔ اس بات کو طاحظہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے معافی ما تی تو چر کہیں اُٹھنے کے قابل ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اُٹھنے بیٹھنے کی قوت بھی خدا کی بی طرف سے ہے۔

قسمت کے متعلق مضرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "بین جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے متعلق کہتا ہوں کہ ہوجا تو وہ ہوجاتا ہے۔ " "اِنْمَاۤ اَمُرُۃ اِذَاۤ اَرَاۤ هَنِیْنَا اَنْ یَقُوٰلَ لَهٔ کُنُ فَیَکُونُ " یعیٰ اللہ کا حکم یہ ہوجا تو وہ ہوجاتا ہے۔ (یس:۸۲) مضرین نے لکھا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کی کام کے لیے تو کہتا ہے ہوجا تو وہ ہوجاتا ہے۔ (یس:۸۲) مضرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم دیتا ہے کہ ہوجا اور پھر اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا ارادہ بھی کرتا ہے، اگر ارادہ کرے تو وہ کام ہوجاتا ہے، ورنہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوتو قدر بھی جر کے ہی معنی رکھتی ہے۔ مولانا کا کلام" جرکا مفہوم" اس بیان کے بعد دے دیا گیا ہے۔ انہیاء دنیا کے کاموں میں جری ہیں کہ ان سے نیر کے کام صادر نہیں ہو سکتے۔ مولانا روی فرماتے ہیں ۔

انبیاء در کار عقبی جری اند کافران در کار عقبی جری اند (پس) انبیاء علیم اللام تو دنیا کے معاملات میں جری (تارک اسباب) ہیں اور کفار آخرت کے کاموں میں جری

(امرک اسباب) ہیں۔ مسئلہ چر وقدر

عقائد کے سائل اکثر ایسے ہیں کہ ان میں کچھ دقت اور اشکال پیٹر آتی ہیں اور ان کوط کرنا آسان نہیں، مثلاً روح، معاد، جزا و سزا تطعا واضح نہیں لیکن جر و قدر کا مسئلہ ایسا پُر بی ہے کہ ذہبی حیثیت اس سے الگ بھی کر لی جائے تب بھی نہیں ہوتا، ای طرح ایک طحہ اس مسئلہ کا آزادانہ طریقہ سے فیصلہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ جر و قدر میں اگر یہ پہلو افتیار کیا جائے کہ انسان بالکل مجبور ہے تو انسان کے افعال کا اچھا کرا ہوتا بالکل بے معنی ہوگا، کیونکہ جو افعال کی سے محض مجبوراً صادر ہوتے ہیں ان کو نہ مدُوح کہا جا سکتا ہے، نہ فدُوم۔ دوسرا پہلو لینی انسان باافتیار ہے تو وہ بھی خلاف واقعہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ کچھ کام انسان کے افتیار سے باہر ہیں۔ ویکھیں کہ انسان کی کام کو کیوں کرتا ہے اور کیوں ایک کام سے باز رہتا ہے؟ انسان میں غدا تعالٰ نے خواہش کا مادہ پیدا کیا ہے جس کو ہم ادادہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ خواہش خاص اسباب اور مواقع سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ایک اور تو تو انسان اس وان دونوں تو توں دونوں تو توں میں تعارض ہوتا ہے اگر توت ادادی فطر تا قوت اجتنابی سے قوی تر ہو تو انسان اس حالے کام مے باز رہنا۔ جب کوئی کہا کام ہم کرنا چاہے ہیں تو ان دونوں تو توں میں تعارض ہوتا ہے اگر توت ادادی فطر تا قوت اجتنابی سے قوی تر ہو تو انسان اس حالے کام مے باز رہنا۔ جب کوئی کہا کام ہم کرنا جس کو بی موتا ہے، وریٹ باز رہتا ہے۔

مولانا روم نے اس مسئلہ پر مختلف حیثیتوں ہے بحث کی ہے، سب سے پہلے مولانا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گو جربے و قدریے و قدریے و قدریے و قدریے و قدریے کو جربے پر ترجیح ہے کونکہ اختیار مطلق بداہت کے خلاف نہیں اور جرمطلق بداہت کے خلاف ہے۔ اس طرح ہر شخص کو بداہت نظر آتا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے، باتی یہ امر کہ یہ اختیار خدا نے ویا ہے، ایک نظری مسئلہ ہے یعنی استدلال کامخاج ہے، بدیمی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ منئر حس نیست آل مُر وِ قدر فعر فعل حق میں نہیں آتا۔ (۳۰۵/۵) قدری انسان حس کا منکر نہیں ہے، اے بیٹا! اللہ تعالی کا کام حس میں نہیں آتا۔ (۳۰۵/۵) منحدوقوی خلیل ہے۔ انکار میں (جتلا) ہے۔ اس کے مولانا نے اختیار کو متعدد قوی ولائل سے ثابت کیا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

انسان فاعلِ مخارے، بخرنہیں

مولانا رویؓ نے انسان کے فاعل مختار ہونے کے لئے درج ذیل چار دلائل پیش کئے ہیں:-ا۔ بر مختص کے دل میں اختیار کا یقین ہے اور گوشن پروری کے موقع پر کوئی مختص اس سے انکار کرے نیکن اس کے تمام افعال اور اقوال سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اختیار کا معترف ہے۔ اگر کی شخص کے سر پر جھت ٹوٹ پڑے تو اس کو جھت پر مطلق غصہ نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص اس کو بھر دے مارے تو اس شخص کو بھر مارنے والے بر غصہ آئے گا۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جھت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اور آدی جس نے پھر تھینے مارا وہ فاعل مختار لیعنی اختیار رکھتا ہے۔

۲۔ ایک نہایت لطیف استدلال مولاناً نے یہ پیش کیا ہے کہ جانور تک جبر وقدر کے مسئلہ ہے آگاہ ہیں۔ کوئی شخص اگر ایک کتے کو دُور سے پھر کھینج مارے تو چوٹ پھر کے ذریعہ سے لگے گی، لیکن کتا پھر سے محرض نہ ہوگا بلکہ اس پر تملہ کرے گا جس نے پھر مارا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ کتا بھی سجھتا ہے کہ پھر مجبور تھا اس لیے وہ قابل الزام نہیں مگر جس بااختیار شخص نے اذبت دی، وہ مواخذہ کے قابل ہے۔

۳۔ انسان کے تمام افعال و اقوال سے اختیار کا جُوت فراہم ہوتا ہے، ہم جو کسی کو کسی بات کا عکم دیتے ہیں، کسی کام سے روکتے ہیں، کسی بیٹ ہیں۔ کام سے روکتے ہیں، کسی بیٹ طاہر کرتے ہیں، کسی فعل پر نادم ہوتے ہیں، ہیں تمام امور اس بات کی دلیل ہیں۔ ہیں کہ ہم انسان کو فاعل مختار خیال کرتے ہیں اس کے ڈانٹتے ہیں۔

سم۔ جر کے جُوت میں سب سے قوی جو استدال پیش کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا اگر ہمارے افعال کا فاعل نہیں تو مجبور ہے اور اگر قادر ہے تو ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے۔ مولاناً نے اس شبہ کا ایسا جواب دیا جو جواب بھی ہے اور بجائے خود جُوتِ افقیار پر مستقل استدلال بھی ہے۔ وہ یہ کہ جو چیز جس چیز کی ذاتیات میں ہے، وہ اس سے کی حالت میں منفک نہیں ہو سکتی۔ صافع جب کی آلہ سے کام لیتا ہے تو صافع کی قوت فاعلہ آلہ کو با افتیار نہیں بنا سکتی جس کی وجہ یہ ہے کہ جمادیت جماد کی ذاتیات میں ہے، اس لیے کی فاعل کا عمل اس کی جمادیت کوسلب نہیں کر سکتا۔ یعنی پھر ہونے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔

مولاناً نے انسان کو قدرت ہونے کا ثبوت بہت پیارے انداز میں دیا ہے ۔ ایں کہ فردا ایں عمنم یا آل عمنم است اے منتم

یہ کہ کل میہ کروں گا یا وہ کروں گا، اے پیارے! میاضیار کی دلیل ہے۔

وال پشیمانی که خوردی زال بدی از نقتیار خویش گشتی مهتدی

اور وہ شرمندگی جو تؤنے بدی سے اُٹھائی، اپنے اختیار سے تؤ ہدایت یاب بنا۔

غیرِ حقّ گر نباشد اختیار تحثم چوں می آیدت بر بُرمِ دار اگر خدا کے علاوہ کی کو اختیار نہ ہو تو تھے مجرم پر غصہ کیوں آتا ہے؟

چوں ہمی خاکی تو دنداں نر عدُو چوں ہمی بنی گناہ و نجرمِ ازُو

تو وشمن پر وانت کیوں پیتا ہے، تو اس کی خطا کو جرم کیوں سجھتا ہے؟

مر زستف خانہ چوبے بھکھ کے کہ او اُفتد سخت مجروحت عمین اگر گھر کی جیت کی کوئی کڑی ٹوٹ جائے، تجھ پر گرے اور تجھے بہت زخی کر دے۔ چ خشم آيدت بر چوب سقف چ اندر کين اُو باثي تو وتف تجھے جھت کی کڑی پرکوئی غصہ آتا ہے، تو مجھی اس سے کینہ کرنے میں جتال ہوگا؟ که چا نیمن زد و دشم فکست ما نیرا برمن فاد و کرد نیست کہ وہ مجھے کیوں گلی اور میرا ہاتھ توڑ ویا یا، وہ مجھ پر کیوں گری اور مجھے نیچے لے لیا؟ آنکه وُزود مالِ تو گوئی مجیر وست و یایش را ببر سَازش اسیر جو محض تیرا مال چراتا ہے، کیا تو (مال کو) کہتا ہے پکڑ لے، اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈال، اس کو قید کر لے۔ (r.9/a) اگر بیاید سل و زندی تو رُو کین خرد اگر سلاب آئے اور تیرا سامان (بہا) لے جائے، کوئی عقل مند سلاب سے کینہ وری کرتا ہے؟ ہم چنیں سک گربرو عے زنی ۔ بر تو آرو مُعلم گرود مُعلی ای طرح کتا اگر تو اس کو پھر مارے تو تیرے أو پر تمله کرتا ہے، پلٹ کر آتا ہے۔ (r.9/a) عقل حیوانی چو دانست اختیار این مگو اے عقل انسال شرمدار حیوانی عقل نے جب اختیار کو مجھ لیا تو اے انسانی عقل! شرم کر کہ تو اس جبری قائل کیوں نہیں ہوئی۔ "مسلد جبر وقدر" كا مركزي تكته بيه ب كه انسان اين اعمال كا خود ذمه دار ب اورجس تقدير كو وه سمجتنا ب كه یہ خدا کی طرف سے ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کسی پرظلم نہیں کرتا بلکہ انسان کی اپنی حرکتوں یا خیالات کی کج روی ک وجہ سے بطور سزایا جزاملتی ہے۔

جركا مفهوم

کی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، کی کو زبردی کی کام پر لگانا جر ہے۔ انسان جس چیز پر قدرت نہیں رکھتا وہ جر ہے۔ ٹوٹی ہوئی لکڑی کب ستون بن عتی ہے؟ جر کا مطلب سب نیکی و بدی کو القد تعالیٰ کی طرف ہے بجھنا ہے، جو شخص ستی کی وجہ سے شخص ستی کی وجہ سے اور وہ اُلٹا خوش ہوتا ہے کہ میں جر پر قائم ہوں۔ مست آدی اپنی مستی کی وجہ سے طلب کمال میں کوتا ہی کرتا ہے اور وہ اُلٹا خوش ہوتا ہے کہ میں نے جر محمود پر عمل کیا یعنی اپنے اختیار کو اختیار خداوند میں محوکر دیا، حالاتک غلط فہمی میں اس نے ناشکری اور بے صبری کے گناہوں کا اِرتکاب کیا۔ جو محف جر کے زعم باطل میں مبتلا رہا، اس نے اپنے آپ کو بیمار بنا لیا یہاں تک کہ اس بیماری نے اس کو جہالت و بطالت کی قبر میں وئی کر دیا۔ بعض منافقین احکام دین کی بجا آوری ہے دور رہنے کے لئے جھوٹ موٹ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرتے تو ان

ے حق میں حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اگرتم ہمارے سامنے بیار بنو کے تو فی الواقع بیار ہو جاؤ گے۔ ( کذا فی بحرالعلوم وغیرہ) اگرتم کو جبری بنتا ہی منظور ہے تو جبر محمود اختیار کرو۔

بستن شکتہ کے دعویدار کا فرض تھا کہ پہلے پائے شکستن پر عمل کرتا اور پھر بستن کو عمل میں لاتا لیکن جب اس نے نہستی کی، نہ شدت سعی کی، نہ شدت سعی ہے اپنے پائے طلب کو شکتہ کیا تو پھر اس کا پاؤں کو باندھنا محض لہومکن کر شہیدوں میں شامل ہونا ہے جو جبر کا مصداق نہیں۔ مولانا روم کا فرمان ہے

جر چہ اُود؟ بمتنِ اِشکتہ را یا کی ہوئی رگ کو پیوستہ کرنا۔ (۱۳۲/۱)

جرکی اقسام

جربمعنی عام یعنی مطلق سبب اختیار کرنے کے ہیں۔ جبر کی دوقتمیں ہیں، ایک جبر خدموم دومرا جبر محمود ہے۔
جبر خدموم وہ ہے، جس کا قائل واصل الی الحق نہیں ہے اور جبر محمود کا قائل واصل الی الحق اور عارف باللہ ہے۔ اس
ہر مراد یہ ہے کہ تم یہ گمان بھی نہ کرنا کہ تمہارا جبر محمود ہے کیونکہ تم ابھی تک واصل الی الحق نہیں ہوئے اور تمہارا جبر تو منزل وصل تک جبنی ہے ہی سور ہے کا مصداق ہے جو جبر خدموم ہے۔ جبر محمود خداوند کے مشاہدہ میں مقلوب و محو ہونے سے بیدا ہوتا ہے لیعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ملہ اور تقرفات عامہ کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بس بائے۔ اگر چہ اس کے ساتھ اپنے اختیارات کا بھی اس کوعلم ہے، جو قدرت نے اس کو دیئے ہیں مگر اس ختار مطلق کے آگے اپنے اختیارات کو بالکل معدوم نہیں تو کالعدم سمجھے۔

جبری کا بے اختیار ہونا بھی دومعنی رکھتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، وہ عبادت اور پابندی ادکام میں اپنے آپ کو جبری بنا لیتا ہے لیکن حصول لذت اور زیادہ منافع کے لیے بھاگا بھاگا کھرتا ہے اور اپندی ادکام میں اپنے آپ کو جبری بنا لیتا ہے لیکن حصول لذت اور زیادہ منافع کے لیے بھاگا بھاگا کھرتا ہے اور اپنے آپ کو عملا مختار ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے معنی یہ بیں کہ وہ مقتنائے قدرت اور منثائے حکمت کو بنظر عبرت و بھیرت نہیں دیکھتا اور اعتبار و استبصار کی آنکھ بند کر کے تعطیل جوارح کا مرتکب ہو کر منزل سے دور راہتے ہی میں محو خواب ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں ہے۔

جبر تو نخفن او در رہ مختب تان بینی آں در و در کہ مختب تان ہیں آل در و در کہ مختب تیرا جبر کا قائل ہونا گویا دنیا کے رائے میں بے دست و یا ہوکر سور ہنا ہے، پس راہ میں نہ سولینی جب تک کہ اس (۱۲۱/۱)

کوئی مضائقہ نہیں گرید جبر محمود ہے، جو فی الواقع جبر نہیں بلکہ مجازاً اس پر جبر کا اطلاق کیا جاتا ہے اور یہ جبر فدموم سے جداگانہ ہے، جس کو جاہل عوام نے ترکب طاعت اور اختیار معصیت کے لیے ایک حیلہ بنا رکھا ہے۔ جبرِ محمود کو وہی لوگ پیجانتے ہیں جن کے دل کی آنکھ خدانے کھول دی ہو۔

# تمام افعال کے آثار اور نتائج کا خالق اللہ تعالی ہے

تمام افعال عباد کے آثار اور نتائج کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ بندہ۔ افعال عباد کے نتائج اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، باقی رہے وہ افعال جو بندوں سے سرزد ہوتے ہیں کہ ان کا خالق بھی خدا ہے یا انہیں بندے پیدا کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ معتزلہ کے نزدیک افعال کا خالق خود بندہ ہے گر اہلِ حق کا عقیدہ یہ ہے کہ بندوں کے تمام نیک و بدافعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہال بندہ ان افعال کا کاسِب ہے۔

ولی جب کی سبب کے سُر زد ہونے سے پشیمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس سبب پرنتانگے و آثار کا دروازہ بند کر دیتا ہے لیعنی اس فعل پر اس کا اثر مرتب نہیں ہونے دیتا۔ افعال پر آثار کا مرتب ہونا بندے کے اختیار کی بات نہیں۔ اس سے یہ بھی لازم آیا کہ جب ایک فعل پر اس کا اثر و نتیجہ مرتب ہونے لگتا ہے تو اس کو روکنا بھی بندے کے قبضہ اور قدرت میں نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سے صالت عوام کی ہے کہ جو خوار تی عادات کے اہل نہیں ہیں لیکن اہل اللہ جن کو خوار تی عادت کا رُتبہ حاصل ہے اس سے مشخیٰ ہیں کہ اسباب پر آثار کو مرتب نہ ہونے دیں، چنانچہ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت حاصل ہے کہ چھوٹے موٹے تیرکو راہ سے واپس کے آئیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہے

خلقِ حق افعالِ مارا مُوجدت فعلِ ما آثارِ خُلقِ ایزدست (بان) خدا کی آفریش کے نتائج ہیں۔ (۱۷۲/۱) (بان) خدا کی آفریش کے نتائج ہیں۔ (۱۷۲/۱) جدا کی آفریش کے نتائج ہیں۔ (۱۷۲/۱) جینس کب و دم و دام و جماع آن موالید ست حقِ را مُنطاع ای طرح کمانا، حیلہ و تدبیر کرنا، جال بچھانا اور جماع کرنا۔ یہ (سب کے سب کام) اللہ تعالی کے مخلوق اور مقدور ہیں۔

#### مخلوق کا عجز اور خالق کا اختیار

اجرامِ عرض اور اجرامِ فلک کی تمام حرکات و افعال ای ذاتِ حق کے امر و الہام کی تابع میں، جس سے مخلوقات کا بے اختیار ہونا ثابت ہے۔ اس بے اختیار کی کی بہال لفظ جبر سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس بے اختیار کی کے مضمون سے مخلوق کا مجز اور خالق کا اختیار مطلق ثابت ہوتا ہے اور اس نے میری کیفیت عشقیہ کو جوش زَن کر دیا اور جو شخص صاحبِ عشق نہیں وہ بجائے اس کے کہ حق تعالی کے اختیار علی الاطلاق سے ہدایت پاکر آمادۂ طاعت و عبادت

ہو، وہ اپنے آپ کو جہال کی طرح مجبور محض قرار دے کر طاعت و بندگی سے گریز کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے مخارِ مطلق نفی لازم نہیں آتی بلکہ اختیار تام اور قدرتِ مستقلہ کی نفی لازم آتی ہے اور تو بیار کی سے اور تو کے اور تا ہے اور تا ہے۔

لفظ جرم عشق را بے صبر کرد وانکہ عاشق نیست عُسِ جر کرد جرک لفظ نے (بیٹابت کرکے کہ خدا کے سواکوئی فاعل نہیں) میرے عشق کو بے قرار کر دیا اور (بخلاف اس کے) جر کے لفظ نے (بیٹابت کرکے کہ خدا کے سواکوئی فاعل نہیں) میرے عشق نہیں اس کو (اس لفظ نے بجائے لذت ایمانی کے) جر (متعارف کے غلط مسئلے) کا قیدی بنا دیا۔ (ا/ادا) انسان کا خود کو مجبور محض ظاہر کرنا

انسان اینے آپ کو مجبور محض قرار دیتا ہے، حالانکہ مجمی مجمی اینے اختیار کا اظہار کرتا ہے لیکن اختیار وہال ظاہر كرتا ہے جہال اسے حالات خوشگوار وكھائى ويتے ہيں، اس وقت تو ذرا بھى يدخيال نہيں آتا كه يدكام ميرے اختيار میں نہیں اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ کر ڈالتا ہے۔لیکن جب کوئی کام نہ کر سکے تو پھر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے مجبور محض بن بیٹھتا ہے، جاہے اس کام کے گر جانے کا سبب اس کی اپنی سوء تدبیر ہی کیوں نہ ہو، وہ الی حالت میں جبری بن جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ جمارا کیا بس ہے جو پچھ ہوا ہمارے اختیار سے باہر تھا۔ اگر انسان اینے آپ کو مجبور محض خیال کرتا ہے تو اس میں مجبوری کے آٹار بھی نظر آنے جائیس یعنی عاجزی، یے اختیاری اور تذلل یہ سب اس انسان میں موجود ہونے جاہئیں۔ یہ سب خصوصات کہاں ہیں اگرتم اپنے آپ کو جباری کی خدائی زنجیر میں جکڑا ہوا سمجھتے ہو تو اس زنجیر کی جھنکار تعنی تمہاری اس مجبوری کی علامت ہونی جا ہے'۔ مطلب یہ کہ تم ایک بے حس وحرکت تصویر ہوتے۔ پھر یہ ہزاروں خود مختارانہ شوخیاں کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟ جیل خاند کا قیدی کب آزاد ہوسکتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی لکڑی کب ستون بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے مولانا روی کا کلام ہے کہ بسته در زنجیر رادی چول کند عادی چول کند ( بھلا ) زنچیر ہے جکڑا ہوا سخاوت کیے کرسکتا ہے، ٹوٹی ہوئی لکڑی ستون کیونکر بن عتی ہے؟ اندرآل کاریکه میلت نیست و خواست اندرال جبری شوی کیس از خدا است جس كام سے تجھے لگاؤ اور خواہش نہيں ہے اس ميں تو مجبور بن بيشنا ہے اور كہنے لگنا ہے كه يه الله كى طرف سے (9m/1)

اختیار کے سبب ہی جزا وسزا مقرر ہے

لیک ہست ایں قعلِ ما مختار ما (و جزا کہ مار ما کہ یار ما کیاں کا کہاں کی جزا ہمارے خالف کبھی جزا ہمارے موافق ہے۔ (۱۲/۱)

انسان کو اپنے نعل کا اختیار حاصل ہونا ایک دعویٰ ہے، جس کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ اس کوجسی تو اپنے اچھے کرے کام کی جزا وسزا ملتی ہے۔

### جروافتیار میں فرق کرنے کے لئے ایک مثال

مولانا روی فرماتے ہیں ۔

کے مثال اے دل پیخ فرقے بیار تاکہ تو جرکو اختیار ہے دا از اِختیار اے دل! ایک مثال فرق فلاہر کرنے کے لیے چیش کر، تاکہ تو جرکو اختیار ہے (الگ) شاخت کر سکے۔ (ا/۱۵) ایک ہاتھ جو مرض رعشہ سے کانی رہا ہے اور ایک وہ ہاتھ جے تم خود اس کی جگہ ہے حرکت دیتے ہو۔ دونوں ہاتھوں کی حرکت کو خداتعالیٰ کی پیدا کردہ ہونے میں مشترک بجھو، لیکن اس حرکت کو جوتم اُزخود کر رہے ہواس حرکت پر جو رعشہ ہے ہے، قیاس نہیں کر سکتے بلکہ ان میں سے بین فرق ہے کہ ایک حرکت ارادہ اختیاری ہے اور دوسری حرکت ارتخاشیہ اضطراری ہے، جس کو جر محض کہتے ہیں۔

#### درست عقیدہ فرقہ جربیاور فرقہ قدریہ کے بین بین ہے

گر نباشد فعلِ خَلق اندر میاں پی گو کس را چرا کردی چناں اگر (وقوع افعال میں) مخلوق کے فعل کا کوئی دخل نہ ہوتو تہہیں کی (مرتکب گناہ) کو یہ کہنے کا حق نہیں کہتم نے ایسا کام کیوں کیا، کیونکہ تہمارے عقیدے کے موافق خود اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر بندہ خاص اپنے آپ کو خالقِ افعال سمجھے تو اس سے فرقہ قدریہ کا اعتقاد پیرا ہو جاتا ہے اور اگر وقوع فعل محض خدا کی طرف سے سمجھے تو یہ فرقہ جریہ کا عقیدہ ہے۔

# جب قضا آتی ہے تو فہم وعقل نہیں رہتی

امام المتقین (حفرت علی کرم القد وجہ) نے فر مایا ہے کہ جب قضا آتی ہے تو آئکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب قضا گزر جاتی ہے تو آدمی تأسف ہے اپنے آپ کو کاٹ کھا تا ہے۔ غفلت کا پردہ اُٹھتے ہی وہ اپنا گریبان کھاڑنے گئتا ہے۔ مرد اپنی گفتگو ہے ایسے پچھتا تا ہے، جیسے ایک ظالم پولیس افسر مرتے وقت اپنے ظالمانہ اعمال ہے بچھتا تا ہے۔ بڑھا کافر دل سے پشیمان ہو کر تو بہ کرتا ہے، جب عذر لاتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔

عقل و ادراک جو مہرو ماہ کی طرح روثن ہیں، قضاء اللی کے آگے تاریک و بے نور ہو جاتے ہیں۔ قضاء کے آگے باریک بینی و بعید نظری کچھ کام نہیں دیتی۔ افکار قضا کا کفر صریح تو بہت بڑا گناہ ہے، اگرتم میں کافرول کا ذرا سا شبہ بھی ہوتو تم شرمگاہ کی طرح گندگی اور شہوت کی جگہ ہو۔

چوں قضا آیہ شود دائش بخواب مہ سیہ گردد گیرد آفاب بجواب ہو۔ انتا ہے۔ جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے، چاند سیاہ پڑ جاتا ہے اور سورج کو گربن لگ جاتا ہے۔ چوں قضا آتی ہے فرد پوشد بُغر تائداند عقلِ ما پا را زسر جب قضا آتی ہے آئھیں بند کر دیتی ہے تاکہ ہماری عقل سر پیر کو نہ مجھ کے۔ (۲۹۲/۱)

قصه وآوم عليه السلام مين قضاكا وخل

ابوالبشر حصرت آدم علیہ السلم آء کُلَها" اور اللہ تعالی نے آدم کو سارے نام بنا دیے (البقرة تا) حضرت آدم علیہ السلم فرما تا ہے "وَعَلَمَ ادَمَ الاَسُمَآءَ کُلَها" اور اللہ تعالی نے آدم کو سارے نام بنا دیے (البقرة تا) حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اشیاء کے نام یاد کرا دینا مراد نہیں بلکہ یہاں اساء کے لفظ میں حقائقِ اوصاف کو بھی شامل کیا گیا ہے، پس تعلیم اساء سے مراد کہ ان کو تمام اشیاء کے نام، ماہیات اور خواص بنا دیئے۔ قدرت نے جس چیز کی ماہیت اور جو حالت بنا دی ہے وہ غیر متبدل ہے، وہ سنت اللہ کے مطابق ہے اور سنت کے متعلق فرمایا "وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَةِ اللّٰهِ تَحْدِ فِيلا" اور الله کی سنت کو آپ ہرگز تبدیل کرتا ہوا نہ پائیں گے (فاطر: ۱۳۳) حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھانا ای سنت اللہ کے ماتحت ہے، اس لیے وہ نام بھی غیر متغیر شے، لہذا انہوں نے جس چیز کا جو لقب تھہرایا وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ جو شخص خاتمہ کے وقت مومن جدیل نہیں ہوئی۔ جو شخص خاتمہ کے وقت مومن مونے والا ہے، اس کو انہوں نے پہلے ہی و کھے لیا اور وہ بھی ان پر ظاہر ہوگیا۔

جب آخری حالت قابلِ اعتبار ہے جس کے علم کی بدولت حضرت آدم علیہ اللام نے ملائکہ پر شرف بایا تو ہر مون و صالح آدمی کو لازم ہے کہ آخرت کا خیال رکھی، لہذا تم پر لازم ہے کہ جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہو کی دانائے کامل سے حاصل کروے علمی وعملی استفادے کے لئے ایسے علاء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو عامل، کامل، صالح ومتی اور متادب باواب شریعت ہوں۔

حضرت آدم علیہ السلام باوجود اس فضل و کمال کے کہ خداوند تعالی نے ان کو علم اساء سے نوازا اور فرشتوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے ان کی فضیلت ثابت کی بلکہ فرشتوں کو ان کے سامنے بجدہ کرنے کا حکم دیا مگر جب قضا آتی ہے تو وہ بھی لغزش میں پڑ جاتے ہیں۔ ہد ہد سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام باوجود اس فضل و کمال کے لغزش کر گئے تو ہم کس شار و قطار میں ہیں۔

تفصیلِ قصہ قرآن مجید میں یوں ہے''اور ہم نے کہا: اے آدمؓ! تم اور تہاری بی بی بہشت میں رہو اور اس میں جہاں کہیں سے تہارا جی چاہے بافراغت کھاؤ، گر اس درخت (گندم) کے پاس مت جانا، ورنہ تم اپنا نقصان کر لو گے، پس شیطان نے ان کو وہاں ہے کھسلا دیا اور جس حالت میں تھے اس نے ان کو نکلوا کر چھوڑا۔ پھر الله تعالى نے حکم دیا كه تم سب أتر جاؤ، تم ايك دوسرے كے دشن مو اور زمين ميں تمہارے ليے ايك وقت تك محكانا اور سازو سامان ہے۔ " (البقرة:٣١:٣٥)

حفرت آدم علیہ السلام حیران سے کہ یہ دانہ گذم کی ممانعت خرمت کی وجہ کیاتھی یا کئی تاویل سے تھی۔ شجرِ ممنوعہ کے متعلق حفرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال آتا تھا کہ اس تحریم ہے اس درخت کے پھل کا حرام ہونا بھر تِ معنی مراد ہے یا اس حکم کا پچھ اور سبب ہے اور درخت فی الواقع حرام نہیں۔ شیطان نے یہ تاویل ان کے ذہن نشین کر دی گیا کہ تم کو یہ کمالات حاصل نہ ہو جا کمی کہ یہ درخت فی نفیہ حرام نہیں بلکہ اس وجہ ہے تم پر ممنوع کر دیا گیا کہ تم کو یہ کمالات حاصل نہ ہو جا کمی کہ میشہ جنت میں رہویا اس درخت (گنم) کے کھانے سے فرشتے نہ بن جاؤیا حیات ووام حاصل نہ کر اس طرح معنوت آدم علیہ السلام کے دل میں شجرہ کی صرح نہی یا تاویل کے متعلق جو چرت پیدا ہو رہی تھی، وہ شیطان کے درخت کا پھل کھلا دیا، جس کی پاداش میں ان کو جنت سے نکل جانے پر مجبور ہونا پڑا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کہ دل میں وہوسے ڈال کر ان کو اس کو شجر ممنوعہ کے تناول کے سبب حکم ہوا کہ جنت سے نکل جائیں تو ان کو علم ہوا کہ جنت سے نکل جائیں تو ان کو علم ہوا کہ بہت سے کھا اور زمین پر اُر تا کہ مقصد یہ تھا کہ ان کو فیم جنت سے محروم کر دے گر اب کیا ہونا تھا۔ چار و ناچار بہشت سے نکلنا اور زمین پر اُر تا پڑا۔ مولانا رویؒ نے فرمایا ہے کہ اگر چہ یہ بات معمولی تھی کہ آپ سے صرف اجتہادی خطا ہوئی، تا ہم اسے بر سے پڑا۔ مولانا رویؒ نے فرمایا ہے کہ اگر چہ یہ بات معمولی تھی کہ آپ سے صرف اجتہادی خطا ہوئی، تا ہم اسے بر سے تھا کہ دل کو خرق ہی باعث گرفت ہے۔ فرماتے ہیں

بود آدم دیدهٔ و و قدیم موخ در دیده او گوه عظیم معلی اور اسا بال گر جانا ایسے ہے جیسے کو وعظیم گر گیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال خدا کی آنکھ کی میں ذرا سا بال گر جانا ایسے ہے جیسے کو وعظیم گر گیا ہو۔ (۱۲/۲)

تب حضرت آدم عليه السلام "زَبُّنَا ظَلَمُنَا" كهه كر مناجات كرنے اور درد وسوز سے آبیں بھرنے لگے كه المي ا اندھيرا چھا گيا اور بم سے راستگم ہوگيا۔ حضرت آدم عليه السلام نے جو پھھ كيا وہ تاويل كے تحت كيا اور تاويل كے ساتھ كوئى كام كرنا گناو كبيرہ نہيں ہوسكتا بلكه يه لفظ ظلمت سے مشتق ہے۔

امام غزال ""احیاء العلوم" میں فرماتے ہیں کہ نیکی کا نور صفحہ دل ہے گناہ کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ مرتکب گناہ پر واجب ہے کہ توبہ کرے، نادم ہو اور کسی ایک نیکی کو گناہ کا کفارہ بنائے جو اس کی متضاد ہو، جیسے جابل لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں اور قضائے الہی کے مطابق ہم سے صادر ہوتے ہیں، کہ ہم ہے ان پر کیوں مواخذہ ہوگا نعود فی باللّٰهِ مِنْ ذَالِکَ بلکہ لازم ہے توبہ و استغفار کرے تاکہ اگر ارتکاب خطا بقضائے الٰہی ہوا ہے تو توبہ و استغفار بھی بقضائے الٰہی ہو جائے اور یہ قضا اس قضا کے زخم کے لئے مرہم بن جائے۔ جب قضا بلا بن کر آتی ہے تو دُعا بھی قضا بن کر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔

حضرت شاہ وئی اللہ قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بلا کو کسی طرح پیدائش کے ساتھ پیدا کرتا ہے، پھراس کو کسی جتلا پر تازل کرتا ہے اور ادھرے دُعا اُوپر جاتی ہے تو وہ دُعا اس بلا کو دفع کر دیتی ہے۔

ایں ہمہ دانت و چوں آمہ تفنا دانش کی نفر بروے خطا الغرض آدم علیہ النائی تھم کے بچھنے میں خطا کھا گئے۔ (۱۵۰/۱) جبر و اختیار جب عارفین میں آجاتا ہے تو جلال کا نور بن جاتا ہے (عارفین کا جبر و اختیار)

مقربین الہی کا اختیار و جرعوام کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ عوام کا اختیار انکار تقدیر کا باعث بن جاتا ہے اور ان کا جرتعطیلِ شرائع و ابطالِ تکالیف کا موجب بن جاتا ہے۔ جرواختیار کے ایک ہی عقیدہ کامتحن صورت اختیار کر لینا اورعوام ہے متعلق ہو کر فدموم بن جانا قابلِ توجہ امر ہے، اس لیے اس امرکی تائید میں ایک ہی شے، ایک کل میں، ایک صفت پر ہو سکتی ہے، مثلاً پانی کا قطرہ سیپ سے باہر ہوتو پانی کا قطرہ ہے پھر سیپ کے اندر جاکر وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے۔

اختیار و جرتم میں تو محض ایک خیال تھا اور جب ان عارفین میں گیا تو جلال کا نور بن گیا۔ عوام کے نزدیک اختیار جبر ایک خیال ہے جو عام خوش اعتقاد لوگوں کا مسلک ہے اور وہ محض مرتبہ علم میں ہے، اس کے ساتھ حال و وجدان شامل نہیں لیکن جب وہ عقیدہ حضرات عارفین کے دل میں ساتا ہے تو ان کے علم و اعتقاد کے ساتھ ذوق و وجدان کے مقرون ہونے ہے اپنے مجز اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ان کے دل پر اس قدر استحضار ہوتا ہے کہ ان کے لئے مرامر نور جلال بن جاتا ہے۔

افتیار و جبرِ ایٹال دیگر ست قطر اندر صدفها گوہر ست ان حضرات کا افتیار و جبر کچھ اور ای ہے (ان کے افتیار و جبر کی کہلی مثال سے ہے کہ) سیپ کے اندر (پائی کے) قطرے موتی (کی صورت میں) ہیں۔

ہد ہد اور کوّے کا قضا و اختیار کے متعلق نظریہ

کو قضائے الی کا ممکر ہے۔ اگر اس کی ہزاروں عقلیں ہوں تو بھی اس سوء اعتقاد کی وجہ سے وہ کافر ہے۔

ہُد بُر کہتا ہے، اگر چہ کو ہے کا مجھ کو وروغ گوئی ہے متبم کرنا ایک سخت جملہ ہے، جو دوسرے لحاظ سے قضا کا انکار بھی

ہے لیکن اس کا یہ انکار کرنا اور مجھ پر الزام لگانا بھی بقصائے الہی ہے، لینی قضائے الہی نے اس کو مبتلائے مصیبت

کیا ہے، جس کے آگے زور عقل اور قوتِ تدبیر بیکار ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے اس سے انتقام لینے کا ارادہ نہ رکھنا

حاجے نے مولانا فرماتے ہیں

از قضا ایں تُعبَیہ کے نادِر ست از قضا داں کو قضا را منکرست قضا ہے یہ چھپانا کب ننی بات ہے؟ یہ بھی قضا ہے مجھ کہ وہ قضا کا منکر ہے۔ (۱۴۹/۱)

أنتاليسوال باب

# عِلم کی افادیت

کون نہیں جانا کہ علم بی ایک چیز ہے جس سے انسان کا حیوان اور دیگر مخلوق میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ علم سے بی انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان پر سب سے بری عطا یہ فرمائی کہ ''علم الاشیاء'' کو ان کے دل میں ڈال دیا اور اس بُرتری کے باعث ان کومبحود طائک بنایا اور خلافت الہی کا تاج ان کے سر پر رکھا۔ آج بھی یہی وستور ہے کہ انسان علم رُوحانی اور دُنیاوی کی وجہ سے اپنے سینے کو آباد رکھتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قُرب حاصل کرتا ہے۔

آدم فاكى زحق آموخت علم

(آدم فاکی نے اللہ تعالی سے علم سکھا)

مولانا ردی فرماتے ہیں کہ انسان خاکی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہے علم حاصل کرنے کے بعد رشک طائک ہوگیا۔ یہ علم اس طریقے ہیں کہ انسان کا بچہ باللام کے سینے ہیں ڈال دیا گیا جس طرح مرفی کا بچہ بیدا ہوتے ہی کھانے کے لئے تھونکے مارنے لگتا ہے اور انسان کا بچہ مال کے دودھ کو پینے کا مثلاثی ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس علم کے سبب انسان ہوائی جہاز، گاڑیاں، بھاپ کے انجن اور دومری مشینری بنانے کی اہلیت رکھتا ہے اور بیسب انسان ہوائی جہاز، گاڑیاں، بھاپ کے انجن اور دومری مشینری بنانے کی اہلیت رکھتا ہے اور بیسب اس عطاکردہ علم کے باعث ہے۔ اس زمانے میں اور آنے والے زمانے میں جتنی بھی سائنس کی ایجادات ہوئیں اور

ہوں گی، وہ سب ای عطا کردہ علم کی مرہونِ منت ہیں۔ انسان کے علاوہ باتی تمام مخلوق کو' دعلم الاشیاء'' نہیں دیا گیا، چنانچہ اس کا نئات میں انہیں وہ مقام حاصل نہیں، جوعلم کی وجہ سے ابنِ آ دم کو ورثے میں ملا۔ یہاں پرمولاناً کے چند اشعار کو بی چیش کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کتاب اس سے زائد معلومات کی مقتضی نہیں۔

عِلم کی اقسام

نمبرا۔ علم من اللّه لین الله کی طرف سے اور ای کوعلم ظاہری بھی کہتے ہیں۔ نمبرا۔ علم مع اللّه. یہ وابسکی الله علم عن اللّه یون وہ علم جو الله کے اور ای کوعلم بالله یعنی وہ علم جو الله کے ایک کوعلم باطنی کہتے ہیں۔ نمبرا۔ علم بیالله یعنی علم من الله اور علم مع الله یہ وونوں ہولئے سے بڑھتے ہیں۔ لیکن علم بالله خاموثی سے بڑھتا ہے، ای لئے بری عباوت خاموثی ہے کہ اس سے علم اور حکمت الله عاصل ہوتی ہے۔ (فائدہ) خاموثی عقل کی جلا ہے، تفس کی فنا ہوتھ ہیں ہے۔

ہیں بکش بہر ہوا ایں بارِ علم تاشوی راکب تو ہر رہوارِ علم خبردار! اپنی خواہشات کی خاطرعلم حاصل نہ کرنا تا کہ تو علم کے گھوڑے پر سوار ہو سکے۔ پُونکہ ہر رہوار عِلم آئی سوار بعدازاں اُفتد تُرا از دوش بار

جب تو علم کے گھوڑے پر سوار ہو گیا، تب تیرے کندھوں سے بوجھ بھی اُتر جائے گا۔ (۳۵۵/۱)

مولاناً فرماتے ہیں کہ علم کی بدولت دنیا کی تمام تلوق انسان کی فرمانبردار بنائی گئی ہے، علم و ہنرکی دجہ سے انسان پوری دنیا کی مخلوق کوفرمانبردار بنا سکتا ہے۔ انسان فلاہری اور باطنی علوم سے آ راستہ ہوتو سمندرک کا تنات اور کوہ و دشت کا عالم سب انسان کے لیے منخر ہو جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہے

آ دمی را زیں ہنر یجارہ گشت خلق دریابا و خلق کوہ و دشت اس ہنر کی وجہ سے آ دمی کے لئے فرمانبردار ہوگئی ہے، پہاڑ، جنگل اور دریائی مخلوق۔ (۱۳۰/۱)

علم چوں برول زندیارے بود

# (علم جب دِل مِن أَرْ جائ تو مددگار ثابت موتا ہے)

مولانا رومؓ نے مثنوی شریف میں علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فر مایا ہے، اس کا خلاصہ یہال بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اُن کے اشعار بھی دیئے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اہل ول کوعلم کے اُشانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علم اُن کو اُشائے پھرتا ہے، برخلاف اُن لوگوں کے جوجم والے ہیں لیعنی جو اہل ول نہیں، اُن کا علم اُن کے لئے بار ہوتا ہے۔ اگر علم دل پر اثر کرے تو مددگار ٹابت ہوتا ہے، اگر تن پر اثر کرے تو وزن (بار) بن جاتا ہے۔ جوعلم اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ بار ہوتا ہے، جوعلم بلاواسط اللہ سے حاصل کیا ہو وہ مافطہ کے

ظاہری بناؤ سنگھاری طرح پائیدار نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان علم کو اچھی طرح اُٹھائے تو اُسے اُس وزن کے عوض خوثی عطا کی جائے گی۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ خبروارا خواہشات کی خاطر علم حاصل نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر علم حاصل کرو تا کہ تمہارے اندر علم کے انبار وکھائی دیں۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کی فضیلت ہے اگر محض صورت کی وجہ سے آدی انسان کہلاتا تو ابوجہل اور اجہ مصطفیٰ بیٹ کی یک ہوتے۔ مولاناً فرماتے ہیں احمد مصطفیٰ بیٹ اور ابوجہل دونوں بنت خانے ہیں ہو بہت خانے ہیں ہو بہت ہیں تو بُت سرعوں ہو جاتے ہیں اور ابوجہل جاتا ہے تو اُمتوں کی طرح اُن کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ ای طرح دیوار پر تصویر بنائی گئ جاتے ہیں اور ابوجہل جاتا ہے تو اُمتوں کی طرح اُن کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ ای طرح دیوار پر تصویر بنائی گئ ہے، دیکھو ذرا! ہو ہو آدی ہے لیکن غور کرواس میں کس چیز کی کی ہے۔ مولاناً فرماتے ہیں کہ اس تصویر میں روح کی ہے، دیکھو ذرا! ہو ہو آدی ہو کہر کی تلاش کرو۔ یعنی ایسا علم حاصل کرو جو تہمیں اُٹھائے یعنی وہ علم تہمارا بار اُٹھائے، نہ کہ میں ہو کہ کی بار بنا ہوا ہے، یہ اختلافات فروگی اس علم کا بار بنے کی مثال ہیں۔ مولانا روم میں مانے ہیں۔

علم ہائے اہل ول خمالِ شاں علم ہائے اہلِ تن اَحمالِ شاں اہلِ ول کو اپنا علم اُنسائے ہوتا ہے، برخلاف اس کے اہلِ تن کا علم اُن کے لئے ہار ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے اہلِ تن کا علم اُن کے لئے ہار ہوتا ہے۔

علم چوں برتن زند بارے شود
علم چوں برتن زند بارے شود
علم اگر دل پر اثر کرے تو وہ مددگار ہوتا ہے ادر اگرتن پر اثر کرے تو بار ہو جاتا ہے۔
گفت اید یکٹیل آسفار آ آسفار آ آسفار آ آسفار آ کے الفاظ استعال کے جو علم اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ بار ہوتا ہے ادر ای کے متحلق اللہ تعالی نے یکٹیل آسفار آ کے الفاظ استعال کے بیل میں۔

بیں۔

علم كآل نبود زَبُو بے وابطہ آل نباید ہمچو رعگ مابطہ جو المبطہ جو المبطہ اللہ تعالیٰ سے حاصل نہ ہوہ وہ مافطہ کے ظاہری بناؤ سنگھار کی طرح پائیدار نہیں ہوتا۔ (۱۳۵۸)

لیک چوں ایں بار را نیکو کشی بار کے عوض خوثی عطا کی جائے گی۔
لیکن اگرتم اس علم کو اچھی طرح سے اُٹھاتے ہو تو تمہیں اس بار کے عوض خوثی عطا کی جائے گی۔
علم تقلیدی وبال جان ماست عاربہ است و مانشتہ کآنِ ماست

تقلیدی علم ہمارا دبالِ جان ہے، وہ ما گلی ہوئی چیز ہے اور ہم مطمئن بیٹے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے۔ (۲۲۳/۲)

زیں بڑرد جابل ہمی باید شدن دست در دیوا گلی باید زون
اس عقل ہے بیگانہ ہو جانا چاہیے، ویوا گلی اختیار کر لینی چاہیے۔

علم تقلیدی کو بہرِ فروخت چوں بیابد مُشتری خوش بر فروخت تقلیدی علم فروخت کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جب کوئی خریدار پاتا ہے چک اُٹھتا ہے۔ کوئی خریدار پاتا ہے چک اُٹھتا ہے۔ مُشتری علم حقیقی حق است دائماً بازار اُو بارونق است تقیقی علم کا خریدار خدا ہے، اس کا بازار ہمیشہ بارونق ہے۔

# عِلْم کی بدولت انسان پرسات طبق روش ہو جاتے ہیں

### ول كو جو جو هر ملا وه درياؤل اور آسانون كو بهي نبيس ملا

علم کا دارو مدار ظاہری قوت وضعف پر نہیں بلکہ یہ ایک عطیہ الہی ہے اور خداوند تعالیٰ جے چاہے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے'' بے شک ہم نے یہ امانت آ سانوں اور زمین اور پہاڑوں پر چش کی تو ان سب نے اس کے اُٹھانے سے عدر کیا اور اس سے ڈر نے لگے اور اس کو انسان نے اُٹھا لیا، بے شک وہ بڑا تاداں اور ظالم تعا۔ (ظَلمُ وَما جَهُوُلا کی تغییر ہماری تصنیف ''محسن نماز'' میں مطالعہ فرمائیں) امانت سے بعض نے عشق و محبت اور بعض نے علم وعقل مراولی ہے۔ غرض امانت سے مراد خواہ کچھ بھی ہو، بہر حال یہ ایک اور بعض نے علم وعقل مراولی ہوگیا جو ایک قطرہ خون سے زیادہ وجود نہیں رکھتا مگر کوہ و دریا دغیرہ بڑی بڑی چزیں اس کو اُٹھانے کے قابل نہ سمجمی گئیں۔ مولاناً فرماتے ہیں ہے

قطرة ديل ما يكي گوہر فآد كاں بدريابا و گردوں با نداد دِل كو جو ايك قطره (خون) ہے، ايك ايبا جوہر (علم وعقل) ملا ہے جو (خداوند تعالیٰ نے) درياؤں كو ادر آسانوں كو (ا۲۹/۱) نبیس دیا\_

#### علم کی بدولت انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے

نفس جو انسان کے اندر ایک وحمن ہے، انسان کی بربادی کے لئے طرح طرح کے دام و فریب بچھا تا ہے۔
اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم آنخضرت ﷺ سے بغرضِ احتیاط نفس کی مکاریوں کی کیفیت پوچھے رہتے تھے،
چنانچہ احادیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ لوگ تو رسول اللہ علیہ ہے بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے گر میں بُرائی کے متعلق پوچھتا رہتا، اس خوف سے کہ مبادا وہ جھے پیش آ جائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۸۰۵) صحابہ سے مراد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما احدیث ۲۸۰۵) صحابہ سے مراد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امثال ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخضرت علیہ بطنی عیب کی تلاش کرتے ہوئے آخضرت عظرت فرما ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک

### عالم و عاول سب محض معانی بین

کی مکان میں متحیز ہونا یا پیش و پس کی ستوں ہے منسوب ہونا، جسم کی صفات ہیں جومحسوس بحاس فاہر ہوتا ہے گر عادل و عالم وغیرہ صفات کا متحیز اور منسوب نہ ہونا اس کے امرِ معنوی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ معانی لامکان سے بدن پر وارد ہوتے ہیں اور وہ اس آ فتاب روح کی صفات ہیں جو آ سان میں نہیں سا سکتا اور روح لامکانی ہے بدن پر فارد ہوتے ہیں اور وہ اس آ فتاب روح کی صفات ہیں جو آ سان میں نہیں ہیں، جسمانیات سے نہیں ہیں، جسمانیات سے نہیں ہیں، جبمانیات سے نہیں ہیں، جسمانیات سے نہیں ہیں، جبمانیات سے نہیں ہیں، جبمانیات سے نہیں ہیں۔

عالمِ و عادل ہمہ معنیٰ ست و بس کیش نیابی در مکانِ پیش و پُس (اور) عالم و عادل (وغیرہ اوصاف ہیں جن کو قلم لکھتا ہے) سب محض معانی ہیں، جن کو کسی مکان میں (متحیز ) اور آ گے یا پیچھے (کس ست سے منسوب) نہ پاؤ گے۔

#### جاليسوال باب

# فليفه وسائنس

#### مثنوي مين فلسفه وسأتنس

اگرچ علم کلام، تصوف اور اخلاق سب فلف میں داخل میں اور اس لحاظ سے مشوی تمام تر فلف سے تعلق رکھتی ہے، لیکن چونک علم اخلاق نے ایک متفل حیثیت قائم کرلی ہے اور علم کلام و تصوف فد جب کے دائرہ میں آ گئے ہیں اس لئے فلفہ کے عام اطلاق سے بیا علوم متباور نہیں رہ سکتے، اس بناء پر فلفہ سے فلفہ کی دو شاخیں مراد ہیں، جو علوم فدکورہ سے خارج ہیں۔

مولاناً کو اگر چہ مثنوی میں فلفہ کے مسائل کا بیان کرنا چیشِ نظر نہ تھا لیکن ان کا دماغ اس قدر فلسفیانہ واقع ہوا تھا کہ بلا قصد فلسفیانہ مسائل ان کی زبان ہے ادا ہو جاتے تھے۔ وہ معمولی بات بھی کہنا چاہتے تو فلسفیانہ کتوں کے بغیر نہیں کہہ کئتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی مختصری حکایت شروع کرتے ہیں تو جزوں میں جا کرختم ہوتی ہے۔ ہم اس موقع پر فلسفہ اور سائنس کے چند مسائل درج کرتے ہیں، جوضمنا اور جبعاً مثنوی میں بیان کئے گئے ہیں۔

#### تجاذب اجسام

تجاذب اجمام کا مطلب ہے کہ تمام اجمام ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینج رہے ہیں اور ای کشش کے مقابلہ باہمی سے تمام سیارات اور اجمام اپنی جگہ پر قائم ہیں، اس مسئلہ کی نسبت تمام بیرپ بلکہ تمام دنیا کا خیال

ہے کہ بی نظریہ بنوٹن کی ایجاد ہے، لیکن لوگوں کو بیان کر جرت ہوئی ہوگی کہ سینکڑوں برس پہلے بیہ خیال مولانا روم م نے ظاہر کیا تھا۔

چونکہ اجرام فلکی ہر طرف سے کشش کر رہے ہیں اس لئے زمین ج میں معلق ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی مثال میہ ہے اگر مقناطیس کا ایک گئید بنایا جائے اور لوہ کا کوئی گئرا اس طرح سے ٹھیک وسط میں رکھا جائے کہ ہر طرف سے مقناطیس کی کشش برابر بڑے تو لوہا ورمیان میں لٹکا رہ جائے گا، یہی حالت زمین کی ہے۔

#### تجاذب ذرات

تحقیقات جدیدہ کی رُو سے بہ ثابت ہوا ہے کہ جم کی ترکیب نہایت چھوٹے ذرات سے ہے، جن کو اجزائے مقناظیمی کہتے ہیں۔ ان ذرّات میں بھی باہم کشش ہے لیکن کشش کے مدارج کیسال نہیں۔ بعض ذرّات نہایت شدّ ت ہے کشش کرتے ہیں، اس لئے ان میں نہایت اتصال ہوتا ہے اور ای فتم کے اتصال ذرّات کو عام عاورہ میں شخوں کہتے ہیں، مثلاً لوہا بہ نبست لکڑی کے زیادہ شخوں ہے کیونکہ بیرا سے ذرّات سے مرتب ہے، جن میں یاہمی کشش نہایت قوی ہے، لکڑی کے ذرّات میں بیکشش کم ہوتی ہے بعض چیزوں میں بیکشش اور بھی کم ہوتی ہے اور اس بناء پر وہ بہت جلد ٹوٹ یا پھٹ سکتی ہیں، تخلفل اور تکا تف کے معنی بھی کہی ہیں، یعنی اجزاء کے اتصال کا کم اور زیادہ ہوتا۔

مولاناً نے اپنے شعروں میں جذب کوعشق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور بیصوفیانہ اصطلاح ہے۔ مولاناً نے بیان کیا ہے کہ خاتات جن اجزاء سے پرورش پاتے ہیں، وہ جمادی اجزاء ہیں لیکن چونکہ ان میں اور خباتی اجزاء میں باہمی کشش اور تجاذب ہے اس لئے وہ اجزا نبات بن جاتے ہیں، ای طرح نباتی اجزاء حیوانی اجزاء بن جاتے ہیں اور اگر بیکشش اور تجاذب نہ ہوتا تو ہر جزوا پی جگہ جم کر رہ جاتا اور بیم کربات ظہور میں نہ آتے۔

#### تجديدامثال

تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے کہ جم کے اجزاء نہایت جلد فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نے اجزاء آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد انسان کے جم میں سابقہ ایک ذرّہ بھی باتی نہیں رہتا بلکہ بالکل ایک نیا جم پیدا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ فوراً پرانے اجزاء کی جگہ نے اجزاء قائم ہو جاتے ہیں، اس لئے کی وقت جم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوتا۔ یہ تمام با تیں مولانا روی نے موجودہ سائنی تحقیقات سے پہلے ہی اینے کلام میں لکھ دی تھیں۔

ا كتاليسوال باب

### آه و زاري

آہ و زاری پیشِ تو بس قدر داشت ( آہ و زاری خدا کے حضور بردی قدر رکھتی ہے)

مولانا فرماتے ہیں کوئی مصیبت کی سبب ہے نہیں آتی بلکہ سبب الاسباب لینی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر کسی کے اعمال خراب ہیں تو اس کی سزا ضرور طے گی (دنیا میں اور آخرت میں بھی)۔ قرآن میں ہے ''مہیں جو مصیبت بھی پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے باتھوں کی کمائی ہے۔'' (سورہ روم)۔ مشہور قول ہے کہ لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اگر بادشاہ کا دین پر عمل ٹھیک نہ ہوتو قوم کو (ضرور ہی) اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس میں البتہ عوام کا بھی قصور ہے اس لئے عوام کو اللہ کی طرف سے بادشاہ کی جوئے ہے۔

آہ و زاری اللہ کی بارگاہ میں بہت قدر رکھتی ہے کیونکہ یہ گناہوں کو معاف کروا ویتی ہے اور بہت سے مصائب دُور کر دیتی ہے۔ سورہ طود اور نوح میں ہے کہ توبہ استغفار کرو تمہاری سب مصبتیں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے حضرت حسن بھریؒ نے لوگوں سے کہا کہ استغفار ہر بیاری اور مشکل کا علاج ہے۔ مولانا رویؒ فرماتے ہیں کہ زاری اور استغفار کروتا کہ تمہاری مشکلیں علی ہوں اور منہ پر روئق آئے۔

الله تعالی کے لیے رونے والے کے آنبوؤں کوشہید کے خون کے برابر درجہ عطا کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ''خثیت البی میں رونے والے کا دوزخ میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ گائے کے تھنوں میں دورہ کا واپس چلے جانا ناممکن ہے۔'' مولانا روم فرماتے ہیں \_\_\_

از مُستِب می رسد بر خیر و شر نیست اَساب و وسائط اے پدر ہر جملائی اور برائی سب پیدا کرنے والے (سبب) کی طرف سے آتی ہے، اے باوا! اسباب اور واسطہ کھی نہیں ہے۔ بر جملائی اور برائی سب پیدا کرنے والے (سبب) کی طرف سے آتی ہے، اے باوا! اسباب اور واسطہ کھی نہیں ہے۔ اُل اللہ (۱۹۲/۵)

نجو خیال منعقد کر شاہراہ تا بماند دور غفلت چند گاہ (۱۹۲/۵) منعقد کر شاہراہ تاکہ تھوڑی دیر غفلت کا زمانہ رہے۔ سوائے خیال کے جو رائے پر جما ہوا ہے تاکہ تھوڑی دیر غفلت کا زمانہ رہے۔

مطلب یہ ہے کہ اے بزرگوار! ہر نیکی و بدی مسبب ہے پہنچی ہے۔ (اسباب ہے نہیں پہنچی ) اسباب و وسائل تو سوائے ایک خیال کے اور پچھ نہیں ہیں، جو اس عالم کی شاہراہ پر انسان کے دل میں قائم ہے، لینی انسان خیال رکھتا ہے کہ یہاں ہر کام سبب ہے واقع ہوتا ہے اور اس خیال کا قائم رہنا واظلِ حکمت ہے تاکہ اس عالم میں پچھ وقت تک بے خبری کا دَور رہے۔ ای بے خبری کی بناء پر انسان کی فطری سعادت و شقاوت کا امتحان ہوتا ہے، ورنہ اگر حقائق سب کی نظر میں عیاں ہو جاتے تو تمام اہل عالم سعید بن جاتے ہے

آل رسول حق قلاوز سلوک گفت اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ الْمُلُوْک آپ رسول حق عظم مين، فرمايا ب كدلوگ اپ بادشامول كے دين پر چلاكرتے ميں۔

چلا کرتے ہیں۔

آپ دیدہ پیٹر تو یا قدر بود من ماشنود

آن و تیری بارگاہ میں قابلِ قدر ہیں، اس لیے میں رونا سنے کی تاب نہ لا سکا لیعنی اس کو ان سنی نہ بنا سکا۔ (۱۹۲۸)

آہ و زاری پیٹر تو بس قدر داشت من سنت کے حقوق کو نظر انداز نہ کر سکا۔

آہ و زاری تیری بارگاہ میں بڑی قدر رکھتی ہے، اس لیے میں اس کے حقوق کو نظر انداز نہ کر سکا۔

(۱۹۲۸)

پیٹر تو بس قدر دارد چیٹم تر من چگونہ کشتے استیزہ گر الاس کی پرداہ نہ کرکے) بھڑتا۔ (۱۹۲۵)

آنسووں بھری آ تکھ تیرے حضور میں بڑی قدر رکھتی ہے، میں کس طرح (اس کی پرداہ نہ کرکے) بھڑتا۔ (۱۹۲۵)

مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گریہ و زاری کی جو قدر و منزلت ہے وہ کی کے ہاں نہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کریہ و زاری کی عادت کر لو گے تو تہاری روح اور چیزے پر ہر وقت خوشی کے آثار نظر آنے لگیں گے۔

پون تفرع را ہر حق قدر ہاست آں بہا کا نجاست زاری را گباست خوشی کے آثار نظر آنے لگیں گے۔

چون تفرع را ہر حق قدر ہاست آں بہا کا نجاست زاری را گباست زاری کی بری قدر و قیت ہاں ہوگی۔ (۱۸۸۱)

با تُقرع باش تا شادال شوی کریے کن تا بے دہال خندال شوی زاری میں مشغول رہوتا کہ تم کو خوشی حاصل ہو، گریے کرو تا کہ تم منہ کے بغیر ہنسو۔ ( یعنی جسمانی نہیں بلکہ رُوحانی تبہم حاصل ہوگا۔

کہ برابر می نبد شاہ نجید اشک را در فضل یا خون شہید کے وکا کے برابر رکھا ہے۔ (۱۹۸/۵) میں نبد اثر باشد برد ہر نظرع کہ بود یا سوز و درد آل تَعْرُع را اثر باشد برد

جو زاری سوز و درد کے ساتھ ہو، اس زاری کا اثر مرد پر ہوتا ہے (یا تو یہ مطلب ہے کہ خود روئے والے پر اس کا خاص اثر نمایاں ہوتا ہے یا بیر کہ وہ رونا دوسرے آدی پر اثر کرتا ہے۔

ہیں ترجم کن بمن رحمت نما زائکہ مرفحے را نیاز آرد ہا اللہ مرفحے را نیاز آرد ہا اللہ مرفحے را نیاز آرد ہا اللہ اللہ مرحم کرو، مجھ پرترس کھاؤ کیونکہ تم اوج تقرب کے ہما ہواور ہماکی پرندے کو دکھ نہیں ویتا۔ (ج0 دھہ مل سام سام مجم چوں نباشد چھم تیز شرط باشد مردِ اُصطرلاب رہز منجم جب صاحب بصیرت نہ ہو (جو خود بخود احوال نبوم معلوم نہ کرلے) تو کی اصطرلاب بنانے والے آدمی کی ضرورت بردتی ہے۔

زاں زمر د مار را دیدہ جبد کور کردد مارو زہر وا زہر اس را محبت شیخ کے) زمرد سے (مال و جاہ کے) سانپ کی آئیسیں نکل پڑتی ہیں، سانپ اندھا ہو جاتا ہے اور راہرو (اس کی اذبیت ہے) نکے لکا ہے۔

#### اے خنک چشے کہ اُوگریان اوست

### (بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو خدا کے لئے روتی ہے)

مولانا روی نے عاشقوں کی زاری پربہت کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت مبارک ہے وہ آگھ جواللہ کے لیے روتی ہے اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بھی رہا ہو۔ اس زاری کا انجام بہت بہتر ہے۔ جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، آنسوؤں سے جو سبزہ اگتا ہے وہ رُ وحانی سبزہ کے زُمرے میں آتا ہے۔ جنگ توک میں پہلے صحابہ جو جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے، ان کو توبہ کرنے پرمعاف کر دیا گیا۔ قرآن کی رُوسے حفرت حسن بھری (اور دیگر مشائخ) کا قول ہے کہ ''سورہ نوح'' اور ''سورہ حوو'' میں توبہ و استغفار پر جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمصیبت اور پریشانی کا علاج توبہ و استغفار میں ہے۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ زیادہ بری مشکل ہی مطاب میں ایک ہزار سے تین ہزار تک یا اس سے بھی زیادہ بار اگر روزانہ استغفار کیا جائے تو بولی سے بولی مشکل بھی حل ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حسن بھری کے پاس جو شخص کی مصیبت یا مشکل کی دعا کے لیے مشکل بھی حل ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حسن بھری کے پاس جو شخص کی مصیبت یا مشکل کی دعا کے لیے

آتا تو آپ اس کو استغفار کے لیے کہتے۔ ایک شخص نے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، عرض کی کہ کیا آپ ہر مشکل کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے استغفار کی تم نے سور و معود اور نوح میں پڑھا نہیں کہ استغفار کرو، اس کے باعث تم کو ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔

ایک صدیث میں رونے والے کے آنبوؤں کو شہید کے خون کے برابر کہا گیا ہے۔ (احیاء علوم الدین ج می موسی ایک صدیث میں رونے والے کے آنبوؤں کو شہید کے خون کے برابر کہا گیا ہے۔ (احیاء علوم الدین ج می موسی ایک صدیث میں یہ بھی ہے کہ جو رقم کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رقم فرماتا ہے۔ مولانا رومٌ فرماتے ہیں ۔

اے ختک چشمیکہ اُو گریانِ اُوست وے نہمایوں دل کہ اُو بریانِ اُوست بودی مبارک ہے جو اس کے لئے جل بھن رہا ہے۔ بودی مبارک ہے جو اس کے لئے جل بھن رہا ہے۔ بردی مبارک ہے جو اس کے لئے جل بھن رہا ہے۔ (ا/ا۱۱)

از ہے ہر گریہ آخر خندہ ایت مرد آخر ہیں مبارک بندہ ایت ہررونے کے بعد بالآخر بندی ہے، انجام پر نظر رکھنے والا مبارک انسان ہے۔ ہر کیا آئی روال رحمت شود ہر کیا آئی روال رحمت شود ہرال کہیں آب روال ہو، سبزہ ہوتا ہے، جہال کہیں اشک روال ہوں تو وہاں رحمت ہوتی ہے۔ (۱۱/۱۱) باش چوں دولاب نالال چشم تر تا زمحن جانت کم روید خضر رہٹ کی طرح نالال اور گریاں رہ، تا کہ تیری روح کے صحن ہے سبزہ اُگے۔ (۱۱۱/۱۱)

مرحمت فرمود سید عنو کرد چوں زجراَت توبه کرد آل روئے زرد سید الکونین ﷺ نے رحم فرمایا، معاف کر دیا، جب اس شرمندہ نے ہمت کرکے توبہ کی۔ (۱۱۱/۱) رحم خواہی رحم کن بر اشکبار رحم خواہی بر ضعفاں رحم آر اوُرحم چاہتا ہے تو کزوروں پر رحم کر۔ (۱۱۱/۱)

چوں خدا خواہد کہ مال یاری کند

#### (جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے)

مولانا روی کا یہ خیال بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ جو زاری کرتا ہے تو خدا کی مدواس کے حال میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب وہ کسی کو زاری کی توفیق دے دیتا ہے تو اس کے قلبی میلان اور کوششوں کو دکھے کر ہی ہے تو فیق عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی پروہ دری کرنا چاہتا ہے تو اس کو (اس کے قلبی خیالات اور اعمال کی نوعیت کے مطابق) پاک لوگوں پر طعنہ زنی کرنے کا میلان پیرا کر دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کسی کی عیب بوشی کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص عیب داروں کے عیب بھی نہیں بیان کرتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ

چوں خدا خواہد کہ بردہ کس وَرَوْ اس کا میلان پاک لوگوں پر طعند نی جس کر دیتا ہے۔ (۱۱۰/۱) جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کی پردہ دری کرے تو اس کا میلان پاک لوگوں پر طعنہ زنی جس کر دیتا ہے۔ (۱۱۰/۱) قئس ور خدا خواہد کہ پوشد عیب کس کسی کی عیب بوشی کرے تو عیب داروں کے عیب بھی نہیں بیان کرتا۔ (۱۱۰/۱) چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کند میل مارا جانب زاری کند جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اکساری کی طرف ماکل کر دیتا ہے۔

#### ناليه ومومن جميس داريم ووست

#### (ہم مومن کے رونے کو دوست رکھتے ہیں)

مولانا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن زاری کرتا ہے تو فرضے کہتے ہیں کہ اے ہر دُعا کو قبول کرنے والے اور پناہ دینے والے! فلال بندہ گڑگڑا رہا ہے اس پر رخم فرما۔ سورہ المؤمن آیت نمبر عیں فرشتوں کا مومنوں کے لیے دُعا کرنے کا ذکر ہے، جس کا منہوم یہ ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کے اردگرد (صلقہ زن) ہیں وہ اہل ایمان کے لئے استغفار کرتے ہیں، جنہوں نے کفر سے توب کی ہے۔ فرشتے کے لئے استغفار کرتے ہیں، جنہوں نے کفر سے توب کی ہے۔ فرشتے یہ کھی کہتے ہیں، اپنی عطا کے درواز سے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ یہ کھی کہتے ہیں، اے خدا! تو بھانوں کو عطا کرتا ہے تو ان مومنوں پر بھی اپنی عطا کے درواز سے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ عطا میں تا خیر ان کی ذلت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ یہ زیادہ گڑگڑائیں تا کہ ان کو میں زیادہ عرت پخشوں۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ 🕳

کائے تجیب ہر دُعا و منتجار پس ملاتک یا خدا ناند زار پھر فرشتے خدا کے سامنے عاجزی ہے روتے ہیں کہ اے ہر دُعا کوقبول کرنے والے اور بناہ گاہ! (r.0/Y) بندهٔ مُومن تفرّع می عمد او فی دایم بخر او ایک مومن بندہ گر گرا رہا ہے، وہ تیرے سواکسی کوسہارانہیں سجھتا ہے۔ (r.0/4) تو عطا برگانگال را می دنی تو غیروں کوعطا کر دیتا ہے، ہرخواہشند تجھ سے ہی اُمید رکھتا ہے۔ (r.0/4) عين تاخير عطا ياري أوست حق بفرماید نه از خواری أوست الله تعالی فرماتا ہے بیاس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، عطابی تاخیر بعینہ اس کی مدد ہے۔ (r.0/Y) نالہء مُومن ہمیداریم دُوست گو تضرع کُن کہ اس اعزاز اُوست ہم مومن کے رونے کو دوست رکھتے ہیں، کہہ دو کہ گڑ گڑائے کیونکہ یہ اس کا اعزاز ہے۔ (r.0/1)

#### زور را بگوار و زاری را جمیر

#### (زور کو چھوڑ دو اور زاری اختیار کرو)

مولاناً فرماتے ہیں کہ پروانے کی طرح محنت اور خطرات کی آگ میں طود پڑو اور سونے کی تھیلی (پیر بن کر لوگوں سے نذرانے لینے) کی نہ سوچو، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے ایسے زور کو چھوڑو اور اللہ کی بارگاہ میں زاری كرو ـ الله تعالى كا رحم وكرم اورفضل زارى كے رائے ہے ہى آتا ہے، جو زارى كرتا ہے اس ير رحم زيادہ كيا جاتا ہے، لبذا اس کے رحم کو زاری میں تلاش کرو۔ مجبور اور مضطرب کی زاری جلدی جاتی ہے اور جھوٹی زاری کسی مطلب کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، جس طرح ایوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بوسف کی موت کی خبر اینے والد کو سنا کر حجوثا رونا روبا تقابه

مولانا روم فرماتے ہیں کہ \_

لیک چوں پروانہ ور آتش بتاز کیسہ ذر برمروز و یاک باز کیکن پروانہ کی طرح آگ میں کود پڑو، سونے کی تھیلی نہ سیو اور یا کباز رہو۔  $(\Delta \Lambda/\Delta)$ 

اخلاص کے ساتھ ریاضات، مجاہدات کی تکالیف برداشت کرو، ان ریاضات سے یہ مقصد نہ رکھو کہ ایک دن ہیر و مرشد بن کر مریدوں سے ہیم و زر کمائیں گے اور تھیلیاں بھریں گے۔

زور را بگذار و زاری را بگیر رم سوئے زاری آید اے نقیر زور کو چھوڑ و اور زاری کو اختیار کرو، اے فقیر! خداوند تعالی کا رحم زاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ (DA/D)

مر عنى زارى بياني رحم أو در زاري خود باز مُو

اگرتم زاری کرو گے تو اس کا رخم اینے أوپر مبذول یاؤ گے، اس کے رخم کو اپنی زاری میں طلب کرو۔ (۵۸/۵) زاری مُضطر که تشنه معنوی ست زاری سرد و دردغ آن غوی ست

مجبور پیاہے کی زاری کچی (زاری) ہے، بخلاف اس کے شندی اور جھوٹی زاری اس گراہ کی ہے جو کسی غرض سے

رونے والی صورت بناتا ہے۔ (an/a) گرییء اِخوان بوسف حیافت کاندرون شان پُر زرشک و علقت

حضرت معسف عليه السلام كے محاتيوں كا رونا ايك بناوث ہے كيونكه ان كا ول تو حضرت معسف عليه السلام كے خلاف رشک اور خرابی سے پر ہے پھر ان کی مدردی میں رونا وحونا کیا ہے۔ (بیر جھوٹا رونا ہے)

گریے با صدق پر جانہا ذئذ تا کہ چے و عرش را گریاں گند سچا رونا جانوں یا روحوں پر اثر کرتا ہے، حتیٰ کہ آسان اور عرش کو بھی زلا دیتا ہے۔

گریے ہے صدق بے سوزش بود دوں بر گریے اش خندال شود (بخلاف) اس کے صدق سے خالی رونا جو شخیس رکھتا، اس لیے شیطان بھی اس (رونے والے) کے رونے کا غذاق (حلام)

عقل و دلہا ہے گانے عرثی اند در پردہ عرثی نور ہے از نور عرثی میزید (انبان کی) عقل اور قلوب بلاقبہ عرش سے منسوب ہیں اور در پردہ عرثی نور سے زندہ ہیں۔ (۲/۵) گرچمی خواہی کہ مشکل حل شود

#### (اگرمشکل کوحل کرنا جاہتے ہوتو)

اگر آدی جاہے کہ محروی کا کانٹا پھول میں بدل جائے تو اس آدی کو جائیے کہ وہ اپنے طفل چیٹم کو رُلائے کیونکہ مراد مندی رونے پر موقوف ہے۔ رو کر، گڑ گڑا کر دُعا مائے بغیر اپنے مُدعا میں کامیابی ناممکن ہے۔ ای طرح ایک زاہد کو اس کے ایک دوست نے کہا کہ اتنا نہ رویا کرو کہ آنکھ میں کوئی خرابی آ جائے تو زاہد نے کہا، اگر رونے سے بہا تکھیں حق تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کریں گی تو پھر ان کے جانے کا کیا نم، وصال حق میں مشاہدہ کریں گی تو پھر ان کے جانے کا کیا نم، وصال حق میں مشاہدہ کہا کہ کو اندھی وو آئکھیں ملیں گی وہ کیا کم جیں، اگر وہ مشاہدہ کرال نہ کریں گی تو بے شک جاتی رہیں، ایک بد بخت آنکھ کو اندھی جو جانے دو۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ اللہ اللہ تعالی عند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ''اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہیں جب اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں میں جتلا کرتا ہوں تو اگر وہ صبر کرے تو ہیں ان دونوں کے عوض اس کو جنت دول گا۔'' (ان دو چیزوں ہے) آپ کی مراد اس کی دو آئیسیں ہیں۔ (مشکلوة شریف اللا حادیث القدسیة میں 101)

مولانا روم ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں \_ خار محروی بگل مُبدل گرہمی خواہی کہ مُشکل حل شود (00/r) اگرتم جائے ہو کہ مشکل حل ہو جائے اور محروی کا کاٹنا چھول میں بدل جائے۔ گر ہمی خوابی کہ آل خلعت رسد پس مجریاں طفل دیدہ نم جمد اگرتم چاہو کہ خلعت قبول حق تم کوٹل جائے تو اپنے طفل چیٹم کوجسم پر رلاؤ۔ (DD/F) بے تقرع کامیانی مشکل است كام خود موقوف زارى دلست مراد مندی دل کے رونے پر موقوف ہے، گز گڑا کر دُعا کیے بغیر کامیالی مشکل ہے۔ (00/r) چھ بیند یا نہ بیند آں جمال گفت زاید از دو بیرون نیست حال (DD/T) زاہد نے کہا، میرا حال دوصورتوں سے خالی نہیں، آٹکھ اس کے جمال کو دیکھے گی یا نہ دیکھے گی۔

# ناكم اين را نالها خوش آيدش

#### (میں اس لیے روتا ہول کہ خدا کو رونا پند ہے)

جوبندہ گزرے ہوئے اعمال کے غم میں اپنی غلطیوں پرشرمندہ ہوکر اپنی آئکھوں ہے آنو بہاتا ہے تو فی الحقیقت وہ آنونیس بلکہ موتی ہیں، ان کو آنو بجھنا غلطی ہے۔ ای طرح اللہ تعالی کو گریہ و زاری بہت پند ہے۔ میں اس کے ناز سے کیوں کر دے آنو نہ بہاؤں، میں اس کے عاشقوں کے طقے میں کیوں داخل نہ ہو جاؤں، میں اس کے دن کو روشی بخشے والے چہرے کو دکھے بغیر کیوں نہ رات کی طرح سیاہ بخت ہو جاؤں؟ میں اس لیے روتا ہوں کہ حق تعالیٰ کو روٹا اچھا لگتا ہے۔

محبوب حقیق اپنے عشاق کے درد سے اس لیے خوش ہے کہ وہ اس کے عشق و محبت کے مقتضیات سے ہادر درد ہر چند عشاق کے لیے تکلیف وہ ہے گر چونکہ وہ رضائے محبوب کا باعث ہے ادر محبوب کا مرغوب بھی محبوب ہوتا ہے اس لیے درد اُن کو محبوب ہے۔

مولانا روم کا کلام اس کی عکای کرتا ہے ۔

عاشتم بر رنج خویش و درد خویش بہر خوشنودی شاہ فرد خویش بہر خوشنودی شاہ فرد خویش بین این از از ۱۹۹۱) میں اپنے رنج و درد کا عاشق ہوں اور اپنے آ قائے واحد کی خوش کی خاطر اپنے رنج اور اپنے درد کو چاہتا ہوں۔ (۱۹۹۱) تالم اہرا تالمها خوش آیدش از دو عالم تالمہ و غم بایدش بین ای لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے، اس کو دو جہاں سے نالہ وغم بھاتا ہے۔ (۱۹۸۱) خاک میں ای کے روتا ہوں کہ اس مر جھم تا زگو ہر کی شود دو بج چھم میں غم کی مٹی کو آئھوں کا شرمہ بناتا ہوں تا کہ دونوں آئھوں کے دریا اشک کے موتیوں سے بجر جائیں۔ (۱۹۹۱)

# (اگر روئے اور استغفار کرے تو خدا کا نور رفتہ مل جاتا ہے)

محر بنالبدے ومستغفر شدے

ذعا و مناجات اور توبہ و استغفار کرنے کو تو بہت ہے لوگ کرتے ہیں گر توبہ کے لئے گریہ و زاری بہت ضروری ہے۔ جب تک سوزش دل کی بجل اور دونوں آئکھوں کے آنسوؤں کا پانی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کی آگ کب تسکین پا علی ہے؟ جس طرح میوہ کی پختگی کے لئے حرارت اور پانی چاہیے ای طرح میوہ اعمال کی پختگی کے لئے موارت اور پانی چاہیے ای طرح میوہ اعمال کی پختگی کے لئے موزش قلب اور الحکاباری چشم کی ضرورت ہے، اس طرح کرنے سے سب کی دعائیں مقبول ہوں گی اور سب اپنی مفتول کی اور سب اپنی مفت کا پھل پائیں گے۔

می بباید تاب و آب توبہ را شرط شد برق و سمابے توبہ را (کیونکہ) توبہ کے لئے (بقراری) اور بادل (کیونکہ) توبہ کے لئے سوزش (قلب) اور اشکباری (چشم) کی ضرورت ہے۔ توبہ کے لئے (بقراری) اور بادل (کیاسی اشکباری بھی جاہیے)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پانی کو زیمن کے اندر چھپا دوں اور چشموں کو فتکی کا خطہ بنا دوں، تو کون ہے جو اس پانی کو دوبارہ چشموں میں لائے؟ سوائے میرے جو کہ بے مثل ہوں، ہزرگی اور اہمیت والا ہوں۔ ایک قاری قرآن مجید میں ہے ''ماء کھنے غورڈا'' (الملک: ۴۰) (جس کے معنے ہیں کہ اگر میں بند کر دوں پانی کو) پڑھ رہا تھا تو ایک ذریا فلسفی اس وقت مدرہ کے پاس ہے گزر رہا تھا، اس نے اس آیت کے جواب میں یہ کلمات کہہ ڈالے ایک ذریا فلسفی اس وقت مدرہ کے پاس ہے گزر رہا تھا، اس نے اس آیت کے جواب میں یہ کلمات کہہ ڈالے سویا اور خواب میں ایک شیر مردکو دیکھا، جس نے اس کے منہ پر ایک تھیٹر مارا اور اس کی دونوں آئسی اندھی کر دیں اور جھڑک کر کہا، اگر تو سچا ہے تو پہلے ذرا اپنے ان دونوں چشرہ چٹم میں ہے اپنی طاقت وعلم کے ساتھ نور تو نکال اور جھڑک کر کہا، اگر تو سچا ہے تو پہلے ذرا اپنے ان دونوں چشرہ چٹم میں ہے اپنی طاقت وعلم کے ساتھ نور تو نکال اور جس کے ساتھ نور تو نکال اور اپنی گئی گئی ہے شرمندہ ہو کر تو ہو گریہ زاری کر لیتا تو یہ بعید نہ تھا کہ اس کا گم خدہ نور خدا کے فضل و کرم سے پھر ظاہر ہو جاتا لیکن تو ہو و استعفار پر مائل ہونا بھی ہر شخص کے اختیار میں نہیں، تو ہے مزے کی چاہ ہر غافل کو نہیں ہوتی ہوتی۔ اعمال بدی خرابی اور انکار حق کی نحوست نے اس قلسفی کے دل پر تو ہ کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ قلسفی لوگوں کے ہوتی۔ اعمال بدی خرابی اور انکار حق کی نحوست نے اس قلسفی کے دل پر تو ہ کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ قلسفی لوگوں کے ہوتی۔ اعمال بدی خرابی اور انکار حق کی نحوست نے اس قلسفی کے دل پر تو ہ کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ قلسفی لوگوں کے تھوب اس قسم کے ایمان و یقین کے نور سے بہرہ ہوتے ہیں۔ مولاناً فرماتے ہیں

مر بنالیدے و مستخفر محدے اور رفتہ از کرم ظاہر محدے اگر وہ (اپنی اس گتافی سے نادم ہوکر) رو دیتا اور استغفار کرتا تو (بعید نہ تھا کہ اس کا) گم شدہ نور (رصت خدا کے کرم سے (پھر) ظاہر ہو جاتا۔

یہاں ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے کہ امام بخاری جوانی کی حالت میں اندھے ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے زاری کی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی میرے جیٹے کو ایسے بینا کر دے جیسے وہ ماں کے پیٹ میں بینا تھا۔ امام بخاری کی بینائی ورست ہوگئی اور بخاری شریف آپ نے اس بینائی کے طنے کے بعد کاسی۔

رحمتے بے علتے بروے بتانت

### (رونے والے پر بلا تاخیر رحت والی نازل ہوتی ہے)

انسان کے دل میں بنی نوع انسان کی تکلیف و مصیبت کو دکھے کر جو ایک قدرتی درد پیدا ہوتا ہے، اس کو علماتے اور اخلاق نے شفقت و رقت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ نوع انسان کے نضائلِ خاصہ میں سے ایک نضیلت ہے اور پھر اس وقت در دِ دل اور رقت و شفقت کی شان وعظمت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب کہ اس کا کوئی خاص باعث

اور سبب نہ ہولین کسی خاص قرابت یا صحبت اور رفاقت کا تعلق اس کا محرک نہ ہواور اس کی تہہ میں کوئی احسانِ ماضی یا توقع مستقبل اثر انداز نہ ہوتو ایسے در و دل کومولائا نے رحت بے علّت کہا ہے۔

شریت پاک نے کسی عزیز کے فراق یا موت پر جہاں نوحہ خوانی و سینہ کوئی اور بے مبری کے افعال سے مخق کے ساتھ منع کیا ہے، وہاں اشکباری کو جو در دِ دل کی اضطراری مقتضیات انسانی سے ہے، جائز رکھا ہے بلکہ اس کو رحمت ترار دیا ہے۔ موسوم کیا ہے۔ اس لیے مولا نُانے بھی اس کو رحمت قرار دیا ہے

باز اندر چیم خود او گریہ یافت رحمت بے علیے بروے بتافت کیر انھوں نے اپنی آنکھ میں رونے کا اثر پایا (اور اللہ تعالیٰ کی صفت ) رحمت نے جو کھن بے علیت ہے ان پر جمل کی۔ پھر انھوں نے اپنی آنکھ میں رونے کا اثر پایا (اور اللہ تعالیٰ کی صفت ) رحمت نے جو کھن بے علیت ہے ان پر جمل کی۔ (۲۵۲/۱)

### ہیں بہ پشتو آل کمن جرم گناہ (توبہ کے میچھے جرم گناہ نہ کرو)

قلب کشر ہے گناہ نے تاریک اور سنخ ہو جائے تو گھر نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی اور انسان کرا کام کرنا اپنا پیشہ بنا لیتا ہے اور احساس اور فکر کی آئھ میں خاک ڈال لیتا ہے ، حتیٰ کہ گھر نہ گناہ کی کرائی سوجھتی ہے اور نہ اس کا کر انجام خیال میں آتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ توبہ و استغفار کا ارادہ نہیں کرتا تو وہ گناہ اس کے دل کو اور بھی اچھا گئا ہے اور ایک بے وین انسان کی طرح کفر کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ کشر ہے گناہ کی وجہ ہے اس کے دل پر زنگار غفلت کی ساٹھ تہیں چڑھ جاتی ہیں، وہ زنگ اس کے دل کے لوے کو کھانے لگتا ہے، پھر اس کا قلب بالکل سیاہ اور منٹے ہو جاتا ہے، جسے کافر کی روح۔

توب و استغفار کے ساتھ بخز و اکساری اور احکامِ شرع پر گامزن رہنا چاہیے۔ اس مجروسہ پر گناہ کیرہ اور گناہ صغیرہ پر ساری زندگی گزار لینا کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھے رہیں گے اور آخری عمر میں گریہ زاری و توبہ کر لول گا، غلط ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ سب کی توبہ قبول ہوگی اور سب کو استغفار کا صلہ طے گا، لہذا یہ خیال چھوڑ دو کہ گناہ کر کے توبہ کر لول گا اور بخشش ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے ہر وقت فضل و کرم ما تکتے رہنا چاہیے ہے گئاہ کناہ کر کے توبہ کر لول گا اور حق تعالیٰ کی بناہ میں آ ہیں بہ پشت آل کمن جرم و گناہ کے مرتکب نہ ہونا کہ میں (پھر بھی) توبہ کر لول گا (اور حق تعالیٰ کی) پناہ میں آ جوائل گا۔

توبہ ندیشد وگر شیریں شود برداش آں جرم تابیدیں شود توبہ کی فکر نہیں کرتا اور پھر میٹھا بن جاتا ہے، اس کے دل پر وہ گناہ یہاں تک چھا جاتا ہے کہ وہ بے دین ہو جاتا ہے۔

بياليسوال باب

# تو کل

کی کام میں اسباب افتیار کرنے کے باوجود اسباب پر مجروسہ نہ کرتے ہوئے فظ اللہ تعالی پر مجروسہ کرنے کا امام تو گل ہے اور یہی تو گل کے لئی فدا پر مجروسہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مجمی تو گل کے معنی خدا پر مجروسہ کرنے کے ہیں۔ ترک اسباب کو تو گل سجھنا، بے مجمی اور اسلامی تصور کے منافی ہے۔ تو کل کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ' وَعَلَى اللّٰهِ فَلُیۡتَوَ مُکُلِ اللّٰمُومِنُونَ '' (ایراہیم: ۱۱) یعنی خدا ہی پرمومنوں کو مجروسہ رکھنا چاہیے ''فَلُیْتَوَ مُکُلِ اللّٰمِ مِنْوَ مُنُونَ کی اطاعت لازم ہے۔ وکیل کو کام سونپ دینے کے بعد موکل سونہیں جاتا بلکہ پوری جدوجہد کرتا ہے تاکہ کام میں سستی نہ ہو۔ یہی منشاء اللّٰی ہے کہ توکل تو اللہ تعالی پر کرو مگر اپنے کام کے لئے احکام وقوانین کے مطابق جدوجہد بھی جاری رکھو۔

#### توکل کے غلطمعنی

مغربی تہذیب اور مادہ پرست لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ جو کچی بھی ہوتا ہے اسباب ہی ہے ہوا ر بیہ بچھتے ہیں کہ کا نتات صرف علّت ومعلول کے غیر منتبی سلسلے کا نام ہے اور اسباب کے علاوہ کچی نہیں۔ ان خیالات کا ہمارے رُوحانی نظریات پر بیہ اثر ہوا ہے کہ لوگوں کی ایک اکثریّت نے اسباب پر ہی آئھسیں جمالی ہیں۔ اسباب کے ساتھ رُوحانی پہلو کو بھی مرز نظر رکھنا مسلمانوں کا امّیاز ہے، جب کہ فرکی ونیا والے فقط مادی پہلو اختیار کرتے ہیں اور رُوحانی پہلو کو نظر انداز کر ویے ہیں۔

### توكل كى فضيلت مين احاديث

- ا۔ حفرت عمر رض الله تعالی منے ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سُنا کہ''اگرتم خدا پر توکل کرو، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ حمہیں اس طرح رزق دے گا، جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، وہ مج کو بالکل بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔'' (مشکلوۃ، ج ۲،ص ۵۲۰،۵۱۹)
- ۲۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عند ہے مروی صدیث کا خلاصہ یوں ہے کہ "آ وی کا دل واد یوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور جس کا توکل اللہ پر ہو تو اللہ تعالی اس کو واد یوں اور راستوں میں بھٹکنے ہے بچا لے گا۔ "
  - ٣- ايك مديث يس ع: آپ على فرمايا كه وخب محنت كرو اور الله تعالى بركال توكل كرو-"
- س۔ بخاری شریف میں: حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ
  ''خدا تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری اللہ کے سر ہزار اشخاص کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں وافل

  کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، شکون نہیں لیتے، منتر نہیں پڑھتے، بلکہ خدا پر بی توکل کرتے
  ہیں۔'' (مفکلوٰ ہے، جم م ۵۱۸)
- ۵۔ ایک روایت میں ہے: کہ'' حضرت انس بن مالک رض اللہ تعالی عدفرماتے ہیں کہ ایک تاقہ سوار سحائی نے حضور مالئے ہیں کہ ایک تاقہ سوار سحائی نے حضور مالئے ہے دریافت کیا کہ اس اوٹنی کو چھوڑ دول اور اللہ تعالی پر مجروسہ کے رہول۔ آپ ملائے نے فرمایا کہ اس کی ٹاکول میں ری باندھو اور پھر اللہ تعالی پر مجروسہ کرو۔'' (الدررالمنتشر ق،ص ۹۱، احیاء علوم الدین، جس، ص ۲۳۳)

#### علامات متوكل

یکی بن معاذ رضی اللہ تعالی عدے کی نے بوچھا کہ انسان کب متوکل کہلاتا ہے؟ فرمایا! جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانے پر راضی ہو جائے۔ سہل بن عبداللہ نے فرمایا ہے کہ متوکل کی تین علامات ہیں:

ا۔ وہ ندگی ہے مانتے ۲۔ ندگی چیز کو رد کرے ۳۔ نداچ پاس کچھ رو کے۔ آپ کا یہ بھی قول ہے کہ تو کُل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو، جس طرح مردہ غسال کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اے پلٹتا ہے اور مردہ ندکوئی حرکت کر سکتا ہے اور ندکوئی تدبیر۔ تو کُل کے ساتھ جدو جہد کرتا

حضرت علامہ اقبال نے بھی اسباب کو اختیار کرنے پر اور محنت کرنے پر زور دیا ہے۔ اسلام کی تعلیم بھی ہیے ہے کہ جنتی طاقت ہے اتن محنت اور کوشش کی جائے اور پھر نتیجہ اللہ تعالٰی کی ذات پر چھوڑ دے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا جمود کے ہوا کچھنہیں۔حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے وہ قوم نہیں لائق بنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے خبر نہیں کیا نام ہے اُس کا فدا فرجی کہ خود فرجی اللہ کا ہے اند نات ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ تقدیر کے پابند باتات و جمادات موس نقط احکامِ اللی کا ہے پابند اگر آن میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر سلماں موس ہے تو وہ آپ ہے تقدیر اللی کافر ہے تو ہے تالیج تقدیر سلماں موس ہے تو وہ آپ ہے تقدیر اللی میں نے تو کیا پردہ امرار کو بھی چاک دیرینہ ہے ترا مرض کور تھائی میں نے تو کیا پردہ امرار کو بھی چاک دیرینہ ہے ترا مرض کور تھائی کھے میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک دیرینہ ہے ترا مرض کور دیکھ اللہ تعالی کھے میں نوات کیا انعامات دیتا ہے کہ اے مسلمان! کام کر اور پھر دیکھ اللہ تعالی کھے کیا انعامات دیتا ہے؟

تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر برداں کیوں نہیں ہے؟ لیعنی قضا کے منتظر نہ رہو بلکہ قضا مومن کی منتظر ہوتی ہے۔ تو کل اور جدوجہد پر مولانا رومؓ نے بڑی سیر حاصل مشکگو کی ہے، جوشعروں کی شکل میں چیش کی جا رہی ہے۔

گفت مینجبر با آواز بلند کے گفت باندہ دو۔ (۱۱۹/۱)

توکل اختیار کرنا نی پاک ﷺ کی سنت ہے۔ آنخصور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے ' اِعْقِلُهَا وَتَوَكُّلُ' لَعِن اُون كُو ری سے باندھ اور خُدا ير بجروسہ كريعنى حفاظت كے لئے جو اسباب ہيں وہ بھی اختيار كر۔

نیت کیے از تو کل خوب تر چیت از تنگیم خود محبوب تر کوئی کوشش تو کل سے بہتر نہیں، تنگیم و رضا ہے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟

اس شعر میں مولاناً فرماتے ہیں کہ توکل ہے کوئی چیز بہتر نہیں یعنی کوئی کوشش بہتر نہیں، جو انسان خداکی رضا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کے وہ خدا پر توکل کرے لیکن توکل اس طرح کرے کہ پہلے راو کب اختیار کرے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، قرآن مجید میں ہے "وَمَن يُتَو تُحلُ عَلَى اللہ فَهُوَ حَسُبُهُ" اور جو اللہ پر توکل کے ساتھ اللہ فَهُوَ حَسُبُهُ" اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے (الطلاق: ۳)۔ اس آیت ہے یہ مراد ہے کہ اگر یقین کے ساتھ توکل شامل ہو تو جس بات پر توکل کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اس پر طویل گفتگو کی اور کتاب میں کی جائے گی۔

تقذیرِ الہی کا مقابلہ فضول ہے

ملک مصریل ایک ظالم بادشاہ کا نام ولید بن مصعب اور لقب فرعون تھا۔ وہ خدائی کا مدعی تھا اور لوگوں کو اپنی پرستش پر مجبور کرتا تھا۔ قیاس سے کاہنوں نے بہتجبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک فحض پیدا ہوگا جوتم کو اور تہادے

مذہب کو تباہ کر دے گا تو اُس ہتم گر نے دشن سے بیخے کے لئے بارہ ہزار معصوم و بے گناہ بیج قتل کرا دیے۔ اس کوکوئی خبر نہ تھی کہ وہ وسی میرے گھر میں پرورش یا رہا ہے اور میری ہی گود میں کھیل رہا ہے۔ غرض میر کہ تقدیر الہی كا مقابله فضول ب، دراصل مقابله كرنے والا خود اين باتھوں مقتضائے تقدر كو بورا كرتا ہے۔

یوں قتل ہے بچوں کے مجمی ہوتا نہ بدنام افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

مولانا روم فرماتے ہیں ہے

در به بست و دیمن اندر خانه بود حيلهٔ فرعون زي افسانه بود تفنا سے گریز کرنے والے نے وغمن سے بیخ کے لئے دروازہ بند کر لیا اور (تماشہ یہ کہ) وغمن گھر ہی میں (موجود) تھا، فرعون کا حیلہ (مجی) اس بات (کے قبیل سے تھا) (14-/1)

صد بزارال طِقل عصت آل كينه كش وانكه أو مي بُست اندر خانه اش أس كينہ والے نے (بني امرائيل كے) لاكھوں بجے مروا ڈالے اور جس كو (قتل كرنے كے لئے وہ تلاش كرتا تھا وہ (خوداس کے گھر میں موجود تھا)۔ (14-/1)

در تو کل تکیہ برغیرے خطاست

(توکل میں غیر یر بحروسہ غلط ہے)

پی بدانکہ کنب ہا از ضعف خاست در توکل کلیے بر غیرے خطاست پس جان لے کہ کوشش ضعف اعتقاد سے پیدا ہوتی ہیں، تو کل میں غیر پر بھروسہ غلط ہے۔ اس شعر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ توکل تمام ذرائع رزق سے افضل ہے۔ توکل سے بہتر رزق کا کوئی ذرایعہ نہیں بلکہ یہاں تک بیان کر رہے ہیں کہ کب کوئی فطری وضروری امرنہیں ہے بلکہ اس کا رواج بوں میزا ہے کہ لوگ رُوحانی کمزوری کے سبب توکل کے معتقد نہیں ہوئے تھے تو قدرت نے اُن کے لئے روزی کے اکتساب کا حیلہ نکالا جو اُن کی استعداد کے مطابق ہو، ورنہ کافی عرصہ تک پلا اسباب روزی دی جاتی رہی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح مریض کو اگر کڑوی دوائی اچھی نہ لگے تو اس کو پلانے کے لئے اُس میں قند ملا دی جاتی ہے تا کہ وہ اُس کو پی لے،

تقدیر کے سامنے تدبیر بھی کوئی کام نہیں کرتی

ال طرح كسب بعى تدبير ہے۔

. بن گریزی از بلا سوئے بلا بی جد از مار سوئے الادیا بہت سے غیر متو کل لوگ (ایک) بلا سے بھا گتے ہیں تو دوسری (اس سے بزی) بلاکی طرف جا نکلتے ہیں، (اس طرح) بہت سے لوگ سانپ سے بھا گتے ہیں (تو) اڑد ہے کی طرف جا تینیتے ہیں۔ (119/1)

تقدر کے آگے تد بیر نہیں چلتی اور ای طرح قضا ہے بیخ کے لئے کوئی تد بیر کرنا خود قضا کی طرف چلنا ہے۔
انسان معنی و تد بیر کرتا ہے لیکن تقدیر اُس کے کام پر پانی پھیر دیتی ہے۔ انسان تمام اسباب و ذرائع ہے دستبردار ہوجائے اور توکُل وسلیم کے زُعم میں اُس بَلا کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ جان دیدے، حالانکہ مہا لک سے پر بیز، خطرات ہے بیجاؤ، دیمن کی مدافعت ہے سب تقاضائے عقل ہیں۔ یہ کوئی قضا ہے گریز نہیں اور نہ توکُل کے خلاف ہے۔ محتاط آ دی جو قضا پر ایمان رکھتا ہے جب وہ کی بلا ہے بیخ کے لئے کوشش کرتا ہے تو لوگ اُسے طعنہ دیتے ہیں کہ وہ قضا ہے بھا گنا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے بلکہ اچھے اچھے بزرگان وین نے ذریمن ہے دوست حقیقی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا اختیار کیا۔ ای طرح حضور اللہ نے کہ دوست حقیقی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا اختیار کیا۔ ای طرح حضور اللہ نے کہ سب بھی خدا نے کی طرف بجرت کی۔ جس طرح بلا و مصیبت خدا کی بنائی ہوئی ہے، ای طرح اس سے بیخ کے اسباب بھی خدا نے کا طرف بجرت کی۔ جس طرح بلا و مصیبت خدا کی بنائی ہوئی ہے، ای طرح اس سے بیخ کے اسباب بھی خدا نے بیا گئا ہے،

در تو گل کسب و جہد اولی ترست ( تو گل میں سعی وکسب کرنا بہتر ہے)

یہاں توکل میں کب اور کوشش کو اختیار کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ۔
سعی وکسب کے بارے میں قرآن و حدیث میں بھی زور دیا گیا ہے۔ قرآن (سورۃ النجم آیت ۳۹) میں ہے "لَیْسَ بلانسانِ اِلّا مَا سَعٰی." نہیں ہے انسان کے لئے گر جو کوشش کرے۔ حدیث پاک ہے "اَلْکاسِبْ حَبِیْبُ اللّٰهِ" حلل روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کوشش اور کسب انسان کے لئے کتنا اہم ہے۔ ایک مرتبہ حضور عظی نے ایک عرابی کو دیکھا کہ اُس نے اپنا اونٹ مجد کے دروازے پر بڑھا دیا اور کہا "نو گُلُتُ عَلَی اللّه" یعنی اس کی حفاظت کے لئے اللہ پر توکل کرتا ہوں تو حضور عظی نے فرمایا کہ" توکل کے ساتھ اس کا ذائو بھی باندھ دو۔" جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے اسباب ظاہری کو بھی کام میں لاؤ اور توکل بھی کرو۔ اسباب ظاہری توکل کے حاتھ توکل کرو۔ جے توکل یہ اسباب ظاہری توکل کرو۔ جے توکل ہو۔ مولانا رومٌ فرماتے ہیں کہ سے کہ استعالی اسباب کے ساتھ حافظ حقیق اللہ تعالیٰ کو مجھو۔ مولانا رومٌ فرماتے ہیں کہ

ور توکل کب و خبد اولی ترست تا صبیب حق شوی ایں بہتر ست توکّل میں کب اور کوشش بہتر ہے تا کہتم القد تعالیٰ کے بیارے بن جاؤ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ (۱۱۹۱۱)

جهد كن جد علما تا واربى

(جب تک فلاصی نه ملے جہد کرتے رہو)

الله تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے اسباب معیشت اور وجوہ اسباب کومقرر فرمایا ہے، اُن کو اختیار کرنا آدمی

کی ذمہ داری ہے اور اُن سے بے خبر رہنا آ دی کی جاقت ہے۔ ای طرح امام غزائی نے ایک واقعہ احیاء العلوم میں کھا ہے کہ ایک زاہد نے تمام اسباب ترک کرکے اللہ تعالیٰ پر تو کُل کرتے ہوئے ایک غار میں ڈیرہ لگایا، جہاں ایک ہفتہ بھوک کا نے کے بعد جب وہ تھ ہوگیا تو اُس نے دع کی کہ البی! تو نے جو رزق میرے لئے مقرر کیا ہے یا وہ بھتے ہو کہ ترک و دنیا ہے ہماری حکمت کو تو دے دے یا موت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا۔ کیا تم چاہے ہو کہ ترک و دنیا ہے ہماری حکمت کو تو دو اور کیا تم چائے خبیں کہ جمیں اپنے دست قدرت سے اپنے بندے کو رزق دینے ہے، اپنے بندوں کے ہاتھوں دلانا زیادہ مجبوب ہے۔ امام ممدور آ آ گے چل کر فرماتے ہیں کہ تمام اسباب کو ترک کر دینا حکمت البہ یا تھوں دلانا زیادہ مجبوب ہے۔ امام ممدور آ آ گے چل کر فرماتے ہیں کہ تمام اسباب کو ترک کر دینا حکمت البہ تعالیٰ کو ایسے غیب کی روزی دینے نے زیادہ عزیز ہے۔ جدوجہد کے متعلق مولانا روم کا قول ہے کہ جہد کن چیڈ نے نما تا وا ربی ، گر تو از غیدش بمائی آ بابی کوشش کر، تندہ کی روزی دینے نما تا وا ربی ، گر تو از غیدش بمائی آبابی کوشش کر، تندہ کی روزی (مشکلات معیشت ہے) نجات پائے اور اگر اس (کیم مطلق اور قادر برق) کے مقدر کے ہوئے) جدوجہد ہے تو (قاص) رہ گیا تو احتی ہوئے اور اگر اس (کیم مطلق اور قادر برق) کے مقدر کے ہوئے) جدوجہد ہے تو (قاص) رہ گیا تو احتی ہوئے۔

تنتاليسوال باب

### عبادت نماز و روزه

نماز و روزہ کو اسلام کے اہم ارکان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ماہ رمضان تو سال میں ایک بار ہی آتا ہے گر نماز ایک ایک عبادت ہے جس میں ہرمسلمان کو روزانہ پانچ مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن میں پانچ بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تھم صرف نماز کی بابت ہی دیا گیا ہے، جس سے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے تمام ارکان سے زیادہ نماز کے رکن کو ہی اہمیت حاصل ہے۔

نماز کی اہمیت کا اندازہ مطلوب ہوتو ہماری تصانیف 'دمخسن نماز'' ، ' نشان منزل' اور ' اقامت صلوق' کا مطالعہ بہت سُو دمند ہوگا کیونکہ ان کتب میں بہ خوبی ہے کہ ان کے مضامین پوری تفاصیل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور قار کین کو ان کا طرزِ تحریر نہایت دل چسپ اور موٹر انداز میں مل سکتا ہے۔ سب سے بردی بات بہ ہے کہ ان کتابوں کوعوام کے لئے شائع کیا گیا ہے، لہذا معمولی تعلیم والے حضرات بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی قیمت اتن کم رکھی گئی ہے کہ غریب سے غریب شخص بھی اس کو خرید سکتا ہے اور اگر مصنف کے گھر سے ان کو خریدا جائے تو تمام کتب پر چالیس فیصد رعایت مل سکتی ہے۔ ندکورہ بالا کتب کے مطالعہ سے نماز کے متعلق اور روزہ کے متعلق بھی کامل تفصیل کی جاسکتی ہے۔

زیرِ نظر تحریر میں نماز پر مولاناً کے چند اشعار کے ساتھ ساتھ مختفر مگر جامع معلومات دی جا رہی ہیں اور روز ہے پر بھی کچھ بیانات شامل کر دیئے گئے ہیں۔

#### نماز کی اہمیت کے متعلق مجھ نکات

اپنی افادیت کی بناء پر اسلام کے تمام ارکان بہت اہمیت رکھتے ہیں گر نماز کو ان سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بیداہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، نماز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ تمام فرائض اسلام، مثلاً حج، زکوۃ، صیام وغیرہ کے احکام جب نازل ہوئے تو ان کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مختلف آیات نازل فرمائیں اور ان آیات کے ذریعے اُن کو فرض قرار دیا گر نماز کے لئے رسول اللہ متعلق کومعراج میں نکا کر محم دیا گیا ہے۔

حضرت خواجہ حسن بھریؒ نے فرمایا کہ نمازی کے لئے تین خصوصی عزیمیں ہیں: (جو احادیث ہیں بھی وارد ہیں)
ایک بیاکہ جب انسان نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کر آسان تک اس پر رحمت کی گھٹا چھا جاتی ہے اور نکیاں بارش کی طرح برتی ہیں۔ دوسرے بیاکہ فرشتے نمازی کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور اُس کو اپنا گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تیسرے بیاکہ جب مسلمان نماز کی نتیت باندھتا ہے تو رب العالمین کی تجلیات سامنے آ جاتی ہیں اور ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی! اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بیٹمام با تیں کر رہا ہے (ایاک نفیلہ و ایاک نفیلہ و ایاک نفیلہ و ایاک نفیلہ کی نہار کی حساسے کے سامنے کے دور نماز کی حالت میں ہی مرجائے اور بھی بھی بس نہ کرے۔

ایک صدی شریف میں وارد ہے کہ قیامت کے دن جب نمازیوں کو جنت میں جانے کا تھم ہوگا تو سب سے پہلے ایک جماعت جنت میں جائے گی، جن کے چہروں کی چمک سورج کی طرح ہوگ۔ فرشتے اُن ہے پوچیس گے کہ تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جم مسلمان میں اور نماز کی حفاظت کرتے سے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جم مسلمان میں اور نماز کی حفاظت کرتے سے ہو جواب دیں گے کہ جم نماز ہے پہلے ہی مسجد میں آکر علی تھا۔ فرشتے پوچیس گے کہ کس طرح حفاظت کرتے سے ؟ جواب دیں گے کہ جم نماز ہے پہلے ہی مسجد میں آکر چائے جاتے ہوں گے کہ جم نماز ہے پہلے ہی مسجد میں آکر چائے جاتے ہوں گے کہ جم اذان ہے پہلے ہاوضو ہو کر بیٹھ چائے کی طرح چکد رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا تو جواب دیں گے کہ جم اذان ہے پہلے ہاوضو ہو کر بیٹھ جایا کرتے سے اور اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ جایا کرتے سے۔ تیمری جماعت کے چہرے ساروں کی طرح چکدار جواب کی طرح اللے کہ خواب کی طرح پکدار اس کی طرح اللے کا خیال رکھتے ہے۔ اس طرح اہل ایمان جب قبروں سے نکل کر میدان حشر میں آئیں گے تو اُن کی عجیب شان ہوگی، اُن کے ہمی نور ہوگا اور اُن کے دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ (اس کی روشی چاروں طرف ہوگی) بیدنور قوت ایمان اور اعمان کے دور سے مطابق ہوگا۔ اور یہ میں جانب ہو گو اور اور سے می نور سے کہ بعض مورس ایسے ہوں گے، جن کے نور سے مدید اور عدن کی لمبی اُن کے قدم رکھنے کی جگہ روش ہوگا۔ اور سے می نور سے میانہ کور سے مانت جگمگا رہی ہوگی اور ہوا ہوگا اور اُن کے دور سے مدید اور صدی اور سے ایک کور سے اُن کی دوشی ماند پر جائے گی۔ الله کا ذکر کرنے والوں کا نور اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس کے سامنے بیا ندسورج اور ساروں کی روشی ماند پڑ جائے گی۔

#### نماز ہی اصل عبادت ہے

عبادت کا معنی تولل ہے، یعنی اللہ کے لئے صدورجہ اور انتہائی عاجزی افتیار کرنا کہ اس سے بڑھ کر عاجزی اور نہ ہو سکے۔ عبادت کا اصل مفہوم نماز ہی میں ہے، چونکہ اللہ کے لئے عزت کی انتہا کو ظاہر کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، چنانچہ (عزیز مطلق کے سامنے) انتہائے عبادت سے مراد ذلیل مطلق ہو جانا ہے۔ اگر اس مفہوم کو پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یوں تو تمام عبادتوں میں اصل بات اللہ کے تھم کے سامنے سرتسلیم خم کرنا ہے گر نماز میں جس انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری کا اظہار ہوتا ہے وہ کی اور عبادت میں موجود نہیں کیونکہ اس میں وہ اپنی ہتی کو مٹا کر اپنے سرکو خدا کے سامنے خاک پر رکھ دیتا ہے اور بھی انتہائے عبادت ہے، چنانچہ عاجزی کا اصل مفہوم نماز ہی میں پایا جاتا ہے۔ تمام عبادت کی جامع ہے۔ مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ۔ عبادات نماز میں شامل ہیں اور نماز تمام عبادات کی جامع ہے۔ مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ۔ چونکہ با تحبیر ہا مقروں گدند ہی جو گر بال از جہاں ہیروں گدند ہوں سرح تحبیر کے ساتھ جہاں سے نکل جاتے ہیں، جس طرح کوئی قربانی کا جانور دنیا ہے باہر نکل جاتا ہے۔

اقتداء کردند آل شاہاں قطار زرچ آل مُقتدائے نامدار ان شاہوں نے قطار بناکر اقتداء کی، اُس نامدار مقتداء کے پیچھے۔

مولائاً فرماتے ہیں کہ ذکر کے پانی میں سائس کھینچ کر غوط لگا او اور صبر کرو، اس کے بعدتم ذکر کے اس صاف پانی کی پوری کیفیت سرتا پا اختیار کر او گے۔ جس طرح پانی کے اندر غوط مارنے والا تکھیوں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، اس طرح یاوالی میں متعزق ہو جانے والا حواس کے بے ہودہ ادراک سے نجات یا جاتا ہے۔

معنے تکبیر ایں ست آے امیم کاے خدا پیشِ تو ما تُربال هُدیم اے امام! تکبیر کے معنی یہ بیں کہ الٰہی ہم تیرے آ گے قربان ہو گئے۔ اے امام! تکبیر کے معنی یہ بیں کہ الٰہی ہم تیرے آ گے قربان ہو گئے۔

وقت ذرئ اَللَٰهُ اَکُبَو میکن جمینی در ذرئج نفسِ کشتنی وقت ذرئ اللَٰهُ اَکُبَو میکنی جمینی در ذرئج نفسِ کشتنی گوئی اللَٰهُ اَکُبَو و آل فجوم را سریبُر تا وا رہد جال از فنا تم جانورکو ذرئ کرتے وقت الله اکبر کہتے ہو، ای طرح اس کی گردن زَنی کے لئے یعنی نفس کے ذرئ کرنے میں (نماز کے وقت) اَللَٰهُ اَکْبُو کہواور اس منحوں کا سرکاٹ ڈالو تا کہ جان تکلیف سے چھوٹ جائے) نفسِ سرکش کو کچلنا ہوتو سر بعجو د ہونا یعنی اس سک کو مصلے پر حلال کرنا اچھا ہے۔

تن چوں اسلمیل و جال ہمچوں خلیل " کرد جال سکیبر بر جسم نیمل بدن حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی مثل ہے (جس طرح مرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی مثل ہے (جس طرح

حفرت ابرائیم علیه السلام نے حفرت اساعیل علیه السلام کے گلے پر چھری رکھ دی تھی) ای طرح زوح نے شاندارجم ( کی لذات) پرتکبیر پڑھ دی۔

#### نماز وروزہ کی عبادت سے نہ صرف آخرت بلکہ دُنیا کے حالات بھی سنور جاتے ہیں

دین سے دوری کی وجہ سے حارے مسلمان أن باتوں سے قطعاً بے بہرہ ہیں، جن كا اعلان الله تعالى نے مسلمانوں کے لئے کھلے الفاظ میں کیا ہے۔ ان میں سب سے بڑا وعدہ جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اگرتم اللہ کی تابعداری میں لگ جاؤتو یہ تمام ؤنیا تمہاری تابعدار ہو جائے گی (اللہ تعالیٰ نے وُنیا کو جب پیدا کیا تو وُنیا کو اس بات كا حكم ديا كه اے دنيا! جس كو تو ميرا تابعدار ديكھے، تو اس كى تابعدار ہو جانا\_) اس وعدے كو ہم نے اور ديكر لوگوں نے بالکل صحیح یایا۔ وہ روایت حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے بہت ہے قوانین وضع کیے ہیں، جن کا ذکر اس کتاب کے آخری باب میں کر دیا ہے گر انسان ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حفرت امام شعرائی نے "طبقات الكبرى" میں حفرت امام جعفر صادق كا حسب ذيل قول نقل كيا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خدا کی تابعداری کرے تو یہ کا نئات اس کی تابعدار ہو جائے گ۔

أوُحَى اللَّهُ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ أَحُدِ مِنْ مَنْ خَدَمَنِي الله تعالى في وَنيا يروى فرمائي كرتواس كي خدمت كر وَ أَتَعِبى مَنْ خَدَمَكِ. (طبقات الكبرى، ص ٥٠) جو ميرى تابعدارى كرے اور اس كوتهكا دے جو تيرى

اس کے علاوہ چند قوانین الٰہی نیچے ورج کیے جارہے ہیں، جن کو اکثر مسلمان قطعاً نہیں جانتے، اگر ان قوانین کو سمجھ لیا جائے تو انسان کے تمام غم دور ہو جائیں اور سلمان کا قومی تشخص بھی بردھ جائے۔ وہ قوانین حسب ذیل ہیں:-ا۔ جواللہ کا ہوگیا، اللہ اس کا ہوجاتا ہے۔ (کشف الاسرار)

تابعداری کر ہے۔

۲۔ جواللہ سے ڈرتا ہے تو وُنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ (احیاء علوم الدین، جس، ص اسما)

سے اگرتم نے توبر کی اور عمل صالح کے تو تم کو دنیا کی بادشاہی (بالادی) دے دی جائے گی۔ (حود: m)

٣- اگرتم خدا كاشكر كرو كے تو خداتمهيں اور زيادہ دے گا۔ (ابراہيم: ٤)

۵۔ اگرتم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں بھی تمہارے دھوکے سے برا دھوکہ دول گا یعنی اگرتم عبد سے پھر گئے تو میں بھی مجر حاول گا۔

٧- اگرتم علم دين حاصل كرو م (جس مين تمام علوم شامل مين، جو دين كے لئے حاصل كيے جائين) تو اس ك بد لي تهمين دولت، عزت اور حكومت بهي عطاكي جائ كي - (جامع بيان العلم و فضله، جا، ص٢٠١٠ موضياً)

ا الما الله عالب آجاؤ على الرتم مومن مور (آل عمران : ١٣٩)

۸۔ اگرتم اللہ کی مدد کرو گے (یعنی بذرایہ تبلیغ تم لوگوں کو بُرائی ہے ہٹا کر نیکی اور نحات کی طرف لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ

تمہارے ذاتی کاموں میں تمہاری مدد کرے گا) لیعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے وُنیادی کاموں میں اُن کی مدد کرے گا۔ (محمد: 2 توضیحاً)

9۔ جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے کہتا ہے کہتم ہماری خدمت کرو، تمہارا رزق ہمارے ذھے ہے اور اللہ تعالیٰ نیکوں کو دوست رکھتا ہے اور خود اُن کے وُنیاوی اخراجات کی کفالت کرتا ہے۔ ( قوت القلوب ) ۱۰۔ جو اللہ سے دوئتی کرے گا اللہ اس سے دوئتی کرے گا۔ (المائدہ: ۹۴ مفہوماً)

اا۔ جو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ تعالی بذات خود اس کا ذکر اپنی تنبائی میں یا فرشتوں کی مجلس میں کرے گا۔ ( بخاری رقم الحدیث ۵۰۰۵)

۱۲۔ جو اپنی مرضی یا خواہشات کو اللہ کے لئے ترک کرے گا تو اللہ تعالی بھی اپنی مرضی کو اس بندے پر چھوڑ وے گا۔ (روایت رابعہ بھری)

اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لئے اور بھی بہت می عنایتوں، مہربانیوں اور عطاوُں کا ذکر ملتا ہے، جب اللہ نے ندکورہ بالا قوانین انسان کی بہتری کے لئے وضع کئے جیں تو انسان ان وعدوں پر اغتبار کیوں نہیں کرتا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری تابعداری کرو تو دنیا تمہاری تابعدار ہو جائے گی تو پھر تابعداری میں صرف اتنی بات ہے کہ بیرہ گناہ نہ کرو اور نماز و روزہ جیسی چیدہ چیدہ عبادات ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جج اور زکوۃ کولوگوں کی استطاعت پر چھوڑا ہے، بس اتنی می بات پر خدا راضی موجاتا ہے، گر انسان خدا کی بات کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے جس میں اس کوکوئی فاکدہ نہیں اور محنت بھی زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ دنیا کو راضی کرنا بہت آ سان ہے، آ زما کے دیکھ لو، پھر کیوں خدا کی طرف دھیان نہیں کرتے؟

#### رمضان المبارك كمتعلق ابهم نكات

ماہِ رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر رکھا ہے کیونکہ رمضان اللہ تعالی کا نام ہے۔ اس وجہ سے ماہِ رمضان کے معنی ہوئے ''اللہ کا مہینہ' صوم کے معنی چپ رہنے یا خاموثی کے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ہر انسانی خواہش کو ساکت یا خاموش کر دیا جاتا ہے، اس مہینے میں جائز اور حلال چیزوں پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ رمضان کا نام رمض سے لیا گیا ہے، جس کے معنی گرمی یا جلنے کے ہیں۔

حضور علی نے خطبہ فر مایا کہتم پر ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا مہینہ سابی آئن ہور ہا ہے، جس میں ایک رات الی ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فرض اوا کیا تو اس کا ثواب سر (۵۰)

گنا ہو گا اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گا۔ اس مبینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ (الترخیب والترصیب، ج۲،م ۵۷)

روزے کی غایت تقویٰ ہے۔ سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر۱۸۳ میں ہے کہ''روزے اس لئے فرض کئے تاکہ تم متق بن جاؤ۔'' چنانچہ روزے کے بغیر تقویٰ ممکن نہیں۔ تقویٰ تو ہر گناہ کو ترک کرنے ہے ال جاتا ہے گر رمضان میں میاح چیزوں کا ترک بھی تقویٰ ہے۔

#### وہ رختیں جو صرف رمضان کا خاصہ ہیں

رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور ورمیانی حصہ مغفرت کے وروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ رمضان کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس ماہ میں نزولِ قرآن ہوا۔ اس کی ایک رات لیلة القدر ایک ہے کہ اس میں کی جانے والی عباوت پر ہزار مہینوں کی عباوت کا ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ میں صلوٰۃ التراوی پڑھی جاتی ہیں۔ آخری ہفتہ میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ (علی الکفایہ) ہے، جس سے معتکف کو بے شار فوائد مطبح ہیں (تفصیل کے لئے ہماری مذکورہ کتب کا مطالعہ فرمائیں)۔ احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ قرآن اور رمضان اللہ تعالیٰ سے بندے کے لئے بخش اور شفاعت طلب کریں کے اور اُن کی شفاعت قبول ہوگ۔ (المَصِیامُ وَ الْقُر اَنُ يَشْفَعَان) (مشکوٰۃ رقم الحدیث ۱۹۲۳)

مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ نماز و روزہ اور حج و زاؤۃ اسلامی عقیدہ اور باطن کی اصلاح پر گواہی دیتے ہیں، لینی تمام عبادات مسلمان کے اعتقاد اور عقیدہ کی شہادت و بی بیں۔

ایس نماز و روزه و هج و جهاد مهم گوانی دادنست از اعتقاد سینماز، روزه، هج اور جهاد بھی عقیدہ پر گوانی دیناہے۔

ایں زکوۃ و ہدیہ و ترک خدد ہم گواہی دادنت از بر خود ہدارات از بر خود ہدارات اور سدند کرنا بھی اپنے باطن پر گواہی دینا ہے۔

گوہرے وارم. زنتویٰ یا سُخا · · ایں زکوۃ و روزہ یہ ہر وو گوا میں جو ہر رکھتا ہوں تقویٰ کا یا سخاوت کا، بیز کوۃ اور روزہ دونوں کے گواہ ہیں۔ (۳۱/۵)

روزہ گوید کرد تقویٰ از طلل یا حرامش دال کہ نبود اقصال روزہ کہتا ہے کہ اُس نے طلل سے پر ہیز کیا، مجھ لے کہ حرام سے اس کا اقصال نہ ہوگا۔ (۳۱/۵)

چنانچہ رمضان کے مہینے میں مغفرتِ اللی جوش میں آتی ہے اور بے شار لوگوں کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو اس ماہ میں مغفرت طلب ندکرے تو وہ حضور عظیمہ کی رحمت سے دُور ہوگا۔

رمضان کے روز وں میں انسان کے نفس اور رُوح کی بیار بوں کا علاج ہوتا ہے۔ بھوک میں بے بہا کمالات

ہیں۔ اس ماہ میں اہلیس کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوز نے کے دردازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔مسلمانوں کی عبادات کے ابر میں اہلیس کو قید کر دیا جاتا ہے اور قبولیت دُعا کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں۔

#### روزے اور نماز کے باعث خطائیں معاف ہوتی ہیں

مولاناً فرماتے ہیں کہ اگر شکاری دانہ کھینگا ہے تو شکار پرشفقت اور رحمت کرنے کے لئے نہیں بلکہ شکار کو پکڑنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔ بلی اگر کسی جانور پر داؤ لگا کر بالکل خاموش ہو کر روزے دار کی طرح بیٹی ہے اور نا تجربہ کار کو بیتا ٹر وے رہی ہوتی ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہے لیکن شکاریوں کے دانا بھینکنے کی خاوت اور بلی کا روزہ داروں کی طرح شکار کے لئے چپ رہنا سخیوں کی سخاوت کو اور روزے داروں کے روزوں کو بدنام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دھوکے بازوں کی حرکتوں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی غفاری ظاہر ہو جائے۔ اس سے بیجی ظاہر ہوتا ہے کہ روزے دار اور عبادت گر ارکبی اپنے نفس کی اخباع میں غلط حرکات کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان ہوتا ہے کہ روزے دار اور عبادت گر ارکبی اپنے نفس کی اخباع میں غلط حرکات کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے خیک انمال کے صدیے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ (اَلْحِیَامُ وَالْفُورُ آنُ یَشْفَعَانِ) روزے اور قرآن شفاعت کریں گے۔ (الترغیب والترحیب، ج ۲، ص ۵۰)

رور ہے اور ہرائی سے سیاد آر کند دانہ نگار نے نے زرم وجود مل ہم شکار کار دانہ بھیرتا ہے، رم اور خادت کی وجہ ہے نہیں بلکہ شکار کرنے کے لئے۔

(۳۲/۵) جست گربہ روزہ دار اندر صیام خفتہ کردہ خواش بہر صید خام بنی روزہ دار ہے روزوں میں، نا تج ہکار شکار کے لئے اپنے آپ کو سلائے ہوئے ہے۔

(۳۲/۵) کردہ بذکن زیں کھی صد قوم را کردہ بدنام اہل جود و صوم را اس بجی ہے اس نے بینکڑوں قوموں کو بذکن کر دیا، اس نے تخوں اور روزہ داروں کو بدنام کیا۔

(۳۲/۵) سبق کم دہ وہ جعش دال غدر را دادہ کو جودھویں کے چانہ میں نہیں ہوتا ہے۔

(۳۲/۵) کی رصت سبقت لے گئی اور اُس غذار کو وہ نور عطا کیا جو چودھویں کے چانہ میں نہیں ہوتا ہے۔

(۳۲/۵) کو شخت را خود سرتا اور از یں خوار کو دھو دیا، رحمت نے اس کو اس خطی پن سے خس دیدیا۔

(۳۲/۵) کو شخت کو نام رہو جائے، تمام گناہوں کو بخشے دائی بن جائے۔

تاکہ خفاری خام موجائے، تمام گناہوں کو بخشے دائی بن جائے۔

(۳۲/۵)

نضل حق با ایں کہ اُو کثر می تند عاقبت زیں بُملہ پاکش می کند

یا وجود کیکہ وہ کجی کر رہا ہے، اللہ کا کرم انجام کار ان سب ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔

چواليسوال باب

وعا

# اے خدا درمان کارمن رسال

#### (اے خدا میرے کام کا علاج کردے)

دُعا کے فلفے کو سمجھنا بہت مشکل اور محنت طلب امر ہے۔ سب سے پہلے دُعا کے متعلق قرآن اور حدیث کے فرمودات کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ ان تمام تفصیلات کو اس جگہ مہیا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے ہی ہمارا وہ طویل بیان، جو ہم تقریباً ۱۲۰ صفحات پر مشمل اپنی تصنیف دوحسنِ نماز'' میں تحریر کر چکے ہیں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو دُعا کے موضوع پر بذات خود ایک کھل سبق ہے۔

مولانا روی کے فلسفہ دُعا کا مطالعہ کرنے سے پہلے دُعا کے متعلق چیدہ چیدہ معاملات کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کو رفع کرنے کے لیے ایک زریں نسخ کے طور پر انبانوں کو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، ہیں دُعا سنتا ہوں مگر اس کی تبولیت کے لئے چند شرائط ہیں کہ بندہ مسلمان ہواور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہو، خدا کی ناراضگی کے افعال کا مُرتکب نہ ہو۔ دُعا کی تبولیت میں دُعا مانگنے کا طریقہ، درست عقائد، نیک اعمال اور خدا کو منانے کے ڈھنگ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد چھ ایسے عناصر بیان کرنے میں عقائد، نیک اعمال اور خدا کو منانے کے ڈھنگ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد چھ ایسے عناصر بیان کرنے میں آتے ہیں کہ جن کو آگر ذہن میں رکھا جائے تو دُعا جلدی قبول ہونے کا امکان ہے۔ وہ عناصر حسب ذیل ہیں :

ا۔ نیک اٹمال کے وسلہ ہے دُعا کرنا ہے۔ سو اسم اعظم کے ذریعے دُعا کرنا ہے۔ میں متبرک مقام پر دُعا کرنا ہے۔ ۵۔ کسی متبرک مقام پر دُعا کرنا ہے۔

حضرت ابراہیم بن اوظم سے کسی نے پوچھا، کیا بات ہے کہ ہماری دعائیں تبول نہیں ہوتیں۔ آپ نے جواب میں یہ نو (۹) نکات بیان کے، جن کا لب لباب یہ ہے کہ تم لوگ خدا، رسول النظافی قرآن، موت، قیامت اور جنت و دوزخ کو مانتے ہو گرتمہیں ان پر یقین نہیں اور تمہارے اعمال ان سب کو نہ ماننے کے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، شیطان کا مقابلہ نہیں کرتے، مردول کے دفن کے بعد عبرت حاصل نہیں کرتے، اپنے عیبوں کی بجائے دوسرول کے عیبول پر نظر کرتے ہو۔ قرآن اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، چنانچہ جس نے اپنے عمل سے اللہ کو اپنا بنا لیا تو پھر اس کی ہر دُعا قبول ہو تی ہے یہ کہ اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اللہ تعالی بھی اس سے ٹھیک سلوک کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے قرمایا ہے ۔

مردِ مومن با خدا وارد نیاز با تو ما سازیم تو با ما بساز مردِمون خدا سے برغبت یا راز و نیاز رکھتا ہے کہ ہم تمبارے (یعنی خدا کے) ساتھ بنا کر رکھیں گے اور تو ہمارے ساتھ بنا کر رکھے۔

مولانا روی ؓ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے، گوآپ کا کلام طویل ہے لیکن چند ایک اشعار پر قناعت کی جائے گی۔

#### ہر دُعا کا ہر حالت میں قبول ہونا ضروری نہیں

ہر دُعا ہر زبان سے اور ہر حالت میں قبول ہو جانی ضروری نہیں، اس کے متعلق حدیث پاک میں بیان ہے "وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيْبُ اللَّهُ عَاقَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ" اور يادركھوكدالله تعالى غافل دلوں كى دُعا قبول نہيں كرتا (سنن ترندى رقم الحديث ١٣٤٩) مشوى ميں بزرگوں سے دُعا كروانے كے متعلق بہت اشعار قابلِ مطالعہ بيں۔ مولانا رومٌ فرماتے بيں كم

گرچہ درماں جوئی و گوئی بجاں کانے خدا درمانِ کارِ من رسال اگرچہ تو علاج تلاش کرے اور دل ہے کہے کہ اے خدا! میرے کام کا علاج کر دے۔ لیک زال درماں نہ بنی رنگ و بو لیکن تو اس علاج کا رنگ و بونہیں دیکھے گا، اس کے تکم کے بغیر اپنے درد کے لئے۔

(40/۲)

#### فائدہ مند وُعا ہی مقبول ہوتی ہے

عام طور پر آدمی دُعا کرتا ہے لیکن قبولیت کے آثار اس کو دکھائی نہیں دیے، بعض اوقات وہ دُعا اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی اور وہ شخص نہیں جانتا کہ وہ خود اپنے لیے ایک بکلا چاہتا ہے اور حق تعالی نے محض اپنے کرم ہے اس دُعا کو اس کے حق میں مقبول نہیں کیا۔ مال و جاہ کی محبت ہے دَست بردار ہوکر خاص خدا ہے محبت رکھنی چاہے اور اس پر پورا مجروسہ رکھنا لازم ہے۔ وہ کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف بھی کرے تو اس پر ناخوش ہونا مناسب نہیں کیونکہ وہ خداوند تعالی ہے اور ہمارے تمہارے فوائد و مصالح کو خوب جانتا ہے، اگر ہماری دُعا تبول نہ بھی کرے تو بھی سمان اللہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، بہر حال دُعا کے اجر سے دُعا کرنے والا پھر بھی محروم نہیں رہتا کیونکہ نامقبول دُعا کا اجر آخرت میں ماتا ہے ۔

بس دعالم کال زیانت و ہلاک از کرم سے نشود بردانِ پاک بہت کی دعائیں جونقصان اور ہلاکت کا باعث ہیں، اللہ پاک ان کو کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا ہے۔ (۲۷/۲) مصلح ست اُو مصلحت را داند او کال دعا را باز می گرداند او (تو اس کی وجہ سے کہ) وہ (بینی خداوند تعالیٰ) بہتری کرنے والا ہے اور مصلحت کو جانتا ہے (جو کسی نہ کسی مصلحت کی بناء پر) اس دُعا کو (غیر مقبول) لوٹا دیتا ہے۔

وال دعا گویندہ شاکی می شود! می بُرد ظرت بد و آل بد بود! دُعا کرنے والا شاکی ہوتا ہے، بُرا گمان کرتا ہے اور یہ بدگمانی بُری چیز ہے۔

الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ وہ دُعا مردود ہوگئی، میں نے نقصان سمجھا تھا وہ نفع ہوگئی۔ (۲۷/۲)

تفرع والى دُعا نوراً تبول موتى ہے

در دِ دل اور رفت قلبی کا کرشمہ دیکھو کہ ایک ریکھ حیوان لا یعقل کے نالہ و فغال میں یہ جوہر موجود ہے کہ وہ بھی رحم و کرم سے جس کو ریکھ سے کوئی انس اور ہمدردی ہونی لازم المحرم و کرم سے جس کو ریکھ سے کوئی انس اور ہمدردی ہونی لازم نہیں اور جب انسان اشرف المخلوقات کی گریہ و زاری اس جوہر سے خالی ہوتو اس پر بھی رحمت متوجہ نہیں ہوتی وہ بھی حق تعالیٰ کی جو ارحم الراجمین ہے، اگر انسان کی آوازِ دعا میں ذرا بھی تضرع و بجز ہو تو کیوں حق تعالیٰ کی رحمت نازل شہو۔

مولانا رومؓ فرماتے ہیں کہ ۔ چونکہ نالۂ بڑس رحمت کش بود نالہء ات نبود پُنٹیں ناخوْش بود جب ریچھ کی گریہ و زاری جاذب رحم ہے (اور) تیری گریہ و زاری (ایس) نہیں (تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) یہ (تیری (190/r)

گریه و زاری) قابلِ نفرت ہے۔ -

مظلوم کی دُعا ، . . .

بیکی نے پانچ دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں اللہ فی الفور تبول فرماتا ہے۔ ایک مظلوم، دوسرا حاجی جب تک گھرنہ آ جائے، تیسرا جہاد کرنے والا جب تک فارغ نہ ہو، چوتھا بیار جب تک اچھا نہ ہو جائے اور پانچوال مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دُعا۔ (مشکوۃ رقم الحدیث ۲۲۲)

ابوالعالية نے ایک ون ہارون رشيد سے کہا كه مظلوم كى بدؤ عاسے بچو كيونكه اللہ تعالى اسے رونہيں كرتا، اگر چه وہ فاجر بى ہو۔ ایک روایت میں ہے كه اگر چه وہ كافر بى ہو۔

ترندی کی حدیث میں ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رَدنہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی جب وہ روزہ افظار کرے،
دوسری عادل حاکم کی، تیسری مظلوم کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اُبر کے اُویر اُٹھا تا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث ۳۲۲۸)
ابوداؤد ابنِ ماجہ اور ترندی میں اس طرح بھی ہے کہ تین دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اُن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک باپ کی، دوسری مسافر کی، تیسری مظلوم کی۔ اختصار کی خاطر مولانا کے اشعار شامل نہیں کے جا دہے ہیں۔

#### دِل مُرداشة دروليش كي دُعا

حضرت واتا گنج بخش نے ''کشف الب حجوب'' میں کرامات اولیاء کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری کے مصر سے جدہ کے سمندری سفر میں کشتی پر ایک ورویش کو دیکھا، جس کی ایک ساعت بھی یاوالہی سے عافل نہ تھی اور اس کے چہرے پر کش ت عبادت سے ایسی ہیت تھی کہ بھی میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک روز اہلِ کشتی میں سے کی کا ایک موتی چوری ہوگیا اور اُنہوں نے اس ورویش پر شک کیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ان لوگوں کا موتی گم ہوگیا ہے اور وہ آپ پر شک کرتے ہیں تو وہ اُٹھ کہ کھڑا ہوگیا اور آسان کی طرف دیکھ کر چکھ کہا، جس کو مولانا روم نے بول تحریر فرمایا ہے ہے۔

گفت یا رب بر غلامت را تحمال متم کروند کھے در رسال اے پروردگار! یہ کمینے لوگ تیرے غلام پرتہمت لگاتے ہیں، تو ان پر اپنا تھم صادر فرما۔

یَا غِیَاتُی عِنْدَ کُلِ کُرْبَةِ یَا مُعَاذِی عِنْدَ کُلِ شِنْتُم اِللَّهِ عَنْدَ کُلِ شِنْتُم اِللَّهِ اِللَّهِ عَنْدَ کُلِ شِنْتُم اِللَّهِ عِنْدَ کُلِ شِنْتُم اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جب اس درویش نے یہ وُعا مانگی تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سمندر کی تمام محصلیاں سطح سمندر پر آگئیں وہ ایک ایک موتی منہ میں لیے ہوئے تھیں۔ اس درویش نے ایک مجھلی کے منہ سے موتی لے کر اس محفی کو دے دیا، جس کا موتی گم ہوگیا تھا۔ کشتی کے تمام مسافروں نے یہ کمال دیکھ کر اس درویش کی طرف عقیدت مندی کا اظہار کرنا چاہا تو اُس نے کشتی سے باہر اپنا پاؤل رکھ کر سمندر کی سطح آب پر چلنا شروع کی طرف عقیدت مندی کا اظہار کرنا چاہا تو اُس نے کشتی سے باہر اپنا پاؤل رکھ کر سمندر کی سطح آب پر چلنا شروع کر دیا۔ اس موتی کو ملاحوں میں سے ایک شخص نے چوری کیا تھا۔ اس نے گھراہت اور خوف میں وہ موتی اس کے مالک کو دے دیا اور اہلیان کشتی شرمندہ ہوئے۔

#### دُعا كا تبول نہ ہونا بھی عطائے خدا ہے

اگر اللہ تعالیٰ کوئی دُعا قبول نہ فرمائے تو اس میں جارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مَنعُهُ عَطَاءُ هُ يعن اس کا کسی وجہ سے دُعا قبول نہ کرنا، اس کی عطا ہی ہے۔ کمال اس میں ہے کہ اللہ کی منع کو عطا ہی جانے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

اگر مراد تو اے دوست نامرادی ما است مراد خواست دوسری بار نمین نخواہم خواست اے اللہ! اگر تیری مراد ہماری نامرادی میں ہے، تو جس اپنی مراد کی درخواست دوسری بار نہیں کرتا۔ (غیرمثنوی) سیّدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ جس کس حال جس شیخ کروں گا۔ آیا ایک حالت جس جس کو جس پند کرتا ہوں کیونکہ جس نہیں جانتا کہ میرے لیے بھلائی کس حالت جس ہے اور اس بات پر سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۱۲ جس فرمایا گیا کہ 'و عَسلی اَنْ تَکُورُهُوُا شَیْنا وَهُو خَیْرٌ لُکُمْ عَنَ' (شاید کہ کری گئے تہمیں کوئی چڑ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو)۔ یہیں ہے مقام رضا کی ابتدا وہ قوق خیر گئو نو تا یول نہ ہو تو حق تعالیٰ اس کے قلب کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ انسان جاہتا ہے۔ اللہ کی حکمت و کیمنے کہ بندہ موکن کی جو دعا قبول نہ ہو تو حق تعالیٰ اس کے قلب کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ انسان جاہتا ہے۔ انسان جاہتا ہے۔ قرآن مجید جس فرمایا ہے۔ انسان جاہتا ہے۔ آن مجید جس فرمایا ہے۔ انسان جاہتا ہے۔ قرآن مجید جس فرمایا ہے۔ انسان جاہتا ہے۔ قرآن مجید جس فرمایا ہے۔ انسان جاہتا ہے۔ قرآن مجید جس فرمایا ہے، جس کی و آلا والی ہے۔ انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے، جس کی والاً والیٰ ہے۔ اللہ کی ستو قدرت کی انسان ما تکھنی ۵ فیللہ الانجوز آ

میں ہے آخرت اور دنیا۔"

گویا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس دنیا میں جو ہوا اور جو کچھ ہورہا ہے اس کے اذن سے ہورہا ہے۔ کسی اہلِ رضا نے کہ اللی! میری تمناکیں اپنی رضا کے مطابق کر دے۔

كافركى دُعا قبول نبيس موتى

کا فرکی گریہ و زاری اور دُعا و مناجات کا قبول نہ ہونا عدم خلوص و نُقدان پر بنی ہے، عدم اسلام پر نہیں اور خود

مولاناً کے کلام میں اس کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، کافر کا رونا ضلوص سے خالی ہوتو غیر مقبول ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ رفت قلب اور سے درد سے ہوتو مقبول ہے۔

ناله، كافر چو زشت است و شهين زال نمى گردد إجابت را رفيق كافر كارونا چونكه (اكثر) بُرا اور گدھے كى آواز كا سا ہوتا ہے، اس ليے قبوليت كارفيق نہيں بنآ۔ (١٩٥/٢)

### غریب کا خون چوسنے والے کی دُعا قبول نہیں ہوتی

کافرلوگ جہتم میں گریاں و نالاں ہوکر پکاریں گے "زَبُناۤ آخُوِ جُنا مِنْهَا فَاِنُ عُدُنَا فَاِنَّا طَلِمُوْنَ"اے ہمارے پروردگار! ہم کواس آگ سے نکال پھر اگر ہم ایسا کریں تو ہم تصور دار ہیں "فَالَ اخْسَنُوا فِیْهَا وَلاَ تُکَلِّمُوُنِ" اللہ تعالی فرمائے گا کہ دور رہو، ای میں پڑے رہوادر بھے ہے بات نہ کرد (المومنون: ۱۰۸۱۰) یہ کون لوگ ہیں؟ کافر ومشرک، منکرانِ حق جنہوں نے دنیا اور اسباب دنیا کو ہی ملتہائے مقاصد سمجما اور دُنیا کے حصول کے لیے غریبوں کا گلا گھو نٹنے اور ان کا خون چوسنے سے در لیخ نہ کیا۔

اِنحسنو برزشت آواز آمست کو زخون طَلَق چوں سگ بود مست اِنحسنو (چلو دُور بطو، کا تہدیدی کلمہ ای قتم کی) برآواز کے بارے میں آیا ہے، جو کتے کی طرح مخلوق کے خون سے مست تھا۔

#### أستن حنانه

معجد نبوی میں ایک مجور کا تنا تھا جس کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور ﷺ خطبہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے منبر شریف تیار ہوا تو وہ ستون آپ کے فراق میں رونے لگا (سنن ترندی رقم الحدیث ۵۰۵) انسان کو بھی چا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو طلب کرے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے، جس طرح استن حنانہ کی بات کو سنا۔ اس موضوع پر موان نا کے بہت سے اشعار ملتے ہیں، گریہاں ایک ہی شعر دیا جا رہا ہے ۔

ہر کرا باشد نیزَدال کاروبار یافت بار آنجا و بیروں شد زکار جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس کا وہال دخل ہو جاتا ہے اور وہ دُنیا کے کام سے خارج ہو جاتا ہے۔ (۲۳۱/۱)

### حقوق النفس اورحقوق العباد كوتلف كرنے سے وُعا قبول نہيں ہوتى

اگرتم حقوق انفس اور حقوق العباد کوتلف کررہ ہوتو اجابت دُعا ناممکن ہے۔ جناب رسول الله علی نے ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے جو لیے سفر پر تھا پراگندہ بال، موٹے کپڑوں والا، غبارآ لود چبرے والا، آسان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار! اور دُعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے اور اس کی

پوشاک حرام ہے اور حرام غذا یاتا ہے اس کی دُعا کب مقبول ہوگی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۳۳۷) دائك با يسف تو كزگى كردة يا زخون بيكناب خوردة توبه کن وز خورده استفراغ کن ور جراحت کہنہ شد رو داغ کن اور سمجھ لے کہتم نے بوسف (کی ک اپنی جان عزیز) کے ساتھ جھیڑ ہے کا سلوک کیا ہے یا کسی بے گناہ کا خون یا

ہے، تو (اس سے) توبہ کرواور (ساتھ ہی اینے ناجائز) کھائے ہوئے (مال) کو اُگل ڈالواور اگر زخم برانا ہو چکا ہوتو جاؤ اس مر داغ وے دو۔ (190/r)

اصلاح نفس اور تبدیلی اخلاق کے لیے دُعا مددگار ثابت ہوسکتی ہے

قلب و روح کے منتح ہونے کی وجہ رہے ہے کہ تم پر اخلاقِ رذیلہ کا غلبہ ہے اور تم لوگوں کا خون چوہنے میں بھیڑیے کی طرح خونخوار اور کر وفریب سے کام لینے میں لومڑی کی طرح مکار ہو۔ اگر اصلاح نفس جاتے ہو تو اخلاق بدے باز آؤ، بے شک اصلاح نفس اور تبدیلی اخلاق ایک مشکل اور تحضن مہم ہے، تم اس مہم میں اللہ تعالی سے مدد ما محووه بهتر مدد کار ہے۔

باز کرد از کرکی اے روباہ بیر أمرت ازحق ى طلب نغيم النَّصيرُ اے بوڑھی لومڑی کے سے مکار آدی! بھیڑیا بن چھوڑ دے، حق تعالیٰ سے مدوطلب کر (وه) بہتر مددگار ہے۔ (190/r)

پینتالیسوال باب

#### وعده

### عہد فاسق بخ بوسیدہ بود (بدکار کا عہد بوسیدہ جڑ ہوتی ہے)

مولانا روی وعدہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدی ورخت کی مانند ہے اور عبداس کی جڑ ہے۔
جڑ کی حفاظت بڑی کوشش کے ساتھ کرنی چاہئے۔ ایک بدکار آدی کا وعدہ بوسیدہ جڑ ہے، جو لطف حق کے مجلوں سے محروم ہوتی ہے بلکہ حدیث پاک میں منافق کی علامت بیان کی گئی ہے "اِذَا عَاهَدَ غَذَر" یعنی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف چانا ہے۔ (بخاری رقم الحدیث ۲۳۵۹،۳۳۷) مجبور کی شاخ اور ہے اگر چہ سبز ہوں گر جڑ کی خرابی کے ساتھ سبزی مفید نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدی کی طاعات وعبادات بے سود ہیں، جب کہ وہ بدعهد ہو کوئکہ سے ساتھ سبزی مفید نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدی کی طاعات وعبادات ہے سود ہیں، جب کہ وہ بدعهد ہو کوئکہ سے نشانِ منافقت ہے، اس طرح اگر ہرے ہے نہ ہوں اور صرف جڑ ہو تو آخر کارسینکڑ وں ہرے ہے نگل آئیں گے، لین اگر آدی طاعات وعبادات کا پورا پابند نہ ہو گرعبد کا پکا ہو تو وہ آخر عابد و پر ہیزگار بن جاتا ہے۔ ایک شخص کو شراب، زنا، چوری اور جھوٹ کی عادت بھی جاتی رہی۔ کیونکہ ماضی کے فعل کے ارتکاب کی صورت میں کے بتاتے اس کی شراب، زنا، چوری اور جھوٹ کی عادت بھی جاتی رہی۔ کیونکہ ماضی کے فعل کے ارتکاب کی صورت میں کے بتاتے اس کی شراب، زنا، چوری اور جھوٹ کی عادت بھی جاتی رہی۔ کیونکہ ماضی کے فعل کے ارتکاب کی صورت میں کے بتاتے اس کوشرم آتی تھی اور جھوٹ بولنے سے برعبدی لازم آتی تھی۔ مولانا روم آوی کی پیچان کے صورت میں کے بتاتے اس کوشرم آتی تھی اور جھوٹ بولنے سے برعبدی لازم آتی تھی۔ مولانا روم آوی کی پیچان کے

بارے میں فرماتے ہیں کہتم جب کی علم والے آدمی ہے ملو تو اس کے علم وفضل کی وجہ سے وحوکا نہ کھاؤ بلکہ اس کا عبد دیکھو کہ کہیں وہ بدعبد تو نہیں، کیونکہ علم چھلکے کی مانند ہے اور اس کا عبد اس کے لئے مغز ہے۔ مولانا روم ؓ نے عبد کے متعلق کلام لکھا ہے ۔۔۔

چول درخت ست آدی و نخ عبد نخ دا یماری باید بجید آدی درخت کی مانند ہے اور عبد (اس کی) جڑ ہے، جڑ کی تفاظت بری کوشش کے ساتھ کرنی چاہیے۔ (۱۲۲/۵) عبد فاسد بیخ پوسیدہ پود و فرا اللہ بریدہ پود برکار آدی کا عبد بوسیدہ جڑ ہوتی ہے اور وہ لطف (حق) کے پھلوں سے محروم ہوتی ہے۔ (۱۲۲/۵) شاخ و برگ فحل اگر چہ سبز بود بافساد نئخ سبزی نفیت سود شاخ و برگ فحل اگر چہ سبز بود بافساد نئخ سبزی مفید نہیں۔ (۱۲۳/۵) محبور کی شاخ اور ہے اگر چہ برے ہوں (مگر) جڑ کی خرابی کے ساتھ سبزی مفید نہیں۔ (۱۲۳/۵) ور نہ اگر چہ سبز و نئخ ہست عاقبت بیروں کند صد برگ وست اگر ہرے ہے نہ ہوں اور جڑ موجود ہوتو آخر کارسینئلوں ہرے ہے نکل آئیں گے۔ الاسان کا عبد اس کے لیے تو مشو غرہ بعلمش عبد کو عبد اس کے لیے تو مشو غرہ بعلمش عبد کو عبد اس کے لیے تر کسی شخص کے علم ہے دعو کہ نہ کھاؤ (بلکہ) اس کا عبد دیکھو، کیونکہ علم چھکے کی مانند ہے اور اس کا عبد اس کے لیے مغز ہے۔

سچا وعدہ دل پند ہوتا ہے اور بنادئی وعدہ دل کو بے قرار کرتا ہے

سے وعدے دل پند ہوتے ہیں، بناوئی وعدے دل کو بے قرار کرتے ہیں کہ پورے ہوں گے یانہیں۔ شیخ کامل کے وعدے خواہ تعلیم و تربیت سے متعلق ہوں یا بطور بشارات ہوں، سب صادق اور طمانیتِ قلب کا باعث ہوتے ہیں گر شیخ مکار کے وعدے کذب اور پورے نہ ہونے کے باعث پریشان کرنے والے ہوتے ہیں۔

امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ مند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کلمات من کریاد کر لیے کہ شکی بات کو چھوڑ کر غیر شکی بات اختیار کرو کیونکہ سپائی دل کا اطمینان ہے اور جموث شبہ کی بات ہے۔ (ترفدی رقم الحدیث ۲۵۱۸) وعد اللہ کرم سمج رواں وعد اللہ شد رغج رواں وعد اللہ کرم کا وعدہ وہ خزانہ ہے جس کا فیض سدا جاری رہے والا ہے، نالائق کا وعدہ رخج جان (ثابت) ہوتا ہے۔ (۲۹/۱) وعدہ ویورا کرتا واجب ہے

وعدے کا دل و جان سے پورا کرنا واجب ہے، تا کہتم قیامت میں اس ایفائے عہد کا فیض دیکھو۔ وعدہ خلاف آدمی کو سرد دل اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اپنی صداقت کو قائم رکھنے کی سرگری نہیں ہوتی۔ اسے خام کار اس لیے

کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی بناء پر جو کام کرتا ہے یا کراتا ہے اس میں دوام اور پختگی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا اعتبار جاتا رہتا ہے اور کام بختے بختے مجڑ جاتے ہیں۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ تو اپنے بھائی سے جھڑا مت کر اور نہ اس سے (اس درجہ) مزاح کر (جس سے اسے تکلیف ہو) اور نہ اس سے کوئی وعدہ کرکے اس کے خلاف کر۔ (تر نہ کی رقم الحدیث ۱۹۹۵، مشکلوۃ رقم الحدیث ۲۸۹۲)

وعده با باید وفا کردن تمام ور نخوابی کرد باشی سرد و خام تمام وعدول کو بورا کرنا چاہیے، اگرتم (بورے) نہ کرد گے تو سرد (مہر) اور خام (کار) ثابت ہو گے۔ (۳۹/۱) حصرششم

چھياليسوال باب

# مثنوی میں احادیث اور اشاراتِ قرآن

# مننوی معنوی مولوی ست قرآن در زبان بهلوی

مولانا جائی ؒ نے مشوی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی مشوی حقیقتا فاری زبان میں قرآن و صدیث کو میان کرتی ہے ۔ ا

مثنوی معنوی مولوی ہست قرآں ور زبانِ پہلوی (مولانا روم کی مثنوی فاری زباں میں قرآن کو بیان کرتی ہے)

مثنوی کے مطالعہ کے بعد مولانا جائی کے ذرکور بالا قول کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ آپ کا کلام جو کہ مثنوی میں موجود ہے، وہ سب کا سب قرآن اور حدیث کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ مولاناً کا طریقۂ کلام کچھ اس نبج پر ہے کہ آپ چند ہمل اور دلچسپ تشبیہات کے ذریعے مشکل سے مشکل معاملات کی آسانی ہے وضاحت فرما دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی قرآن یا سنت رسول کے کے اشارات کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ اس کے پڑھنے والوں کو سجھنے ہیں چنداں تکلیف محسوں نہ ہو۔ آپ کے اکثر اشعار میں احادیث نبوی کے کا تعلم کھلا ذکر ملتا ہے اور زیرِنظر مضمون میں ان احادیث کو اشعار کے بنچ حوالہ جات کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔

قارئین کی مہولت اور اختصار کی خاطر تمام آیاتِ قرآنی کو اس باب میں بیان کرنا مشکل تھا، لہذا نیچے دیے گئے اشعار اگرچہ مثنوی میں بیان کردہ تمام آیاتِ قرآنی اور احادیث کا احاطہ نہیں کرتے ، تاہم ان کے مطالعہ سے مذکور شعر کی صحت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ زیرِنظر باب کو دو حصول بیل تقلیم کر دیا گیا ہے، جن بیل سے ایک حصہ بیل احادیث مثنوی کو حوالہ جات اور بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دوسرے حصے بیل مثنوی بیل استعال کردہ چند اشارات قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ احادیث بھی قرآن کی وضاحت بی کرتی بیل اس لیے بیہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا روئ کی بیان کردہ احادیث بھی قرآن ہی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اور یول پوری مثنوی قرآن کے علاوہ سے کھا الگ چیز نہیں۔

مولانا روی نے مثنوی کے اشعار میں بہت ی احادیث کا ذکر کیا ہے۔ ایے بہت ہے اشعار کا مجموعہ دانش گاہ تہران سے جناب بدلیج الزمان نے فاری زبان میں شائع کیا ہے اور اس میں ان متند کتب کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جہاں سے بیاحادیث اخذکی گئی ہیں۔ اس کتاب میں مثنوی کے ۲۵۵ اشعار ہیں، جن کی مؤلف نے ترجمہ، مطلب، اشارہ حدیث کے علاوہ پکھ تشریح بھی کی ہے۔ ان میں سے بہت ی احادیث کا ذکر تو زیرنظر کتاب میں مختلف ابواب اور عنوانات کے تحت کر دیا گیا ہے اور اس جگہ چند مزید اشعار تبرکا چیش کیے جا رہے ہیں۔ خدکورہ تمام احادیث کا ذکر اس مختفر تحریر کے احاطہ سے باہر ہے، اس جگہ چند اشعار اور ان کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے تا کہ زیرنظر کتاب کی ضخامت ضرورت سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ اس تحریر میں شامل کئے گئے اشعار کا نمبر دے دیا گیا ہے اور اس کے بینچ احادیث مثنوی کی خدکورہ کتاب کا صفحہ نمبر بھی وے دیا گیا ہے تا کہ ڈھونڈ نے میں دفت نہ ہو۔ مثال کے طور پر درج ذیل اشعار میں پہلے شعر کا حوالہ (۱۸ کا) دیا گیا ہے۔ اس سے مراد سے بے کہ ڈاکٹر محمد لطیف کی کتاب کا شعر نمبر الا اورصفی نمبر اللہ ہے۔ اس سے مراد سے ہے کہ ڈاکٹر محمد لطیف کی کتاب کا شعر نمبر الا اورصفی نمبر اللہ اور کا گیا ہے۔ اس سے مراد سے بے کہ ڈاکٹر محمد لطیف کی کتاب کا شعر نمبر الا اورصفی نمبر اللہ بھی اس کیا ہے۔ اس سے مراد سے بے کہ ڈاکٹر محمد لطیف کی کتاب کا شعر نمبر الا اورصفی نمبر اللہ بھی دیا گیا ہے۔ اس سے مراد سے بے کہ ڈاکٹر محمد لطیف کی

ندگورہ کتاب میں تمام اشعار سے پہلے ان سُرخیوں کو بھی لکھ دیا گیا ہے، جن کی طرف درج کئے گئے اشعار غمازی کرتے ہیں۔ اس تحریر میں وہ اشعار درج کئے گئے ہیں، جن کا تعلق ہیر کی ضرورت، رزق، خدا کے ہونے کے دلائل، بھوک کفر تک لے جاتی ہے، وُنیاوی موت، محروم طریقت، رقم، فراست، جہادِ اصغر، نفس، قرآن، اللہ کا ہاتھ، خرج کرنے والوں کے درجہ، الْفَقُولُ فَحُونی، قضا و قدر، الله تعالیٰ کا زمین اور آسان میں نہ سانا، اَصْحَابِی کَالنّبحُوم، اَنَا مَدُینِنَهُ الْعِلْمِ وَعَلِیٰ بَابُهَا، کَاوَالْفَقُولُ اَنْ یَکُونَ کُفُوا، کَلِمَهُ الْبحکمةِ ضَالَهُ الْمُومِنِ، عَرَفَتُ رَبّی عَن فَسُخِ الْعَوْ النّب بَعِلَم وَ عَلِیٰ بُابُها، کَاوَالْفَقُولُ اَنْ یَکُونَ کُفُوا، کَلِمَهُ الْبحکمةِ ضَالَهُ الْمُومِنِ، عَرَفْتُ رَبّی عَن فَسُخِ الْعَوْ النّب بَعِلَم بَعِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

طرف اشارہ کو شائل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقل کا نماز میں دخل، محاسبہ بھی عقل کی وجہ سے ہے، مُنْ کَسِرَةً الْفُلُوبِ، پاک دامنی شہوت کے تابع ہے، خصی نہ ہونا، فقر، اَلْمَوْءُ مَعَ مَنْ اَحَبُ ، صحبت، ثین بندوں کی عزت کرو، شیطان کہاں ہوتا ہے، مَنْ جَدُّ وَجَدَ، گریہ، معرفت، تقدیر کا لکھا جانا، اَلْمَحَلُقُ عَیَالُ اللّٰهِ، انسان فی القرآن اور جہنم موکن سے فریاد کرے گی کہ جلدی گذر جا وغیرہ۔ ان سب موضوعات کے علادہ اور بھی کئی اشعار موجود ہیں، جن کا ذکر مثنوی میں کیا گیا ہے اور جن سے انسان کو عام زندگی میں تعلق رہتا ہے۔ ایسے اشعار نیجے دیئے جارہے ہیں:۔

عشق حقيق اور مجازى

عشم اعتماع کر ہے رکھی بود عشق المولاء المرصوع) جوعشق محض رنگ و روپ کے لئے ہے، وہ (سیا)عشق نہیں بلکہ آخر کار کانک کا ٹیکہ ثابت ہوتا ہے۔ (اللولاء المرصوع) (۱۸/۸)

ایک مدیث شریف میں اس منہوم کی تائید یوں لمتی ہے "مَنْ اَحَبُکَ لِشَیْ ۽ مَلُکَ عِنْدَ اِنْقِضَائِهِ" (لعنی جو تجھ ے کی چیز کے لئے مجت کرتا ہے، اس کے پورا ہو جانے کے بعد تجھ ہے اُکتا جائے گا)۔

#### مصيبتول كالآنا

ایر ناید از ہے منعِ زلوٰۃ وززنا افتد وہا اندر جہات (۱/۵) دروکنے سے بادل نہیں آتے اور زنا سے اطراف میں وہا مجیل جاتی ہے۔

مديث : "مَا حَبَسَ قَوْمٌ الزُّكُوةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطَوَّ" (رئيَّ الابرار)

ترجمه : لیعنی جوقوم زکوة ادا کرنا بند کروے، الله ان سے بارش روک لیتا ہے۔

#### ای مراد یانا

گفت تغیر ملک جمل کے ہر آ کو سر نہفت زود گردد بامرادِ خویش کفت پینمبر پاک کے نے فرمایا کہ جس نے اپنا مجید چھپایا وہ جلد بی اپنی مراد کو پالیتا ہے۔ (کنوز الحقائق) (سار)

مديث : "إستعِينُوا عَلَى أَمُورِ كُمْ بِالْكِتُمَانِ" ( كُوز الحقائق)

ترجم : این کامول بل دار داری سے مدوطلب کرو۔

#### بے جا تعریف

می بارزو عرش ال مدرج شتی به گمال گردو الدرش متی بدرات آدی کی مدرج سر شریف) (۷/۹) بدرات آدی کی مدرج سر کانپتا ہے، اس کی تعریف سے پر بینزگار بدطن ہو جاتا ہے۔ (مشکوۃ شریف) (۷/۹) صدیث: "إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُ تَعَالَى وَالْمَتَزُّ لِذَالِكَ الْعَرُشُ" (جامع صغیر، ج ۱، ۲۳۰)

ترجمه : جب فاسق كى تعريف كى جائے تو الله تعالى ناراض موجاتا ہے اور الله كاعرش كانپ أشما ہے۔

ثغس

نفس ہر دم از درونم در کمیں از ہمہ مر دم بر در مکر و کیں میرانفس میرے اندر تاک میں بیٹھا ہے، جو کمر روکنے میں سب لوگوں سے بدتر ہے۔ (مشکلوۃ شریف) (۱۲/۱۷) صدیث : "اَعُدیٰ عَدُوّک نَفُسُکَ الَّتِیْ بَیْنَ جَنْبَیْکَ" (احیاء علومِ الدین، جسم، ص۴) ترجمہ : تیرا بڑا دیمُن تیرانفس ہے، جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔

عبادت ونيكيال

بشن از اخبار آل صَدْرُ الصُدُورِ السُدُورِ السُدُورِ السَدُورِ السَدُورِ السَدَورِ السَدَورِ السَدَورِ السَدَورِ السَدَورِ السَدِيرِ صَورِ قلب كَمَل نبيس ـ (احياء العلوم) (١/١١) الله صَلُوةَ إلا بِحُضُورِ الْقَلْبِ " كَ علاوه الله حديث كى طرف بهى اشاره ہے - حديث : "لَا يَنْظُرُ اللّهُ إلى صَلُوةٍ لا يَحْضُو الرّجُلُ فِيهَا قَلْبَهُ مَعَ بَدُ نِهِ " (احياء علوم الدين، ج ١،ص ١١٠) ترجمہ: الله تعالی اس نماز كی طرف نبیس د يكھے، جس ميں انسان اپنے بدن كے ساتھ اپنے دل كو حاضر نبيس كرتا -

#### اولياء كانور

نور غالب ایمن از کسف و غش درمیانِ اِصْبَعَیْنِ نُورِ حَقْ وہ ایک اُورِ خَقْ وہ ایک نور ہے۔ وہ ایک نور ہے سب پر چھانے والا، گہن اور تارکی ہے محفوظ، وہ نور حق تعالیٰ کی دو اُلگیوں کے درمیان ہے۔ (صحیح مسلم، احیاء العلوم) (۹/۱۳)

صدیث: "إِنَّ قُلُوْبَ بَنِیُ ادَمَ کُلُهَا بَیْنَ اِصْبَعَیْنِ مِنُ اَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ کَقَلْبِ وَّاحِدِ یَصْرِفَهُ حَیْثُ یَشَآءً" ترجمہ: تمام بن آوم کے ول ایک ول کی ماند خدائے رحمان کی وو اُلگیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرف چاہتا ہے اُن کوموڑ ویتا ہے۔ (صحیح مسلم، ج۸،ص۵)

حق فشاعد آل نور را بر جانها مقبلال مقبلال برداشته دامانها الله تعالى اس نور کو وليوں پر برساتا ہے جو الل اتبال بیں اور اس نور کے لئے دامن پھیلائے ہوئے بیں۔ (۱۰/۱۳) (جامع صغیر، فقوعات)

حديث : "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلُقَهُ فِي ظُلُمَةٍ فَالُقَى عَلَيْهِمْ مِّنُ نُوْرِهِ فَمَنُ اَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّوْرِ إهْ عَدى وَمَنُ اَخُطَاءَ هُ ضَلَّ " (ترَمْ كَ شَرِيف، رقم الحديث ٢٦٣٢)

ترجمہ : لینی اللہ نے مخلوق کو اندھرے میں پیدا کیا چراس پر اپنا نور ڈالا، جس کو وہ نور پہنچا وہ ہدایت پا گیا

اور جس کو نه پہنجا وہ گمراہ ہو گیا۔

اشک خوابی رحم کن بر افکلبار رحم خوابی برضعیفال رحم آر اگرتم اشک جاہتے ہوتو آبدیدہ ہو کے معافی مانکنے والے پر رحم کرو، اگر رحم چاہتے ہوتو پہلے ضعفوں پر رحم کرو۔ (١١/١٣) مديث : "إِنَّمَا يَرُحَمُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ الرُّحَمَّآءِ" (صحيح مسلم، ٢٦،٩٥٣)

ترجمه : یقیناً الله تعالی این ان بندول پر رحم کرتا ہے جو لوگول پر رحم کرنے والے ہیں۔

یا توکل زانوے اشتر بند أ- گفت تيفير بد آواز بلند جناب پیغیر یاک عظی نے باواز بلند فرمایا، توکل کے ساتھ اونٹ کے گھٹے بھی باندھ دو۔

مديث : "إعْقِلْهَا وَتوَكُّلْ" (الدررالمنتَّر ه)

ترجمه : محنا باعموادر الله يرتوكل كرو-

ii- رمزا اَلْكَاسِبُ خبيُبُ اللهِ شنو از توکل در سبب کالل مشو كسب كرنے والا الله كامحبوب ہے، اس كاكلتہ بم سے سنو اور توكل كى وجدسے اسباب ميسسستى ندكرو\_ (١٨/١٨) مديث : "طَلَبُ كَسَبِ الْحَلالِ فَرِيْضَةُ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ" (مَثَاوَة شريف)

ترجمہ : یعنی طال روزی کے لیے سعی کرنا فرائض عبادت کے بعد فرض ہے۔

ما عيال حفرتيم و شير خواه گفت الخلق عيال الله له ہم سب الله تعالیٰ کے عیال اور شیرخوار ہیں، چنا نچہ حضور عظف نے فرمایا، مخلوق الله کی عیال ہے۔ (مفکوة شریف) کچھ مسافر بھوکے تنے تو لوگوں نے ان ہے کہا کہ آ مے سفر میں تمہیں ہاتھیوں کے بچے ملیں مے، ان کو پکڑ کرکھا نه لینا اور اگر ایبا کرو مے تو سینکروں ہاتھی فورا تہمیں مار دیں گے۔ مولانا روی نے استباط کیا کہ اگر کوئی الله تعالیٰ کے ولیوں کو تنگ کرے گا تو اللہ تعالی بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ ( جامع صغیر ) (19/IA)

مجاہدہ جہاد اکبرے

لَدُ رَهُمُنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِيم ياني اعد جناد . أكثريم مم جہادِ اصغر ( تکوار کے جہاد ) سے لوٹے میں اور اب نی عظے کے ساتھ جہادِ اکبر ( دُنیا کا جہاد ) کر رہے ہیں۔ (مُجَاهِدَةُ الْعَبُدِ هَوَاهُ احياء العلوم وغيره) (ro/ro)

روکہ بنی یکسمنع و بی یکبور ٹوئی سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی اے بندے! جس کا سننا اور دیکھنا میرے کان اور آ کھے سے ہوتو میرا سرخفی ہو گیا ہے، چہ جائیکہ صاحب سر۔ (ہزاری شریف) (۳۲/۲۸)

بمار بونا

گفت پنیبر ﷺ کہ رنجوری بلاغ رنج آرد تا بحیرہ چوں چراغ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا: جمعوثی بیاری ظاہر کرنے سے بندہ کی کیج بیار ہو جاتا ہے اور ایبا (بناوٹی) بیار چراغ کی طرح گُل ہو جاتا ہے۔ (لا تَمَارَضُوْا فَتَمُو صُوْا۔ بحرالعلوم)

قضا

وُنیا ہے نجات

ایں جہاں زنداں و ما زندانیاں حفرہ کن زنداں و خود را وارہاں میری جہاں زنداں و خود را وارہاں میری جہاں زندان و میری جین، اس قید خانے میں سوراخ کرکے باہر نکل جاؤ۔ (مطکلوۃ۔ کوزالحقائق) (۲۲/۱۹)

جوالله كاموكيا

چوں شدی مَنْ کَانَ لِلْهِ از وله حتی ترا باشد که کان الله له جب تم عشق کی بدولت "فَکَانَ لِلْهِ" کے مصداق بن گئے تو میں تمہارا حای و ناصر ہوں کیونکه "کَانَ اللّٰهُ لَهُ" مدیثِ برحق ہے۔ (جامع صغیر، ج ۱،ص ۷۰) مدیثِ برحق ہے۔ (جامع صغیر، ج ۱،ص ۷۰)

حديث: "مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ" (كشف الاسرار والش كاه تهران ٢٥٦٣)

ترجمه : جوالله كا موجائ الله ال كا موجاتا بـ

أصُحَابِي كَالنَّجُومِ

مقتبش شو زور چول یا بی نجوم گفت پیمبر کا که اصحابی نجوم جوب یا بی نجوم جوبی نجوم جوبی نجوم جوبی نجوم جوبی دروش ستارول کو دیکھوتو اُن سے نور بدایت عاصل کرو، کیونکہ رسول اللہ کا نے دائشہوم میں مرایا ہے۔ کالنجوم "فرایا ہے۔

صيت: "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ الْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَيْتُمْ" (كُوزالِحَقائق ص١٣)

ترجمہ : میرے ساتھی ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو کے ہدایت یاؤ گے۔

# زيارت رسول على

گفت طوبی من رآنی مصطفی الله و و الله ی بنصر کیمن و جهی رای این و جهی رای آی آخضرت الله نظرت کی این مصطفی الله الله می این مصطفی الله می این مصطفی الله می این مصطفی الله می این مصله الله می این مصله الله میری زیارت کی بود.

مطلب: صحابة تابعين اورتع تابعين كي فضيلت مقصود بـ

صدیث: طُوبلی لِمَنْ رَالِیْ وَامَنَ بِی وَطُوبی لِمَنْ رَالیٰ مَنْ رَالِیْ مَنْ رَائی مَنْ رَائی مَنْ رَائی مَنْ رَائی وَامَنَ بِی وَطُوبی لِمَنْ رَائی مَنْ رَائِی وَامَنَ بِی وَطُوبی لِمَنْ رَائی مَنْ رَائِی وَامَنَ بِی طُوبی لَهُمْ وَحُسْنَ مَالِ (جامع صغیر، ۲۳، ۱۳۵)

ترجمہ : خوش نعیب ہے وہ انسان جس نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ ایمان لایا۔خوش بخت ہے وہ آ دمی جس نے اس انسان کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ ایمان کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ ایمان لایا۔ ایسے انسان کا شمکانا عمدہ ہے۔

محبوب سے ہم کلامی

مصطفی آمد کہ سازد ہمدی بحکمینی یا محمیراً کلِمین مصطفی آمادہ میں کہ (روح) سے ہمکا ی کریں اور اس سے مخاطب ہو کر کہیں اے حمیراً! (لقب عفرت عائش) ہم سے ہمکام ہو، ہاں ہم سے ہمکام ہو۔

حديث: "كَلِّمِيْنِي يَاحْمَيْرَا" (احياء العلوم، ج ١٠٥٥)

رجمہ: لین میرا أمیرے ساتھ گفتگو کر۔

# كالمليت بلال

جال کمال ست و ندائے او کمال مصطفے گویاں ارخت یا بلالُ جو جان کامل ہے وہ خود بھی اور اس کی آواز بھی میں کمال ہے، مثلاً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عداور ان کی اذان، چنانچہ آنخضرت عظی فرمایا کرتے تھے اے بلال ! اذان ہے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ (۲۸/۳۲)

حديث: "يَابِلالُ أرِحْنَا بِالصَّلْوةِ" (منداح، ق ٥،٥ ٣١٣)

ترجمه : اے بلال ! نماز کے ذریعہ ہمیں راحت پہنا۔

# ٱلْفَقُرُ فَخُرِيُ

گفت ای زن تو زنی یا بوالحزن نقر فقر فخر آمد مرا طعنه مزن وہ بولا، اے عورت! تو عورت ہے، نقر کا موجب فخر ہونا مشہور ہے، تو مجھ کو طعنه نه دے۔

صدیث: "اَلْفَقُورُ فَخُوِی وَبِهِ اَفْتَخِوْ" (سفیت الحار، ج ۲، ص ۳۵۸) ترجمه : فقر میرے لئے باعث فخر ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔

قلب كى لامكانيت

گفت پنیمبر که حق فرموده است من نگنجم نیج در بالا و پست وزیر در آب الا و پست وزیر در آب الا و پست در در در آب دلها طلب در در در آب دلها طلب در در دل مؤمن بگنجم ای عجب گر مرا جوکی در آب دلها طلب

حضور پاک سی کے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں اُور نیخ نہیں ساسکتا، میں زمین و آسان اور عرش میں بھی نہیں ساسکتا موں، اگر مجھے تلاش کرنا ہوتو اُن کے دلوں میں تلاش کرو۔ ساسکتا موں، اگر مجھے تلاش کرنا ہوتو اُن کے دلوں میں تلاش کرو۔ (۱۳/۳۷)

صدیٹ: ''لا یَسَعُنِیُ اُرُضِیُ وَلاسَمَآئِیُ وَ وَسَعَنِی قُلُبُ عَبُدِی الْمَوْمِنِ اللِّیُنَ الُودَاعِ" ترجمہ: میری ذات نہ تو زمین میں ساستی ہے اور نہ آ سانوں میں گر میرے نرم خوُ بندے کے دل میں میری ذات سا جاتی ہے۔ (احیاء العلوم، جسم میں)

#### عورت سےمشورہ

شَاوِرُوْهُنَ پُلِ آگُو خَالِفُوْا إِنَّ مَنْ لَمْ يَعْصِهِنَ تَالِفُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَفَقَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مطلب: عورت كے ضعيف العقل مونے پر دلالت ہے۔

عديث: "شَاوِرُوْهُنَّ وَ خَالِفُوهُنَّ". (شرر تُسجة البلاغ، ج ١٢٠٠)

ترجمہ : عورتوں کے ساتھ مشورہ کرداور پھر اس کے خلاف کرد۔

# مسلک نبی و ولی

ہر نبی و ہر ولی را مسلکیت لیک تاحق میرد جملہ یکیت ہر نبی اور ہر ولی کا خاص مسلک ہوتا ہے، لیکن سب خدا تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، اس لحاظ سے سب کے سب ایک ہیں۔

صديث: "أَنَا أَوْلَىَ النَّاسِ بِعِيسُىَ ابْنَ مَرْيَمَ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْاَخِرَةِ وَالْاَنْبِيَآءُ اِخُوَةٌ لِعُلَّاتٍ وَ اُمُّهَاتُهُمُ شَتَّى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ" (بخاري رقم الحديث ٣٣٣٣،٣٣٣٦) ترجمہ: میں عینی ابنِ مریم کے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحابہ نے پوچھا، کیے یارسول اللہ ﷺ ۔ آپ میں اور ان کا دین ایک یارسول اللہ ﷺ ۔ آپ میں اور ان کا دین ایک ہے اور میرے اور عینی کے درمیان کوئی نی نہیں ہے۔

ملا قات محبوب

اند کے صرفہ بکن از خواب و خور ارمغال بہر ملاقات کے لئے (نیک اعمال کی) سوغات اپنی نیند اور خوراک میں کسی قدر کمی گوارا کرو اور اس محبوب حقیق کی ملاقات کے لئے (نیک اعمال کی) سوغات لئے جاؤ۔

صديث: "إِنَّ الْمُوْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ إِمْعَاءٍ" (سَجِح بخارى، رقم الحديث

تسبست ذبر

گفت حق نے بلکہ لا انساب شد زہد و تقویٰ فضل را محراب خد اللہ تقالٰی نے فرمایا، یہ بات نہیں بلکہ ہمارے نزدیک نسب کا اعتبار ہی نہیں، زُہد و تقویٰ فضیلت کا مقام ہے۔ (۲۹/۸۱) مدیث: "یَافَاطِمَةُ لَاَتَعْکِیْ عَلٰی آنْکِ بِنْتَ رَسُولِ اللّٰهِ اِعْمَلِیْ اِعْمَلِیْ" (مشکلوٰۃ) مدیث: "یَافَاطِمَةُ لَاَتَعْکِیْ عَلٰی آنْکِ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ اِعْمَلِیْ اِعْمَلِیْ " (مشکلوٰۃ) ترجمہ: اے فاطمہ اس مجروے پر ندر ہوکہ تم رسول اللہ عظیات کی صاحبزادی ہو بلکہ عمل کرو، عمل کرو۔

أصحابي كالنجوم

گفت پنیر منظ کے اصحابی نجوم رہواں را عثم و شیطاں را رجوم جناب بنیر منظ نے نرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں یعنی وہ رہرو لوگوں کے لئے ہدایت اور شیطان کے لئے چوٹ ہیں۔

صدیث: "أَصْحَابِي كَالنَّجُوم فَبِالَيهِمُ الْعَنَدَيْتُمْ إِلْهَتَدَيْتُمْ" (جامع بيان العلم وفضله، ج٢، ص٨٩٨) ترجمه : مير اصحاب ستارول كي ما نند بين، تم جس كي بحي افتداء كرو ك، بدايت پاؤ ك\_

#### بے سحری روزہ

چوں اَبِیْتُ عِنْدُ رَبِی قاش شر یُطِعمُ وَ یَسْقِی پِ ای آشِ شر جب کہ صدیث میں "اَبِیْتُ عِنْد رَبِیّ" (یعنی میں اپنے پروردگار کے پاس رات گذارتا ہوں) صاف آیا ہے تو یُطُعِمُ وَ یَسْقِی (یعنی کھلاتا پلاتا ہے) سے مراد آش (حقیق معنوں میں) ہے۔ (۵۳/۸۹) صديث: "نَهْنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمُ مِثْلِى إِنِّى آبِيْتُ يُطُعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِى " (صَحِح بَخَارى رَمَّ الحديث ١٩٧٥)

ترجمہ: یعنی حضور عظی نے ان روزوں سے منع فرمایا جو سحری کھائے بغیر بی رکھے جائیں۔مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: یارسول اللہ عظی آ ب بھی تو سحری کھائے بغیر روزے رکھتے ہیں۔حضور عظی نے فرمایا، ہمارا ہم پلیہ کون ہوسکتا ہے؟ میں رات کوسوتا ہوں، خدا مجھے رکھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔

#### مومن مومن کا آئینہ

چونکہ مومن آینۂ مومن بود اور خون بود از آلودگی ایمن بود یار آئینہ مومن آینۂ مومن بود یار آئینہ اے جال دم مزن یار آئینہ است جازا در خون بر آرخ آئینہ اے جال دم مزن جب ایک مومن کی ذات دوسرے مومن کے لئے بمزلہ آئینہ ہوتا ہے تو دوسرے مومن کا چیرہ آلودگی اور تلذر ہے پاک ہونا چاہیے (بعد عن الحق ہے) جوغم طاری ہوتا ہے وہ اس میں تیری جان کے لئے آئینہ ہوتا ہے، جس سے وہ اپ مصائب کا مشاہدہ کرکے اُن کی اصلاح کر سکتا ہے اور جوحق سے دور ہونے کا باعث ہیں، پس اے عزیز! اس آئینہ کی سطح پر پھونک مارکر اُسے مکدر نہ کو۔

مديث: "أَلْمُوْمِنُ مِرْأَةُ الْمُوْمِنِ" (جامع صغيرللسيوطي ج٢ص١٨٣)

ترجمہ : مومن دوس عصون کے لئے آئیند کی ماند ہے۔

# معرفت میں سونا بیداری ہے

خواب بیداریت چوں بادانشت واے بیداری کے با نادال نشت جو نیند معرفت حل کے ساتھ ہو وہ بیداری کا عظم رکھتی ہے۔ افسوس ہے اُس بیدار پر جو کی معرفت سے محروم کی محبت میں بیٹھا جاگ رہا ہے۔

صديث: "نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَنَفْسُهُ تَسْبِيْعٌ" (كوزالحقائق، ج٢،ص٢٣٨)

ترجمہ : عالم کی نیندعبادت ہے اور اس کا سانس سیج کے برابر ہے۔

صديث: "نَوُمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلاقٍ عَلَى جَهْلٍ" (جامع صغير، ج ٢، ص ١٨٧)

ترجمہ: علم کے ساتھ نیند، جہالت کے ساتھ نماز سے بہتر ہے۔

# اَللَّهُ يُحِبُّ الْجَمَالَ

او جَمِیْلُ است و یُجِبُ للُجَمَالِ کے جواں نو گزیند پیرِ زال وہ خود صاحبِ جمال ہے اور جمال ہی کو پند کرتا ہے۔ (اور کیوں نہ کرے) ایک نوجوان مردکی بڑھیا ضعیف (ar/ro)

عورت كوكب (ايخ تكاح كے لئے) پندكرتا ہے؟

مطلب: الله ياك باور ياك لوگول كو يندكرتا ب

مديث: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَّيُحِبُّ الْجَمَالَ" (صحيح مسلم، ج ١،ص ١٥)

ترجمہ : بے شک اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پند کرتا ہے۔

خدائی نور ہرایت

چونکہ حق رش عَلَيْهِ مُ نُورہ مفترق مِرَّز گردد نور اُو چونکہ حق تعالیٰ نے اُن پر اپنا نوُر چھڑکا ہے، لہذا اُن میں تفرقہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کا نوُر ہرگز متفرق نہیں ہوسکتا۔

مطلب: جس نے نور کو پایا جدایت پائی اور اس سے محروم مراہ ہے۔

صديث: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلُقَهُ فِى ظُلُمَةٍ فَالَقَى عَلَيْهِمُ مِّنُ نُوْرِهِ فَمَنُ اَصَابَهُ مِنُ ذَالِكَ النُّوْرِ اِهْتَذاى وَمَنُ اَخْطَاهُ صَلَّ" (جامع صغير، جا،ص ٩٦)

ترجمہ : لینی اللہ تعالیٰ نے محلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر اُس پر اپنا نور ڈالا، جس پر اس کا وہ نور پہنچا وہ ہدایت پا گیا اور جس پر نہ پہنچا وہ گمراہ ہوگیا۔

# مدايت يافته أمت

مُحنَّتُ كَنُرُّا رَحْمَةً مُخْفِيَةً فَاتَبْعَثُثُ أُمَّةً مُهُدِيَّةً مُهُدِيَّةً فَاتَبْعَثُثُ أُمَّةً مُهُدِيَّةً مِن السرامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ترجمه : لعنی میں ایک خزانه مخفی تھا پھر مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تومیں نے مخلوق پیدا کی۔

نفس کتا ہے

بیں سک نفس ترا زندہ مخواہ کاوعد جانِ تست از دیرگاہ خردار! اپنے کتے نفس کن زندگی کے خواہاں ند بن جانا کیونکہ وہ مدت ہے تہماری جان کا دُشمن ہے۔ (۱۹/ ۱۹۷) صدیث: "فَدِمُتُمُ مِنَ الْجِهَادِ اُلاَصُغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ" (کوزالحقائق، ۲۶، ۲۰، ۲۰) ترجمہ : تم جہادِ اصغرے جہادِ اکبر کی طرف لوٹے ہو، وہ جہادِ اکبر یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرے۔

# بھوک عفر میں ڈال دیتی ہے

صوفیاں درویش بودند و فقیر کاذ کُفُرا اُن بَکُن کُفرا ببیو (خاقمی) صوفی نادارمختاج تھے اور (جیسا کہ صدیث میں وارد ہے) کہ مختاجی قریب ہے کہ ایک بڑا کفر بن جائے۔ (۱۱۹/۲۹)

صدیث: "کَادَالْفَقُورُ اَنْ یَکُونَ کُفُرًا" ( کُوزالحقائق، ج ۲،ص۳۳) (طیه ابوقیم، ج۳،ص۵۳) ترجمه: تنگدی بعض دفعه مفرک سرصدول تک پہنچا دیتی ہے۔

# بغيرصبر ايمان نهيس

مبر از ایمان بیابد سر کلہ خینے کا صَبَوَ فَالا اِیْمَانَ لَهُ گفت بیغیر خدا ایمان میداد بر کرا بیود صوری در نهاد مر نیان سے شرف پایا، چنانچے حدیث میں آیا ہے کہ جس میں مبرنہیں تو اس میں ایمان بھی نہیں۔ (۱۲۲/۱۱) جناب بیغیر خدا تی ایمان نہیں دیا جس کے اندر مبر شہ ہو۔ حدیث : ''مَنُ لَا صَبُو لَهُ لَا اِیْمَانَ لَهُ'' (مُشکّلُوة در رسالہ قشیر پیطیع معر، ص ۸۵٬۸۱) ترجمہ : جس محفی میں مبرنہیں، اس میں ایمان نہیں۔

# ہر درد کی دوا

گفت پنیبر اللہ کہ بردانِ مجید از پے ہر درد درماں آفرید پنیبر خدا اللہ نے فرمایا ہے۔ درمان آفرید پنیبر خدا اللہ نے فرمایا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہر درد کی دوا پیدا کی ہے۔ دریہ اللہ کا اُلّٰ اَلٰوْلَ اللّٰهُ دَاءً اِلّٰا اَلٰوْلَ لَهُ شِفَاءً" (بخاری شریف، جسم، ص ۲ مسلم، جے، ص ۱۲۱) ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری ایسی نازل نہیں کی گر اُس کے لئے شفاء کو بھی نازل کر دیا ہے۔

# زوحول کی محبت

روتِ او باروتِ باشہ دراصلِ خویش پیش ازیں تن بود ہم پوند خویش پیش ازیں تن بود ہم پوند خویش کیونکہ اُس غلام کی روح بادشاہ کی روح کے ساتھ اپنی اصل میں موجود جسم کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے متصل و متقارب ہو چکی تھی۔

صريت : " أَلْأَرُوا حُجُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِثْتَلَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ"

ترجمہ: ارواح بے پناہ لشکروں کی شکل میں موجود ہیں۔ عالم ارواح میں اگر ایک روح کا دوسری سے تعارف ہو جائے تو پھر جب وہ آ دی اس عالم میں آتے ہیں تو انہیں مجت ہو جاتی ہے۔ اگر وہاں اجنبیت رہے تو

ادهر آکر بھی دونوں میں اختلاف رہتاہے۔ (مسلم ج ۸، ص ام میج بخاری ج ۲، ص ۱۲۷ بامع صغیر ج ۱، ص ۱۲۱) تدبیر اور تقدیر

ہست دست راست اینجا ظن راست کا و بداند نیک و بد را از کجاست نیزه گردانیست اے نیزه کہ تو گاہی دوتو کہاں چہال میں المین کی است میگردی گہ و گاہی دوتو کہاں میں المین کے الحیال ہونا ہی سب سے اچھا داؤ ہے کیونکہ نیک و بدکی اصلیت کو وہی خوب جانتا ہے۔ اے نیزہ گردان تم نیزہ بھینکتے ہو، بھی دہ سیرھا جاتا ہے اور بھی ٹیڑھا۔

مطلب: تدبیرانانی پر نقتریر ربانی کی فوقیت کا ذکر ہے۔

الثَّارِهِ : "عَرَفْتُ اللَّهَ سُبُحَانَهُ بِفَسُخِ الْعَزَائِمِ وَحَلِ الْعُقُودِ وَ نَقُضِ الْهِمَمِ"

ترجمہ : لیعنی میں نے خدائے پاک کو ارادوں کے ٹوشے، مشکلات کے حل ہو جانے اور ہمتوں کے پہت ہونے سے پیچانا۔ (شرح نعجہ البلاغہ، ج ۴،م ۴۵۰)

مومن کا تور اور دوزخ

مصطف فرمود از گفت جمیم کہ ہوئن کہ نورت سوز نارم را ربود کویڈ گویڈ گذر زمن ای شاہ زود بین کہ نورت سوز نارم را ربود حضور اللہ نے دوزخ کا قول نقل فرمایا ہے کہ وہ اپنے سرد ہو جانے کے خوف سے مومن کے ساتھ خوشامہ کی باتیں کرے گی کہ اے شاہ! مجھ پر جلدی گزر جائے۔ دیکھو تمہارے نور نے میری آگ کی سوزش کو اُڑا دیا۔ (۱۳۳/۱۵) حدیث : "تَقُولُ النّارُ لِلْمُوْمِنِ جُزُیا مُوْمِنُ فَقَدُ اَطُفَا نُورُکَ لَهَبِیْ" (الدررالمنتر ق، ص۱۳۳) ترجمہ : آگ مون سے کہ گی اے مون ! گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا۔ ترجمہ : آگ مون سے کہ گی اے مون ! گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا۔ زائکہ دوزخ گوید ای مون تو زود برگزر کہ نورت آتش را ربود بگذر اے مون کہ نورت می کشد بگذر اے مون کہ نورت می کشد بگذر اے مون کہ نورت می کشد بگذر اے مون ایکونکہ تیرے نور نے میری آگ بجھا دی، اے مون ! گذر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ بجھا دی، اے مون ! گذر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ بجھا دی، اے مون ! گذر جا

در حدیث آمد کہ مومن در دعا چوں امان خوامد زووزخ از خدا دوزخ از خدا دوزخ از خدا دوزخ از فلال دوزخ از ویا بیان کہ خدایا دور دارم از فلال حدیث میں آیا ہے کہ مومن جب اپنی دُعا میں دوزخ سے خداکی پناہ مانگتا ہے تو دوزخ بھی دل و جان سے اس

ے پناہ جا ہتی ہوئی کہتی ہے کہ الہی! مجھ کو فلال آ دی ہے دُور رکھو۔

صدیث: "إِذَا قَالَ الْمُوْمِنُ اَللَّهُمَّ اَجِرُنِیُ مِنَ النَّارِ تَقُولُ النَّارُ اَللَّهُمُ اَجِرُنِیُ مِنْهُ" ترجمہ: جب موکن ہے کہا ہے کہ اے اللہ! مجھے آگ ہے ، کچا تو آگ بھی کہتی ہے کہ اے اللہ! مجھے بھی اس مومن سے بچا۔

اولیاء کی جاسوی

بندگانِ خاص عَلَامُ الْفُنُونِ در جبال جان جَوَاسِیْسُ الْقُلُونِ در جبال جان جَوَاسِیْسُ الْقُلُونِ خدائ عَائب دان کے خاص بندے ایے ہیں جو رُوحانی وَنیا میں دلوں کے جاسوں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے "اِنَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَائِنَهُ یَنظُرُ بِنُورِ اللّه" (موس کی فراست سے بچوا بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔) (سنن ترفری رقم الحدیث ۱۳۱۲)۔ ای لئے عرفاء کرام نے ارشاد فرمایا: "اِحُدَرُوهُمُ فَائِنَّهُمُ جَوَاسِیْسُ الْقُلُونِ" (شرح تعرف، ج ا،ص ٨ بحرالعلوم) ترجمہ: یعنی ان سے خوفزدہ رہو، وہ لوگ دلوں کے جاسوں ہیں۔

ناقص ملعون ہے

چونکہ ملعون خواند ناقص را رسول ہست در تاویل نقصان عقول حضور سرور کا نتات ﷺ نے جو ناقص کو ملعون کا لقب دیا ہے، اس سے بروئے تاویل عقلوں کا نقصان مراد ہے۔ حضور سرور کا نتات ﷺ نے جو ناقص کو ملعون کا لقب دیا ہے، اس سے بروئے تاویل عقلوں کا نقصان مراد ہے۔ (4 کا مرم)

صدیث : "اَلنَّاقِصُ مَلْعُونُ" (شرح خواجہ ابوب طبع مصر، ج ۲، ص ۳۵۲) ترجمہ : ناقص آ دمی اللہ کی رجت سے محروم (دُور) رہتا ہے۔

# الله کے تور سے ویکھنا

ا۔ چیٹم اُو یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ شدہ پردہ ہائے جبل را خارق شدہ اس کی آ کھوتی تعالیٰ کے نورے دیکھنے والی ہے اور اس نے جبل کے پردے کو چاک کر ڈالا ہے۔ (۱۳۱/۸۰) حدیث : "اِتَقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَاِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ" (سنن ترندی، رقم الحدیث ۱۳۲۷) ترجمہ : مومن کی فراست ہے بچو، بے شک وہ اللہ کے نور ہے دیکھتا ہے۔ ۲۔ مومن ار یَنظُرُ بِنُورِ اللّٰه نبود عیب مومن را برہنہ چوں نمود اللہ کے نورے مین دیا ہے۔ (جامع صغیر، احیاء العلوم) اگر مومن اللہ کے نورے زیا ہے۔ (جامع صغیر، احیاء العلوم) اگر مومن اللہ کے نورے نہیں دیکھتا تو وہ مومن کے عیب کو صاف کیے بتا دیتا ہے۔ (جامع صغیر، احیاء العلوم) (۲۳/۲۳)

۳۔ آئکہ او یَنظُرُ بِنُورِ اللّٰه بود جم زمرغ و ہم زموے آگہ بود اور وہ جو اللّٰہ کے نور کے ساتھ و کیسے والا ہوتا ہے، وہ مرغ سے بھی اور بال تک سے بھی آگاہ و آشنا ہوتا ہے۔ ۱۳۰۰/۲۸۵)

صدیث: "کَانَ أَبُوُ الدَّرُ دَاءِ يَقُولُ الْمُوْمِنُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللَّهِ مِنْ وَّرَاءِ سَتُو رَقِيُقِ" (احیاء العلوم، جس، ص١٨) ترجمه: حضرت ابوالدرداء رضی الستعالی عدفر مایا کرتے تھے کہ موکن اللہ کے نورکی بدولت باریک پردے کے پیچھے سے دیکھتا ہے۔

مطلب: خاصان حق کے کمال باطن کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ او گر ینظر بنور الله بود کائدرونِ بوست اورا راہ بود وہ فخص اللہ کے نور سے دکھیے اندر (تحقیقات) کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ فخص اللہ کے نور سے دکھیے والا ہے کیونکہ اس کے لئے پوست کے اندر (تحقیقات) کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ (۸۵/۵۲)

صدیث: "إِتَقُواْ فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّهِ" (سنن، ترندی رقم الحدیث سالا) ترجمه : مومن کی فراست سے بچو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

# دانائی کی بات سرمایة مومن

زائکہ عکمت ہمچو ناقہ ضالہ است ہمچو دلالاں شہاں را دالہ است کے راہ دکھاتی کے این مومن کے لئے گشدہ او نمنی کی مانند ہے وہ (اقلیم ولایت کے) بادشاہوں کو دلالوں کی طرح راہ دکھاتی ہے۔

صدیث: "كُلِمَةُ اَلْحِكُمَةِ ضَالَةُ الْمُوْمِنِ فَحَیْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقَّ بِهَا" (سنن، ترندی رقم الحدیث ۲۲۸۷) ترجمہ: دانائی کی بات مومن کا گشدہ سرمایہ ہے، جہال کہیں بھی وہ اے پاتا ہے وہ اے حاصل کرنے كا زیادہ مستق ہے۔

# خدا اور مخلوق

من تکروم خلتی تاسودی کمنم بلکہ تا بربندگان جودی کمنم میں نے مخلوق کو اس لئے پیدانہیں کیا کہ خود کوئی فائدہ حاصل کروں بلکہ اس لئے کہ بندوں پر احسان کروں۔ میں نے مخلوق کو اس لئے پیدانہیں کیا کہ خود کوئی فائدہ حاصل کروں بلکہ اس لئے کہ بندوں پر احسان کروں۔ (۱۳۹/۸۳)

صدیث: "یَقُولُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَ إِنِّماَ خَلَقْتُ الْخَلُقَ لِیَرُجُواْ عَنِی وَلَمُ اَخُلُقُهُمْ لِاَرُجُ عَنْهُمْ" ترجمہ: التد تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو اس واسطے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں، اس لیے پیدائیس کیا کہ میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔

ظاہر بنی

ما برول را نگریم و قال را آن ما درول را نگریم و حال را آن ما درول را نگریم و حال را ما برول را نگریم و حال را بم ظاہر (داری) اور زبانی باتوں کونیس دیکھتے بلکہ ہم تو باطن کی کفتیت اور اصلی حالت کو دیکھتے ہیں۔ (۱۵۰/۸۳) حدیث: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

خدا کو جدائی ناپند ہے

ناتوانی پا منہ اندر فراق اَبْغَضُ اُلاَشَیَآءِ عِنْدِیُ اَلطَّلاَقَی بِالتَوانی پا منہ اندر فراق اَبْغَضُ اُلاَشَیَآءِ عِنْدِیُ اَلطَّلاَقَ جہاں تک تم ہو سکے جدائی جہاں تک تم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں زن وشوہر میں جدائی واقع ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں زن وشوہر میں جدائی واقع ہوتی ہے۔

مديث: "أَبْفَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقْ" (جامع صغير، ج١،ص٣)

ترجمہ : تمام طال اشیاء میں سے تابندیدہ تر چیز اللہ تعالی کے نزد یک طلاق ہے۔

#### شهيد كاخون

خون شہیداں را زآب اولی تر است ایں خطا از صد صواب اولی تر است جس طرح خون شہیدوں کے لئے پانی سے بہتر ہے ای طرح یہ خطا جو عاشقِ حق سے سرزد ہوئی ہے، سینکلووں صحیح باتوں سے بہتر ہے۔

صديث: "زَمِلُوهُمُ بِدِمَانِهِمُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنُ كَلمٍ يُكُلَمُ فِي اللَّهِ إِلَّا وَهُوْ يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمِي لُونُهُ لُوْنَ الدَّمِ" (مِامِع صغير، ج ٢٠ص ٢٢)

ترجمہ: ان شہیدوں کو انہی خونوں میں لپیٹ دو کیونکہ کوئی زخم بھی ایا نہیں جو اللہ کے رائے میں آیا نہ ہو اور قیامت کے دن اُس سے خون بہدر ہا ہوگا، جس کا رنگ تو عام خون کی طرح ہوگا لیکن اُس کی خوشبو کستوری کی می ہوگ۔

#### تكاليف اورخواهشات

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِمَكُرُوهَاتِنَا حُفَّتِ الْبَيْرَانُ مِنُ شَهُوَاتِنَا جُنَّت مارى كَالِف سَ گُرى مُولَى بِ اور دوزخ مارى خواشات بدسے گرى مولى ب اور دوزخ مارى خواشات بدسے گرى مولى ب محدث : "حُفَّتِ الْبَخَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ" (مسلم، ج ۸، ص ١٣٣)

رجم : جنت كے اردگردممائب كى باڑ لگا دى گئى ہے اور دوزخ كے اردگرد دلفرييوں كى باڑ لگا دى گئى ہے۔

مرماية حكمت

کالہ کست کہ گم کردہ واست پیش اال ول یقین آں حاصل است سرمائے حکمت ول جس کو گم کر چکا ہے، یقینا اال ول کے پاس حاصل ہوسکتا ہے۔ مدیث: "کَلِمَهُ الْجِحْمَةِ ضَالَةُ الْمُوْمِنِ فَحَیْتُ وَجَدَهَا فَهُوَا حَقَّ بِهَا" (ترندی رقم الحدیث ۲۲۸۷) ترجمہ: دانائی کی بات دانا کا گشدہ مال ہے، وہ اسے جہاں کہیں یا تا ہے حاصل کرنے کا زیادہ حق دار ہوتا ہے۔

# آ کھ کا تور

از وو پارہ پی آل ٹور روال موج ٹورٹ میرود تا آسال چربی کے دو کلاول لیے جس کی موج چربی کے دو کلاول لیعنی آ کھ کے دو ڈھیلوں سے خدا نے وہ سرائح السیر اور تیزرفار نور پیدا کیا ہے جس کی موج آسان سے جا کھراتی ہے۔

اشارہ: ''اغجِبُوا لِهلذَا الْمَانُسَانِ يَنْظُوُ بِشَحْمِ وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمِ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمِ وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَوَمٍ'' (حضرت على رضى الله تعالى عنہ كے قول سے اقتباس ہے) (شرح تُصِية البلائے، ج م، ص ٢٣٣) ترجمہ: اس انسان كو دكيم كر تعجب كرنا جاہيے كہ چ بى كے ساتھ وہ دكيمتا ہے، گوشت كے ساتھ وہ بواتا ہے،

ر بھر کا ماتھ وہ سنتا ہے اور خرم (ناک کے بانے) کے ساتھ سانس لیتا ہے۔ ہڈی کے ساتھ وہ سنتا ہے اور خرم (ناک کے بانے) کے ساتھ سانس لیتا ہے۔

# ابرار کی نیکیاں

طاعت عامہ گناہ ضاصگاں وصلت عامہ تجاب خاص دال عام لوگوں کی اطاعت خاص کے لئے گویا تجاب عام لوگوں کی اطاعت خاص کے لئے گویا تجاب عام لوگوں کی اطاعت خاص کے لئے گویا تجاب ہے۔

ا ثاره: "حَسَنَاتُ الْآبَرَارِ سَيِّنَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ" حواله: "قَوْلُ أَبِي سَعْيدٍ خَوْ أَزَ" (اتحاف الساوة المتقين ، ج ٨، (٢٠٧)

ترجمہ: یعنی عام لوگوں کی نکیاں مقرب حضرات کے لئے بمزلہ گناہ کے ہیں۔

# رسول الله على شفق بي

ا۔ راست میزمود آل بچ کرم من شارا از شا مشفق ترم آن خضرت ﷺ نے جو بحرکرم ہیں، کچ فرمایا ہے کہ میں تم پونود تم ہے زیادہ مہریان ہوں۔ (۱۷۵/۹۳) مدیث: "اَنَا اَوْلَی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ فَمَنُ تَوَفَّی مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ فَتَرَکَ دَیْنًا فَعَلَیَّ قَضَاؤُهُ وَمَنُ تَرَکَ مَالاً فَلِوْرَفَةِ" (صحیح بخاری، ج ۲، ص ۲۷)

ترجمہ میرا مومنوں کے ساتھ ان کی ذات ہے بھی زیادہ گہراتعلق ہے، پس کوئی مومن مرجائے اور قرضہ چھوڑ جائے تو وہ اس کی ادائیگ کا میں ذمہ دار ہوں اور اگر مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے دارثوں کی ملکت ہے۔ (مسلم، ج ۵،ص ۲۲، مفکلوۃ رقم الحدیث ۲۹۱۳)

ii- من نشستہ ورکنار آتی یا فردی هعلهٔ بس ناخوی iii- بچو پروانہ رال iii- بچو پروانہ شا آنو وواں ہر دو دست من شدہ پروانہ رال آخوض نظور علیہ نے فرمایا کہ میری مثال ایس ہے کہ گویا میں ایک آگ کے کنارے بیض ہوں جو بڑی چک اور بھیا تک شعلہ والی ہے، گرتم پروانوں کی طرح اس آگ پر لیکتے ہواور میرے دونوں ہاتھ پروانوں کو ہٹا رہے ہیں۔ (۱۲۱/۹۳) مطلب: اس مثال ہے آخضرت علیہ کا اپنی اُمت کے لئے کس قدر لطف و کرم ثابت ہے۔

صديث: "مَثَلِيُ وَ مَثَلُكُمُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَنَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفِرَاشُ يَقَعُنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنُهَا الْجَنَادِبُ وَالْفِرَاشُ يَقَعُنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنُهَا الْجَذَادُ بُحُجُز كُمُ عَنِ النَّارِ وَٱنْتُمْ تَقُلِتُونَ مِنُ يَّدِئُ".

ترجمہ: میری مثال اور تمہاری مثال اس آ دی کی ہے کہ وہ آگ کو جلائے اور بھنگے اور پھنگے اس میں گرنے شروع ہو جائیں اور وہ ان کو ہٹائے، ای طرح میں تمہاری کم وں سے کیڑ کر تمہیں آگ سے بچاتا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کرگر رہے ہو۔ (مسلم شریف، جے، ص ۱۲۰ جامع صغیر، ج ۲، ص ۱۵۳)

-iv

بغیمِ خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے شریف لوگو! میں تم پر باپ کی طرح شفیق اور مہر بان ہوں۔

حدیث: "انْدَهَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَ الله" (مند احمر، ج ۲، ص ۲۲۷)

ترجمه : ليني مين تمبارے لئے والد كى مائند مول\_

# نماز میں مصندک

بہر ایں ہو گفت احماً در عظات ذائیما قُرُّهُ عُنینی فی الصَّلُوةِ اس خوشبو کے لیے آخضرت عظاف میں فرماتے سے کہ میری آ کھوں کی شنڈک نماز میں ہے۔ (۱۸۲/۹۲) مدیث : "حُبِبَ اِلَی النِّسَآءُ وَالطِّیْبُ وَجُعِلَتُ قُرَهُ عَیْنی فِی الصَّلُوةِ" (منداحم، جسم، ص ۱۹۹) ترجمہ : تمہاری وُنیا میں جُھے تین چیزیں بہت زیادہ مجبوب ہیں۔ خوشبو، عورتی اور نماز میں میری آ کھوں کی شنڈک رکمی گئی ہے۔

خونے دارم در نماز آل النفات معنی قُرَّةُ عَیْنی فِی المصَّلُوةِ مِیں نماز میں اس توجہ ( بحق) کی عادت رکھتا ہوں، یہی ہے معنی اس حدیث کا کہ میری آ تکھول کی شنڈک نماز میں ہے۔
میں ہے۔

زمین یاک ہے

روکہ سجدہ گاہ مارا لطف حق پاک گردانید تا ہفتم طبق اے عائش! ای ندکورہ سبب سے خدا نے مہر بانی سے میری سجدہ گاہ کو زمین کے ساتویں طبق تک پاک کردیا۔ (۱۸۲/۹۸)

صديث: "جُعِلَتُ لِيَ الْأَرُضُ مُسْجِدًا وَّطْهُوْراً" ( يَخَارِي، جَارَص ٣٦)

ترجمہ : بقام زمین میرے لئے مجداور پاکیزہ بن چکی ہے۔

# آ تکھوں کا سونا اور دل کا جا گنا

گفت پیفیر کہ عَیْنَایَ تَنَامُ لَایَنَامُ الْقَلْبُ عَنَ رَبِّ الْآناَمِ صَوْرَ عَلِیْنَامُ الْقَلْبُ عَنَ رَبِّ الْآناَمِ حضور عَلِیْ فَ فَر مایا کہ میری آئکھیں سوتی ہیں اور دل پروردگارِ عالم کی طرف سے نہیں سوتا۔ (۱۸۸/۹۹)

حديث: "تَنَامُ عَيْناَى وَلا يَنَامُ قُلْبِي " (منداحد، ج ١،ص ٢٢٠)

ترجمه : ميرى آكليس سوتى بين ليكن ميرا ول نبيس سوتا\_

گفت پینجبر کہ حبد چیم من لیک کے حید ولم اندر وین پینجبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ میری آئکسیں سوتی ہیں لیکن نیند میں میرا دل کب سوتا ہے۔ (۲۰۹/۱۰۹)

صديث: "تَنَامُ عَيْنَايُ وَلا يَنَامُ قَلْبين " (منداحد، ج ١،٥ ٢٠٠)

ترجمه : ميرى آئلميس سوتى بين ليكن ميرا ول نبين سوتا\_

# اولیاء میرے کنبہ کی طرح ہیں

گفت اطفالِ من اند ایں اولیاء ور غربی فرد از کار و کیا مثنوی میں مولانا رومؓ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ اولیاء میرے کنبہ کی طرح ہیں، اجنبیت میں کام اور شغل ہے انگ (ماسوا اللہ تعالیٰ سے قطعاً بگانہ)۔

مطلب: اولیاء میری طرف اس طرح متوجه اور مشغول میں که ماسوا الله سے بالکل اجنبی اور بیگانه ہو کر رہ گئے ہیں۔ گئے ہیں۔

حديث : "أَلْخَلُقُ كُلُّهُمْ عَيَالُ اللَّهِ" (لطائف معنوى، ص ١١١، الدرالمترَّة، ص١٢١)

ترجمه : تمام مخلوقات خدائ ياك كى الل وعيال بـ

# دوسرول کا مال کھانا

مالِ ایشال خونِ ایشال دال یقین زانکہ مال از زور آید ور میمین اُن کے مال کو ان کے خون کے برابر سمجھو (پس اُن کا مال چھین لین اُن کی خونریزی ہے کم نہیں)۔ (۱۹۴/۱۰۲) مطلب: خون پیندایک کرے کمایا ہوا مال یعنی رزق حلال کی اہمیت کا بیان ہے۔

صديث: "خُرُمةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ" (طية الاولياء، ج ٤،ص٣٣٣)

ترجمہ : مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لئے ای طرح حرام ہے، جیسا أن كا خون۔

# حضور على ك دُور رى

آئکہ یابد او کے رحمٰن از یمن چوں نیابد بوئے باطل را زمن مصطفے چوں بید او دہان ما، بخور مصطفے چوں برد او از راہ دُور وہ پاک ہتی جو مدینے بیٹھے یمن کے ملک سے رحمٰن کی خوشبو محسوس کرتی ہے، میرے اندر سے بدیو کیوں نہ محسوس کر لے گی۔ آخضرت کے خب یمن کی اس قدر دُور دراز راہ سے بومحسوس فرمائی تو ہمارے منہ کی بدیو کیونکر نہ محسوس کریں گے۔

حديث: "إِنِّي لَا جِدُ نَفَسَ الرُّحُمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْيمَنِ" (احياء العلوم، ج ٣٠ص١٥٣)

ترجمہ : بے شک میں اللہ تعالیٰ کے جمو کے یمن کی طرف سے یا رہا ہوں۔

حضور علی نے اپنے عاشق زار اولیں قرنی کی خوشبو یمن ہے محسوس فرمائی تھی، ای کی جانب اشارہ ہے۔

## خلوص بلال در اذان

آں بلالِ صدق در بانگ ِ نماز کی را هی خواند از روے نیاز سپائی کا وہ نمونہ کہ بلال نماز کی اذان میں جی (علی الفلاح) کی بجائے خلوص کے ساتھ ھُٹی (ہائے ہوز) کے ساتھ رہے ہے ۔ رہے ہوز) کے ساتھ کے

حديث: "سِينُ بِلاّلِ عِنْدَاللّهِ شِينٌ" (اللؤلوء الرصوع ص ٢٠٠)

ترجمہ : حضرت بلال کی سین اللہ تعالی کے نزد یک شین ہے۔

مطلب: دُعا اگر صدقِ دل اورخلوصِ نیت سے کی جائے تو مقبول ہے، اگر چداس کے الفاظ غیر قصیح ہوں اُس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی غلط اذان سے دی جو اُن کے خلوص کی بناء پر دوسرے لوگوں کی صحیح اذان سے بدر جہا بہتر تھی۔

# قضا میں فضا تھ ہوتی ہے

ا۔ چوں تفنا آیہ شود نگ ایں جہاں از قضا طوہ شود رنج دہاں ا ۲۔ گفت إِذَا جَاءَ الْفَضَا ضَاقَ الْفَضَا ۳۔ گفت إِذَا جَاءَ الْفَضَا ضَاقَ الْفَضَا ۳۔ پیم بستہ میشود وقت ِ قضا تا نہ بیند پیم کل پیم را جب قضا آتی ہے تو یہ وسیح جہاں تک ہو جاتا ہے۔ قضا ہے طوہ بھی منہ کو تکلیف دیے لگتا ہے۔ فرمایا کہ جب قضا آتی ہے تو فضا تک ہو جاتی ہے، جب قضا آتی ہے تو آتھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، قضا کے وقت آتکہ بند ہو جاتی ہے، حتی کہ آتکہ سرمہ چیٹم کو بھی نہیں دکھ سکتی۔ (جس سے بیٹائی تیز ہوتی ہے)۔

حدیث: ''اِنَّ اللّٰہ اِذَا اَزَادَ اِنفَاذَ اَمُو سَلَبَ کُلَّ ذِی لُبَ لُبُهُ'' (جامع صغیر، ج ۱، ص ۲۲)

ترجمہ: ہے شک اللہ تعالی جب کی فیصلے کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو ہر مخطند کی عقل سکب کر لیتا ہے۔

ترجمہ: ہو اِن قضا بیرون کند از چرخ سر عاقلاں گردند جملہ کور و کر جب قضا آسان سے سر نکالتی ہے تو عظمند بھی سب کے سب اندھے اور بہرے ہوجاتے ہیں۔

(۲۰۳/۱۰۷)

عقل كا اختلاف

اختلاف عقلبا دراصل بود بر وفاق سنیان باید شنود کرابل سنت و الجماعت کے مسلک کے موافق سنا چاہئے کہ عقلوں کا اختلاف اصل فطرت میں ہے۔ (۲۱۲/۱۱۲) محضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علی ہے سنا ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے ایک دن کہا کہ اے ہمارے رب! کیا تو نے اپنے عرش ہے بھی زیادہ کوئی چیز عظیم بنائی ہے؟ خدا نے فرمایا: ہاں! عقل ۔ انہوں نے کہا کہ اس کی انہتا کہاں تک ہے؟ خدا نے فرمایا کہ ظاہری علوم کے ذریعہ اس کا اطاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہیں ریت کے ذروں کی تعداد کا علم ہے؟ فرشتوں نے نئی میں جواب دیا۔ خدا نے کہا کہ میں نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہیں ریت کے ذروں کی تعداد کا علم ہے؟ فرشتوں نے نئی میں جواب دیا۔ خدا نے کہا کہ میں ختم کو پیدا کیا ہے کی قسموں پر، جس طرح ریت کے ذروں کی تعداد ہوتی ہے۔ بعض آ دی تو وہ ہیں جن کو عقل کا صرف رتی برابر حصّہ دیا گیا ہے، بعض وہ ہیں جن کو دو رتیاں دی گئیں ہیں اور بعض کو تین رتیاں اور بعض کو شمی کو اس ہے بھی زیادہ۔ (المہنج القوی، جسم کو تین رتیاں اور بعض کو شمی کو اس سے بھی زیادہ۔ (المہنج القوی، جسم صور سے کا جو جھ کے برابر اور بعض کو اس سے بھی زیادہ۔ (المہنج القوی، جسم صور سے سے سے کر اور بعض کو سر کے بوجھ کے برابر اور بعض کو اس سے بھی زیادہ۔ (المہنج القوی، جسم صور سے سے سے کر اور بعض کو سر کے بوجھ کے برابر اور بعض کو اس سے بھی زیادہ۔ (المہنج القوی، جسم صور سے سے سے کر اور بعض کو سر کے بوجھ کے برابر اور بعض کو اس سے بھی زیادہ۔ (المہنج القوی، جسم صور سے سے سے برابر اور بعض کو سر کے بوجھ کے برابر اور بعض کو اس سے بھی زیادہ۔ (المہنج القوی، جسم صور سے سے بھی نیادہ۔ (المہنج القوی، جسم صور سے سے بوجھ کے برابر اور بعض کو اس سے بھی زیادہ۔ (المہنج القوی، جسم صور سے بوجھ کے برابر اور بعض کو اس سے بھی زیادہ کے المہنج القوی، جسم صور سے بوجھ کے برابر اور بعض کو اس سے بھی زیادہ کے اس سے بھی زیادہ کی سے سے بعدی کر برابر اور بعض کو اس سے بعدی نو بود سے بی بی نوجھ کے برابر اور بعض کو بی برابر اور بعض کو بی بی نوجھ کے برابر اور بی بی بی برابر اور بعض کو بی برابر اور بی بی برابر اور بی برابر اور بی بی برابر

# ہر مخص کی تخلیق جدا گانہ ہے

ہمچنا نکہ سہل شد ما را حضر سہل شد هم قوم دیگر را سفر آپنانکہ عاشق بر سروری عاشق است آل خواجہ بر آہنگری ہرکھے را بہر کارے ساختد میل آل وا ور ولش انداختند ہمل کر ہمارے لئے شہر میں (مل جُل کر) رہنا آسان ہے، ای طرح دوسروں (اللہ کے بندوں) کے لئے سفر کرنا (اور پہاڑوں پر تنہا رہنا) آسان ہے۔ جس طرح تم سرواری کے ولدادہ ہوتو کوئی اور صاحب لوہار کے پیشہ پر کرنا (اور پہاڑوں پر تنہا رہنا) آسان ہے۔ جس طرح تم سرواری کے ولدادہ ہوتو کوئی اور صاحب لوہار کے پیشہ پر کرنا (اور پہاڑوں پر تنہا رہنا) آسان ہے۔ جس طرح تم سرواری کے لیدادہ ہوتو کوئی اور اس کی خواہش آس خریفت ہے۔ (اپنی اپنی پیند ہے) ہر مخفی کوئی نہیں خاص کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور آس کام کی خواہش آس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔

حدیث: "اِعُمَلُوْا فَکُلُ مُنِسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ" (مسلم، ج ۸،ص ۲۷) ترجمہ: کام کرتے رہو، قدرت نے جس کام کے لئے تہیں پیدا کیا ہے لاز ما تہیں اس کے لئے کام کرنا

# دل ہوا کے قبضے میں ہے

ور حدیث آمد که دل جمچو پریت ور بیابانے انیز سر صرفریت صدیث میں آیا ہے کہ دل گویا ایک پر ہے، جو ایک جنگل کے اندر تیز ہوا کے قبنے میں ہے۔ مطلب: انسان کے دل کا اعتبار نہیں۔

صريت: "إِنَّ هَاذَا الْقَلْبَ كَرِيشَةِ الْفَلَاةِ مِنَ الْآرُضِ يُقَلِّبُهَا الرِّيْحُ ظَهُرًا لَبطُن"

ترجمہ : لیعنی اس دل کی مثال اس تھے کی طرح ہے، جو زمین پر پڑا ہو اور ہوا کے جھو کے اس کو اُلٹ پلیٹ رہے ہوں۔ (منداحمد، ج م، ص ٢١٩)

# نیکول کے امتحان

مخلصال مستعد وایم ور خطر امتحانها مست ور راہ اے پر خداوند کے بااخلاص بندے بھی بمیشہ خطرے میں رہتے ہیں، اس رائے میں انہیں بڑے بڑے امتحانات بیش آتے میں۔

> اشاره : "وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطْرِ عَظِيْمٍ" (شرح خواجه ايوب) ترجمه : مخلص لوگ بروقت ايك عظيم خطرے ير بوت بيں۔

# مشاک قوم میں انبیاء کی مانند ہوتے ہیں

گفت پنیمبر کہ شیخِ زقبہ پیش چوں نبی باشد میان قومِ خوایش نبی کریم عظیقے نے فرمایا کہ شیخِ پیشرواپی قوم کے اندرمثل نبی کے ہوتا ہے۔

حديث: "اَلشَّيْخُ فِي بَيْتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ" (كنزالعمال رقم الحديث ٣٢٧٣)

ترجمہ : معمر آ دی اپنے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اپنی قوم میں نبی ہوتا ہے۔

# ولیوں کی شفاعت

مالحانِ المتم خود فارفند الراحة المعتبائ من روز گرند بلکہ ایٹال را شفاعت ہا بود گفت ثان چوں تھم نافذ میرود میری اُمت کے نیک لوگ اس تکلیف کے دن میری شفاعت سے فارغ ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں بلکہ خود ان کا شفاعتیں کرنے کا حق ہوگا۔ اُن کی بات چلتے ہوئے تھم کی طرح چلے گ۔ حدیث: "لَیَدُ خُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمْتِیْ اَکُفَرُ مِنْ بَنِیْ تَمِیْمِ" (متدرک حاکم، ج ۱، ص ۵۰) ترجمہ: ایک آ دمی کی شفاعت سے میری اُمت کے اسٹے کثیر آ دمی جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کی تعداد پٹی تیم کی تعداد سے زیادہ ہوگ۔

# اَلتَّحِيَّاتُ كَي مشموليات

در تحیّات و سلام الضالحین مدح جملند انبیاء آمد تحین نیک لوگوں کے سلام اور آ داب میں تمام انبیاء کی مدح بھی شامل ہے۔

صريث: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبِكُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلامُ

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمُ إِذَا قُلْتُمُوهَا آصَابَتُ كُلُّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ"

ترجمہ: تمام بدنی تحقے، تمام دُعاکیں اور تمام حمد و شاکیں اُس خدائے پاک کے لائق ہیں۔ اے نی عظیمہ آپ پر درود وسلام ہو اور اللہ کی رحمین اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر بھی خدا کی طرف سے سلامتی ہو اور تمام نیک بندول پر خدا کی طرف سے سلامتی ہو۔ اگر انسان میہ دُعا پڑھے تو زمین و آسان میں بننے والے ہر نیک آدی کو یہ دُعا پڑھے تو زمین و آسان میں بننے والے ہر نیک آدی کو یہ دُعا پہنچتی ہے۔ (بخاری شریف، ج اہم 99)

# انسان کی عمرِ رفتہ

حق جمیگوید چه آوردی مرا اندرین مبلت که دادم هر ترا عمر خود را درچه پایال برده ای توت و قوت درچه فانی کرده ای گوهر دیده کیا فرسوده ای پیچ جس را در کیا پالوده ای

الله تعالی بوچھتا ہے کہ اے بندے! تو اس مہلت میں جو میں نے تھے دی ہے، میرے حضور میں کیا تحفہ لایا ہے، تو فر نے اپنی عرکس شغل میں بسر کی ہے، اپنی روزی اور طاقت کس کام میں صرف کی، تو نے آتھوں کے جو ہر کو کہاں فنا کیا اور پانچوں حواس کو کہاں آلودہ کیا ہے؟

مطلب : یہ سب نماز باجماعت کی کیفیت بیان کی ہے، وہ صف بندی ایسے ہی ہے، جیسے قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے صف بندی ہوگی۔

ترجمہ صدیث : این آ دم کو درگاہ خداوندی ہے اُس وقت تک نہیں ملنے دیا جائے گا جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی، اپنی جوانی کن کوششوں میں گزاری، اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا اور جو کچھ خدانے اس کو حکم دیا کہاں تک اس پرعمل کیا۔ (نہج البلاغ، جس، ص۵۳۲)

# نماز میں مھوکتے

بچہ بیروں آر از بینہ نماز سر مزن چوں مرغ بے تعظیم و ساز تم نماز کے انڈے سے (سبق عبرت کا) بچہ پیدا کرو، ایک بے تعظیم و بے ادب مُرغ کی طرح ٹھونگیں نہ مارو۔ (۲۳۳/۱۲۱)

صديث : "نَهَانِي رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ نَقُرَ إِ كَنَقُرَةِ الدّيُكِ وَاقْعَاءِ كَاقِعَاءِ الْكَلْبِ وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ النَّعُلَبِ" (منداح، ج٢،ص ٢١١)

ترجمہ: رسول اللہ علی نے مجملے مرنے کی طرح چونیس مارنے سے منع کیا اور کتے کی طرح بیٹنے سے بھی منع فرمایا۔ منع فرمایا اور لومڑی کی طرح دیک کر بیٹنے سے بھی منع فرمایا۔

#### اندهی تماز

دل نباشد غیرِ آل دریائے نور دل سوائے اس دریائے نور کے (جو کہ پاک و برگزیدہ لوگوں کا دل ہے) اور کچھنہیں، بھلا اتنا تو سوچو کہ دل خداوند تعالیٰ کامطمعؑ نظر ہواور اُس وقت اندھا بھی ہو (کیا بیمکن ہے؟ ہرگزنہیں!)
(۲۳۷/۱۲۳)

صدیث : "إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمُ وَامُوَ الِكُمْ وَلَكِنُ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَاعْمَالِكُم." ترجمہ : خدا تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اُس کی نگاہ تمہارے دلوں اور تمہارے

اعال پررہتی ہے۔ (مسلم، ج ۸،ص ۱۱)

#### الله كابلاوا

یا نمیدانی کرم ہائے خدا کو ترا میخواہد ایں سو کہ بیا یا تو (دین کے لئے کوشش کرنے میں اس لئے سُستی کرتا ہے کہ) تجھ کو خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم کی خبر تک نہیں جو تجھ کو بار بار پکارتا ہے کہ إدهر چلا آ۔

ترجمہ: خدائے پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب وہ جھے یاد کرتا ہے، اگر وہ اپنے دل میں یاد کرے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ جھے جلوت میں یاد کرے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں اور اگر وہ میری طرف طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ چلتے ہوئے آتا ہوں۔

"وَاللَّهُ يَدْعُوا إلى دَاوِالسَّلاَم" (يوس: ٢٥) ترجمه: اورالله تعالى بلاتا ب (امن و) سلامتى ك كمركى طرف

نفس مثمن ہے

در خبر بشنو تو ایں پندِ کو بینی جَنْبَیْکُمْ لَکُمْ اَعْدَیٰ عَدُوْ حدیثِ پیمِبرﷺ میں تم یہ اچھی بات من لوکہ تنہارے دو پہلوؤں کے درمیان تنہارا سخت ترین دشمن (موجود ہے)۔ (۲۸۳/۱۳۳)

مطلب: نفس کا تمام دشمنوں سے بدترین دشمن ہونے کا بیان ہے۔

مديث: "أغداى عَدُوِّكَ نَفُسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ" (احياء علوم الدين، جسم، ص١)

ترجمہ : تیرا بردادش تیرانفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔

تقرمرون كاجادو

گفت تیفیر کہ إِنَّ فِی الْبَیَانِ تَعْرَا و حَقَ گفت آل خَوْق پہلوان تَعْرَا و حَق گفت آل خَوْق پہلوان تَعْمِر خدا عَلَیْ نے فرمایا ہے۔ (۲۸۵/۱۳۲۲) مدیث: "إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحُوّا وَ إِنَّ مِنَ الشِعْرِ لَحِكُمَةٌ " (منداحم، ج ا، ص ۲۲۹) ترجمہ: بے شک بعض تقریروں میں جادو ہوتا ہے اور بعض شعرول میں دانائی۔

ئى كا ر يوز

کُلکُمُ رَاعِ نِی چوں راعیت فلق مانز رمہ او ساعیت اس صدیث کُلکُمُ رَاعِ کی رُو ہے نِی گُذریخ کی مانند ہے، (اور) مخلوق ربور کی مانند ہے۔ اس صدیث کُلگُمُ رَاعِ کی رُو ہے نِی گُذریخ کی مانند ہے، (اور) مخلوق ربور کی مانند ہے۔ ترجمہ صدیث: خبردار! تم میں ہے ہر شخص فِمہ دار ہے اور اس سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک خاندان کا گا۔ ملک کا حاکم اپنی رعیّت کا فِمہ دار ہے اور اس سے رعیّت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک خاندان کا سر پرست اپنے ائل وعیال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اُن کے بارے میں بازیرس ہوگی۔ یبوی اپنے گھر کی فِمہ دار ہے اور اس سے اُن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے آ قا کے ہور اپنی اولاد کے بارے میں فِمہ دار ہے اور اُس سے اُن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے آ قا کے مال کا فِمہ دار ہے اور اس سے اُس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فبردار! تم میں سے ہرایک فِمہ دار ہے اور ہر ایک سے اُس کی فِمہ دار کے بارے میں بازیرس ہوگی۔ (صحیح مسلم، ج ۲، ص ۸۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۵۰)

اولياء كى تكهباني

بانگ ِ دیواں گلہ بانِ اشقیاست بانگ ِ سلطاں پاسبانِ اولیاست شیطان کی آ واز بدبختوں کی رکھوالی کرتی ہے، بادشاہِ حقیقی (حق تعالی) کی آ واز اولیاء کی ٹکہبان ہے۔ (۲۹۱/۱۴۷) ترجمہ حدیث: لینی شیطان ابنِ آوم کے دل میں بات ڈالٹا ہے اور فرشتہ بھی ڈالٹا ہے۔ شیطان کی ڈالی ہوئی بات بُرائی کا وعدہ دینا اور حق کی تصدیق کرنا ہے، پس جو ہوئی بات بُرائی کا وعدہ دینا اور حق کی تصدیق کرنا ہے، پس جو شخص یہ بات پائے تو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو اور جو شخص دوسری بات پائے تو شیطان ہے اللہ تعالیٰ کی عادہ ما مع صغیر للسیوطی، ج ا، ص ۹۴)

# فكست من إصلاح

چوں نشانِ مومناں مغلوبی است لیک در اسکسبِ مومن خوبی است چونکہ مومن کا نشان (بظاہر) کمزوری ہے لیکن مومن کی شخکست میں بھی کسرِنفس اور اصلاحِ اخلاق کی خوبی ہے۔ (۲۹۷/۱۳۹)

صدیث: "اَلْمُوْمِنُ يَهُوبُ مِنُ اَلَدِالْحِصَامِ كَما يَهُوبُ الْعَنَمُ مِنَ الَذِنْبِ" (شرح خواجه الوّب) ترجمه : مومن آدى جَمَّرُ الوآدى سے اى طرح بھاگتا ہے، جیسے بحرى بھیڑ ہے کو دکھے کر بھاگ جاتی ہے۔

# جنتی لوگ کم جھکڑتے ہیں

رجمہ : اکثر جنتی لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں۔

# حضور عظ کا لوگوں کو دوزخ سے تھینچنا

زاں سمی خدم کہ از زنجیرِ دغل می کشمتانِ سوئے سروستان و گل ای عجب کر آتش ہے 'زینہار ۔۔۔۔۔ می کشمتان تا بہشت جاودان از سوئے دوز ٹ بزنجیرِ گران ۔۔۔ می کشمتان تا بہشت جاودان میں تہباری زنجیر اور طوق ہے اس لئے خوش ہو کر بنس رہا ہوں کہ تم کو اُن کے ذریعہ سے سروگل والے بہشت مقام کی طرف لئے جا رہا ہوں۔ واہ واہ! کیا مزے کی بات ہے کہ ہم تم کو جہنم کی بے پناہ آگ ہے گرفتار کر کے بہشت کی طرف لئے جا رہا ہوں۔ واہ واہ! کیا مزے کی بات ہے کہ ہم تم کو جہنم کی بے پناہ آگ ہے گرفتار کر کے بہشت کی جانب کے سبزہ زار کی طرف لا رہے ہیں۔ میں تم کو بھاری زنجیر کے ساتھ دوز نے کی طرف سے دائی بہشت کی جانب کھنچے رہا ہوں۔

حدیث: "غجب رَبُنَا قَوُماً يُقَادُونَ إلى الْجَنَّةِ فِي السَّلاَسِلِ" (جامع صغیر، ج ۲، ص ۵۷) ترجمہ: الله پاک کو اُس قوم پر بڑا ہی تعجب ہوگا جنہیں جنت کی طرف زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جائے گا۔

#### موت سے نفرت

صورت مرگت نقلال کرد نیت چول کراہت رفت خود آل مرگ نیست جب موت سے نفرت جاتی رہے تو وہ موت ہی نہیں صرف ظاہرا موت ہے، ورنہ حقیقت میں وہ نقل مکانی ہے۔ (may/10m)

مثارَ كَرَام كا قول ہے: "ألا إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا يَمُونُونَ بَلُ يَنْتَقِلُونَ مِنْ ذَارِ اللّي دَارِ" (الطاكف معنوي، ص ١٦٩) ترجمہ : خبردار! اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ وہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

## اولياء يررفنك

سخت بنال است و بدا جرّش مان سلطانان مال در جرّش اس کی حیرت ( بلحاظ ماہنیت ) سخت پوشیدہ ہے اور ( بلحاظ آ ثار ) سخت نمایاں، سلاطین روح لیعنی انبیاء و اولیاء کی جان بھی اس کے متناہی مراتب میں ہے کی ایک درجہ پہنچ کر اگلے درجہ کی حسرت میں ہے۔

صيث : "إِنَّ لِللَّهِ عِبَادًا لَّيْسُوا بِأَنْبِيٓاءَ لَكِنْ يُغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ لِقُرُبِهِمُ وَمَكَانَتِهِمُ عِنْدَاللَّهِ عَدُّ وَ جَالً " ( بح العلوم طبع مند)

ترجمہ لین اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو نبی نہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کرتے ہیں، اس قرب اور درجہ کی وجہ ہے جو ان کو اللہ عز وجل کی بارگاہ میں حاصل ہے۔

غیر ہفتاد و دو ملّت کیش اُو تخت شاہاں پختہ بندی پیش اُو اُس کا ندہب بہتر (۷۲) فرقوں سے جدا ہے، بادشاہوں کے تخت اُس کے آگے زبون وحقیر ہیں۔ (۱۵۵)۳۱۲) صريث: "اِلْتَسَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحُدَى وَسَبُعِيْنَ فِرُقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارِي عَلَى اِثْنَتُيْن وَسَبُعِيْنَ فِرُفَةً " (حامع صغير، ج ا،ص ٢٨)

ترجمہ : يبود اكبتر (اك) فرقول ميں بث كئے تھے اور ميسائى بہتر (٧٢) فرقول ميں بث كئے تھے۔

## بندے يرخدا كا سابي

سایده کل بر سر بنده ندد عاقبت جوينده بابنده يود حق تعالی کا سامیہ بندے کے سر پر ہوتا ہے، آخر علاش کرنے والا یا بی لیتا ہے۔ (rer/104) : صديث: "مَنُ قُوعَ بَابًا وُلَجَ" (المبيخ القوى)

ترجمہ : لینی جس شخص نے کوئی دروازہ کھٹکھٹاما تو داخل ہو گیا۔

#### خدا كا دروازه كمتكمثانا

گفت پنیبر ملل در برول آید سرے کفت پنیبر ملل کے جوں کوئی دروازہ کھنکھٹاؤ تو آخر اُس دروازے سے کوئی سرنکل آتا ہے۔ (۱۵۲/۱۵۲) مطلب: وُهونڈ نے والا آخر یا ہی لیتا ہے۔

حدیث: "مَادُمُتَ فِی صَلاَةً فَانْتَ تَقُرَعُ بَابَ الْمَلِکِ وَمَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْمَلِکِ يُفْتَحُ لَهُ" ترجمہ: جب تک تو نماز اوا کرتا رہتا ہے تو وراصل اس مالک عقق کا وروازہ کھنکھنا رہا ہوتا ہے اور جو اپنے

مالك كا دروازه كفئك تا رب، بهى ند بهى وه دروازه كل بى جاتا بـ (حلية الاولياء، ج ا، ص ٣٠٠)

محبوب برنظر

بلک از او عاریت کن چثم و نظر پس بیشم او بروے او محر خود اُی محبوب سے آ کھ اور نظر مستعار لے لو اور پھر اس کی آ کھ سے اُس پر نظر کرو۔ (۳۱۷/۱۵۷)

صديث: "إعُرَفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ" (اصول كافي طبع تهران، ص ١٨)

رجمہ: الله تعالیٰ کوای کے نورے پہانو۔

#### فرشتوں کی دُعا

انبیاء بادشمناں بر می تعد پس طائک ربّ سَلَم می زنند انبیاء کرامؓ جولوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتے ہیں تو گویا وہ اپنے دشنوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اس لئے فرشتے ''الٰہی اُن کوسلامت رکھ'' کا نقارہ بجاتے ہیں۔

حدیث: "شِعَارُ الْمُسْلِمِیْنَ عَلیَ الصِّرَاطِ یَوْمَ الْقِینْمَةِ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ" (متدرک حاکم، ج ۲، ص ۳۷۵) ترجہ : پُل صراط پر قیامت کے دن مسلمانوں کے درمیان امّیازی الفاظ یہ ہوں گے۔ "اَللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم"

خدا کا ماتھ

چٹم او من باشم و رست و دلش تا رہد از مدیریہا مقبلش حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اُس کی آ کھ بن جاتا ہوں اور اُس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اور اُس کا دل، تاکہ اُس کا باقبال نصیب بدیختیوں سے چھوٹ جائے۔

مطلب : قرب خداوندی کے فیوض و برکات۔

ترجمہُ صدیث: بے شک اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے میرے کی دوست کو اذیت دی، گویا اُس نے مجھے اور اُن کے لئے فرائن سے دیادہ کوئی محبوب چزنہیں ہے۔ میرا بندہ مسلسل

نوافل ادا کرتا ہے اور میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اُسے محبوب رکھنے لگتا ہوں اور جب وہ میرا محبوب ہو جائے تو جن کانوں کے ساتھ وہ سنتا ہے، وہ کان میں بن جاتا ہوں اور جن آ تھوں کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وہ آ تکھیں میں بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑتا ہے اور جن پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے، وہ میں بن جاتا ہوں کیر اگر وہ مجھ ہے کوئی سوال کرے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں اور وہ میری پناہ مائے تو ضرور دیتا ہوں۔ (بخاری رقم الحدیث ۱۵۰۲)

حديث: "مَنُ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ" (كشف الاسرار دانشگاه تهران، ص٦٢٥)

ترجمه : یعنی جوالله کا موجائے الله اس کا موجاتا ہے۔

#### نيون برمصائب

زیں سبب بر انبیاء رنج و کلست از ہمہ طلقِ جہاں افزوں تر است ای لئے تو انبیاء پر دکھ اور شکتہ حالی تمام مخلوقِ عالم سے زیادہ نازل ہوتی ہے۔ مطلب: نزولِ مصائب سے رُومانی ترقی ہوتی ہے۔

صدیت: "إِنَّ أَشَدُ النَّاسِ بَلاَءُ ٱلْاَنْبِيَآءُ فَمَّ الصَّالِحُوْنَ فَمَّ الْاَمْفَلُ فَالْاَمْفَلُ" (جامع صغير، ج ا، ص اسم) ترجمہ: خداکی طرف سے جومصائب نازل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ انبیاء پر پھر نیک لوگوں پر اور

א נוב אנבה

# مومن کی مصیبت

کہ بلائے دوست تطهیر شاست علم او بالائے تدبیر شاست محبوب حقیقی کی بیجی ہوئی بلاتمہاری رُوحانی پاکیزگ کا سامان ہے، اُس کا علم تمہاری تدبیر سے بالاتر ہے۔ (۳۲۱/۱۲۰) صدیث: "مَامِنُ مُصِینَةٍ تُصِیْبُ الْمُسُلِمَ إِلَّا کَفْرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتّٰی الشَّوْکَةَ بُشَاکَهَا"

ترجمہ: مسلمان کو جومصیبت پہنچتی ہے وہ اُس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جو کا ٹنا بھی اُس کو چبعتا ہے۔ (جامع صغیر، جلد۲، ص1۵۲)

# الله كي حفاظت

کے کم از بڑہ کم از بزغالہ ام کہ بناشد حارس از دنبالہ ام میں کیا ایک بھیر بکری کے بچے کے کم ہوں کہ میرے پیچے کوئی تکہبان نہ ہو؟ (۳۲۳/۱۹۱)

صدیث: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِى عَبُدَهُ الْمُوْمِنَ كَمَا يَحْمِى الرَّاعِيُ الشَّفِيْقُ غَنَمَهُ عَنُ مَوَاقِع الْهَلُكَةِ" ترجمہ: بے شک اللہ تعالی اپ موک بندے کی اس طرح تفاظت کرتا ہے، جس طرح ایک شفیق چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ تاہی کے گڑھے میں ندگر جائیں۔ (جامع صغیر، ج ۱،ص ۷۵)

قضا اندها كرديتى ہے

ہم نوح کی مشتی ہیں

بہر ایں فرمُود پینجبر کہ من ہیچو کمٹنی ام بطوفانِ زمن ما و اصحابیم چوں کشتی نوح ہرکہ دست اندر زند یابد فتوُّح ای لئے پینجبرِ خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں زمانے کے طوفان میں مع صحابہ حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہوں پھر جو شخص ہمارا سہارا بکڑے گا، نجات پائے گا۔

حدیث : "مَفَلُ عِتْرَتِی کَسَفِینَهِ نُوْحِ مَنْ رُکِبَ فِیهَا نَجَا" (کوزالحقائق، ص ۱۱۹) ترجمہ : میرے الل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے پھر جو اس میں سوار ہوگیا، نجات پا گیا۔

مدريه ديخ كى حكمت

من نمی گویم مرا ہدیہ دہید لیک گفتم لائقِ ہدیہ شوید کہ من نمی گویم مرا ہدیہ دہید کہ سات کہ مرا از غیب نادر ہدیہ ہاست کہ مرا از غیب نادر ہدیہ ہاست کہ بدیہ دینے کے لائق بنو۔ کیونکہ مجھے غائب سے علوم و معارف یا حکومتِ انس و جان کے وہ نادر تحفے ملے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان اُن کی آرز دبھی نہیں کر سکتا۔ (۳۳۱/۱۶۷) (۴۳۲/۱۶۲) دیہ جائیکہ اُن کو حاصل کر لے)۔

ترجمہ ٔ حدیث : خدانے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کیا ہے جو آج تک نہ کسی آ تکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی ول میں اس قتم کا خیال آیا ہے۔

آ دم کی صورت خدا کی صورت

خلق ما بر صورت خود کرد حق وصف ما از وصف او گیرد سبق حاصل حق تعالی نے ہماری آفرینش اپنی صورت کے مطابق کی ہے، اس لئے ہمارا وصف اُس کے وصف سے سبق حاصل

(Pry/IZT) - - t S

صدیث: "إِذَا قَاتَلَ اَحَدُّكُمُ اَخَاهُ فَلْیَجْنَبِ الْوَجُهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ادَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ" (مسلم، ج٨،ص ٢٠٠) ترجمہ: جب كوئى آ دى اپنے بھائى كے ساتھ لڑے تو اسے چاہئے كہ اس كے چرے سے اجتناب كرے كيونكه الله تعالى نے آ دم عليه اللام كا چيره اپنى صورت ميں بنايا تھا۔

# جولوگ خدا کے ساتھ ٹیڑھے ہیں

جمچنیں تاج سلیماں مُیل کرد رونِ روش را برد چوں کیل کرد اس طرح ایک مرتبه حضرت سلیمان علیہ السلام کا تاج میڑھا ہو گیا اور اس نے ان پر دن دہاڑے اندھیرا ڈال دیا۔
(۲۵۱/۱۸۴)

مطلب : مولانًا كا مقصود يه ب كه حضرت سليمان عليه السلام كے ساتھ أن كى ايك لغزش سے ايما ہوا، لبذا كي روك خلاف محلوق خدا مبى كي روين جاتى ہے۔

# پیشوا بوڑھا جاہیے

ہم تو تحقی ایں و گفت تو گوا پیر باید پیر باید پیشوا یہ آپ ہی نے فرمایا ہے اور آپ کا فرمان گواہ ہے کہ پیشوا بُڈھا چاہیے، بُڈھا۔ (۲۷۸/۱۸۸)

مطلب: وہی فوج ارسال کرنے کی بات چل رہی ہے کہ سالار فوج جہاں دیدہ تجربہ کار اور بڈھا ہونا جا ہے۔

حديث: "كَبِرُوْ الْكِبُرَ الْكِبُرَ الْكِبُرَ الْكِبُرَ" (ملم، ج ٥،٥٥ و٩٨،٩٩)

ترجمه : بوے آدی کی عزت کرو۔

## موت سے پہلے مرنا

صدیث : "حَاسِبُوا اَعْمَالَکُمُ قَبُلَ اَنُ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا اَنْفُسَکُمُ قَبْلَ اَنُ تُوزَنُوا وَمُوتُوا قَبْلَ اَنُ تَمُوتُوا"

رجمہ : اپنے اٹمال کا محاسبہ اس وقت سے پہلے کر لو جب کہتم سے محاسبہ کیا جائے گا، اپنے نفول کا

موازنہ اُس سے پہلے کر لو جب کہ تہمیں مواز نے کے لئے پکارا جائے گا، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ (مُنج سے
روایت ہے)۔

#### فرعون سے انعامات کے وعدے

الله تعالیٰ نے موی علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو یہ پیغام بھیج کہ اگر تو ایمان لے آؤ تو تہمیں چار عدد وعدول مے متاز کیا جائے گا ہے

گفت مویٰ کاوّلین آل چہار صحتی باشد تنت را پاکدار حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے پہلی سیہ کہ تیرے وجود کی صحت پائیدار رہے گی۔ (۳۹۲/۱۹۳)

مطلب: حفرت موی طید اللام کی فرعون کو نفیحت که میری ایک بات مانو، آس کے عوض چار انعام اور ان میں سے پہلا انعام بے معتب وائی۔

مديث: "إِنَّ لَكُمُ أَنُ تَحْيُونَ فَلاَ تَمُولُوا وَ إِنَّ لَكُمُ أَنُ تَصِحُوا فَلا تَسْتَهُوا وَ إِنَّ لَكُمُ أَنُ تَشَبُّوُ فَلا تَهْدِمُوا وَ إِنَّ لَكُمُ أَنَ تَنْعَمُوا فَلاَ تُبَاسُوا" (منداح، ج٣،ص ٣١٩)

ترجمہ : حمیس چاہیے کہ (۱) زندہ رہنے کی کوشش کرو اور نہ مرو تمہیں چاہیے کہ (۲) تندرست رہنے کی کوشش کرو اور بیار نہ برو واور تمہیں چاہیے کہ (۳) جوان رہنے کی کوشش کرو اور بوڑھے نہ ہو جاؤ اور تمہیں چاہیے کہ (۳) بوان رہنے کی کوشش کرو اور بیٹر سے نہ ہو جاؤ اور تمہیں چاہیے کہ (۳) بے فکر رہنے کی کوشش کرو اور منظر نہ رہو یعنی اگر فرعون مسلمان ہو جاتا تو اس کو بید چار چیزیں ملتیں گر اس نے ہو، لہذا ہان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا جتاب آپ تو خود خدا ہیں، مویٰ علیہ السلام کے خدا کی بات کیوں مانتے ہو، لہذا محروم رہا۔

#### محانی سے جنت کا وعدہ

گفت عکاشہ صفر گبذشت و رفت گفت کہ جنت ترا اے شیر رفت دیگرے آمہ کبدشت این صفر گفت کہ جنت ترا اے شیر رفت دیگرے آمہ کبدشت این صفر عکاشہ ببرد از مرادہ بر عکاشہ عکاشہ نے جاکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ اور عرض کیا کہ باور شیر ایس کیا ہے اور عرض کیا کہ باو مفر گذر گیا۔ آپ تھی نے فرمایا کہ خوشخری کا پھل تو عکاشہ لے میا۔

ترجمہُ حدیث : متعدد روایات میں آیا ہے کہ آپ کی نے فرمایا! جنت میں میری اُمت سے ستر ہزار آدی ایسے داخل ہوں کے جن سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ عکاشہ بن محسن ؓ نے کہا یا رسول الشمالی اُکی ایسی ان لوگوں میں سے ہوں گا۔ آپ میلی نے فرمایا کہ تو بھی انہی میں سے ہے۔ پھر دومرا آدی اُٹھا اُس نے کہا یارسول الشمالی اُنہیں میں سے ایک ہوں۔ آپ میلی نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔

# الله کے ساتھ خاص وقت

لِیُ مَعَ اللَّهِ وَقُتْ بود آل دم مرا لا یَسَعُ فِیْهِ نَبِی مُعْتَبیٰ اللهِ وَقَتْ بود آل دم مرا لا یَسَعُ فِیْهِ نَبِی مُعْتَبیٰ اللهِ وَتَت خدا کے ساتھ تھا، جہاں کی نبی مرسل کی بھی گنجائش نہ تھی۔

مطلب: حضور ك تقرب كابيان ب-

صريث: "إلى مَعَ اللَّهِ وَقُتْ لا يَسَعُنِي فِيْهِ مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُوسَلٌ"

ترجمہ : لینی مجھ کو خدا کے ساتھ معیت و قُرب کا ایک الیا خاص ونت حاصل ہے جس میں اور کسی رسول یا مقرب فرشتے کی طنجائش نہیں۔ (مئولف اللؤلؤ والمرصوع ص ٢٢)

# خلیل کی خدمت میں جرئیل علیہ اللام کا آنا

او ادب نا موخت از جرئيل راد كه بيرسيد از خليل حق مراد ده خطرت خليل حق مراد ده حضرت جرئيل عليه المار عن ادب كيول نه كيميه، جنهول نه حضرت خليل سي آگ مي گرتے وقت ان كي مراد كيم معلق پوچها تھا۔

صدیث : حفرت جرئیل علیه اللام کا کہنا ہل لک مِنْ حَاجَةِ۔ (کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟) حفرت ابراہیم علیه اللام نے قرمایا: اَمَا اِلَیْکَ فَلاَ۔ (گرآپ سے کوئی نہیں)۔

مطلب : آتشِ نمرود کے وقت حفزت جرئیل علیہ السلام کا آنا اور پوچھنا کہ یا خلیل اللہ! کوئی خدمت میرے لائق ہے۔

حديث : "عِلْمُهُ بِحَالِي حَسْبِي مِنْ سُنؤ الِّي" (احياء العلوم، ج ٣، ص ١٢٣)

ترجمہ : لیعنی مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اُس خدائے پاک کاعلم اور اس کی بصیرت مجھے د کیے رہی ہے۔

#### ديندارول يرانعام

گفت رو ہر کاوِ غم ویں برگزید باق غم او اور دے برید باق غما را خدا از وے برید بادشاہ نے کہا کہ جاو بھی، جس نے غم وی افتیار کرلیا، خدائے بزرگ و برتر نے اے تمام افکار سے چھڑا لیا۔ (٣١٥/٢٠١) حدیث : "مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ هَمًّا وَّاحِدًا كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتُ بِهِ الْهُمُومُ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ مُومُ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي اللهُ مُنْ اَوْدِيَةِ اللَّذُيَّا هَلَكَ" (متدرك حاكم، ج ٢، ص ٣٣٣)

ترجمہ : جو تمام غمول کو ایک غم بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غمول کا کفیل خود ہو جاتا ہے اور جو مختلف غمول میں اُلھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرداہ نہیں کہ وہ دُنیا کی جس وادی میں چاہے گرے اور ہلاک ہو جائے۔

پنجبرگی ستر بارتوبه

بیجو پنیم زگفتن وز نثار توبہ آرم روز من ہفتاد ہار جناب رسول عظی کی طرح میں بھی اپنی گفتگو اور معرفت کے موتی نثار کرنے کے لئے ہر روز ستر بار تو بہ کرتا ہوں۔ (۳۲۵/۲۰۰۳)

مطلب : حضور مَنْ اللهِ إِنِّيُ كَا فرمان ہے كہ ميں سرّ مرتبہ مغفرت طلب كرتا ہوں۔ حدیث : "وَاللّهِ إِنِّيُ لَاسْتَفْفِرُ اللّهَ وَاتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْم سَبْعِيْنَ مَرُّةً" (بخارى، ج٣، ص٢٢) ترجمہ : الله پاك كى تم ہے كہ ميں الله ہے استغفار كرتا ہوں اور توب كرتا ہوں دن ميں سرّ بار۔

#### مصيبت اور الله والے

گفت درویشے بہ درویشے کہ تو چوں بدیدے حضرت حق را بگو ایک درویش نے دوسرے درویش سے بوچھا، یہ تو بتاؤ کہتم نے حضرت حق کو کیے دیکھا؟

مطلب: بے شک وجال کا خروج ہوگا تو اُس کی معیت میں آگ اور پانی ہوگا، جس چیز کو آ دئی آگ سمجھیں گے وہ حقیقتا شخٹرا پانی ہوگا اور جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ ایک جلا دینے والی آگ ہوگا۔ تم میں سے جو آ دئی اس کو پائے اے چاہیے کہ اس جھے میں گرے جو بظاہر آگ دکھائی دے رہا ہو کیونکہ وہ آگ نہیں، شیریں اور شخنڈا پانی ہوگا۔ (منداحمہ، جھ، ص 19)

#### عقل کا ذرّہ

یس کلو گفت آل رئولِ خوش جواز ذرّہ عقلت بہ از صوم و نماز پس پاک روشن رسولِ مقبول ﷺ نے خوب فرمایا ہے کہ تیرے لئے ذرہ بھر عقل روزہ ونماز سے بہتر ہے۔ (۳۲۳/۲۲۱)

مطلب : عقل كي نضيات كابيان-

صدیت : "کُنْتُ اُبَایِعُ النَّاسَ وَ کَانَ مِنُ خُلْقِیُ اَلْجَوَازُ" (نہایہ ابن اثیر، ج ۱، ص ۱۲۳)

ترجہ: رسول الشیکا نے فرمایا! میں لوگوں ہے بیعت لیا کرتا ہوں اور میری فطرت میں افتصار پسندی ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک آ دئی کی تعریف کی جب کہ وہ رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ وہ
آ دئی عباوت گزار اور اچھی عادت رکھنے والا ہے، حی کہ انہوں نے بہت مبالغہ کیا۔ رسول پاک علیہ نے بوچھا کہ
اُس کی عقل کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ اس کی عادت اس کی عباوت
اور نیکی کے دوسرے امور کے بارے میں اس کی جدوجہد کی خبر دے رہے ہیں اور آ پ علیہ اس کی عقل کے بارے

میں پوچھتے ہیں۔ آپ سی نے فرمایا کہ بے شک احمق کو اپنی حماقت کی بناء پر اتنا کچھ نقصان پینے جاتا ہے، جتنا کہ ایک فائن و فاجر کو اینے فتق و فجور سے پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو درجات میں رفعت عطا فرمائے گالیکن ان کو خدا کا قُرب اُن کی عقلوں کے مطابق نصیب ہوگا۔ (شرح نہجہ البلاغہ، جم، ص ۲۸۳)

# عقلول میں فرق بسیار

ایں تفاوت عقابا را نیک واں ور مراتب از زمیں تا آساں عقاوت (فرق) کو جوان کے مراتب میں ہے زمین سے لے کر آسان تک خوب مجھ لو۔ (۲۲۳) مطلب : معتزلہ کے اس عقیدے کی تردید ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وراصل شخصی عقلیں برابر ہیں۔

# هِكسة حال كي دُعا

دست اهکت پرد فعنل خدا اے مخاطب دُعا میں شکتہ ہاتھ اُٹھاؤ، کیونکہ شکتہ حال آ دمی کی طرف فضل و اجابت خداوندی اُڑ کر آتی ہے۔ (۳۲۲/۲۲۳)

صدیث : "اِلْهِی اَیْنَ اَطْلُبُکَ قَالَ عِنْدَالْمُنگسِرَةِ قُلُوبُهُمْ" (شرح تفرف، ج ۱۳، ص ۱۲۵) ترجم : لینی اے میرے پروردگار! میں تھے کہاں تلاش کروں؟ خدائے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دل والوں پاس۔

# یا کدامنی اور شہوت

ہیں کمن خود را خصی رہباں مشو زانکہ عفت ہست شہوت را گرو خبردار! اپنے آپ کوخصی نہ کرو، رہبانیت اختیار نہ کرو، کیونکہ پاک دامنی شہوت کے تابع ہونے پر موقوف ہے۔ (۲۲۲۲۲۲)

صدیث: "رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَی عُثْمَانَ بِنُ مَظُعُونِ النَّبَتُلُ وَلَواذِنَ فِیهُ لَاِنْحَتَصَیْنَا" ترجمہ: رسول پاک ﷺ نے عثان بن مظعون رضی الله تعالی مذکور بہائیت سے روک دیا اور اگر آپﷺ اجازت دیے تو ہم خصّی ہو جاتے۔ (نہایہ ابنِ اثیر، ج ا،ص ۵۹)

# مرشد ٹی کا تور ہے

کاونی و تت خولش است اے مرید زانکہ از نور نبی آمہ پدید کونکہ اے مرید وہ مرشدِ کامل اپنے وقت کا نبی ہے، اس لئے کہ وہ صاف طور پر نبی کا نور ہے۔ (۲۲۸/۲۲۸)

حدیث : "اَلشَّيْخُ فِي بَيْتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قُوْمِهِ" (الدررالمنترة مَا تقرم) ترجمه : معمر آ دمی این گهریس ایس بوتا ب، جیسے این قوم میں نبی بوتا ہے۔

#### كائنات كالمقصود

جوہر است انبان و چرخ او را عرض جملہ فرع و سابہ اند و تو عرض انبان اک جوہر ہے اور آسان اس کی عرض ہے، تمام مخلوقات (غیر انبان) متعلقات اور سابہ ہیں اور اصل مقصود انبان ہے۔

انبان ہے۔

مدیث : "یَا إِبْنَ ادَمَ خَلَفُتُکَ لِاجْلِیُ وَخَلَفْتُ الْاشْیَآء لِلْجُلِکَ" (انتها القوی، ج ۵، ص ۱۱۵) ترجمہ : اے ابن آدم! میں نے تجھ کو اپنے لئے پیدا کیا اور کا نئات کی دوسری چیزیں تیرے لئے پیدا کیں۔

نفس كا ذليل مونا

چوں طبع بستی تو در انوار ہُو مصطفے کوید کہ ذات نفہ ' جبتم انوار الہید کے شائق ہو جاؤ تو تم اس عالی مقام پر پہنچ گئے، جس کے متعلق حضور پاک عبالہ کا فرمان ہے کہ اُس کا نفس ذلیل ہوگیا۔

حدیث: "اَلْمُوْمِنُ يَهُرُبُ مِنُ اللِّالْخِصَامِ كَمَا يَهُرُبُ الْعَنَمُ مِنَ الذِّنْبِ" (شرح خواجدالوب) ترجمه : مومن آ دی جھڑالو آ دی ہے ای طرح بھاگتا ہے، جیسے بحری بھیڑ ہے ہے بھاگتی ہے۔

ہر مخص معمور بہ خدمت ہے

ہر کی راہ خدمتی دادہ قضا در خور آل گوہرش در اہتلا قضا و قدر نے ہر مخص کو امتحان کی مصلحت ہے اس کی استعداد و صلاحیت کے موافق ایک نہ ایک خدمت سرد کر رکھی ہے۔

مديث: "إعْمَلُو افكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ" (ملم، ج ٨، ص ٢٥)

ترجمہ : کام کرتے رہو، قدرت نے جس کام کے لئے شہیں پیدا کیا ہے لاز اُ تہمیں وہ کرنا ہوگا۔

اللہ کے ہم نشین کون ہیں

پی جلیس اللہ گشت آل نیکنت کہ بہ پہلوئے سعیدے برد رخت پیلو میں ڈیرہ ڈال دیا۔ پیلو وہ خوش نصیب آدی اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہو گیا جس نے کسی صاحب سعادت کے پہلو میں ڈیرہ ڈال دیا۔ (۱۳۵/۲۸۷)

مطلب : کاملین کی محبت گویا جمنشینی باخدا ہے۔

م كه خوام مم نشيني باخدا ، . . . او . نظيم ور حضور اولياء صديث: "مَنُ أَرَادَ أَنُ يَجُلِسَ مَعَ اللَّهِ فَلْيَجُلِسْ مَعَ أَهُلِ التَّصَوُّفِ" (علامه سيوطى الآل لى ٢٥٣٥ مم ٢٢٣٠) ترجمه : جوالله كي مجلس مين بينها جائے اسے صوفياء كے ساتھ بينها چاہيے۔

#### جاال کے نقصانات

جابل ارتم سے ہدلی کا اظہار بھی کرے، انجام کار جہالت کی وجہ سے تم کونقصان اور صدمہ پہنچائے گا۔ جابل اگرتم سے ہمدلی کا اظہار بھی کرے، انجام کار جہالت کی وجہ سے تم کونقصان اور صدمہ پہنچائے گا۔

مطلب: جائل کی دوئی ضرر بی ضرر ہے۔

ای طرح حضرت علی رضی الله تعالی عنه کا قول بھی اس بارے میں ہے:

"يَابُنَى إِيَّاكَ وَمَصَاحِبَةَ الْآحُمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يِّنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ"

ترجمہ : اے میرے بیٹے! احمق کی دوئی سے پر بیز کر، وہ چاہے گا کہ تجھے نفع پہنچائے گر بے خیالی میں نقصان پہنچائے گا۔ (شرح نہجة البلاغہ ص ۲۵۹)

# ج پیرنظراک تکے ہُو

ورکنی خدمت نخوانی کیک کتیب علمہائے نادرہ یابی زجیب اگرتم مرشدِ کامل کی خدمت کرواورخواہ ایک کتاب بھی نہ پڑھوتو بھی اپنے گریبان کے اندر نادرعلوم پاؤ گے۔ (۲۵۰/۲۹۱)

مطلب: خدمت سے مراد خدمت مرشد ہے اور مقصود ہیہ ہے کہ خدا جا ہے تو بلا اسباب بھی مراد پوری کر دے، اس کی رضا مقدم ہے۔

صريث : "مَنُ أَخُلَصَ لِلَّهِ ٱرْبَعِيْنَ يَوُمَّا ظَهَرَتُ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ."

ترجمہ: جو انسان چالیس دن تک خدا کا مخلص بندہ بن کر زندگی بسر کر لے، اس کے دل سے حکمت و دانش کے چشمے پھوٹ کر اُس کی زبان پر آنے لگتے ہیں۔ (حلیہ الاولیاء، ج ۵،ص ۱۸۹)

# ہر ولی اللہ ایک مشتی بان ہے

ہر ولی را نوح و کشتی بان شناس صحبت ایں خلق را طوفان شناس ہر ولی کونوح اور کشتی بان اور اُس کی صحبت کو کشتی سمجھواور اِس مخلوق کی صحبت کو طوفان جانو۔ (۲۲۰/۲۹۴) مطلب: صحبت عوام سے بیخے کے ۔ لئے صحبت اہل اللہ کی کشتی میں پناہ لینی جا ہیئے۔ حدیث: "مَفَلُ عِنُوَتِی کَسَفِینَةِ نُوْحٍ مَّنُ رَکِبَ فِیْهَا نَجَا" (کورالحقائق ص ۱۱۹) ترجمہ: میرے الل بیت کی مثال سفینۂ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، نجات پا گیا۔

شهر يون اور ديها تيون مين فرق

مطلب: تہذیب وشائنگی الم شہر کا اور مہمان نوازی اور سافر پروری اہلِ دیہات کا صنہ ہے۔ حدیث: "الضِیافَةُ عَلٰی اَهْلِ الْوَبَرِ ولَیْسَتُ عَلٰی اَهْلِ الْمَدَرِ" (جامع صغیر، ج۴، ص۵۲) ترجمہ: صحیح طور پرمہمان نوازی دیہاتیوں ہی کا حصہ ہے اور بیشہر والوں کے نصیب میں نہیں ہے۔

ذکھ شکھ کے احوال

سعد دیدی شکر کن و ایثار کن خص دیدی صدقه و استغفار کن اگر تم کوئی مبارک ستاره دیکھو تو صدقه دو اور اور اور مدقه دو اور استغفار کرو۔ استغفار کرو۔

مطلب ، مخس سے یہاں مولانا کی مراد خیالاتِ بدادر سعد سے مراد نیک خیال ہے، ایک پیشکر اور دوسرے پاقیہ کرو۔

صريث : "إِذَا أَصْبَحُتَ فَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ يُذُهَبُ عَنُكَ نَحْسَ ذَالِكَ الْيَوُم وَإِذَا أَمسَيُتَ فَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ يُذُهَبُ عَنُكَ نَحْسَ دَالِكَ الْيَوُم وَإِذَا أَمسَيُتَ فَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ يَّذُهَبُ عَنُكَ اللَّيُلَةِ." (متدرك الوسائل، ج ١،ص٥٣٣٥)

ترجمہ : جب مجم ہوتو کھے نہ کھے صدقہ دیا کرو، اس سے اُس دن کی نوست تم سے چلی جائے گی اور جب شام ہوتو بھی صدقہ کیا کرو تاکہ اُس رات کی نوست زائل ہو جائے۔

اَلُمُ نَشُرَحَ كَى ﴾ أَنْيَ

از اَلَمَ نَشُوحَ دو چمش سرمہ یافت دید آنچہ جرئیلش بر نتافت کیا ہم نے تہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا، اس ارشاد حق سے حضور اللہ کی دونوں آ کھوں نے سُر مہ بھیرت پایا اور اس بھیرت کی بدولت حضور اللہ نے وہ کچھ دیکھا جس کے دیکھنے کی جبرئیل علیہ اللام تاب ندلا سیکے۔ (۱۸۸/۳۰۳) مطلب: شرح صدر حضور کے لئے باعث معرفت و بھیرت ہے، دوسرے مصرع میں معراج کے واقعہ کا مطلب:

ذکر ہے۔

صديث : "فَلَمَّا بَلَغَ سِدُرَةَ الْمُنْتَهِى فَانْتَهَى إِلَى الْحَجَبِ فَقَالَ جِبْرِيْلُ تَقَدَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِى أَنُ الْحُوزَ هَذَا الْمَكَانَ وَلَو دَنُوتُ انْمِلُةٌ لَا حُتَرَقَتُ. " ( بحار الانوار ، ج ٢ ، ص ٣٣ في معراج )

ترجمہ بہ جب رسول اللہ علی سدرۃ النتہیٰ تک پہنچ تو آپ اُن نورانی پردوں تک گئے اور جرئیل علیہ السلام نے کہا : یارسول اللہ علیہ اُ آپ خود آ گے بڑھ جائے، مجھ میں ہمت نہیں کہ اس مقام سے آ گے تجاوز کروں اور اگر میں ایک بال برابر بھی آ گے برصوں تو میں جل جاؤں گا۔

# غرض مند كا اندها بن

پس نبیند جملہ را باطم و رمّ حُبْکَ الْانسُیّاءَ یُعْمِی وَیُصِمُ پس وہ نظر اس سارے واقعہ کو اس کے رطب و یابس سمیت نبیس دیکھ سکتی کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض اشیاء سے محبت کرنا (ان کے معائب ہے) اندھا بہرا کر دیتا ہے۔

مطلب : اغراض آجمول كا حجاب مو جاتى مين

عديث : "حُبُّكَ الشَّىٰ ءَ يُعْمِى وَيُصِمُّ" (منداح، ج ٥،٥ ١٩٣)

ترجمہ : کی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر وی ہے۔

# نیکول کی تلاش کرو

پس تو ہم آئجا أو شم الدَّارُ مو ولدار جو پس تو ہم آئجا شم الدَّارُ مو ولدار جو پس تم بھی کہو کہ نیک ہسایہ کی طلب ضروری ہے پھر گھر کی اور اگر تم ول رکھتے ہوتو جاؤ دلدار کو تلاش کرو۔ (۲۹۵/۳۰۳)

مطلب: دِلدار سے مراد مرشدِ کامل ہے۔ خاصانِ حق کی قبور کے شرف کا بیان آ رہا ہے، ضمناً نیک ہمسایہ اور ساتھی کی فضیلت۔

حدیث: "اَلْجَارُ قَبْلَ الدَّارِ وَالرَّفِیْقُ قَبْلَ الطَّرِیْقِ وَالزَّادُ قَبْلَ الرَّحَیْلِ" (جامع صغیر، ج ۱، ص ۱۳۳) ترجمہ: مکان بنانے سے پہلے پڑوی کی تحقیق کرلو، سفر کرنے سے پہلے ساتھی کی اور کوچ سے قبل راہ کی تسلی گرلو۔ یوں مجھی روایت ہے۔

صديث: "اللَّجَارُ ثُمَّ الدَّارُ" (مجمع الامثال، ص ١٣٥)

الرجم : پہلے بردی کار گھر۔

# اختياميه

ایک زبانہ تھا کہ فاری زبان کو شاہی زبان ہونے کا شرف حاصل تھ گر آج اس زبان کا استعال پاکتان میں نہایت محدود ہوگیا ہے، حالانکہ بیزبان ذخیرہ ہائے علم و ادب، صوفیانہ تخیلات اور بہت سے علوم دنیا کی حامل ہے۔
اس زبان میں آج بھی فلسفیانہ، صوفیانہ اور رُوحانی طرزِ تکلم کا ایک بہت بڑا خزانہ ملا ہے۔ اس زبان کی شیر پی، تازگی اور باتکین کوعظیم شاعروں نے محسوس کیا تو اس کو اپنے کلام کے لئے متخب کیا۔ اس زبان پر فریفتہ ہونے والوں میں مولانا روم ، حافظ شیرازی ، سائی ، حائی ، شیخ سعدی ، عرفی ، فرددی ، ابوسعید ابوالخین ، عرفیام اور علامہ اقبال اس معلاء اقبال اور غالب نے بھی اس زبان کی خوبوں کی جیسے شعراء کا رقت آمیز اور لطافت ہے بھر پور کلام ملا ہے۔ علامہ اقبال اور غالب نے بھی اس زبان کی خوبوں کی بناء پر اس زبان کے ذریعے اپنے دل کا غبار نکالا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کو دیگر اسلامی مما لک تک پہنچانے کے لئے فاری کو اپنے کلام کا ذریعہ بنایا تا کہ مسلمانوں کا ایک وسیح علاقہ ان کے کلام سے استفادہ کر سکے۔ اس زبان میں لکھے گئے مختلف الانواع موضوعات پر علم کے خزانے ملتے ہیں، جس سے مسلمانوں کا علمی معیار بلند ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس زبان سے کنارہ کئی اختیار کرکے علوم مغربیہ کو اختیار کیا تا کہ ان کی معاثی حالت استوار ہو سکے۔ علوم ویدیہ کے اسے بڑے خزانوں کو ترک کرنے سے مسلمانوں کو انحطاط کا شکار ہونا پڑا۔ حالت استوار ہو سکے۔ علوم ویدیہ کے اسے بڑے خزانوں کو ترک کرنے سے مسلمانوں کو انحطاط کا شکار ہونا پڑا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔

پیدا ہیں نئی بود میں الحاد کے انداز مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے راقم الحروف نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مسلمان اپنے آبائی علوم مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے راقم الحروف کی آبیاری کریں۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ اس سلسلہ کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ علامہ اقبال کے فاری اور اُردد کلام کا مطالعہ کرکے اپنی زندگی میں پائی جانے والی کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ علامہ اقبال کے فاری اور اُردد کلام کا مطالعہ کرکے اپنی زندگی میں پائی جانے والی کی کو دُور کیا جائے۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے اپنی مختلف کتب میں علامہ اقبال کے کلام کے ذریعے مشکلات زندگی کا حل تجویز کیا ہے۔ علامہ کے کلام کی وضاحت نہایت آسان الفاظ میں کی گئی ہے تا کہ ہرکوئی آپ کے کلام کو سجھ سکے۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے ایک کتاب بعنوان ''تعلیمات اقبال'' تالیف کی ہے جوعنقریب نیور طباعت سے اِن شاہ اللہ آراستہ ہوگی۔

آج کا مسلمان دولت کے نشے میں اس قدر مدہوث ہو چکا ہے کہ اس کو اسلامی فرامین کی چنداں پرواہ نہیں، طالانکہ اسلام رزق کی فکر کا بہت آسان حل جویز کرتا ہے۔ دولت کا حصول سکونِ قلب فراہم نہیں کرتا۔ علامہ نے فرایا ہے۔

کافر کی یہ بیچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ بیچان کہ گم اس میں ہیں آفاق علامہ اقبال کا وافی کلام راقم الحروف نے مختلف مضامین کے حوالے دیتے ہوئے اپنی تصانیف میں پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کا سبب بے عملی اور عیش برتی کو گردانا ہے، نہ کہ مفلسی اور غربت کو۔

فرماتے ہیں ۔

سبب کھے اور ہے جے تو خود سجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اگر جہاں میں مرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے، توگری سے نہیں

مسلمانوں کو اس حالت سے نکا کے کی دوسری کڑی ہے ہے کہ مولانا روم کے کلام کو سمجھا جائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ المحمد لللہ کہ اس دوسری کڑی کا مرحلہ زیرِ نظر کتاب کی صورت میں بخیر اسلوبی اختتام پذیر ہوا۔ راقم الحردف کی دیگر کتب بھی مسلمانوں کو بیداری کا سبق پیش کر رہی ہیں، جن میں مضامین بہت بہل اور عام فہم انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔ اگر وقت نے اجازت دی تو دیگر فاری کلام کا ترجمہ اور تشریح بھی پیش کی جائے گ۔ موجودہ کتب سے مدد حاصل کر خم دنیا ہے آزاد ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دینِ اسلام کے اصولوں سے مدد کی جائے تو انسان کو اس سے بھی زیادہ دولت اور عزت عطا کی جائے گی جو وہ دوسرے راست اختیار کرنے سے حاصل کرنا جاہتا ہے۔ وَ بااللهِ النَّهُ فِلْهُقَ

وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ.

# ختم خواجگان بروز جمعة المبارك بعد نماز عصر وقبل از مغرب پرهيس

| 1/100   | يًا حَلَّ الْمُشْكِلاَتِ             | 11- | بسم الله شريف ١٠٠ يار                                         | f        |
|---------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۰۰ يار | يَامُسَبِبُ الْاسْبَابِ              | IM  | ا درُود شویف ۱۰۰ بار                                          | ۲        |
| +۱۰ يار | يَا مُفَتِّحَ الْاَبْوَابِ           |     | ا الحمد شريف الحمد شريف                                       | -        |
| ۱۰۰ بار | يَاغِيَاتُ المُستَغِيثِينَ أَغِثْنَا | 14  | ٥ سوره الم نشرح لک ٢٥٠ يار                                    | <b>P</b> |
| ۱۰۰ پار | يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَاتِ           | 14  | ا سوره الاخلاص ۱۰۰۰ بار                                       | ۵        |
| ۱۰۰ بار | يَامُنَزِّلَ الْبَرَكَاتِ            | 1/4 | الحمد شريف كبار                                               | Y        |
| ۱۶۱۰۰   | يَا مُجِيْبَ الدُّعُواتِ             | 19  | ، درُود شویف ۱۰۰ بار                                          | 4        |
| ۱۰۰ یار | يَاأَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ            | 14  | / يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ الْحَاجَاتِ الْحَاجَاتِ الْحَاجَاتِ | ٨        |
| ۱۴۱۰۰   | درُود شریف 💮 👚                       | 11  | ا يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ اللهِ ١٠٠ بار                      | 9        |
|         | الصداعي                              |     | ا يَاكَا فِيَ الْمُهِمَّاتِ                                   |          |
|         | بيرعبداللطيف خان نقشبندي             |     | ا يَادَافِعَ الْبَلِيَّاتِ                                    | П        |
|         | ڈائریکٹر(ر)محکمہ<br>موسمات،لا ہور    |     | ا يَارَافِعَ اللَّهُ رَجَاتِ                                  | ۲        |

# الصال تواب برائے خواجگان نقشبند

| خواجه عارف ريوكرى رحمة الله عليه                | ۲    | حضرت ابو بمر صديق رضى الله تعالى عنه   | ı |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---|
| خواجه باباساس رحمة الله عليه                    | 4    | خواجه بايزيد بسطامي رحمة الله عليه     | ٣ |
| خواجه ستير امير كلال رحمة الله عليه             | ٨    | خواجه ابوالحن خرقانى رحمة الله عليه    | ۳ |
| بيرانِ بيرخواجه بهاؤالدين نقشبند رحمة الله عليه | 9    | خواجه عبدالخالق غجدوانى رحمة الله عليه | ۳ |
| خواجه الومنصور ماتريدي رحمة الله عليه           | 1+   | خواجه الو لوسف جمداني رحمة الله عليه   | ۵ |
| (. 3)                                           | 2011 | (يون خذام دريار نير                    |   |

# شجره شريف

# سِلسله نقشبندي به مُناسبت عبداللطيف خان نقشبندي، خاك يائ آستانه نيريال شريف

کال یوه أحمر محمر درصفات و در عطا

يا البي خت حالم رحم عن برخال ما إثقا دارم زفصلت نيت جز تو وال ما التجا وارم به درگامت بنام مصطف الله

> دست أو گيم كه دست خويش أورا گفت اى زیں سبب گفتہ نہ باشد وست أو از تو جُدا

بايزيدٌ و خواجهُ ما يوالحنُّ خوُرشيد فر عبد خَالِنٌ عَارِفٌ و محودٌ شاهِ واد كر نقشبندٌ، عطارٌ و حِرْقٌ عِشْق را تَغْ و بير خواجه المُلَّكُنُّ و بِاللَّهُ آلِد خُوْب تر خواجه عبد الباسط و شاه عبد قادرٌ ديده ور شاه عنايت، حافظ احمد واليان جم و يُر خلق را عبدُ الجيدُ عبدُ العزيزُ آمرُ دركر خواجه قاسمٌ بادئ بند و جهال را رابير واد علاؤالدين جهان عِشق را كامل نظر

حفرت صديق وسلمال، قاسم وجعفر وكر بوعلى بح عطا بو يوسف ابر كرمت بح كرم را ميتى بابا سائ وكلال يس عبيدُ اللهُ و زايدٌ خواجه درويش أجلُّ پس مجدّد عُروة الوقى و شاو شاه مُسين ً فغنوى محورة خواجه ادلياء عبدالله شأة فخر مند عبدُ الصنورٌ و كُلُّ محمدٌ شاه غنورٌ خواجه سُلطانُ الملُوكُ وآل نظامُ الدّين شُهُ زابد كامل محيٌّ الدّين شاه نيروى

يا البي رجم كن بر ما طفيل آل شبال لطف فرما بر لطیف و دوستال شام و سحر

# المالي بالدوالي المالية

# さんなう、これではないのはいいのできないからいなりますのからしてき

The company of the second of t

The same to be a second to be a second

Indiana and and

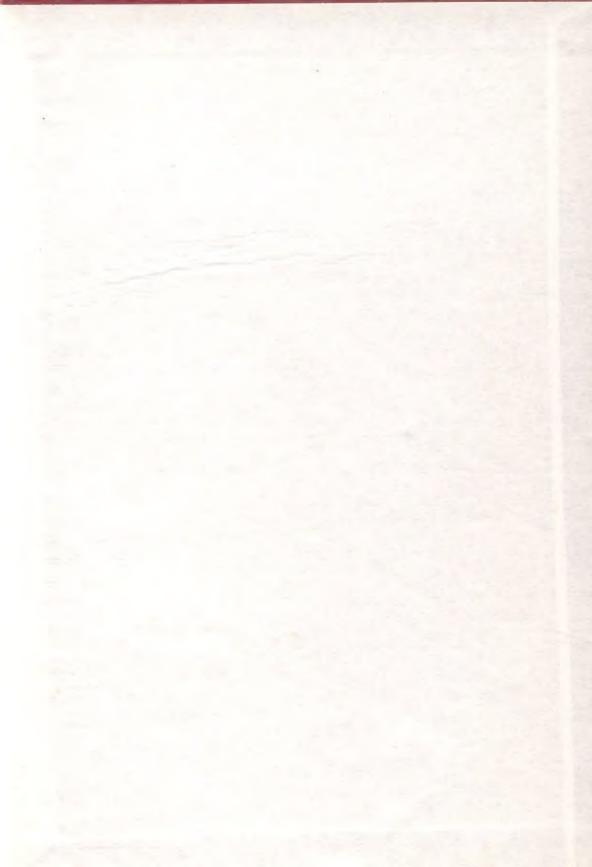

تعارف مصنف

سال عدائش: 1927.

تعلیم : ایم ایس ی و دیگر محکمانه تعلیمات

نام: عبداللطیف خان نقشوندی مقام پیدائش: جالندهر

پیشه: ذائر یکٹر (۱) محکمهٔ موسمیات لا مور، تاحال سرپرست اداره تبلیغ و ترویج اسلام اورسلسلهٔ درس و مذریس ایدریس: ای- 7/۱- یولین کیولری گراؤنڈ لامور چھاؤنی۔ فون:6665475-6666631

اسلام کی تروی و اشاعت میں جن مقدر ہستیوں نے کردار ادا کیا ہے اور جن کے طفیل وطن عزیز میں آبادی کا بہت بڑا حصہ اسلامی تعلیمات سے رُوشناس ہوا ہے، ان میں سے ایک اہم شخصیت، مصنف کتاب ہذا بیرعبداللطیف خان نقشیندی بھی ہیں۔ موصوف اپنی دینی خدمات کے باعث ملک اور بیرونِ ملک دینی حلقوں میں خاصے معروف ہیں، اگر چہ آپ نے چالیس برس کا عرصہ ایک ایسے محکمہ میں ممتاز عبدوں پر گزارا ہے جہاں آپ کا تعلق ماڈرن مائنس کے متعلقات سے وابستہ رہا، گر آپ نے اس محکمہ میں ممتاز عبدوں پر گزارا ہے جہاں آپ کا تعلق ماڈرن مائنس کے متعلقات سے وابستہ رہا، گر آپ نے اس محکمہ کی اہم ذمہ دار بول کے علاوہ اوائل شباب سے ہی دینی اور اسائنس کے متعلقات سے وابستہ رہا، گر آپ نے اس متعدد رسائل اور مکتوبات کے علاوہ بیس سے زائد دینی کتب کے مصنف ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کے لا تعداد مضامین تصوف، رُوحانیت اور دیگر اسلامی عنوانات پر نوائے وقت، جنگ اور خبریں جیلے اخبارات کے علاوہ مختلف دینی رسالوں کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ کی جو کتب برنوائے وقت، جنگ اور خبریں جیلے اخبارات کے علاوہ مختلف دینی رسالوں کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ کی جو کتب اب تک زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں، ان ہیں سے آپ کی وی کتب ''نوان مزل''، ''دعضور قلب''، ''بیعت کی تشکیل''، ''سنت مبارک''، ''جنید و بایزید''، ''مجلس اقبال'''، ''رابط، شخن'' ''اسلام اور رُوحانیت'' اور 'تہدیب نفس'' کے علاوہ آٹھ عدد کتب عنظریب شان کی ہو جبی ہیں۔ ''اسلام اور رُوحانیت'' اور 'تہدیب نفس'' کے علاوہ آٹھ عدد کتب عنظریب شان کی

ندگورہ بالا تصانیف و اشاعت کے ساتھ ساتھ پیرعبداللطیف خان نقشبندی نے تبلیغ کا ایک انوکھا سلملہ وضع کیا ہے اور وہ بید کہ آپ مختلف مقامات پر پچھ لوگوں کے اجتماع میں دو تین دنوں کے لیے (صرف ایک گھنٹہ ہومیہ) درس کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں وہ جدید سائٹیفک انداز میں اسلامی زندگی کے ایمان افروز حقائق اور قرآن و حدیث کے خوبصورت نکات سے آراستہ گفتگو کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اس طرح گرما دیتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں جرت انگیز کیفیت، زبردست انقلاب اور اسلامی ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، بسااوقات تو آپ منٹوں میں ہی لوگوں کی جرت انگیز کیفیت، زبردست انقلاب اور اسلامی ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، بسااوقات تو آپ منٹوں میں ہی لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے اس حسن تعلیم و بقد رئیں اور فیضِ صحبت سے اب تک ہزاروں مسلمان زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ مصقف کی خواہش ہے کہ اگر درس و تدریس کے اس طریقے کو وسیع تر پیانے پر ان کے لیے حکومت یا متمول حضرات کی توجہ اشد ضروری ہے۔





